

فوان المراكري







المُهُ الْوَلَا الْمِثْلُولِ الْمِثْلُولِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عِلْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

ابوالعلام محالترن بهانگر ابوالعلام سنانگر اداماینه نعالام عالیه و بالیه و بالیه

نبيوسنتر بهرار وبازار لابور في اردوبازار لابور مراردوبازار لابور مرارد بازوبازار لابور بازوبازار بازوبازار لابور بازوبازار لابور بازوبازار لابور بازوبازار لابور بازوبازار لابور بازوبازار بازوبازار

## تزنيب

|       |                                                         | <del>-</del> |                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۷٠    | موزوں پرمسح کی مدت                                      | 11_          | باب: تیم کابیان                                     |
| ۸۳    | باب:مشركين كے برتن ميں سے وضوكرنا يا تيم كرنا           |              | خیم کی وضاحت<br>میم کی وضاحت                        |
| ۸۷    | یانی تلاش کرنے کا تھم                                   |              | باب: تیم کابیان اے ہرنماز کے لیے کیا جائے گا        |
|       | باب موزوں برسے کرنے کی کوئی مخصوص مدت نہیں ہے           |              | — I • • •                                           |
|       | كِتَابُ الْكَيْضِ                                       |              | یاب: تیم کرنے والوں کا وضو کرنے والوں کی امامت کرنا |
| 91    | حيض كابيان                                              |              |                                                     |
| 91    | باب:بلاعنوان                                            |              |                                                     |
| 99_   | حیض کے احکام                                            | _ ۴۰         | شہر بایانی ملنے ہے اُس کے فاصلے (کا) تھم            |
| 1+1_  |                                                         | 1            | باب: جو محض كئ برس تك يانى نه يائے أس كے ليے        |
| 1+1_  | ىپاقتىم كائكم                                           | ۴۰_          | تنیم کا جائز ہوتا                                   |
| 1+1   | دوسری فتم کا تھم                                        | !            | باب 64: زخم مخص کے لیے پانی استعال کرنے اور زخم     |
|       | باب: جب عورت حيض سے پاک ہوجائے تو اس بركون              | ~~_          | یر پی کے ہمراہ تیم کا جائز ہوتا                     |
|       | سی نماز لازم ہو گی؟                                     |              | زخم اور ٹی پرسے کرنے کے احکام                       |
|       | ا باب:جسم ہے خون بہدر ہا ہوتواس کے ہمراہ نماز ادا کرنا  | ۵۸           | باب: سرکیعض حصے کامنے کرنا جائز ہے                  |
| _اما  | اجازَے نے                                               |              | باب:موزوں پرمسح کرنا                                |
| ۳     | باب: سترعورت کا بیان ران اس کا حصہ ہے                   | 41 _         | راويانِ حديث كا تعارف:                              |
| ira . | یاب: پٹی پرمسح کرنا جائز ہے                             | 41           | موزوں پرمسح کا تھم                                  |
| 164   | ا باب: اُس جگه کابیان جس میں نماز ادا کرنا جائز ہوتا ہے | ۵۲_          | علامدابن حجر كابيان                                 |
|       | كِتَابُ الصَّلُوةِ                                      | ۷۷ _         | امام نووی کا بی <u>ا</u> ن                          |
| 14.   | أنماز كابيان                                            | ے            | باب:موزوں برمے کے بارے میں رخصت اور اس بار          |
| ۱۵۰ . | باب: بلاعنوان                                           |              |                                                     |
|       |                                                         |              | <u> </u>                                            |

| MIN_           | اس مسئلے کے فروعی احکام                             | MAI .        | مبح صادق اورمبح کاذب میں فرق کی وضاحت<br>سے صادق اور مبح کاذب میں فرق کی وضاحت |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| _ 19           | صاحب ہدایہ کا بیان                                  | MI           | باب:مغرب اورضبح کا تذکرہ                                                       |
| ۳۲۱ _          | خواتین کی با جماعت نماز کاتھم                       | M            | شفق کےمفہوم میں اہلِ علم کا اختلاف                                             |
| ۳۲۱ _          | شارح ہداییامام کمال الدین ابن ہمام کی وضاحت         | ram.         | باب:عشاء کی نماز کا تذکرہ                                                      |
| <b>"</b> "     | ڈاکٹر وہبہ ز <sup>می</sup> لی کا بیان               | ram          | باب: قبلہ (کی سمت معلوم کرنے کے لیے )اجتہاد کرنا_                              |
| rro_           | باب: امامت کا زیادہ حق دار کون ہے؟                  | MA           | اوراس بارے میں اندازہ لگانے کا جائز ہونا                                       |
| ٣٢٧_           | باب: دوآ ذی بھی جماعت ہوتے ہیں                      | MZ           | سمت قبلہ معلوم کرنے کے لئے تحری کا تھم                                         |
| ۳۲۸_           | باب: کون ہے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟          |              | باب: اذ ان اور امامت کا تھم دینا' ان دونوں کا زیادہ                            |
| mrx _          | راويانِ حديث كا تعارف:                              | <b>191</b> _ | حق دار کون ہو گا؟                                                              |
| ٣٢٩_           | باب: ایک کپڑا پہن کرنماز ادا کرنا                   | rgr          | امامت کا زیاده حقدارکون ہوگا؟                                                  |
| <b>mm</b> 1_   | باب:صفیں درست کرنے کی ترغیب دینا                    |              | باب: خانه کعبه کی طرف رخ کر لینا اور نماز کے درمیان                            |
|                | باب: نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں (بازوکی      | 192          | قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جائز ہونا                                               |
|                | کلائی)                                              | <b>19</b> 1  | نماز کے دوران قبلہ کی طرف زُخ کرنا                                             |
| rrr            | کو پکڑنا                                            |              | باب:نفل ادا کرنے والے کی اقتداء میں فرض نماز اوا                               |
| ٣٣٣            | نماز کے دوران ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑنا       | ۳۰۳          | t                                                                              |
|                | باب: تکبیرتحریمهٔ نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے    | ۳۰۴,         | امام قدوری کی شخفیق                                                            |
| - مهاسا        | ہوئے رکوع سے اُٹھتے ہوئے '                          | ۳۰۵ ِ        | امام اور مقندی کی نیت میں فرق کا تھکم                                          |
| •              | رفع پدین کرنا' اس کی مقدار اور اس بارے میں روایات   |              | باب: اونوں کے باڑے اور بحریوں کے باڑے میں                                      |
| <b>***</b> * _ | كأاختلاف                                            | ۳۱۰ .        | نمازادا کرنا                                                                   |
| rar            | باب: تکبیر کے بعد نماز کے آغاز کی دُعا              | 1110         | کن جگہوں پرنماز ادا کرنامنع ہے؟                                                |
|                | انماز کے آغاز میں پڑھی جانے والی وعاکے بارے میں     |              | باب: پہلے پڑھی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ دوبارہ                                  |
| רמין           | فقهاء كااختلاف                                      | <b>1414</b>  | رد هنا.<br>                                                                    |
|                | باب: نماز میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا واجب ہے |              | مہلے اداکی ہوئی نماز کو جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنے                             |
| m44_           | اے بلندآ واز میں پڑھنا                              | _ ۱۵         | <u> </u>                                                                       |
| ۳۹۹_           | این بارے میں منقول روایات میں اختلاف                |              |                                                                                |
| ۳۷۰.           | نماز میں بلند آواز میں بسم اللہ پڑھنے کی بحث        | ۳1A _        | دوآ دمیون کا با جماعت نماز ادا کرنا                                            |
|                |                                                     |              |                                                                                |

|              | ناب: جو محص امام كے كمر أشانے سے پہلے امام كو ياك          | ٣99          | باب: جو مخص (نماز میں) سورۂ فاتحہ نہ پڑھ سکتا ہو                |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> 4  |                                                            |              | اس کے لیے کون می دعا کو پڑھ لینا کافی ہوگا؟                     |
| ٢٧٧          | رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے کا مسئلہ                   |              | باب: نماز ك دوران (بسم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ)            |
| <b>۴۸۰</b>   | باب: رکوع اور سجدے میں کمرسیدھی رکھنا واجب ہے _            | ۲۰۴          | بلندآ وازے پڑھنے کے بارے میں روایات کا اختلاف                   |
| MI.          | باب: ببیثانی اور ناک کور کھنا واجب ہے                      |              | باب:نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور امام کی               |
| MAT          | سجدے میں ناک اور بیٹانی زمین پرر کھنے کا تھم               | ۲٠٩          | اقتداء میں (سور 6 فاتحہ پڑھنا)                                  |
| <u>የ</u> 'ለም | باب: تشہد میں اور دو تحدول کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ       | ۲ <b>۰</b> ۸ | امام کی اقتداء میں قرائت کرنے کا شرعی تھم                       |
| ma           | تشهدميں بيٹھنے كاطريقه                                     | (            | باب: نبي اكرم مَنْ يَنْكُمْ كابيفرمان: جس كاكوني امام بهو (يعيخ |
|              | باب: تشهد كاطريقة اس كاواجب موتا اس بارے ميں               |              | جو باجماعت نماز ادا کرر ہاہو) تو امام کا قر اُت کرنا اس         |
| ran.         |                                                            |              | تشخص کا قر اُت کرنا شار ہوگا (اس بارے میں روایات کا             |
| M4_          | تشہد کا تھم اور اس کے کلمات                                | ۲۰۹          | اختلاف)                                                         |
| rq+          | تشہد کے الفاظ کے بارے میں اختلاف کی وضاحت                  |              | باب: نماز کے دوران سور ہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا' اے             |
|              | باب: تشهد میں نبی اکرم مَالْقَیْظِ پر درود بھیجنا واجب ہے' | ۳۳۹          | بلندآ واز میں کہنا                                              |
| ۳99 ِ        | اس بارے میں منقول روایات کا اختلاف                         | ۳۵٠          | راويانِ مِديث كا تعارف:                                         |
| ٥            | تشهد میں درود شریف پڑھنے کا تھم                            |              | نماز کے دوران سور ہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے                |
| ۱۰۵          | امام قد وری کا بیان                                        |              | كاتحكم                                                          |
|              | باب: نماز ہے کیے باہر آیا جائے؟ سلام پھیرنے کا             |              | باب: امام کا ( قر اُت کے دوران ) سکوت کرنا تا کہ                |
| 0+r          | طريقه                                                      |              | مقتدی بھی قراُت کرے                                             |
| ۵۱۱_         | باب: نماز کی تنجی وضوہے                                    | ۲۵۷          | باب: ظهرُ عصرُ فجر میں قر أت کی مقدار                           |
|              | باب: امام جب جنابت یا بے وضوحالت میں ہو'                   | ۲۵۸          | راويانِ حديث كا تعارف:                                          |
| ماد          | اس وفت اس کا نماز ادا کرنا                                 | ra9          | باب بنطبیق اور گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم منسوخ ہے                  |
| ۵۱۵          | ہاب: صف کے چیچھے نماز اوا کرنا                             | ۴۲۰          | تطبیق کا حکم منسوخ ہے                                           |
|              | باب: شیطان کا نمازی کے سامنے آنا تا کداس کی نماز           | MAL          | باب: رکوع ہے سراُٹھاتے وقت کیا پڑھا جائے گا؟                    |
| ۵r•          | خراب کروے                                                  | M42          | باب: نمازی رکوع اور تجدے میں کیا پڑھے؟                          |
| Ĺ            | باب: نماز کے دوران سہو کی صورت اور اس کے احکام اس          | M21          | باب: رکوع اور سجدے کا تذکرہ ان میں کیا جائز ہے؟                 |
| <b>*</b> .   |                                                            | 1            |                                                                 |
| - 2-7        | ہ .<br>ہارے میں منقول روایات میں اختلاف مسی مجنی چیز کے    | 12           | راويان حديث كا تعارف:                                           |

|       | <del></del>                                            | _     |                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| oor   | نماز وں کے مکروہ اوقات                                 | orr   | ے گزرنے کی وجہ ہے نماز نہیں ٹونتی                                            |
| ٦٢٥   | تارك نماز كانتكم                                       |       | إب: اذ ان كي آ واز س كر شيطان كا پيڻه پھير كر بھا گنا                        |
|       | باب: اس مسافت کی مقدار کا بیان جس کی وجہ ہے نماز       | ora_  | ور سجدہ سہوہ سلام سے پہلے کیا جائے گا                                        |
| ۵۲۷   | قصر ہو جاتی ہے نیز قصر کی مدت کا بیان                  | ٥٣٨   | إب: غالب گمان پر بنیا در کھنا                                                |
| AYA   | قصرنماز کے احکام                                       | ٥٣٩_  | إب: سجدهٔ سہوسلام پھیرنے کے بعد کیا جائے گا                                  |
| ۵۷۲   | قصرنماز كانحكم                                         |       | اب: مقتدی پرسہوکر تا لازم نہیں ہوگالیکن امام کے سہو                          |
| ۵۷۴   | قصرکے لیے اقامت کی نیت کی بحث                          | ar.   | (پرسجده کرنا)اس پرلازم ہوگا                                                  |
| ٥٤٦   | باب: سفر کے دوران دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا           |       | اب اندازے کی بنیاد پر (نماز جاری رکھنا)اورسلام                               |
|       | سفرکے دوران دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کے              | om_   | پھیرنے کے بعد سجد ہُ سہو کرنا                                                |
| 044   | / . **                                                 |       | اس سے پہلے یا اس کے بعد تشہد پڑھنا                                           |
|       | باب: سفر کے دوران نماز کا طریقنہ کسی عذر کے بغیر       |       | اب: (بعولنے کی صورت میں) پورا کھڑا ہونے ہے                                   |
|       | دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا 'کشتی میں نماز ادا کرنے     | orr   | سلے دوبارہ بیٹھ جانا                                                         |
| ۵۸۸   | كاظريقه                                                | مسم   | ۔<br>یاب: سلام پھیر کرنمازختم ہوتی ہے                                        |
|       | باب: سفر کے دوران نفل نماز ادا کرنے کا طریقتہ اور نماز |       | اب: جو محض نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے                               |
|       | کے وقت سواری پررہتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنے           |       | بے وضو ہوجائے 'یا امام کے سلام پھیرنے ہے پہلے                                |
| _ ۹۱  | كافتكم                                                 |       | بے وضو ہو جائے اس کی نماز مکمل ہوگی                                          |
| موم   | باب: بیار مخض کا بینه کرلوگوں کونماز پڑھانا            | _۳۳۵  | راويانِ حديث كا تعارف:                                                       |
|       | باب: كمان سينك جوتا بهن كرنماز پڙهنا' جب كسي چيز       |       | باب: ایسے بیار مخص کی نماز کا تھم جو تیام نہ کرسکتا ہو                       |
| ۵۹۷_  | میں نبجاست لگی ہوئی تو                                 |       | سواری                                                                        |
| ۵۹۷_  | اے نماز کے دوران اتار دینا                             | _ריים | یر فرض نماز ادا کرنے کا تھم <u>·                                     </u>    |
| ۵۹۷.  | نجاست کی کتنی مقدار معاف ہے؟                           | om_   | منطخ علاؤالدین سمر قندی کا بیان                                              |
| ,     | باب:مقتدی کا اپنے امام کوتلقین کرنا جب وہ قر اُت کے    | _•۵۵  | باب: باجماعت نماز کی ترغیب ادراس کاتھم دینا                                  |
|       | در میان و توف کر ہے                                    |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                        |
| _     | امام یاکسی دوسر ہے خص کولقمہ دینا                      |       | باب: نماز کا وقت گزرجانے کے بعد قضاءنماز ادا کرنا ج                          |
| ۲۰۵ . | ہا ب: نجاست کی وہ مقدار جونماز کو باطل کر دیتی ہے      | 4     | مستحص نماز پڑھنا شروع کردے اور اسے مکمل کرنے ہے۔<br>مراہ میں موقع کی دیا ہے۔ |
| 4+D   | راويانِ حديث كانتعارف:                                 | oor_  | بہلے اس کا وفت گزر جائے (اس کا تھم)                                          |
|       | •                                                      |       | <u> </u>                                                                     |

| <del></del>    | (لعنی جواس نے ادائبیں کی تھی)؟                       | چکا      | باب: جب امام نماز کا میچھ حصہ مقتدیوں سے پہلے ادا کر              |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|                | باب بیٹے کرنماز ادا کرنے والے کے مقابلے میں کھڑ ہے   |          | ہواورمقتدی اس وفت شامل ہو (جب نماز درمیان میں                     |
| ·              | ہوکرنماز ادا کرنے والے کی فضیلت بیٹے کرنماز اوا کرنے | ۲•۷      | ہو)یااس کا نماز کے آغاز میں شامل ہونا                             |
|                | والے(امام کے پیچھے) تندرست شخص کا نماز ادا کرنے کا   | ۸۰۲.     | باب: امام کا قر اُت کرنا مقتدیوں کی جگہ کافی ہوتا ہے _            |
| 412            | L                                                    | 1        | باب: خواتین کا باجماعت نماز ادا کرنا' ان کی امام کہاں             |
| 429            |                                                      |          | کھڑی ہو گی؟                                                       |
|                | باب: بیت اللہ کے پاس کسی بھی وقت میں نفل نماز ادا    | 1        | باب: جب خون نکل رہا ہو' اسی حالت میں نماز ادا کرنا <sub>ک</sub> ے |
| 4/ <b>/</b> *• | ب بر بیان میں میں ہوتا ہے۔<br>کی حاسمتی ہے           | 415      | باب: نمازِ جنازه کی تکبیرات<br>                                   |
| ,,             |                                                      | 411      | باب: قرآن میں موجود سجد <u> </u>                                  |
| •              |                                                      | alr      | راويانِ حديث كا تعارف:                                            |
|                |                                                      | 717      | شخ ابن مبیر ه شیبانی کا بیان                                      |
|                |                                                      | 444      | باب: سجد ہُ شکر کرنا سنت ہے                                       |
|                |                                                      | ļ.       | باب: جو محض صبح کی نماز تنها ادا کریکا ہو' پھروہ جماعت            |
|                | •                                                    | 444      | کوبھی پالے تو وہ جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کرے                   |
|                |                                                      | 444      | باب: نماز کو دوباره پڙھنا                                         |
|                |                                                      | <u> </u> | باب: ایک ہی فرض نماز دن میں دومر تنہ ہیں ادا کی                   |
|                |                                                      | 17/2     | جائے گی<br>جائے گی                                                |
|                |                                                      | YPA      | باب: رات اور دن می <u>ن نوافل ادا کرنا</u>                        |
|                |                                                      |          | باب: رات اور دن کے نوافل دو' دو کر کے ادا کیے                     |
|                | •                                                    | 1779     | جا کیں گے ہے۔                                                     |
|                |                                                      |          | باب: مبح صادق ہو جانے کے بعد صرف دور کعت                          |
|                |                                                      | 42       | (سنت)ادا کی جائیں گی                                              |
|                |                                                      |          | باب:مسجد کے پڑوس میں (یعنی قریب)رینے والے فخص                     |
|                |                                                      |          | کواس بات کی ترغیب دینا که وه مسجد میں نماز ادا کریے               |
|                |                                                      | 400      | البنة اگر کوئی عذر ہوتو ( حکم مختلف ہے ) س                        |
|                | J                                                    |          | باب: جس مخص کونماز کے دوران دوسری نمازیاد آجائے                   |
|                |                                                      |          | · · · · ·                                                         |

## 65- باب التيمَّم باب: تيمَّم كابيان

658 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ اَبِى مَالِكٍ الْاَشْ جَعِيِّ عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جُعِلَتِ الْآرْضُ كُلُّهَا الْآسُجَعِيِّ عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جُعِلَتِ الْآرْضُ كُلُّهَا لَنَا عَهُورًا وَجُعِلَتُ صُفُونُنَا مِثْلَ صُفُونِ الْمَلَائِكَةِ .

کی کا حضرت حذیفہ ٹالٹنٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: پوری روئے زمین کو ہمارے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے اور ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مشتوں کی مانند بنا دیا گیا ہے۔ اور ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند بنا دیا گیا ہے۔

----

### هیم کی وضاحت

تیم کے موضع پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ زهبلی تحریر کرتے ہیں: تیم کالغوی معنی کسی چیز کا قصد کرنا اور ارادہ کرنا ہے۔ بیر بیر میں میں جیز کا قصد کرنا اور ارادہ کرنا ہے۔

جیہا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: وربیتا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

''اورتم الله کی راہ میں دینے کے لیے گھٹیا چیز کا قصد نہ کرو''۔ فقہاء نے تیم کی مختلف تعریفیں کی ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں۔

احناف کے نزدیک پاک مٹی کے ذریعے چہرے اور ہاتھوں کے سے کا نام تیم ہے اور اس میں انسان کا قصد شرط ہے کہی معدنیت شارہوگا۔

اور تیم کوشری طور پرمشروع قرار دیا گیا' یہ بالکل ای طرح ہے جیسے سور ہونور میں بہتان کے علم سے متعلق آیات سیدہ عائشہ کی برآت میں نازل ہوئی تھی اسی طرح حضرت اُسید بن حفیر نے یہ بات کہی تھی:

''اے عائشہ!اللہ تعالیٰ تم پررحم کرئے جب بھی تنہارے لیے کوئی ناگوار داقع پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس میں مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش ظاہر کر دی''۔

تیم کا حکم رخصت ہے جبکہ حنابلہ اس بات کے قائل ہیں جیم عزیمیت ہے۔

التيمم كے ولائل درج ذيل ہيں:

''اور جبتم بیار ہو یاسفر پر ہو یا کوئی شخص باخانہ کر کے آئے یا کوئی عورت کوچھو لےاورتم (وضو کے لیے) پانی نہ یا ؤ تو پاک مٹی کے ذریعے تیم کرلؤ اپنے چہرےاورا پنے ہاتھوں کا اس سے سے کرلؤ'۔ تیز سریع سے سیسی مسالم میزی ناقا ہے ہیں۔

تیم کی مشروعیت کے بارے میں بہت سی احادیث منقول ہیں جیسا کہ ایک روایت امام مسلم میشند نے نقل کی ہے نبی اکرم ملَّ تَقِیمِ کا فرمان ہے:

"میرے لیے تمام روئے زمین کونماز ادا کرنے کی جگہ طہارت کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیاہے"۔

659 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ غَيلَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجُنيَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجُنيَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجُنيَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجُدِ الْمَاءَ. ابُو مَالِكِ الْاسْنَادِ مِثْلَةُ وَقَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِدًا وَلَنَا طَهُورًا إِنْ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. هُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعید بن مسلمۃ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان اموی نزیل جزیرۃ۔ علم حدیث کے ماہرین نے آئیس 
''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''آٹھویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: 
''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۳۰۵) (۲۵۹)۔

660 حَدَّثَنَا الْقَاضِيُ ابُوْ عُمَرَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِی الْسُحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِی الْسُحَاقَ حَدَّثَنِی جَعْفَو بُنُ رَبِیْعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَحْمِنِ بِنِ هُومُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ عُمَیْرِ مَوْلَی ابْنِ عَبَاسِ آنَهُ سَمِعَةً یَقُولُ الله حَدِهِ المديت السابق ١٩٥٦ المديت العديث السابق ١٩٥٠ المديث (١٩٥١) و العديث السابق ١٩٠٠ النبيس في العضر العديث (١٩٥٧) و مسلم (١٩٥/١) كتاب العيق باب النبيس العديث (١٩٥١) وابو داؤد (١٩٥١) كتاب الطهارة باب النبيس في العضر العديث (١٩٥١) والنسائي (١٩٥١) كتاب الطهارة باب النبيس في العضر العديث (١٩٥١) والنسائي (١٩٥١) كتاب الطهارة باب كيف باب النبيس في العظر وفي الغظر فيات (١٩٥١) كتاب الطهارة باب كيف النبيس وفي الغظر وفي الغلوبات (١٩٥١) كتاب الطهارة باب كيف

اَقْبَلْتُ آنَا وَعَبُدُ اللّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيّ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى آبِى الْجُهَيْمِ اَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ نَحُو بِنُو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحِسَمَةِ الْاَنْصَارِيِ فَقَالَ آبُو الْجُهَيْمِ آقْبَلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَيْهِ السّلَامَ حَتَّى آقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ جَمَلٍ فَلَقِيّهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَيْهِ السّلَامَ حَتَى آقْبَلَ عَلَى الْجِدَادِ فَمَسْتَع بِوَجُهِهِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السّلَامَ.

مسے بو بو کی دوجہ کے عمیر جو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیا کے غلام سے فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں اور عبداللہ بن بیار جو نبی اکرم منافیق کی ذوجہ محتر مسیّدہ میمونہ بڑھیا کے غلام ہیں ،ہم دونوں حضرت ابوجہم بن حارث انصاری بڑھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابوجم مڑھی نے بتایا: نبی اکرم منافیق جمل کے کنویں کی طرف سے تشریف لا رہے تھے آپ منافیق کے سامنے ہوئے تو حضرت ابوجم مڑھی نے بتایا: نبی اکرم منافیق جمل کے کنویں کی طرف سے تشریف لا رہے تھے آپ منافیق کے سامنے ایک مخص آیا 'اس نے آپ کوسلام کیا' نبی اکرم منافیق نے سلام کا جواب نہیں دیا' آپ منافیق دیوار کے پاس تشریف لے گئے آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے اور دونوں بازوؤں کا مسے کیا ( بعنی تیم کیا ) اور پھر اُسے سلام کا جواب دیا۔

And a second second

### راويانِ حديث كالتعارف:

ے ہے۔ ہے۔ ہے۔ اولیوں کے''
محمہ بن اسحاق صغانی ابو بمر نزیل بغداد، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راولیوں کے''
سیارہویں طبق' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''270ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۳۲/۲) (۳۲)۔

. عمیر بن عبد الله ملالی، ابوعبد الله مدنی، ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۲/۲) (۲۱۱)۔

661 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا آبِى عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ السَّحَاقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْعَبَّاسِ عَنْ آبِى جُهَيْمٍ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الصِّمَّةِ اللهِ مَنَ الْعَبَّاسِ عَنْ آبِى جُهَيْمٍ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الصِّمَّةِ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ذَهَبَ نَحُو بِنُو جَمَلٍ لِيَقُضِى حَاجَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ وَهُو مُفْلِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ذَهَبَ نَحُو بِنُو جَمَلٍ لِيَقُضِى حَاجَتَهُ فَلَقِيهُ رَجُلٌ وَهُو مُفْلِلُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ذَهَبَ نَحُو بِنُو جَمَلٍ لِيَقُضِى حَاجَتَهُ فَلَقِيهُ رَجُلٌ وَهُو مُفْلِلًا فَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) حَتَّى اقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوجِهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عُلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَل

کی کے دسرت ابوجہم وُلِنُوْنِیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّانِیْنِ جمل کے کنویں کی طرف جارہے تھے تاکہ آپ قضائے حاجت کریں' آپ کی ملاقات ایک شخص ہے ہوئی' وہ سامنے ہے آ رہا تھا' اس نے آپ کوسلام کیا تو نبی اکرم سُلِیَّا نے اس کوسلام کا جواب نہیں دیا' آپ مُلَّانِیْنِم دیوار کے پاس تشریف لے گئے اور آپ مُلَّانِیْزُم نے اپنے چبرہ مبارک اور دونوں بازوؤں کامسے کیا' (یعنی تیم کیا) پھرسلام کا جواب دیا۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعباس بن عباس بن محمد بن عبدالله بن مغیرة ابوحسین جو ہری علم حدیث کے ماہر بین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''328ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازیشنے ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ ''خطیب بغدادی'' (۲۱/۱۲) (۲۱۳۳)۔

662 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ الْهُ عَلَيْ مَلُولُ الْهُ عَلَيْ مَلُولُ اللَّهِ بَنِ السَحَاقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَ جُ عَنُ عُمَيْرٍ مَولُلَى عُبَيْدِ اللَّهِ ثِقَةً فِيْمَا بَلَغَنِى - عَنُ آبِى جُهَيْمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الصِّمَّةِ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ - قَالَ وَكَانَ عُمَيْرٌ مَولَى عُبَيْدِ اللَّهِ ثِقَةً فِيْمَا بَلَغَنِى - عَنُ آبِى جُهَيْمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الصِّمَّةِ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ - قَالَ وَكَانَ عُمَيْرٌ مَولُى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِبَعْضِ حَاجَتِهِ نَحْوَ بِثُرِ جَمَلٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِبَعْضِ حَاجَتِهِ نَحْوَ بِثُرِ جَمَلٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَسَعَ بِهَا وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَصَعَى يَدَهُ عَلَى الْجِدَادِ وَمَسَعَ بِهَا وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْكَ السَلَامُ . فَذَكَرَ نَحُوهُ .

﴿ ﴿ ﴿ حَسْرِت الوجهم بن حارث وَلِيَّنَوْ بِيانَ كُرتِ بِينَ الكِ مُرتبِهِ نِي اكْرِم مَثَلِّيْ فَضَاء حاجت كے ليے جمل كے كنويں كى طرف تشريف ليے جارہ بنے اكبرم مَثَلِّيْ فَلَمْ نِي اكرم مَثَلِّيْ فَلَمْ نِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

## راويانِ حديث كالتعارف:

ص عمرہ بن محمد بن بکیر ناقد ابوعثان بغدادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''232ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۸/۲)(۲۷۰)۔

663 حَذَنَا آبُو سَعِيهِ مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرُوزِيُّ حَذَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَلَفِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرُوزِيُّ حَذَنَا آبُو مَعَافِ الْعَنِيْزِ بَنِ عُثْمَانَ بُنِ جَبَلَةَ حَذَنَا آبُو حَاتِم آحُمَدُ بَنُ حَمْدَويُهِ بَنِ جَمِيْلِ بَنِ مِهْرَانَ الْمَرُوزِيُّ حَذَنَا آبُو مُعَافِ الْعَنِي بَنِ عُثْبَةَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ قَالَ آفَبَلَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) مِنْ بِنُ عُقْبَةَ عَنِ الْآغُورِ عَنْ آبِي جُهَيْمٍ قَالَ آفَبَلَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) مِنْ بِنُ عُفْدَ مَن بَولٍ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدٌ عَلَى السَّلَامَ فَضَرَبَ الْحَائِطُ بِيَدِهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقِيْنِ ثُمَّ رَدٌّ عَلَى السَّلَامَ السَلَامَ .

777 اخترجه ابسن النجبوزي في التصفيق ( 174/ ) رقم ( 7.7 )من طريق الدارقطني بريذا الامتناد- وفي استاده نوح بن ابي مريع يعرف بسالنبساسع: لنجبعه العلوم: لكن كذبوه في العديث- وقال ابن البيارك: كان يضبع: كذا في التقريب ( 7.9/ 1- وانظر ترجبته في الضعفاء لسلسقيلي ( 7.1/ 1) والبجرومين لابن حيان ( 18/ 1) وابن عدي في الكامل ( 70.0/ 1)- قال الشيخ ابو الفيض اللباري في تغريج احاديث البداية ( 71/ 1): ( لدّا حديث موضوع من اقلك ابي عصبة؛ فائه كذاب دجال )-الا- وقد تقدم العديث من طريق اخرو رقم ( 77 1)- قَالَ اَبُوُ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنِى خَارِجَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الآعُرَجِ عَنْ اَبِى جُهَيْمٍ عَنِ لَيْبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ.

کویں کی طرف سے تشریف لا رہے تھے شاید ہوتھ وہا گئے بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَا لَیْنَا جمل کے کنویں کی طرف سے تشریف لا رہے تھے شاید پا خانہ کرکے یا بیشاب کرکے آرہے تھے میں نے آپ مَنَالِیْنِا کو سلام کیا' آپ مَنَالِیْنَا کے میرے سلام کا جواب نہ دیا' پھر آپ مَنَالِیْنَا کے این وست مبارک دیوار پر پھیرا اور اس کے ذریعے اپنے چرہ مبارک اور دونوں بازوؤں کا مسے کیا (یعنی تیم کیا)' پھرآپ نے جمھے سلام کا جواب دیا۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت ابوہم رٹائٹیز کے حوالے سے نبی اکرم مٹائٹیز کے بارے میں منقول ہے۔ --- این ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابوہم رٹائٹیز کے حوالے سے نبی اکرم مٹائٹیز کی کے بارے میں منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صحمہ بن عبداللہ بن ابراہیم بن محمہ بن احمہ بن عالب بن مشکان ابوسعید مروزی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں اوقیہ، قتن قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲۹۹۸) (۲۹۹۸)۔

سئل عنه یجی بن معین فقال: لیس به باس عبدالرحمٰن بن ابی حاتم کے والد کے مطابق انہیں''صدوق'' قرار دیا
 ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۲۳/۲) (۲۳)۔

664 حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ قَالِينِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ الْطَلَقُتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِى حَاجَةٍ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ قَالِينٍ الْعَبْدِينَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ مَلْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى سِكَةٍ مِنَ السِّكُكِ وَقَدُ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَولٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِى السِّكَةِ ضَرَبَ بِيدَيْهِ عَلَى السَّكَةِ ضَرَبَ بِيدَيْهِ عَلَى السَّكَةِ وَقَالَ السَّكَامَ وَقَالَ اللهَ لَهُ لَمُ عَلَى السَّكَةِ وَاللهِ السَّكَةِ وَالْ السَّكَامَ وَقَالَ اللهَ لَهُ لَمُ الْمَعْفِي الْوَجُلُ السَّلَامَ وَقَالَ اللهَ لَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَى الرَّجُلِ السَلَامَ وَقَالَ اللهَ لَهُ لَمُ اللهُ عَلَى الرَّجُولِ السَلَامَ وَقَالَ اللهَ لَهُ لَمُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّكَمَ اللهُ ا

الله الله المعدد العديث ( ١٠٠١) : هدننا اصد ابن ابراهيم الدوملي ابو على الدارة الذا المبراة الفصد بن المناسلة المن المناسلة المن المناسلة المن المناسلة المن المناسلة المن المناسلة المن المن المناسلة المن المناسلة المن المناسلة المن المناسلة المناسلة المن المناسلة المناسلة المن المن المناسلة المناسل

آپ مَنْ الْفَقِلَم نے اُس کو جواب نہ دیا' یہاں تک کہ وہ مخص گل سے باہر نکلنے والا تھا کہ نی اکرم مَنَّ اَفَقِر نے اپنے دستِ مبارک دیوار پر پھیر کر اپنے چہرے کامسے کیا' پھر دوبارہ پھیر کر اپنے دونوں بازوؤں کامسے کیا (لیمن تیم کیا)' پھر آپ نے اُس کےسلام کا جواب دیا' پھر آپ مَنَّ اِنْتِیْز کے ارشاً وفر مایا میں نے تہمیں اس لیےسلام کا جواب نہیں دیا' کیونکہ میں باوضوحالت میں نہیں تھا۔

#### راويان حديث كاتعارف:

کہ محمد بن ٹابت عبدی ابوعبد اللہ بھری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''دوسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۳۹/۲) (۸۹)۔

وَهُوَ الْمُعَافِرِيُ حَدَّفَ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَتَابٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْجَرَوِيُ حَدَّثَنَا عَبُهُ اللهِ بَنُ الْهَادِ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَفْبَلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنَ الْمُعَافِدِيُ حَدَّنَا حَيُوهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَسَلَّمَ) مِنَ الْمُعَافِظِ فَلَقِيمَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِنُو جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى الْمُعَلِيمِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى الْمُعَلِيمِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ع

## راويانِ حديث كانعارف:

- ت عبداللہ بن احمد بن عمّاب بن محمد بن فاید بن عبدالرحمٰن ابومحمد عبدی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرأر دیا ہے۔ ان کا انقال''318'' میں ہوا۔
- ، حسن الله بن بحی المعافری برلی، لا باس به علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "کہار" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے "دسویں طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب العہذیب" از حافظ ابوالفصل اممہ بن علی بن حجرعسقلانی " (۱۱/۱۳) (۲۳۸)۔
- 666 حَدَّلُنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسِى حَدَّلُنَا جَوِيْزَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ الْسَانِبِ عَنَ 170 اخرجه ابو داؤد ( ٩٠/١) كتاب الطهارة: باب التبعم في العضر العدبت ( ٤٩١) قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا عبد الله بن بعبى البرلسي فال بعبى البرلسي فال بعبى البرلسي فال العافظ في النقريب ( ٤٦١/١) ( لا باس به ) اله -

مَسِعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ) قَـالَ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِى مَسْعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ) قَـالَ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِى سَبِيلِ اللّهِ اَوِ الْقُرُوحُ اَوِ الْجُدَرِيُ فَيُجْنِبُ فَيَحَافُ اَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ يَتَيَمَّمُ .

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھ نے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے (ارشادِ باری تعالی ہے:) بات بیان کی ہے: (ارشادِ باری تعالی ہے:)

"اگرتم بيار جو يا سفر پر جو" -

حضرت عبداللہ بن عباس بی فی فرماتے ہیں: جب آ دمی کو اللہ کی راہ میں زخم آتے ہیں یا اُس کو پھوڑا نکلا ہو یا خارش کی بیاری ہو پھراُسے جنابت لاحق ہو یا اُسے اندیشہ ہو کہ سل کرنے کی وجہ سے وہ مرسکتا ہے تو ایساشخص تیم کرے گا۔

يَدِينَ 667 حَدَّقَنَا بَدُرُ بُنُ الْهَيْمَ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدِ الْآشَجُّ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْآحُولِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِصَ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيْدِ.

﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِواللهُ بَنَ عَبِاسَ مِنْ الْمُنْ وَمَا تَهِ بِنَ : يَارَحُصْ كُومَى كَ وَرَبِيعَ يَمْ كَرِفَ كَى اجازت ہے۔

﴿ حَرْتَ عَبِواللهُ بَنَ عَبِاسَ مِنْ اللهُ عَنْ مَا تَهُ بِنِ : يَارَحُصْ كُومَى كَ وَرَبِيعَ يَمْ كَرِفَ كَى اجازت ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صدر بن بیٹم بن خلف القاضی فقیہ الیہ''صدوق'' ہیں۔معمر نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''317'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۰۷/۷)۔

عبداللہ بن سعید بن حصین کندی ابوسعید الاقیح کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''257ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۹۱۸) (۳۴۲)۔

ں عبدۃ بن سلیمان کلانی ابومحمہ کوفی بقال: اسمہ عبد الرحمٰن ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''187 ھ'' میں ہوا۔۔

668- وَحَدَّثَنَاهُ الْسَحَامِلِيُّ قَالَ كَتَبَ اللَّنَا اَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُ نَحْوَهُ رَوَاهُ عَلِيٌ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءٍ وَرَفَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ وَرُقَاءُ وَابُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ.

است المسائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً وهو الصعيح ا- الا- وانظر تلخيص العبير العبير العبير العبير المسائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً وهو الصعيح ا- الا- وانظر تلفيص العبير العبير المسائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً وهو الصعيح ا- الا- وانظر تلفيص العبير العبير المسائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً وهو الصعيح ا- الا- وانظر تلفيص العبير العبير العبير المسائب عن سعيد عن ابن عباس مرفوعاً - كما السائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً وهو الصعيح ا- الا- وانظر تلفيص العبير ( ٢٥٨/١ )-

''موقوف'' روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

669 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِى دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكُيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا اَبُو مُوْسَى ح وَحَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ اَيُّوْبَ الْبُو بِنَكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَزْهِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ اَيُّوْبَ الْبُو بَنُ بَيْ بَيْ بَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ لِى شَيْنًا الْمَعْنَى مُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ لَي هُولِ لَى شَيْنًا الْمَعْنَى مُعَقَادٍ بُ .

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صحمہ بن سلیمان ابوعلی مالکی بھری رحل الیہ دارقطنی لا باس بہ، ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱۷۱/۱)(۲۹/۷)۔

١٦٩ · اخسرجه ابس الجوزي في التعقيق ( ١ / ١٨٤) رقم ( ٣٠ ) من طريق الدارقطني به واخرجه ابو داؤد ( ٣/١ ) كتاب الطميارة باب اذا خساف الجنسب البرد: ايتبسم العديث ( ٣٢١ ) ومن طريق البيهةي في الغلافيات ( ٢٢١ ) ودواه العاكم ( ٢٧٧١ ) كليم من طريق وهب ابن جريراً به - ومن طريق العاكم تلك اخرجه البيهةي في السنن ( ٢٢١ ) وفي الغلافيات ( ٢٢١ ) واخرجه ابو داؤد ( ٢٢٨ ) وهب ابن جريراً به - ومن طريق العالم تلك اخرجه البيهةي في السنن ( ٢٢١ ) وفي الغلافيات ( ٢٢٠ ) وخرجه ابن لهيعة أقال: ثنا يزيد بن ابي كتساب الطيسارية بساب أذا خاف البغلب البرد: ابتبيهم العديث ( ٢٥٠ ) واحد ( ٢٠٢ - ٢٠٤ ) من طريق ابن لهيعة أقال: ثنا يزيد بن ابي حبيب به - والسعديست علمة البغاري في صعيعه ( ٢٠٥١ ) كتاب التبييم باب أذا خاف البنب على تفييه البرق تم صلى بهذا الدين أن السندين وقود و للصلوة تم صلى بهذا المعديست رواها السياكم أن المعالم ابضاء على شرط الشيغين قال: وعندي الهيا علما والوالة الولول يعني: الدخسلافيسسا - وهي قصة واحدة قال! ولا تعلل رواية التبييم رواية الوضوء وا فان أهل مصر اعرف بعديشهم من أهل البيهيمي متعين الاختسلافيسيا والموالول النبي قاله البيهيمي متعين من المرب والمعالم النبي والمعامل ان العديث حسن او صعبح - انتهي و والعامل ان العديث حسن او صعبح - انتهي -

ک محمد بن یزید ابو بکر واسطی و یعرف باخی کرخوبید علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال ر''248ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۷۵/۳) (۱۲۸۹)۔

کی کی بن ابوب الغافقی ابوالعباس مصری علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بدراو بول کے'' ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''168ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذیب'' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۳/۲) (۲۲)۔

عبد الرحمٰن بن جبیر مصری موذن عامری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''تمبرے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''54ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب المتہذیب''از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (ا/۲۵۵) (۸۹۵)۔

670 حَدَّلْنَا اللهُ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِيْ حَدَّلْنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّى اَحْبَرَنِى عَمْرُو بَنُ الْمَحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِى حَبْيِ عَنْ اَبِي اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِى قَيْسٍ مَوُلَى عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمُوو بُنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَاللَّهِ مَا رَايَتُ بَرُدًا مِثْلَ هَذَا مَرَّ عَلَى وُجُوهِكُمْ مِثُلُهُ فَعَسَلَ السَّمُ عَلَى وَاللَّهِ مَا رَايَتُ بَرُدًا مِثْلَ هَذَا مَرَّ عَلَى وُجُوهِكُمْ مِثُلُهُ فَعَسَلَ السَّمُ وَتَوَضَّا وُضُوءَ وَ لِلصَلاَةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالَا اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلا الللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ایک مرتبہ جھزت عمرہ بن العاص بڑا تھڑ کے غلام ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ جھزت عمرہ بن العاص بڑا تھڑ ایک سریہ میں گئے ہوئے سے اس دوران انہیں سردی کا سامنا کرنا پڑا تھا' اس سے پہلے اتن سردی بھی نہیں آئی تھی' وہ صبح کی نماز کے لیے تشریف لے جانے گئے تو انہوں نے کہا: اللہ کی تشم! جھے کل رات احتلام ہوا تھا' اس طرح کی سردی' اللہ کی تشم! میں نے بھی نہیں دیکھی' بھر انہوں نے اپنے زانوں کو (جہاں احتلام کا نشان موجود تھا) دھویا' نماز کا سا وضو کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی' جب وہ نبی اکرم سُلُولِم نے ان کے ساتھیوں سے ماتھیوں سے دریافت کیا: تم نے عمرہ کو کیسا پایا' اس کا ساتھ کیسا رہا؟ تو انہوں نے حضرت عمرہ والٹہ! ایک مرتبہ انہوں نے جنابت کی حالت میں ہمیں نماز پڑھا دی تھی' نبی اکرم سُلُولِم نے حضرت عمرہ کو بلوایا' حضرت عمرہ کو اللہ! اللہ! اللہ تعالیٰ نے بیارشاد فرمایا:'' تم اپنے آپ کو عمرہ نے مرحبہ کا دیارے میں بتایا اورعرض کی: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے بیارشاد فرمایا:'' تم اپنے آپ کو قتل نے کوائی مورت حال کے بارے میں بتایا اورعرض کی: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے بیارشاد فرمایا:'' تم اپنے آپ کو قتل نے کوائی صورت حال کے بارے میں بتایا اورعرض کی: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے بیارشاد فرمایا:'' تم اپنے آپ کو قتل نے کوائی نے کوائی نے بیارشاد فرمایا: '' تم اپنے آپ کوائی نے کوائی کوائی نے کوائی کوائی نے کوائی کوائی نے کوائی نے کوائی کوائی کے کوائی کے کوائی کے کوائی کے کوائی کوائی کے کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کے کوائی کو کوائی کو کوائی کے کوائی کوائی کوائی کوائی کوا

# 

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ابوقیس مولی عمروبن عاص، اسمه عبد الرحمٰن بن ثابت، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دوسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال'' 54ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲/۲) (۲۲)۔

671- وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ دَنُوقَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْمَحَامِلِيُّ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَلِيّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ وَإِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بْنُ الْمَحَامِلِيُّ وَإِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا الْمُحَسِيْنُ بْنُ اللّهِ مَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ بْنُ بَدُرٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ عَنِ الْاَسْلَعِ قَالَ ارَانِي كَيُّفَ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ السَّحَاقَ فَالاَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدُرٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ عَنِ الْاَسْلَعِ قَالَ ارَانِي كَيُّفَ عَلَّمَهُ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) النَّيَثُمُ فَضَرَبَ بِكَفَيْهِ الْآرْضَ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ثُمَّ امَرَّ عَلَى لِحُيَتِهِ ثُمَّ اعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) النَّيْثُمُ فَضَرَبَ بِكَفَيْهِ الْآرْضَ ثُمَّ نَفَضَهُمَا بُالانحُرِى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ثُمَّ الْمَرْفَقِهُمَا وَلَا يَحْدَى بُنُ السَحَاقَ فِى حَدِيْهِ فَارَانِى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَيْفَ امْسَحُ الْمَا الْمُرْفَقُ الْمَرْفَقُ الْمَرْفَقَ فَى حَدِيْهِ فَارَانِى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَيْفَ امْسَحُ الْمَرْفَقُ الْمَرْفَقَ الْمَرْفَقَ الْمَالِ عُهُمُ الْوَجُهِ وَلَا عَدْدِي الْمُولَقَ الْمَالَعُ مَا اللهُ الْمَرْهُمَا وَتَعْهُمَا لَوَجُهِهُ ثُمَّ صَوَبَ صَوْبَةً أَنُولَى فَمَسَحَ فِرَاعِيْهِ بَاطِنَهُمَا وَطُاهِرَهُمَا حَتَّى مَسَ بِيَدَيْهِ الْمُولُولَةُ وَلَى اللهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَلْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَيْهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ الللهُ اللهُلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

کھ کھ رہے ہیں بدر اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت اسلع نے کہا: آپ جھے دکھا کیں کہ نبی اکرم سکھیایاں نہیں ہولیں کہ نبی اکرم سکھیایاں نہیں ہولیں کہ نبی اس کہ اپنی داڑھی کا بھی مسے کیا کھر دونوں پھر اُن پر بھونک ماری پھر اُن دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کا مسے کیا کی بہاں تک کہ اپنی داڑھی کا بھی مسے کیا کھر دونوں کے اُن کے زمین کا مسے کیا اُن میں سے ایک کو دوسرے پرمل لیا اُنہوں نے اپنی ہھی کے باہر والے جھے اور اندرونی جھے کا مسے کیا۔

ایک روایت میں بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ اَنْتُمْ نے مجھے سکھایا کہ میں کس طرح مسے کروں؟ راوی بیان کرتے ہیں: پھر انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھیں کھر انہیں اپنے چہرے کی طرف بلند کیا 'پھر دوسری ضرب لگائی' پھر دونوں ہاتھوں کے ظاہری اور اندرونی جھے کامسے کیا' یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے کہنوں کامسے کیا۔

٦٧١ - اخرجه ابن البوزي في التعقيق ( ١٨١/١) من طريق الدارقطني به- واخرجه البيهقي في السئن ( ٢٠٨/١) كتاب الطبيارة باب كيف النبسسم! اخبرنسا اسو عبد الله العافظ انا عبد الرحين بن العبسن القاضي ثنا ابراهيم بن العبسين ثنا آدم بن ابي اياس ثنا الربيع ١٣٠٠ النبيع ١٣٠٠ في البير ( ٢٩٨ ) و ٢٩٨) و ٢٨٨) من طريق عن الربيع به بيعثناه قال الهيشي في مجمع الزوائد ( ٢٦٢/١) : ( فيه الربيع بن بعد وقد اجبعوا على صففه )- الا- وانظر تصب الرابة ( ١٩٢/١)- وقال ايضا العافظ ابن حجر في التلخيص ( ٢٦٢/١): ( فيه الربيع بن بند وهو صفيف )- الا-

## راويانِ حديث كا تعارف:

ابراہیم بن عبدالرحیم بن عمر ابواسحاق ویعرف بابن دنو قاءکم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''279ھ'' میں ہوا۔'' تاریخ بغداد''ازشنخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۳۵/۱) (۱۳۲۱)۔

اساعیل بن علی بن یجی بن بیان ابومحمنطمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقبال دووں نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقبال دووں نے میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۰۴/۱) (۳۳۴۷)۔

برر بن عمرو بن جراد سعدی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مجہول'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب النہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲/۱) (۱۲)۔

ص اسلع بن شریک بن عوف الاعوجی تمیمی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: اسدالغابة (۱/۲۱۱) (۱۱۰)۔

2672 حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُبَشِرٍ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سِنَانِ حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبُدِ اللهِ وَآبِى مُوسَى يُ بُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَبْدِ اللهِ وَآبِى مُوسَى يَ فَقَالَ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَآبِى مُوسَى فَقَالَ اللهُ عَبْدُ اللهِ وَآبَى مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِلْهِ الْالِيَةِ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ (فَلَمُ لاَيَتَكِدَّمُ وَانُ لَهُ يَجِدِ الْمَاءَ شَهُرًا . فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِلْهِ الْالْيَةِ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ (فَلَمُ لَا يَتَكِدَّهُ وَاللهِ الْعَبْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُهُ اللهِ لَوْ رُحِّصَ لَهُمْ فِى هٰذَا لاَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ انَ تَحَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيْبًا) فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ فِى هٰذَا لاَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ انَ يَجْدُوا مَاءً فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى اللهُ عَلْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُومُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

۱۷۲-اخرجه ابن ابي تيبة ( ۱۸/۱-۱۰۹) ومن طريقه مسلم في صعيعه ( ۲۹۳/۱ ) كتاب العيض باب التيمم العديث ( ۲۲۸) ورواه البغساري ( ۲۰۰۱ ) كتاب التيمم ضربة العديث رقم ( ۴۱۵) ( ۴۱۲) والنسائي ( ۱۷۰/۱ ) كتاب الطمارة باب تيمم البغس، واحد ( ۲۰۵/۱ ) وابن خزيمة رقم ( ۲۰۲ ) وابن حبان في صعيعه ( ۱۲۸/۱ ) رقم ( ۱۲۰۱ ) وابو عوانة ( ۲۰۶/۱ ) والبيمةي في السنن الجنب واحد ( ۲۲۰۲ ) وابن خزيمة رقم ( ۲۰۷ ) وابن عبان في صعيعه ( ۲۲۸/۱ ) رقم ( ۱۲۰۲ ) كتاب الطمارة باب التيمم في السفر اذا خاف الهوت كلمهم من طريق الاعبش عن شقيق به-

کھ کھ شقیق بیان کرتے ہیں ایک مرجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود والنفیٰ اور حضرت ابوموی اشعری النفیٰ کے ساتھ بیٹے ہوا تھا 'حضرت ابوموی اشعری والنفیٰ نے فرمایا: اے ابوعبدالرحن! آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے اسے بیٹے ہوا تھا 'حضرت ابوموی اشعری والنفیٰ نے فرمایا: وہ تیم نہیں کرے گا'اگر چہ ایک ماہ تک پانی نہ ملے کیا وہ اس دوران تیم کرتا رہے گا؟ تو حضرت عبداللہ والنفیٰ نے ارشاو فرمایا: وہ تیم نہیں کرے گا'اگر چہ اسے ایک ماہ تک پانی نہ ملے تو حضرت ابوموی اشعری والنفیٰ نے فرمایا: پھر آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو سورہ ماکدہ میں موجود ہے' (ارشادِ یاری تعالیٰ ہے:)

'' پھرتم یانی نہیں یاتے تو پاک مٹی کے ذریعے تیم کرلو'۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائنڈ نے فرمایا: اگر لوگول کو اس بارے میں اجازت دی جائے توعفریب ابیا وقت آئے گا جب انہیں پانی مصندا کیے گا' تو وہ پاک مٹی ہے تیم کرنے لگیس گے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوموی ڈاٹھٹنے نے اُن سے دریافت کیا: آپ اس وجہ سے اس کو ناپند کرتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! تو حضرت ابوموی ڈاٹھٹنے نے اُن سے فر مایا: آپ نے وہ بات نہیں تی؟ جو عمار ڈاٹھٹنے نے حضرت عمر ڈاٹھٹنے نے جواب دیا: تی ہاں! بق اُن بی اکرم شاٹھٹنے نے بھے کی کام کے سلسلے میں بھیجا، میں جنبی ہوگیا، جھے پائی نہ ملا میں مٹی میں اوٹ بوٹ ہوگیا، جس طرح کوئی جانورہو جاتا ہے، پھر میں نبی اکرم شاٹھٹنے کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس بات کا مذکرہ آپ سے کیا تو نبی اکرم شاٹھٹنے نے ارشاد فر مایا: تمہارے لیے اتنا کائی تھا کہ تم دونوں ہاتھ زمین پر مارکران میں سے ایک کے ذریعے دوسرے پرم کر لیت کی ہران دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کامسے کر لیت و حضرت عبداللہ ڈاٹھٹنے نے جواب دیا: آپ نے حضرت عمر ڈاٹھٹنے کے بارے میں غورنہیں کیا؟ حضرت عمر ڈاٹھٹنے نے حضرت عمار ڈاٹھٹنے کے بیان پر قناعت نہیں کی تھی۔ آپ نے حضرت عمر ڈاٹھٹنے کے بارے میں فورنہیں کیا؟ حضرت عمر ڈاٹھٹنے نے حضرت عمار ڈاٹھٹنے کے بیان پر قناعت نہیں کی تھی۔ دونوں ہاتھ ذمین پر مارکر اُن کامسے کرو کھڑائن کے ذریعے اپنے چہرے اور دونوں باتھ ذمین پر مارکر اُن کامسے کرو کھڑائن کے ذریعے اپنے چہرے اور دونوں باز دونوں باز دونوں کامسے کراو۔

حضرت عبدالله والله والله على الله على الله عنه الله عنه

673 - حَدَّنَ اللهِ مُن اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ النُّحسَيْنِ بُنِ جَابِرٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ مُن مُطَرِّفٍ حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ ظَبُيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بُنُ طَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ التَّيَمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجُهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرُ فَقَيْنِ . كَذَا رَوَاهُ عَلِى بُنُ ظَبْيَانَ مَرُفُوعًا وَهُوَ الصَّوَابُ.

على بن ظبيان نامى راوى نے اس كومرفوع روايت كے طور پرنقل كيا جسے ديمرة وميوں نے موقوف كے طور پرنقل كيا ہے

اور یمی درست ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

الامام المحدث ابومحمد عبد الله بن حسين بن جابر بغدادی، علم حدیث کے ماہرین کے نزدیک جب کسی روایت کوفقل کرنے میں منفر و ہوں تو اُس روایت کومتند قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: السیر (۱۳۱/۲۳) (۱۳۱)، المیز ان (۱۸/۲)۔

ص عبدالرحيم بن مطرف بن انبس بن قدامة و في المم حديث كے ماہرين نے انہيں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بيراويوں كے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان كے منظر التنظم ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۵۰۴) (۱۷۷۵)۔

' علی بن ظبیان کوفی قاضی بغداد، علم مدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''192ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب المتہذیب''از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۹/۲)۔(۳۲۳)۔

674 حَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ عَدَّثَنَا المُحَسَيْنُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ انْحُ عَلَى اللهِ اللهِ بُنُ عُمَرَ وَيُونُسُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يَقُولُ لَتَيَامُمُ ضَرُبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجُهِ وَضَرُبَةٌ لِلْكَفَيْنِ اللَّى الْمِرْفَقَيْنِ .

اللہ ایک ضرت عبداللہ بن عمر ہل ﷺ نے فرمانے ہیں: تیم میں دوضر بیں ہوتی ہیں ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب دونوں بازوؤں پر کہنیوں تک (مسح کرنے کے لئے) ہوتی ہے۔

675- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ اِلَى الْمِرُفَقَيْنِ.

٣٧٣- اضرجه العاكم ( ١٧٩/١ ) كتاب الطهارة والطبراني في ( ٣٦٧٦ ) من حديث علي ابن ظبيان عن عبيد الله بن عسر عن نافع عن ابن عنشر به وقال العساكسه: (كل اعلم احدًا استده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوح، وتعقبه الذهبي فقال: بل واه - قال ابن صعيمن: ليس بشيء - وقال النسائي: ليس بثقة ) - وذكره الهيشي في ( الهجيع ) ( ٢٦٧/١ ) وقال: رواه الطبراني في ( الكبير ) وفيه علي بن ظبيان: خسفه يعيى بن معين - فقال: كذاب خبيث وجساعة - وقال ابو علي النيسابوري: كل باس به - اه - وقال ابو صائم: مشروك وقال ابن حبسان: سقسط الاحتسباج بساخياره - ينظر: الجرح والتعديل ( ١٩٨/١ ) والهجروحين ( ١٠٥/٢ ) وانظر: نصب الراية ( ١٠٥/١ ) - واخرجه البيريشقي ( ١٠٧/١ ) كتساب البطريسارة باب كيف التيهم!: من جمية القطان وهشيم عن عبيد الله بن عهر موقوفاً ) ثم قال: ( رواه علي بن البيريشقي ( ١٠٥/١ ) كتساب الطريسارة ولا المنفظ عن ابن عبر موقوفاً ) - وللعديث طريق آخر عن ابن عبر - وسياقي رقم ( ١٩٤٢ ) واخرجه السعاكم ( ١٩٧/١ ) كتساب الطريارة كلاهها من طريق مليهان بن ابي داؤد العراني؛ عن سالم ونافع: عن ابن عبر عن النبي صلى الله عليه وسلسم أنه قال في التبيسة ( مشربة للوجه وضربة للبدين الى العرفقين ) وقال العاكم: ( سليسان بن ابي داؤد لم يضربه والسماذ كرنساه في الشيواهد ) - وفي ( العلل ) ( ١/ ١٥ ): قال ابو زرعة: ( هذا حديث باطل وسليسان ضعيف العديث ) - اه - قال الذهبي في وانستي ) ( ٢٩٧/١ ): ( ضعفة غير واحد ) - وسياتي إيضا رقم ( ١٩٧٨ ) -

٣٧٠− اخرجه البيريقي في السنن ( ٢٠٧/١ ) كتاب الطهارة باب كيف التيبس؛ من طريق الدارقطني به- وانظر تغريج العديث إلسابق-

افع بيان كرت بين : حضرت عبدالله بن عمر وللفخا كبنول تك تيم كيا كرت مقهـ

676- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ اِسْمَاعِيْلَ الْابُلِّيُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ضَرَبُنَا مِلَيْمَانُ بِنُ اَرْقَعَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ضَرَبُنَا عَلَى بُنُ اَرْقَعَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ضَرَبُنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ضَرَبُنَا عَلَى الشَّعْدِ الطَّيِّبَ ثُمَّ نَفَضْنَا اَيُدِيْنَا عَلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا اَيْدِيْنَا فَمَسَحُنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبُنَا صَرْبَةً أُخُرَى الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ ثُمَّ نَفَضْنَا آيَدِيْنَا فَمَسَحُنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبُنَا صَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ ثُمَّ نَفَضْنَا آيَدِيْنَا فَمَسَحُنَا بِهَا وَبُوهَ اللهُ عَلَيْهِ وَبَاطِنٍ.

ﷺ کے زمانۂ اقدس میں ) تیم کیا' ہم اپنے ہاتھ صاف مٹی پر مارتے تھے اور پھراپنے ہاتھوں کو جھاڑتے تھے اور پھراس کے ذریعے کے زمانۂ اقدس میں ) تیم کیا' ہم اپنے ہاتھ صاف مٹی پر مارتے تھے اور پھراپنے ہاتھوں کو جھاڑتے تھے اور پھراس کے ذریعے اپنے چہرے کا سے کرتے تھے اور اپنے بازوؤں کا کہنوں اپنے چہرے کا سے کر تے تھے اور اپنے بازوؤں کا کہنوں سے لیے کہتھوں تک بالوں کی جڑوں تک اندرونی اور بیرونی جھے کا سے کے کہتھیا۔

677- وَحَدَّنَنَا عَبُدُ السَّمَدِ بُنُ عَلِيّ الْمُكْرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ التُستَوِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ بَزِيعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ اَرْقَمَ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَيَمَّمُنَا مَعَ النَّبِيّ خَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بِضَرْبَةٍ لِلُوجِهِ وَالْكَفَيْنِ وَضَرُبَةٍ لِلدِّرَاعَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بِضَرْبَةٍ لِلْوَجِهِ وَالْكَفَيْنِ وَضَرُبَةٍ لِلدِّرَاعَيْنِ اللَّي الْمِرْفَقَيْنِ سُلَيْمَانُ بُنُ اَرُقَمَ وَسُلَيْمَانُ بُنُ الرُقَمَ وَسُلَيْمَانُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَانَ الْعَلَيْ وَالْوَا الْعَلَيْمَانَ الْعَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعُولُولَةُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعُرَاقُ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعُلَالَةُ الْعَالَى الْعُولُولُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلَالِ الْعُلِي الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کی کا پین اکرم مَالِیْ کَیْم کی الله (حَضرت عبدالله بن عمر رُلِیُّا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مَالِیْ کُیْم کے ہمراہ (یعنی آ بِ مَالَیْکُیْم کے زمانۂ اقدی میں) تیم کیا ہے اس میں دوضر ہیں ہوتی ہیں ایک ضرب چبرے کے لئے اور دونوں ہتھیلیوں کے لئے ہوتی تھی۔ لئے ہوتی تھی' جبکہ ایک ضرب دونوں بازوؤں کے لئے کہنیوں تک ہوتی تھی۔

اس روایت کے دوراوی سلیمان بن ارقم 'سلیمان بن ابوداؤر صعیف ہیں۔

---

#### راويانِ حديث كانتعارف:

عبدالصمد بن علی بن محمد بن مکرم بن حسان ابوحسین الوکیل علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''347ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ ''خطیب بغدادی'' (۲۱/۱۱) (۲۵۱۸)،السیر (۵۵/۵۵)۔

کی بن غیلان الراسی ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس ' مقبول' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' گیارہویں طبعے'' معرف مالك فی البیمة مالك فی البیمة فی الکیرہ مالک فی البیمة میں الکیرہ مالک فی البیمة میں الکیرہ مالک فی البیمة میں الکیرہ مالک میں البیمة میں البیمة میں الکیرہ میں البیمة میں اللیمائید۔

7٧٣-عسلمة البيهيقي في البستن ( ٢٠٧/١ )؛ فقال: (رواه مليبان بن ارقم التيبي عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسسلم • • والصميح رواية معدر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عبر منفعله )- الا- وذكره العافظ في التلخيص ( ٢٦٧/١- ٢٦٨ )؛ تـم قال: ( لكن فيه سليبان ابن ارقم وهو مشروك )- الا- ومسليبان بن ارقم تقدمت ترجبته مرادأ- وانظر الصديث ( ٦٧٣ )- • . ے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲۱/۳)۔

678 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ وَإِسْمَاعِيُلُ بَنُ عَلِيّ قَالاً حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي النَّيْمُ صَرْبَتَيْنِ صَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَصَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

کی کے ایک حضر تعبداللہ بن عمر ملائی اکرم مُلَاثِیْنِ سے عیم کے بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں: اس میں ووضر بیں ہوں گی ایک ضرب چبرے کے لئے ہوگی ووسری ضرب کہنیوں تک ہاتھوں کے لئے ہوگی۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ص ہارون بن عبداللہ بن مروان بغدادی، ابومویٰ حمال، بزاز،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقهُ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''247ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید جالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۱۲/۲)۔

سلیمان بن ابوداؤدحرانی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس 'ولین الحدیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۱۵/۸۱)۔

679 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيهُ بُنُ اِسْحَاقَ الْسَحَرُبِيِّ حَدَّثَنَا عُرَمِيٌّ بُنُ عُمَارَةَ عَنْ عَزُرَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ الْسَحَرُبِيِّ حَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ التَّيَشُمُ ضَرُبَةٌ لِلْوَجُهِ وَضَرُبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ اللَّى الْمِرُفَقَيْنِ . رِجَالُهُ كُلُهُمْ ثِقَاتٌ وَالطَّوَابُ مَوْقُونٌ . وَجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالطَّوَابُ مَوْقُونٌ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

اس کے تمام راوی ثقات میں تاہم درست سے بیروایت 'موقوف' ہے۔

٣٧٠-اضرجه ابن الجوزي في التعقيق ( ١٨٠/١ ) رقم ( ٣٠٦ ) من طريق الدارقطني: حدثنا معهد بن مخلط حدثنا ابراهيم العربي حدثنا عنسسان بسن مسعيد الانتباطي به- ومعاه العاكم في البستندك ( ١٨٠/١ ): حدثنا علي بن حبساذ وابو بكر بن بالويه قال: ثنا ابراهيم بن اسعاق اسعياق شنسا عنسان بن معهد الانتباطي به ومن طريقه البيهقي ايضًا في السني ( ٢٠٧/١ )؛ ودواه بنفس الاشناد عن ابراهيم بن اسعاق العمريي "منسلاب ونسعيم عن عزرة بن ثابت" به موقوفاً ومن طريقه ايضًا رواه البيهقي في السني ( ٢٠٧/١ )- وسيائي عن البصنف في العمديست رقسم ( ١٩٠٠ ) قبال ابس الجوزي في التعقيق ( ١٩٢/١ ): ( تكلم في عثمان بن معهد )- اله- قال الزيلمي في نصب الراية ( ١٩٥/١ ): ( وتسعقيه صناحب التنقيح ثابعًا للشيخ تقي الدين في ( الامام ) وقال--ما معناه--: ( ان هذا الكلام لا يقبل منه: لا نه لم يبين من شكلم فيه وقد وابو بكر بن ابي عاصم وغيرهما وذكره ابن ابي حائم في كتابه ولم يذكره فيه جرحاً- والله اعلم )- اله- قال العافظ ابن حجر في التلفيص ( ٢٩٨/١ ): ( منعف ابن الجوزي هذا العديث بعثمان بن معهد وقال: انه متكلم فيه واخطا في ذلك- قال ابن وقيق العيد: لم يشكلم فيه واخطا في ذلك ابا نعيم رواه عن عزرة موقوفاً )- ١١هـ-

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ک حری بن عمارة بن ابو هضة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے '' نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال ''211ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۵۹/۱)۔

680 حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَخُلَدٍ وَإِسْمَاعِيْلُ بَنُ عَلِيٍّ وَعَبُدُ الْبَاقِى بَنُ قَانِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بَنُ ثَابِتٍ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنَّى حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ وَالِيَّيُ جَنَابَةٌ وَإِنِّي عَنُ اللَّهُ عَنُ مَا اللَّهُ عَنُ مَا اللَّهُ عَنُ مَا اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّلْمُ

کی کی حضرت جابر و النی کی بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک شخص آیا اور بولا: مجھے جنابت لاحق ہوگئ میں مٹی میں اوٹ پوٹ ہوگئ میں مٹی میں اوٹ پوٹ ہوگیا: تو اُنہوں نے فر مایا: تم (ہاتھ) زمین پر مارو تو اُس نے اپنا ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کے ذریعے جبرے کامسے کیا۔ چبرے کامسے کیا۔ چبرے کامسے کیا۔

681 - حَدَّثَنَا الْقَاضِيَانِ آبُوُ عَبُدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَآبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللهِ الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اللهِ الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اللهُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُانِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ وَحَدَّثَيْنُي مُحَدِّثٌ عَنِ عُسَمَ مَنْ عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَٰ نِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ اللهُ السَحَاقَ فَذَكُولَهُ لا حُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ مَا الْحُسَنَهُ.

ابان نامی راوی بیان کرتے ہیں: قاً وہ ہے سفر کے دوران تیم کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو انہوں نے جواب دیا حضرت عبداللہ بن عمر بلافلنا ہے بیان کرتے تھے: کہنیوں تک کیا جائے گا۔ جواب دیا حضرت عبداللہ بن عمر بلافلنا ہے بیان کرتے تھے: کہنیوں تک کیا جائے گا۔

حسن بھری اور ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: کہدیوں تک (مسح کیا جائے گا)۔

حضرت عمار بن ماسر بٹائٹوڑنے یہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم مکاٹیٹو کی نے ارشاد فرمایا ہے: کہنیوں تک ( تیمنم ) کیا جائے گا۔ ابواسحاق نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اس روایت کا تذکرہ امام احمد بن صنبل سے کیا: تو اُنہیں یہ روایت بہت مدآئی۔

اُنہوں نے فرمایا: بیکٹنی بہترین روایت ہے۔

١٨١- اضرجه البيهضي في السنن ( ٢١٠/١ ) من طريق الدارقطني به واخرجه ابو داؤد ( ٨٩/١ ) كتاب الطهارة ' باب التبعيم' العديث رقم ( ٢٢٨ ) ومن طريضة البيهضي في السنن ( ٢١٠/١ ) كتاب الطهارة باب ذكر الروايات في كيفية التبعيم عن عبار- قال ابو داؤدن حدثنا موسى بسن اسباعيل' ثنا ابان' قال: سئل فتادة عن التبعيم عن التبعيم في البيقر! فقال: حدثني معدث عن الشعبي عن عبد الرحيق بن ابزق عن عبار ان رسول الله عليه وملهم قال: ( الى البرفقين )- قال البيهيقي: ( واما حديث فتادة عن معدث عن الشعبي في صعة امناده )- الا- وميائي ايضا من طريق فتادة عن معدد بن عبد الرحين بن ابزق عن ابيه عن عبار رقم ( ١٨٥ )-

#### راويانِ حديث كا تعارف:

عبد الرحمٰن بن ابزی، بیصحابی رسول بیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب النہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۱۷س)۔

682 حَدَّنَا الْقَاضِى اللهُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ إِنْ مَنْصُوْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ البُّ عُمَرَ اللهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً أُخُرى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ صَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ثُمَّ صَرَبَ بِيَدَيْهِ صَرْبَةً أُخُرى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُرَابِ.

کوز مین پر مارتے تھے بھراکٹد بنعم وٹافٹنا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: جب وہ تیم کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر کوز مین پر مارتے تھے بھراُن دونوں کے ذریعے اپنے چبرے کامسے کیا کرتے تھے بھر دونوں ہاتھوں کو دوسری مرتبہ زمین پر مارتے تھے بھراُن حوال سے دونوں کہنیوں تک مسے کیا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی نہیں جھاڑتے تھے۔ مارتے تھے اُن کے ذریعے ہاتھوں سے مٹی نہیں جھاڑتے تھے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

'' احمد بن منصور بن سیار بغدادی الرمادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' گیارہویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''265ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۷/۱)۔

683- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَشُجَاعٌ قَالاَ حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَشُجَاعٌ قَالاَ حَدَّنَنَا هُمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَشُجَاعٌ قَالاَ حَدَّنَنَا هُمُ مَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لَيْ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلدِّرَاعَيْن.

ایک ضرت علی مِنْ ایک ضرب دونوں ، ایک ضرب دونوں ، ایک ضرب چبرے کے لیے ہوگ ایک ضرب دونوں ، ایک

#### 

٦٨٢- اخسرجيه عبد الرزاق في العصنف ( ١١/١٦-٢١٢ ) رقيم ( ٨١٧ ) ومن طريقه البصنف هنا؛ دابن البندر في الادسط ( ١٨/٢ ) رقيم ( ٥٣٧ ) . وفي ( ٥٦/٢ ) رقيم ( ٥٤٩ )-

147-اخرجه البيهةي في الكبرى ( 1717) كتاب الطهارة باب ذكر الروايات في كيفية التيسم عن عبار من طريق الدارقطني به ورواه ايسفياً فقال: اخيرنا ابو عبد الله العافظ ثنا ابو بكر بن امعاق ثنا عبد الله بن معبد ثنا العسن بن عيسى "ننا ابن لامبارك ثنا معبد بن ابني أيسوب عن يزيد بن ابي حبيب اننا عليا وابن عباس كانا يقولان في التيسم: ( الوجه والكفين )- قال: وروى عن عطاء عن ابن عباس أبني أيسوب عن يزيد بن ابي حبيب اننا عليا وابن عباس كانا يقولان في التيسم: ( الوجه والكفين )- قال: وروى عن عطاء عن ابن عباس شهر مديث الدارقطني هذا منظريق " ثم قال: ( وكلاهما عن علي منقطع - وقد حكاه التسافعي في كتاب علي وعبد الله بلائحا عن شهر مديث الدارة عن ابي امعاق ان عليا قال في التيسم: ضربة للوجه وضربة للكفين )- اه- وقد روى عبد الرزاق ( ١٦٢/١ ) رقم ( ١٨٤١ ) وم ومشربة للوجه وضربة للوجه وضربة للوجه وضربة لليدبن الى الرمغين )- اه-

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صخاع بن مخلد الفلاس، ابوفضل بغوی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''235ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (ا/ ۳۴۷)۔

684 حَدَّثَنَا اَبُو عُثْمَانَ سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ عَمْرِو بْنِ اَبِى مَذْعُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ وَكَا لَا عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ) اَمْرَهُ بِالتَيْمُمِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

ﷺ ﴿ ﴿ حَضَرَت عَمَارِ بِن يَاسِرِ رَنْ تَعَمَّرُ بِيانَ كُرتِ بِينَ : نِي اكْرَمُ مَنْ تَقَيِّمُ لَنِ أَنْهَين چِبِرِ اور دونوں بازوؤں کا تیم کرنے کی ہدایت کی تھی۔

### راويانِ حديث كاتعارف:

ے محد بن عمر و بن سلیمان ، ابوعبداللہ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے کئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشنخ ابو بکراحمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۰/۳۱)۔

صعید بن عبد الرحمٰن بن ابزی، خزاعی (یه ان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' '' ثقهٰ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۳۰۰)۔

685- حَدَّلَنَا ابُوْ عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللهِ عَلَّانُ بْنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكَفَيْنِ .

الله الله المورد الله المورد الله المرابع المربع المربع

- ١٩٤٣ اخسرجه ابسو داؤد ( ٨٩/١ ) كتساب الطهارة باب التبييم العديث ( ٢٦٧ ) والترمذي ( ٢٦٨/١ ) كتاب الطهارة باب ما جاء في التبييم العديث ( ٢٦٠ ) والدرمي ( ١٩٠١ ) كتساب الطهارة باب ما جاء في التبييم الهديث ( ١٢٤/١ ) رفع ( ١٩٠٧ ) وابن عبان ( ١٩٠٢ ) وابن عبر ( ١٩٠٠ ) وابن عبر ( ١٩٠٠ ) والبيريقي في البين ( ١٩٠١ ) من طريق فتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحين بعد الرحين بعد

## راويان حديث كاتعارف:

صفان بن مسلم بن عبدالله بابل، ابوعثان الصفار، بصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۵/۲)۔

686 حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلِدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيٍّ وَعَبُدُ الْبَاقِى بَنُ قَانِعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اَصَابَتَنِى جَنَابَةٌ وَابِّى حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اَصَابَتَنِى جَنَابَةٌ وَابِنَى عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اَصَابَتَنِى جَنَابَةٌ وَابِنَى الْجَرُولُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

رہے ہے۔ کے اور بولا: مجھے جنابت الآئی ہے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک مخص آیا اور بولا: مجھے جنابت لائق ہوگئی اور میں مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا' تو اُنہوں نے فرمایا: تم زمین پر ہاتھ مارو! اُس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھراُس کے ڈریعے چہرے کا مسح کیا اور پھر دوبارہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا' پھراُن دونوں ہاتھوں کے ذریعے کہدوں تک دونوں بازوُں کا مسح کیا۔

687 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَلُمُ بْنُ جُنَادَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَرٍّ عَنُ سَهِيْدِ بْنِ عَمْرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحُكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَهِيْدِ بْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ التَّيَمُمُ ضَرُبَةً عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ اَبْزِى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّادٍ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ التَّيَمُمُ ضَرُبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ .

قَالَ الرَّمَادِيُّ قَالَ يَزِيْدُ مَنْ اَخَذَ بِهِ فَكَا بَأْسَ.

کی حضرت عمار بن یاسر ملافئڈ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلاَقیم نے ارشاد فرمایا ہے: تیم میں ایک ہی ضرب ہوگی جو چیرے اور دونوں باز دون کے لئے ہوگی۔

میں رمادی نامی رادی بیان کرتے ہیں: یزید نامی رادی بیان کرتے ہیں: جو مخض اس حدیث کو اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صحتم بن عتبیة ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' نقہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' یا تیج یں طبق'' سے تعلق رکھتے ۱۹۸۳ انسیسم ، باب البنیسم ، هل بنفخ فیہسا؛ العدیث ( ۲۲۸ ) واطرافہ فی ( ۲۲۹ ) ( ۲۲۰ ) ( ۲۲۰ ) ( ۲۲۰ ) ( ۲۲۰ ) واطرافہ فی ( ۲۲۸ ) واطرافہ فی ( ۲۲۸ ) کتاب النبیسم ، العدیث ( ۲۲۰ ) وابن واؤد ( ۲۸۹ ) کتاب الطہارۃ ، باب النبیسم ، العدیث ( ۲۲۰ ) وابن واؤد ( ۲۸۹ ) کتاب الطہارۃ ، باب النبیسم ، العدیث ( ۲۲۰ ) وابن ماجہ ( ۱۸۸۸ ) کتاب الطہارۃ ، باب ما جاء فی التبیسم ضربة واحدۃ الهدیث ( ۲۵ ) وابن خوانه خریستہ رقسم ( ۲۲۱ ) وابن حبان فی صحبحہ سدما ( ۲۸۸ ) کتاب الطہارۃ ، باب خریستہ رقسم ( ۲۲۱ ) وابن حبان وابو عوانة خریستہ رقسم ( ۲۲۱ ) وابن حبان وابو عوانة ( ۲۲۸ ) وابن حبان وابو عوانة ( ۲۰۱۲ ) وابن حبان وابو عوانة ( ۲۰۱۲ ) وابن حبان وابو عوانة ( ۲۰۱۲ ) وابن حبان وابو عن ند عن ابن ابزی ، به ۔

ہیں۔ ان کا انتقال''113ھ' کے آس پاس میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۹۲/) (۱۹۴۳)۔

688- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَعُمَرُ بْنُ آخَمَدَ بْنِ عَلِيَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبْزِى عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَمَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِيَدِهِ إِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ وَسَلَّمَ) بِيَدِهِ إِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عمار ملائٹیؤ کے حوالے سے نبی اکرم مَلَاثِیَّا ہے منقول ہے۔
۔۔۔ منطوعہ ۔۔۔۔ منطوعہ ۔۔۔۔ منطوعہ ۔۔۔۔ منطوعہ ۔۔۔۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ک یعلی بن عبید بن ابوامیة ،کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' نوویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''200ھ' کے آس پاس میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۵۸/۲) (۴۰۸)۔

مُحَمَّدُ بَنُ مَخُلِدٍ حَلَّثَنَا الْسَحْسَنُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْوِى حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي الْوَرَّاقُ حَوَحَلَّنَا وَالْحَصَدُ بَنُ صَبِيلٍ حَلَّثَنَا وَالْحَصَدُ بَنُ صَبَيلٍ حَلَّثَنَا وَالْحَصَدُ بَنُ صَبَيلٍ حَلَّثَنَا وَالْحَصَدِي الْمُسْتَوُودِ قَالاَ حَلَّلَنَا وَالْحُ بَنُ شَبِيلٍ حَلَّثَنَا إِبْوَاهِيْمُ بَسُ طَهْمَانَ عَنُ حُصَيْنِ عَنْ اَبِى مَالِكِ عَنْ عَمَّادِ بَنِ يَاسِو الله التيسِم العديث ( ١٦٢٢) وابو عوافه ( ١٥٩/١) واب طَهُرًا لِبَطَن صعيعہ وفہ ( ١٩٢١) والطعماوي ( ١٨٩/١) من طرق عن الاعش عن سلمة بن كهيل عن سعيد به - ورواه ابو داؤد ( ١٨٥١) والنسائي ( ١٨٠/١) كتاب الطيارة باب نوع آخر واحد ( ١٦٥٢) والطيالسي ( ١٩٢١) الطيسارة باب النبيسة بن كهيل عن ندعن سعيد به - ورواه ابو داؤد ( ١٣٥/١) والطيالسي ( ١٩/١) كتاب الطيارة باب نوع آخر واحد ( ١٦٥/١) والطيالسي ( ١٩/١) والطياسة وابن خريبة دنه ( السنن ) ( ١٩٠١) والطعاوي ( ١٨/١) من طريق نعية عن سلمة بن كهيل عن ندعن سعيد به - ورفع منه البيه في منه البيه في منه الدرمين في كيفية التيسم فقال! ( رَوَاه حصين بن عب الرحين عن البيه بن كهيل عن عبد الرحين بن ابزى وحدة عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحين عن الميدة عن سعيد بن عبد الرحين وحدة عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحين بن ابزى وحدة عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحين عن ابده وحدة والنداعين الى نصف الساعد ولم يبلغ البرفضين ) - اه-

فَلَمَّا آتَى النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آخُبَرَهُ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ آنُ تَضُرِبَ بِكَفَيْكَ فِى التُرَابِ فَهُمَّ تَنُفُخَ فِيهِمَا ثُمَّ تَمُسَحَ بِهِمَا وَجُهَكَ وَكَفَّهُكَ إِلَى الرُّسُغَيْنِ . لَمُ يَرُوهِ عَنْ حُصَيْنٍ مَرُفُوعًا غَيْرُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ فُهُ مَا فَهُ مُعَدَّ وَكَفَّهُ لَا أَنُو مَالِكٍ فِى سَمَاعِهِ مِنْ عَمَّا رِنَظُرٌ فَإِنَّ سَلَمَةَ بُنَ كُهَيْلٍ قَالَ فِيهِ عَنْ طَهُ مَا وَأَبُو مَالِكٍ فِى سَمَاعِهِ مِنْ عَمَّا رِنَظُرٌ فَإِنَّ سَلَمَةَ بُنَ كُهَيْلٍ قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ آبُولَى عَنْ عَمَّا رِقَالُهُ التَّوْرِيُ عَنْهُ .

کُی کُی حضرَت عمار بن یاسر رِ النَّنْظِیمیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ سفر کے دوران جنبی ہو گئے تو مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے ' جب نبی اکرم مُلَّاثِیْظِ کی خدمت میں حاضرے ہوئے' آپ کو اس بارے میں بتایا' آپ مَلَّاثِیْظِ نے ارشاد فر مایا: اے عمار! تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہتم اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارتے' پھران پر پھونک مارتے' پھراُن دونوں کے ذریعے اپنے چہرے اور کلائیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیتے۔

اس روایت کومرفوع روایت کے طور پر ابراہیم نامی راوی نے نقل کیا ہے جبکہ دیگر راویوں نے اس کوموقوف روایت کے طور پر ابراہیم نامی راوی نے نقل کیا ہے جبکہ دیگر راویوں نے اس کوموقوف روایت کے طور پر نقل کیا اور اس کے راوی ابومالک کا حضرت عمار مڑھنٹ سے احادیث کا ساع محل نظر ہے کیونکہ دیگر راویوں نے اس ابومالک کے حوالے سے حضرت عمار مڑھنٹ سے نقل کیا ہے۔

#### 

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صحن بن ابراہیم بن عبداللہ بن عبدالمجید، ابومجم مقری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''328ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۲۸۲/۷–۲۸۳)۔

' واؤد بن شبیب بابلی، ابوسلیمان بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' نوویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''221ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲/۱)(۱۲)۔

691- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمُ فَالَاثِيَّةُ وَلَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ السَّحْمُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ السَّحْمُ فَصَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَ وَجُهَةً وَيَدَيْهِ.

ابومالک نامی رادی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمار بن یاسر طلقی کو کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے سنا' تو انہوں نے تیم انہوں نے تیم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا: اس میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا جائے گا اور اس کے ذریعے اپنے چہرے اور دونوں بازوؤں کامسے کرلیا جائے گا۔

692- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُسُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِی مَالِكٍ عَنْ عَمَّارٍ آنَهُ غَمَسَ بَاطِنَ كَفَیْهِ فِی التَّرَابِ ثُمَّ نَفَخَ فِیْهَا ثُمَّ مَسَحَ وَجُهَهُ وَیَدَیْهِ

إِلَى الْمِفْصَلِ وَقَالَ عَمَّارٌ هَٰكَذَا التَّيَمُّمُ .وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُ عَنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي مَالِكٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبَرٰى عَنْ عَلَا الْمَعْدُونِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبَرٰى عَنْ عَمُارِ مَرُفُوْعًا.

ﷺ ابومالک مضرت عمار طالتی ارسے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: اُنہوں نے اپنی ہتھیلیوں کومٹی پر مارا 'پھراس پر پھونک ماری اور اپنے چبرے پر پھیرا اور دونوں بازوؤں کا جوڑوں تک مسے کیا 'پھر حضرت عمار ڈاٹٹٹوئنے نے فرمایا: تیم اس طرح ہوتا ہے۔

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عمار طافقہ کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہے۔

وَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ مُن عَلِي وَعَبْدُ الْبَاقِي اللّهُ عَلَى عَلَى الْمَاعِيلُ الْمَا الْمَعْرِي حَدَّنَا اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَ

َ ﴿ ﴾ آمام فعمی بیان کرتے ہیں: جس عضو کو دھونے کا تھم ہے' اُس پر تیم کرنا لازم ہوگا' جس عضو کو دھونے کا تھم نہیں ہے' اُسے تیم میں ترک کیا جائے گا۔

## راويانِ حديث كا تعارف:

ے مجالد بن سعید بن عمیر، ہمدانی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے " چھٹے طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال "144 ھے" میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہدیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی " (۲۲۹/۲) (۹۱۹)۔

694- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ وَعَبُدُ الْبَاقِيُ قَالاَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ وَعَبُدُ الْبَاقِيُ قَالاَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ وَعَبُدُ الْبَاقِي قَالاَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا الْعَيْدِ بِالْغَسُلِ. الشَّعْبِيّ قَالَ اُمِرُنَا بِالتَّيَمُم لِمَا أُمِرُنَا فِيُهِ بِالْغَسُلِ.

ا مام على بيان كرتے بيں: بمين اپنے ان اعضاء كا تيم كرنے كا تكم ديا گيا ہے بن كو (وضو) ميں وهونے كا تكم ديا گيا ہے بن كو (وضو) ميں وهونے كا تكم ديا گيا ہے۔ ديا گيا ہے۔

## 65- باب التَّيَمُّمِ وَآنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاقٍ. باب: تیم کابیان اے ہرنماز کے لیے کیا جائے گا

695- حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَبِى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَبِي الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَبُى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَنَى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَنَى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَنَى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَنَى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَنَى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الرَّبِيْعِ عَلَى الرَّبِي الْعَامِ الرَّالِ اللَّهُ الْعَلَى الرَّبِي الْعَلَى الرَّبِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ صَلَاقٍ . وَبِهِ كَانَ يُفْتِى قَتَادَةُ أَنْ الْعَامِ لَكُلِ عَلَى الْدُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ال

🖈 🖈 قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمرہ بن العاص مٹائٹڈا ہر نماز کے لئے تیم کیا کرتے تھے۔

- ١٩٥٦ - اخرجه عبد الرزاق ( ٢١٥/١ ) رقم ( ٢٨٣ ) ومن طريقه البصنف هنا والبييقي في الكيرًى ( ٢٢١/١ ) كتاب الطهارة باب التيب لكل فريضة وابن البنند في الاوسط ( ٢٨/٢ ) رقم ( ٢٥٥ ) ورواه ايضا الطيراني في الكبير: كبا في البجيع ( ٢١٤/١ )-

#### قادہ خوداس کے مطابق فتوی دیتے ہتھ۔

## ایک تیم سے مختلف نمازیں ادا کرنا

یہاں فقہاء کے درمیان اختلاف پایاجاتا ہے کیا ایک ہی تیم کے ساتھ مختف نمازیں اداکی جاسکی ہیں؟ یا ہر نماز کے بیے بغیرے سے تیم کرتا پڑے گا فقہاء کاس اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبد زمیلی تحریر کرتے ہیں۔
قال الحنفیة (2): ان التیم بدل مطلق، ولیس ببدل ضروری، فالحدث یر تفع بالتیم الی وقت وجود الماء فی حق الصلاة المؤداة، بدلیل الحدیث المتقدم: التیم وضوء المسلم، ولو الی عشر حجم، مالم یجد الماء، او یحدث فقد سمی التیم وضوء ا، والوضوء مزیل للحدث وقال صلی الله علیہ وسلم: جعلت لی الارض مسجدًا وطهورًا (3)، والطهور اسم للمطهر، فدل علی ان الحدث یزول بالتیم، الا ان زواله مؤقت الی غایة وجود الماء، فاذا وجد الماء یعود الحدث

ويترتب عليه :انه يجوز التيم قبل دخول الوقت، ويجوز له ان يصلى بالتيم ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء او يحدث، واذا تيم للنفل جأز له ان يؤدى به النفل والفرض.

وقال الجمهور غير الحنفية (4): التيم بدل ضرورى، فيباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة، كطهارة المستحاضة، لحديث ابى ذر عند الترمذى:

فأذا وجدت الماء فأمسّه جلدك، فأنه خير لك ولو رفع الحدث لم يحتج الى الماء اذا وجده، ولو راى الماء يعود الحدث، مما يدل على ان الحدث لم يرتفع، لكن ابيح له اداء الصلاة مع قيام الحدث للمنتحاضة.

ويترتب عليه عكس الاحكام السابقة، الا ان الحنابلة خلافًا للمالكية والشافعية اجازوا بالتيمم الواحد صلاة ما عليه من فرائض فوائت ان كانت عليه.

قال الجنفية (5) القائلون بان التيم طهارة مطلقة : يجوز التيم قبل الوقت، ولأكثر من

<sup>(1)</sup> رواه احمد والبهلمي واسحاق بن رابويه عن الي هربرة لكنه ضعيف (نصب الراية 156/1:). والحديث النيخ المتفق عليه المتقد م عن عمران بن تصين بدل على الاكتفاء بلعم بدل الغسل حال البنابة وفقد الماء.

<sup>(2)</sup> البدائع 54/1: وما يعد باء الدر الخيّار. 223/1:

<sup>(3)</sup> رواه الشيخان والنسائي عن جابر بن عبد اللنّه رضي اللهّ عند.

 <sup>(4)</sup> الشرح الكبير 154/1: مغنى المحتاج 97/1: ، يجيري الخطيب 253/1: ، كشاف القناع . 199/1:

<sup>(5)</sup> البدائع 54/1: الدر الخاروحافية ابن عابدين 1/223:

فرض، ولغير الفرض من النوافل؛ لأن التيبم بنل مطلق عند عدم الماء ، ويرتفع به الحدث الى وقت وجود الماء ، وليس ببدل ضرورى مبيح مع قيام الحدث حقيقة، الذى هو قول الجمهور، فلا يجوز عندهم قبل الوقت، ولا يصلى به أكثر من فرض .ودليل الحنفية :ان التوقيت في العبادات لا يكون الا بدليل سبعي، ولا دليل فيه، فيقاس على الوضوء ، والوضوء يصح قبل الوقت.

وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) (1): لا يصح التيمم الا بعد حفول وقت ما يتيمم له من فرض او نفل، فلا يتيمم لفرض قبل حفول وقت فعله، ولا لنفل معين او مؤقت كسنن الفرائض الرواتب قبل وقتها.

اما الفريضة :فلقوله تعالى : (اذا قبتم الى الصلاة) (المائدة5/6:) ، والقيام اليها بعد دخول الوقت، ولها رواه البحارى من حديث فايها رجل من امتى الركته الصلاة فليصل وما رواه احمد :اينها ادركتنى الصلاة تسحت وصليت اى تهمت وصليت، وهذا طيل على ان التهم يكون عند ادراك الصلاة، اى بعد دخول وقتها.

وأما النفل : فلحديث ابي امامة مرفوعًا قال :جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدًا وطهورًا، فاينها ادركت رجلًا من امتى الصلاة، فعندة مسجدة، وعندة طهورة (2).

واما الوضوء : فانبا جاز قبل الوقت، فلكونه رافعًا للحدث، بحلاف التيم، فأنه طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت، كطهارة الستحاضة.

احناف کے نزدیک تیم مطلق طور پر بدل ہے پیضروری طور پر بدل نہیں ہے آدمی نے جونماز تیم کر کے اداکرنی ہے اس کی وجہ سے انسان کا حدث ختم ہو جاتا ہے اس کی ولیل وہ کی وجہ سے انسان کا حدث ختم ہو جاتا ہے اس کی ولیل وہ روایت ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے تیم مسلمان کا وضو ہے خواہ اُسے دس برس تک پانی نہ طئے یا پھر تیم (کسی اور ناقض وضو کی وجہ سے) ٹوٹ جائے " تو اس حدیث میں تیم کو وضو قرارد یا گیا ہے اور وضو حدث کو ختم کر دیتا ہے۔ و پہلے بھی نی اگرم مال منقول ہے:

"ميرے كيےروئے زمين كونماز اداكرنے كى جكداورطبارت كے معول كا ذريعه بنا ديا حميا ہے"۔

طہوراً سی کو کہا جاتا ہے جو یاک کرنے والی ہوتی ہے۔

اس سے یہ بات بھی پہند چل جاتی ہے: تیم کی وجہ سے صدث ختم ہوجاتا ہے البنداس صدث کا خاتمہ اس وقت کے ساتھ متعلق ہوگا انسان کو جب انسان کو بانی سلے گاتو وہ صدث واپس آ جائے گا اس تمام بحث متعلق ہوگا انسان کو بانی سلے گاتو وہ صدث واپس آ جائے گا اس تمام بحث (1) بدایة الججد 65/1: التوانین العبیة عم 37، مغنی الحقاق 105/1: الهذب 34/1: المان التناع 184/1:

(2) الفِقْهُ الاسلامي وادلَّتُهُ الفَصِّلُ السَّادس :التَّهُمُ

ہے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے نماز کا وقت شروع ہونے ہے پہلے بھی اُس نماز کے لیے تیم کیا جاسکتا ہے اور کوئی شخص ایک تیم کے ذریعے جتنے جاہے فرض اور نوافل اوا کرسکتا ہے انسان کا تیم اس وقت تک باتی رہے گا جب تک اُسے پانی نہیں مل جاتا یا کوئی اور حدث لائق نہیں ہو جاتا 'اگر کوئی شخص نفل نماز اوا کرنے کے لیے تیم کرتا ہے تو وہ اس تیم کے ذریعے نوافل اور فرائض وونوں اوا کرسکتا ہے۔ (یہ تمام مؤقف احناف کے نزدیک ہیں)

احناف کے علاوہ دیگرتمام فقہاءاس بات کے قائل ہیں: تیم کوضروری طور پر بدل قرار دیا گیا ہے کینی اپی حقیقت کے اعتبار سے حدث باقی رہتا ہے کین مغرورت کے پیش نظر تیم کر کے نماز ادا کرنے کومباح قرار دیا گیا ہے کیہ بالکل اس طرح ہے جسے استحاضہ کا شکار عورت یا گیا ہے۔

، ان حعزات نے اپنے مؤتف کی تائید میں وہ روایت نقل کی ہے جسے امام ترفدی مُرینطلة نے حصرت ابوذ رغفاری التَّفظ کے حوالے سے نقل کیا ہے '' جب حمہیں پانی مل جائے تو تم اُس کے ذریعے اپنا چہرہ دھولؤ بیتمہارے لیے بہتر ہے'۔

(بید صفرات بید ولیل بیش کرتے ہیں) اگر تیم کی وجہ سے صدت ختم ہو چکا تھا تو پانی مل جانے کی صورت میں پانی کے ذریع طہارت ہے حصول کی ضرورت باتی نہیں ہونی جا ہے تھی' یہی وجہ ہے' انسان کو جیسے بی پانی مل جائے گا' اس کا حدث والیس آ جائے گا' اس کا مطلب بیہ ہوا: حدث سرے سے ختم نہیں ہوا تھا' البتہ حدث موجود ہونے کے باوجود مجوری کی وجہ سے مشرورت کے بیش نظر نماز کی اوائیگی کو جائز قرار دیا گیا تھا' بالکل اُس طرح جیسے استحاضہ کا شکار عورت کے لیے یہی تھم ہے۔

رور کے میں مرسوں روسی وجار رورو میں جا ہیں ہیں اختلاف سامنے آتا ہے البتہ شافعیوں اور مالکیوں کے فقہاء کے درمیان اس اختلاف کی بنیاد پر بعض جزوی مسائل میں اختلاف سامنے آتا ہے البتہ شافعیوں اور مالکیوں کے برکس حنابلہ نے بیرائے بیش کی ہے: حمیم کے ذریعے تضاء نمازیں اواکی جاسکتی ہیں۔

سیم کے بارے میں اس اختلاف کے نتیج میں جوجزوی اختلافات سامنے آئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں:

احناف اس بات کے قائل ہیں تیم مطلق طور پر طہارت ہے اس لیے نماز کا وقت شروع ہو جانے سے پہلے بھی اسے کیا جاسکتا ہے اور ایک تیم کے ذریعے ایک سے زیادہ فرض نمازیں اداکی جاسکتی ہیں فرض اور نقل نمازیں اداکی جاسکتی ہیں کیونکہ جب تک پانی میسرنہیں ہوتا' اس وقت تک تیم اس کے بدل کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کو جب تک پانی دستیاب نہیں ہوتا' اس وقت تک تیم کی وجہ سے حدث ختم ہو جاتا ہے۔ احتاف کے نزدیک بیضرورت کے پیش نظر بدل نہیں ہے' اپنی حقیقت کے اعتبار سے حدث باتی رہے اور علی عبراک و خبیا کہ جہوراس کے اعتبار سے حدث باتی رہے اور محض تیم کی وجہ سے نماز کو (ضرورت کے پیش نظر) مہاح قرر دیا جائے جیسا کہ جہوراس بات کے قائل ہیں' وقت شروع ہونے سے پہلے تیم کرنا جائز نہیں ہے اور ایک تیم کے ذریعے ایک سے زیادہ فرض نماز ادانہیں کی واسکتی۔

احناف نے اپنے مؤقف کی تائید میں یہ بات ولیل کے طور پر پیش کی ہے عبادات میں وقت کا تعین کسی نقلی دلیل کے بغیر جائز نہیں ہے اور یہاں کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے تیم کو وضو پر قیاس کیا جائے گا اور جس طرح نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کرنا جائز ہے (اُسی طرح تیم کرنا بھی جائز ہوگا) جمہور فقہاء اس بات کے قائل ہیں فرض یا نفل نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تیم کرنا جائز نہیں ہے وہ نفل نماز جس کے لیے تیم کیا جارہا ہے کسی فرض نماز کی ادا یک کا

وقت شروع ہونے سے پہلے اُس فرض نماز کے لیے تیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی متعین نفل نماز کے لیے یا مؤ کدہ سنتوں کے لیے اُن کا وقت شروع ہونے سے پہلے تیم کرنا جائز ہے۔

> فرض نماز کا وفت شروع ہونے سے پہلے تیم کے ناجائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کابیفر مان ہے: ''جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو'۔

تو نماز کے لیے انسان اُسی وفت کھڑا ہوتا ہے جب نماز کا وفت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔

نفل نماز ﷺ پہلے تیم جائز نہ ہونے کی دلیل حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ بیم فوع حدیث ہے نبی کریم مَلَّ الْمَیْمُ مِلَّا اللّٰهِ عنہ کی نقل نماز ﷺ نے بیدارشاد فرمایا ہے:

"میرے لیے اور میری اُمت کے لیے تمام روئے زمین کو نماز اوا کرنے کی جگداور طہارت کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے میری اُمت کے کسی بھی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اُس کی نماز اوا کرنے کی جگداُس کے یاس ہوگی اور اُس کے لیے طہارت کے حصول کا ذریعہ اُس کے پاس ہوگا"۔

(فقہاء یہ کہتے ہیں:) وضوکو وقت سے پہلے جائز قرار دیا گیا ہے اُس کی وجہ یہ ہے وہ حدث کوخم کر دیتا ہے کیکن تیم کو ضرورت کے پیشِ نظر طہارت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے کیفی مجبوری کے عالم میں اسے طہارت سمجھا گیا ہے اس لیے وقت سے پہلے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا 'یہ بھی اُسی طرح ہے جیسے استحاضہ کا شکار عورت کو مجبوری کے عالم میں پاک تسلیم کیا جاتا

696- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى الْسَحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

697- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الْآخُوَلِ آنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

金金 حضرت عمرو بن العاص مِثَاثِنَةُ فرماتے ہیں: ہرنماز کے لئے تیم کیا جائے گا۔

698- حَدَّثَنَا الْقَاضِى آبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا السُمَاعِيْلُ بُنُ السُحَاقَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

افع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بالخانا ہرنماز کے لئے جمیم کیا کرتے ہے۔

٦٩٦ – رواه ابس ابسي تببة ( ١٤٧/١ ) عس هشيبم به ومن طريقه البيهيقي ( ٢٢١/١ ) كتاب الطهارة باب التيسبم لكل فريضة وذكره العافظ في الهسطسانسب العالية ( ١٧/١ ) رقم ( ١٧٠ ) وعزاه الى مسدد وقال: ( فيه منعف ) ومن طريق مسدد رواه ابن البتند في الاوسط ( ٥٧/١ ) رقم ( ٥٥٠ ): حدثنا يعيى بن معهد ثنا مسدد ثنا هشيه، عن العجاج ..... فذكره-

٣٩٧ – اخرجه ابتنابي شيبة في البصنف ( ١٤٨/١ ) دقيم ( ١٦٩٥ )؛ ومن طريقه البصنف هشا–

٦٩٨ – اخترجه البيهيشتي في الكبرك ( ٢٢١/١ ) كتاب الطبيارة باب التبييع لمكل فريضة من طريق ابن البيارك عن عبد الوارث به حذار فينه: ( وان لم يعدث ) ودواء ابن البنند في الاوسط ( ٢٧/٢ ) رقم ( ٥٥١ ) من طريق مروان تشا عبد الوارث به - 699 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ 699 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ البُّنَةِ اَنُ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ اِلَّا صَلَاةً وَّاحِدَةً بُنِ عُمَارَةً ضَعِيْفٌ.

ہ کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھے پھر دوسری میں ایک نماز پڑھے پھر دوسری نماز کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھے پھر دوسری نماز کے لیے (ازسر نو) تیم کرے۔

اس روایت کا راوی حسن بن عماره ضعیف ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ں اسحاق بن ابراہیم الدبری،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''289ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱/۳۳۱) (۱۰۹۸)۔

700- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدَانَ الصَّيْدِ لَآنِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَدَّانَا شُعَيْبُ بُنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنْ الْمُعَيْبُ بُنُ اللَّنَّةِ اَنَ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ اَكْثَرُ مِنُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس نُتَافِظًا بيه فرماتے ہيں: بيہ بات سنت ہے: آ دمی ایک تیم کے ساتھ ایک ہے زیادہ نماز نہ پڑھے۔

#### <u>راویانِ حدیث کا تعارف:</u>

صفیب بن ابوب بن زریق الصرفی القاضی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''گیار ہویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''261ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۱۵۱) (۱۱)۔

701- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ

799−اخـرجه عبد الرزاق في العصنف ( 10/1 ) رقم ( 470 )\* ومن طريقه البصنف هنا\* والبيهقيفي الكبرك ( 171/1−777 ) كتاب الطهارة\* بساب التيسيسم لسكل فريضة\* وابن البنذر في الاوسط ( 40/1 ) رقم ( 400 )\* كلاهبا من طريق عبد الرزاق\* به\* وفي استاده العسسن بن عبارة ٍ منعيف: كما قال البصنف- وقال العافظ في التقريب ( 179/ ): ( متروك )- وانظر رقم ( 40. )\* ( 40. )-

٧٠٠-اخبرجه ابسن السبسوزي ( ١٨٥/١ ) رقسم ( ٢١٢ ) مس طريق الدارقطني به وعلقه البيهقي في السنش ( ٢٢٢/١ ) بعد الاثر السبابق فقال: ( وكذلك رواه ابو يعبى العماني عن العسس بن عبارة )- وقال ابن الجوزي: ( العبائي وابن عبارة متروكان )- وانظر البسابق-

٧٠٠-اخرجه البيريقي في الكبرك ( ٢٢٢/١ ) كتاب الطهارة باب التيسم لكل فريضة من طريق ابن وهب عن جزير بن حاذم عن العسس بن عسماسة بسه تسم قسال: ( وهسكسذا رواه ابن زنجويه عن عبد الرزاق عن العسس - والعسس بن عبارة لا يعتبج به )- اه- وانظر رقم ( ٢٩٩ )· ( ٧٠٠ )-

الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لا يُصَلَّى بِالتَّيَمُمِ إلا صَلَاةً وَّاحِدَةً. وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدُومُ وَالْحَدَةُ وَالْمُعُونُ وَالْمَالِقُوالُومُ وَالْمُعُونُ وَالْحَدَةُ وَالْمَالِقُوالُوالُومُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُ وَالْ

66- باب فِی گراهیَدِ اِمَامَدِ الْمُتیمِّمِ الْمُتَوَظِّئِینَ. باب: تیم کرنا کروه ہے باب: تیم کرنا کروہ ہے

702- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ رُمَيْسٍ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَالِعٍ الْمُحَمَّدِيْ حَدَّثَنَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ الْمُحُوفِيُّ اَسَدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ بَيَانِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِ عَنُ جَابِرِ الْمُحْدِقِ عَنُ جَابِرِ الْمُنْكِدِ عَنُ جَابِرِ بَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لا يَوُمُ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَظِّئِينَ . إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. فَن عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لا يَوُمُ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَظِّئِينَ . إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْولِ كَى المَت نَهُ وَالْول كَى المَت نَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ الْعُرَالِ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعُلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُه

اس کی سندضعیف ہے۔

#### ---

#### راويانِ حديث كانعارف:

کھر بن جعفر بن رمیس بن عمرو، ابو بکرقصری، ان کا انقال''326ء'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ
 ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشنخ ابو بکراحمد بن علی المعروف به '' خطیب بغدادی'' (۱۳۹/۲) (۵۵۰)۔

عثان بن معبد بن نوح ،مقری 'خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں بیہ بات تحریر کی ہے: بیر ثقبہ ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد از شیخ ابو بمراحمہ بن علی المعروف بہ خطیب بغدادی (۱۱/۲۹۰)۔

صعید بن سلیمان بن مانع حمیری عن اسد بن سعید کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو''لسان المیز ان''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۷/۳۷) (۳۷۲)۔

اسد بن سعید ابواساعیل کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''مجبول'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو''لسان المیز ان' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/ ۴۹۸)۔ (۱۲۱۳)۔

صمالح بن بیان ثقفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''از چیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۹۰۰/۹)(۳۸۴۲)۔

703- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَاجٌ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ

٧٠٣-اخرجه مسدد؛ كما في البطالب لعالية ( ١٢١/١ ) رقم ( ٤٣٩ )؛ ومن طريقه البيهيقي في السشن ( ٢٧٤/١ ) كتاب الطميارة؛ باب كراهية بمن كره ذلك؛ وابن البشند في الاوسط ( ٦٨/٢ ) رقم ( ٥٥٩ )؛ وهو من رواية العارث عن علي؛ وقد تقدم الكلام عليها- عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي قَالَ لا يَوُمُ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَلَا الْمُتَكِيمِمُ الْمُتَوَضِئِينَ.

﴿ ﴿ حَرْتَ عَلَى إِنْ مُنْ عَلِي الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَلَا الْمُتَكِيمِمُ الْمُتَوَضِئِينَ.

والوں کی امات نہ کرے۔

- 704 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُولُ وَحَفُصْ عَنْ حَجَّاجٍ
 بِالسُنَادِهِ نَحُوهُ فِي النَّيَمُم.

ے۔ بیارے میں بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ -- بنجاء۔ -- بنجاء۔ -- بنجاء۔ -- بنجاء۔ ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

معلی - بن اسدالیمی ابو بیتم بصری علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبق' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''218ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن جمر عسقلانی' (۲۲۵/۲) (۲۲۵/۱)۔

67-باب فِی بَیَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَجُوزُ التَّیَمُّمُ فِیْهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ باب: اُس جگہ کا بیان جس جگہ تیم کرنا جائز ہوتا ہے شہر بایانی ملنے ہے اُس کے فاصلے (کا) حکم

705- حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ وَّاحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْجَرَّاحِ وَالْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ السَّمَاعِيْلَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مِهْوَانَ السَّوَّاقُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّمَاعِيْلَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مِهُوَانَ السَّوَّاقُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَوَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَايَّتُ وَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ) يَتَيَمَّمُ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النَّعِمِ وَهُو يَولَى بُيُوتَ الْمَدِيْنَةِ .

الله حضرت عبداً لله بن عمر نظافهٔ اید فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُؤَافِیْنِ کو ایک جگہ تیم کرتے ہوئے دیکھا'جس کا نام مربدالعم تھا'جب کہ آپ مُؤافِیْنِ (اُس مقام) سے مدینہ منورہ کے گھروں کی طرف مشاہدہ فرمار ہے تھے۔

٧٠٤- في امتيازه حجاج بن ارطاة "تقدم الكلام عليه- وانظر العديث السابق-

0.٧- اخترجه العباكس في السعت شدك ( ١/ ١٨٠ ) ومن طريق البيهةي في الكبراى ( ٢٢٤/١ ) كتاب الطهارة باب السقر الذي يجوز فيه النيسب - قال العاكم: حدثناليو العباس مصد بن يعقوب "تنا مصد بن مشان" به - قال العافظ في تلخيص العبير ( ٢٥٧/١ ): ( قال الدراقطني في العبل؛ الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفاً: وكذا رواه ابوب ويعيى بن شد الانصاري وابن اسعاق وابن عبثلن موقوفاً وذكره البيضلي في صبحب علي تعليمة - وعبد البيهةي من طريق الوليد بن مسلم وقيل للأوزاعي: ( حضرت العصر والعاء ( جائر ) عن الطريس "بيب علي أن اثل اليه! فقال: حدثني موسى بن يتسار عن نافع عن ابن عبر انه كان يكون في السفر فتعضر الصلوة والعاء منه على غلوة او غلوتين ونعو ذلك "ته لا يعدل اليه ) - الا- وانظر ( ٧٠٠ ) ( ٧٠٨ )-

#### راويانِ حديث كا تعارف:

احمد بن محمد بن جراح بن میمون ، ابوعبد الله الضراب - ان کا انتقال ''324 کے میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے اسکے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ '' خطیب بغدادی'' (۴۸/۴) (۲۳۱۲)۔

ک علی بن محمد بن مهران ، ابوحسن بغدادی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشخ ابوبکراحمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲۱/۱۲)(۲۴۸۸)۔

ک محمد بن سنان بن یزید القزاز، ابو بکر بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے'' گیار ہویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''271ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۵/۲) (۱۲۸۳)۔

صمرو بن محمد بن ابورزین ،خزاعی (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ، ابوعثان بھری علم حدیث کے ماہرین نے آئییں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بیرادیوں کے "نوویں طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال" 207ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی " (۲۸/۲) (۲۷۱)۔

706- حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ عَنْ نَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ اَمْيَالٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ دَحَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدُ.

۔ ان کی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہا گھنا 'مربدالعم کے مقام پر تیم کر لیتے تھے وہ مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے' اُس کے بعد (وہ نماز ادا کر لیتے اور پھر) مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تو سورج پورا بلند ہوتا تھا' کیکن وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔

#### 

#### راويانِ حديث كانعارف:

فضیل بن عیاض بن مسعود تیمی ، ابوعلی ، (بیمشہور صوفی فضیل بن عیاض ہیں ) ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں فضیل بن عیاض ہیں ) ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں انقذ ' قرار دیا ہے۔ بیر رادیوں کے ''آ تھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال ''187' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۴/۲) (۱۲۰)۔

707- حَدَّلَنَا الْـحُسَيْسُ بُـنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

#### ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

٧٠٧- اخسرجه البهيسقي في السنسن ( ٢٩٢/١ ) من طريق الدارقطني به- واخرجه التسافعي في الام ( ٢٥/١-٤٦ ) ومن طريقه البيميقي في السنسن ( ٢/ ٢٢٤ ) كتاب الطهارة؛ باب السفر الذي يجوز فيه التهيم؛ وابن الثند في الاوسط ( ٦١/١ ) رقم ( ٥٥٥ ) والعديث علقه الهضاري في صعيح ( ٢/ ٥٨٦ ) كتاب التهيم؛ باب التهيم في العضر؛ قبل العديث ( ٣٣٧ )- وانظر العديث السابق- 708- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِى حَكِيْمٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِى حَكِيْمٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِى حَكِيْمٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ تَيَسَمَ ابُنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيْلٍ اَوْ مِيْلَيْنِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ يَسُعِيهُ فِي الصَّلَى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

ت کھے تاقع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹنا نے مدینہ منورہ سے ایک یا دومیل کے فاصلے پر تیم کر کے عصر کی نماز ادا کی مچروہ (شہر) میں تشریف لے آئے تو سورج ابھی بلند تھا' اُنہوں نے دوبارہ نماز ادانہیں کی۔

709- حَدَّثَنَا الْمُحسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ آبِي 709- حَدَّثَنَا الْمُحسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلِّى حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ آبِي السَّفَوِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِوِ الْوَقْتِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى.

﴿ حضرت علی ڈاٹنٹوارشاد فرماتے ہیں: جب کو کی شخص سفر میں ہوؤوہ اپنے اور نماز کے آخری وقت کے درمیان کے بارے میں حساب لگا گئے اگر اُسے پانی ندمل سکتا ہوتو وہ تیم کرے۔

68- باب فِی جَوَازِ التَّیکُم لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ سِنِیْنَ کَثِیْرَةً باب: جو فَحْص کئی برس تک بانی نہ بائے اس کے لیے بیم کا جائز ہونا باب: جو فض کئی برس تک بانی نہ بائے اس کے لیے بیم کا جائز ہونا

710- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ السُّكَيْنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسْتَامِ حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ عَدِيدٍ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسْتَامِ حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ عَدِيدٍ الْمُسْتَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجُدَانَ عَنْ آبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ يَزِيدُ وَحَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) الطّعِيْدُ الطّيِبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ .

کی کی حضرت ابوذر عفاری والنو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَا کَاللَّهُ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: پاک مٹی مسلمان کے لیے وضوکا ذریعہ ہے اگر چہ اسے دس برس تک پانی نہ ملے۔

٧٠٨-اخرجه البيهةي في الكبرى ( ١٣٦/٦-٢٩٢ ) كتاب الطهارة باب الصعيح البقيم يتوضا للبكتوبة- وانظر العدبت ( ٧٠٥ )-٧٠٩-اخرجه ابس ابسي تثيبة ( ١٩٠/١ ) مسختسصسرًا والبيهقي ( ٢٣٣/١ ) كتاب الطهارة باب ما روي في طلب الهاء وابن البندر في الاوسط ( ٦٢/٢ ) رقم ( ٥٥٧ ) من طريق تريك به-

الا-اخسرجة الطيالسي ص ( 17) وابن ابي تبية ( 107/1−101) كتاب الطهارات باب الرجل يجنب وليس يقدر على الهان واحبد ( 117/0−111) وابو داؤد ( 1707−171) كتاب الطهارة العديث ( 177 −777) والترمذي ( 1707−177) كتاب الطهارة العديث ( 1707 −777) والترمذي ( 1707 −777) كتاب الطهارة البيب المتيسم فلجنب اذا لم يجد الهان العديث ( 171 ) والنسائي ( 170/1) كتاب الطهارة باب الصلوات بتيسم واحد وابن حبان ( موارد الطبحآن الى نعائد ابن حبان ) ص ( 70 ) والعاكم ( 1717 − 770) كتاب الطهارة والبيهةي ( 1717) كتاب الطهارة باب التيسم بالصعيد الطبحات في ( التاريخ الكبير ) ( 1707 ) من حديث ابي ند وقال الترمذي هذا حديث حسن صعيح وقال العاكم : صعيح الاسناد ولم يخرجاه وصععه ابو حاتم كما في ( علل العديث ) ( 17/1) لابنه - قال الزيلمي في ( تصب الرابة ) ( 189/18/1)

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعمرہ بن بجدان العامری، بھری، ان سے روایات نقل کرنے میں ابوقلابہ منفرد ہیں۔ بیراوبوں کے" دوسرے طنے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب المتہذیب" از حافظ ابوالفعنل احمد بن علی بن حجر عسقلانی" (۲۲/۲) (۱۲۸۶)۔

711- حَدَّنَنَا الْمُحسَيِّنُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنُ رَجُلٍ مِّنْ يَنِي عَامِرٍ قَالَ نُعِتَ لِى اَبُو ذَرٍّ فَالَيَّتُهُ فَقُلْتُ اَنْتَ اَبُو ذَرٍّ قَالَ إِنَّ اَهُلِى لَيَزُعُمُونَ ذَاكَ قَالَ فَلْمَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتُ . قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ . قُلْتُ إِنِّى اَعْزُبُ عَنِ الْمَآءِ وَمَعِى اَهْلِى فَتُصِيئِى فُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتُ . قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ . قُلْتُ إِنِّى اَعْزُبُ عَنِ الْمَآءِ وَمَعِى اَهْلِى فَتُصِيئِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَآءَ وَلَو إلى عَشْرِ حِجَعِ فَإِذَا وَجَدُتَ الْمَآءَ فَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَآءَ وَلَو إلى عَشْرِ حِجَعِ فَإِذَا وَجَدُتَ الْمَآءَ فَامُسِسُهُ بَشُرَتَكَ .

712- حَدَّكَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الْقُلُوسِيُ يَعُقُوبُ بْنُ اِسْحَاقَ وَاَبُو بَكُرِ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسِى الْعَقِي اَخْبَرَنَا اَبِى عَنْ اَبُى عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَقِهِ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيلَة طَهُورٌ لِمَنْ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَامِسَهُ بَشُرَتَكَ .

یہ کہ کہ اور منازی ابوذرغفاری دانٹی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم منافی کی خدمت میں عاضر ہوا تو آب منافی کی خدمت میں اس منافی کی خدمت میں منافی کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی کہ خدمت کی خدمت کی خدم کی دوال ہو۔ خبیس میں منافی خواہ دس برس تک ند ملے۔ جب تمہیں پانی مل جائے تو اُسے اپنے جسم پر ڈال ہو۔

٧١٠-اخـرجـه ابن ابي ثيبة ( ١/ ١٤٤ ) رقم ( ١٦٦١ ) واحبـد ( ١٤٦/٥ ) والطيالسي رقم ( ١٨٨ ) حابو ملحّد ( ١١/٨ ) كتاب الطوارة باب التيسم في الغصر العديث ( ٢٧٧ ) من طريق ليوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر..... فذكره- وابْطُر العديث ( ٧٠٠ )-

#### راويان حديث كاتعارف:

صفف بن مویٰ بن خلف العمی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''معدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''وسویں طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''220ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۱/) (۱۲۵)۔

ک موی بن خلف العمی ابوظف بھری،علم حدیث کے ماہرین نے آئیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۸۲/۲) (۱۳۴۹)۔

ابوالمحلب الجرمی بصری، یہ ابوقلابہ کے چپا ہیں۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ یہ زاویوں کے 'دوسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المتہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۵۱/۲) (۱۵۱)۔

713- حَدَّنَا الْحُسَيْنُ حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ بُحْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرِّ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسُلِمِ وَلُو إِلَى عَشْرِ حِجَجِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشُرَتَهُ الْمَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو تَحَيْرٌ.

کی کا بیز مان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوذرغفاری دلائٹنڈ کو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کَا بیفر مان نقل کرتے سنا ہے: بے شک پاک میں کے حضول کا ذریعہ ہے اگر دس سال تک ایسا ہوتا رہے جب آ دمی پانی پالے تو اسے اپنی بہالینا جا ہے گہارت کے حصول کا ذریعہ ہے اگر دس سال تک ایسا ہوتا رہے جب آ دمی پانی پالے تو اسے اپنی بہالینا جا ہے گہارت کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔

714- وَحَدَّثَنَا الْـحُسَيْسُ حَدَّثَنَا اَبُو الْبَخْتَرِيّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مِحْجَنٍ اَلْـ مُحْجَنٍ عَنْ اَبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ وَقَالَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ.

ایک اورسند کے ہمراہ حضرت ابوذرغفاری داللؤ کے حوالے سے منقول ہے تاہم اُس میں بیالفاظ میں انفاظ میں انفاظ میں انفاظ میں انفاظ میں انفاظ میں ان سے میفر مایا تھا۔ بیطہارت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

715 حَدَّقَنَا الْمُحْسَيْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنَانِ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ خَنَانٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانِ الْمُحْمِيُ - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِى قِلاَبَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ عَامِرٍ آنَّهُ سَمِعَ ابَا ذَرٍ يَقُولُ الْمِعْمِيُ الْمُعْمِيدُ الطَّيْبُ وَصُوءٌ وَّلُو عَشُرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَآمِسَهُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الطَّعِيْدُ الطَّيْبُ وَصُوءٌ وَّلُو عَشُرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَآمِسَهُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الطَّعِيْدُ الطَّيْبُ وَصُوءٌ وَّلُو عَشُرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَآمِسَهُ جِلْدَكَ . كَذَا قَالَ رَجَاءُ بْنُ عَامِرٍ وَّالطَّوَابُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى عَامِرٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ آيُّوبُ .

کے کے حضرت ابوذرغفاری ڈائٹٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالِیْدِیَّم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ، پاک مٹی طہارت کے حصول کا ذریعہ ہے اگر چددی برس تک آ دی کو پانی نہ لئے جبتم پانی پالوائے اپی جلد پر بہالو۔

رجاء بن عامرنامی راوی نے اس طرح بیان کیا ہے تاہم درست سے بنوعامر سے تعلق رکھنے والے ایک فخص سے

# 

#### راويانِ حديث كانعارف:

صعبدالله بن شبیب ، ابوسعیدالربعی ، وقیل مولی بن قبیس بن ثعلبة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ذاہب الحدیث'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف به''خطیب بغدادی' ۱۹/۷/۵۲)۔

ے عبداللہ بن حمز ۃ بیابراہیم بن حمز ۃ زبیری کے بھائی ہیں،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۳۹/۵) (۱۷۱)۔

کربن سوادۃ بن ثمامۃ الجذامی ابو ثمامۃ مصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 120ھ' کے آس پاس ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۷۱۱) (۱۱۱۱)۔

# 69- باب جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْحِرَاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَآءِ وَتَعْضِيبِ الْجُرْحِ 69 باب جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجُرَاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَآءِ وَتَعْضِيبِ الْجُرْحِ ( فَيَعْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

716 حَدَّنَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ بُنِ سَعُلٍ عَنْ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ حَرَجَ حَدَّنَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ بُنِ سَعُلٍ عَنْ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ حَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَدٍ فَحَضَرَتُهُمَا الصَّلاةُ وَلَلْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيْبًا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعُدُ فِى الْوَقْتِ رَجُلاَنِ فِي سَفَدٍ فَحَضَرَتُهُمَا الصَّلاةُ وَلَلْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيْبًا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعُدُ فِى الْوَقْتِ وَلَهُ يُعِدِ الْاحْرُ ثُمَّ آتِيَا رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذَكَوَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِللّهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ عَنِ اللّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ.

وضوکر کے دوبارہ نماز پڑھی تھی' اُس سے بیفر مایا جمہیں دوگنا اجر ملے گا۔

۔ اس روایت کولیٹ نامی راوی کے حوالے ہے نقل کرنے میں عبداللہ بن نافع نامی راوی منفرد ہے ابن مبارک اور دیگر محدثین نے اس کے برعکس روایت نقل کی ہے۔

زخم اورپٹی پرمسے کرنے کے احکام

اگر کسی محض کو کوئی زخم لاحق ہو جائے اور اس نے اُس زخم پر کوئی پٹی لپیٹی ہوئی ہوتو اُس پٹی پرمسے کرنے کے بارے میں فقہاء کے نظریات کی وضاحت کرتے ہوئے شنخ عبدالرحمٰن جزیری تحریر کرتے ہیں:

الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي الخرقة التي يربط بها العضو المريض او الدواء الذي يوضع على ذلك العضو ولا يشترط في الرباط ان يكون مشدودا بأعواد من خشب او جريد او نحو ذلك كما لا يشترط ان يكون العضو المربوط مكسورا بل المعول في حكم الجبيرة على ان یکون العضو مریضاً سواء کان مکسورا او مرضوضاً او به آلام -روماتزمیة -او نحو ذلك فالجبيرة عند الفقهاء اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض : او الدواء الذي يوضع فوق ذلك العضو ما يفترض على من جبيرة تبنعه من استعمال الماء اذا كان على عضو من اعضاء المكلف -التي يجب غسلها في الوضوء او الغسل -جبيرة من رباط او دواء وكأن غسل ذلك العضو يضره او يؤلمه فأنه يفترض عليه المسح على الرباط ان كأن العضو مربوطا او المسح على الدواء اذا كأن العضو عليه دواء بدون رباط فأن كأن البسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة ثم يسح على هذه الخرقة ولا يعدم المريض رباطا يربط به العضو المريض وهذا هو حكم صاحب الجبيرة الذي به الم في عضو من اعضاء الوضوء او الغسل وهو ان يفترض عليه ان يسح على العضو المريض اذا ضره الغسل فأنه ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط ولم يحالف في هذا سوى الشافعية وبعض الحنفية وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي امامك ( الشافعية قالوا: اما ان يكون العضو المريض مربوطا او عليه ونحوه اولا . فأن كأن مربوطاً فأن المريض يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة امور : الاول : ان يغسل الجزء السليم الثاني ان يسح على نفس الجبيرة وهي الرباط الموضوع على محل المرض وهذا المسح يقوم مقام غسل الاجزاء السليمة التي تستتر بالرباط غالبا فاذا وضع الرباط على الجزء المريض فقط ولم يأخذ شيئا من السليم فانه لا يجب المسح على الخرقة في هذه الحالة ومثل ذلك ما اذا امكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط الامر الثالث: ان يتيم بدل

غسل البعزء المريض ثم ان كان الشخص جنبا فانه لا يجب عليه الترتيب بين هذه الامور الثلاثة وهي غسل البعزء السليم والبسح على الخرقة ونحوها والتيمم بحيث يجوز له ان يبدا بها شاء منها اما أن كان غير جنب فأنه يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقط بمعنى انه يخسل اولا الجزء السليم قبل التيمم أما البسح على الجبيرة من خرقة ونحوها فأنه يصح ان يقدمه على الفسل وعلى التيمم

هذا واذا كأفيت الاعضاء البريضة متعددة فأنه يجب عليه أن يعد التيهم بعدد هذه الاعضاء البريضة فأن عمر البرض جبيع الاعضاء فأنه يكفى أن يتيهم مرة واحدة عن الجبيع ومثل ذلك ما أذا كأن البرض في عضوين متواليين في الترتيب كألوجه والنراعين فأنهما أذا عبهما البرض فيكفى أن يتيهم لهما تهمها واحدا بعد أن يفسل الجزء السليم ويستح على الجبيرة بدلا من غسل الجزء الصحيح المستتر بالجبيرة

هذا اذا ان العضو البريض مربوطا فان لم يكن مربوطا فانه يفترض عليه غسل العضو السليم والتيبم ببل غسل العضو البريض ولا يبسح على محل البرض بالباء لما عرفت ان البسح ليس مفروعا عندهم الا اذا كان بنلا من غسل الجزء السليم الذى يستره رباط الجزء المريض فهو بمنزلة السبح على الحف اما اذا كان العضو مكشوفا ولا يمكن غسله فانه لا يكون لسحه معنى والتيمم يقوم مقام غسله فلا معنى لبسحه في هذه الحالة فأذا كان البرض عنه من اعضاء التيمم ولا يمكنه مسحه بتراب التيمم او كان ذلك البسح يضره فأنه يسقط عنه مسه وتجب عليه اعادة الصلاة بعد برئه في هذه الحالة

العنفية قالوا : حكم السح على الجبيرة فيه قولان : احدها : انه واجب لا فرض وقد عرفت في "مباحث الوضوء "الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية وعلى هذا اذا ترك البريض السح على العضو الذى به البرض وصلى فأنه صلاته تكون صحيحة ولكنه يجب عليه اعادتها والاكان تاركا للواجب الذى يترتب عليه حرمانه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يعاقب عليه على البعبيرة فرض بحيث لو تركه لا تصح السلاة كما يقول المالكية والحنابلة والقولان صحيحان عند الحنفية فيصح للمكلف ان يقلد ما يشاء منهما يشترط لصحة البسح على الجبيرة سواء كانت خرقة او دواء او نحوهما شرطان الشرط الاول :ان يكون غسل العضو البويض ضارا به .بحيث يعاف من غسله زيادة الالم او تأخر الشفاء او نحو ذلك فان كان العضو البريض عليه دواء بدون رباط ويضره البسح عليه المسح عليه

فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يضع عليه رباطا لا يضر ثم يسمح على الرباط كما ذكرنا الشرط الثاني :تعبيم الجبيرة بالسح ببعني ان يفسل الجزء السليم من المرض ثم يسمح على المجزء المريض جبيعه هذا اذا كانت الجبيرة على قدر محل المرض فان تجاوزت محل المرض لضرورة ربطها فانه يجب مسحها جبيعها ما كان منها على الجزء المريض وما كان منها على الجزء السليم (الحنفية قالوا :لا يشترط تعبيم الجبيرة بالبسح بل يكفي مسح اكثرها فاذا كانت الجراحة مثلا في جبيع اليد ووضع عليها رباطا فانه يكفي ان يسمح على ما يزيد على نصفها الموضوع عليه الرباط هذا واذا كان الرباط زائدا على المحل المريض فلا يخلو اما ان يكون حله ضارا او غير ضار فان كان غير ضار وجب حله وغسل ما تحته ان لم يضر المصل فان كان المسل فارا بالمريض فانه يجب مسح محل المرض وغسل ما حوله من الاجزاء السليمة فأن كان مسح محل الرباط يضر ايضا فانه يغسل ما حوله ثم يضع الرباط ويسمح عليه ان يستح على الرباط ولا يكلف حله ولو كان يستطيع غسل ما تحته او معمده على اكثر الرباط

الحنابلة قالوا: ان وضع الجبيرة على طهارة فان جاوزت محل المرض مسح عليها بالماء وتيم عن الزائد فأن لم توضع على طهارة كأن وضعها قبل ان يتوضأ وجب عليه التيم فقط ولا يصح منه المسح فأن تعددت الاعضاء المريضة وجب عليه ان يعدد التيمم

الفقه على المذاهب الاربعة كتاب الطهارة مباحث الجبيرة

(المالكية قالوا:ن عبت الجراحة الراس فحكمه حكم الاعضاء البغسولة. وان لم تعم فان تيسر مسح بعض الراس مسحه وكمل على العمامة. وان لم يتيسر فحكمه حكم ما عبته الجراحة

الشافعية قالوا : ان بقى من الراس جزء سليم وجب السبح عليه . والا تيمم بدل مسحها الحنفية قالوا : ان كأن بعض الراس صحيحا وكان يبلغ قدر ما يجب عليه السبح وهو الربع فرض السبح عليه بنون حاجة للسبح على الجبيرة . وان عبت الجراحة جبيع الراس كأن حكمه كحكم الاعضاء المغسولة . فيجب السبح عليه ان لم يضره فان ضره مسح على الجبيرة ونحوها

الحنابلة قالوا: ان عبت الجراحة الراس. ولم يبكنه البسح عليها مسح على العصابة التي

عليها وعبها بالبسح ويتيم ان شدها على غير طهارة كما تقدم .وان لم تعم مسح على الصحيح منها .وكمل على العصابة .لان العصابة تنوب عن الراس في المريض .ويبقى السليم على اصله

ويبطل البسح على الجبيرة لسقوطها عن موضعها .او نزعها عن مكانها .على تفصيل في البذاهب

(المالكية قالوا: ان سقطت عن برء بطل السح عليها ووجب الرجوع الى الاصل فى تطهير ما تحتها بالغسل او بالسح ان كان متطهرا ويريد البقاء على طهارته ويشترط فى صحة الطهارة بغسل او مسح ما تحتها ان يبادر بحيث لا تفوته الموالاة عمدا فأن طأل الزمن نسيانا صح وان سقطت عن غير برء ردها الى موضعها وبادر بالمسح عليها بحيث لا تفوته الموالاة فأن كان سقوطها او نزعها اثناء الصلاة بطلت الطلاة ووجبت اعادتها بعد تطهير ما تحتها ان كأن ذلك عن برء فأن كان عن غير برء اعادها ومسح عليها نفسها

الشافعية قالوا: ان كان سقوطها عن برء في الصلاة بطلت الصلاة والطهارة وان كان عن غير برء بطلت الصلاة دون الطهارة فيرد الجبيرة الى موضعها ويسح عليها فقط بعد تطهير ما بعدها من الاعضاء ان وجد

الحنفية قالوا: ان سقطت الجبيرة عن غيربرء لم يبطل السح عليها سواء كان في الصلاة او خارجها وان كان سقوطها في الصلاة عن برء فان كان قبل القعود الاخير قدر التشهد بطلت صلاته وعليه في هذه الحالة ان يطهر موضع الجبيرة فقط ويعيد الصلاة وان كان سقوطها في آخر الصلاة بعد القعود قدر التشهد فالامام يقول بالبطلان والصاحبان يقولان بالصحة لان في هذه الحالة تكون صلاته قد تبت ويكون سقوط الجبيرة بمنزلة الكلام او الحدث بعد تبام الصلاة

الحنابلة قالوا: اذا سقطت الجبيرة انتقض وضوء ه كله سواء كان سقوطها عن بدء او غير بدء الله ان كان سقوطها عن برء توضا فقط وان كان سقوطها عن غير برء اعاد الوضوء والتيمعل فقهاء كي اصطلاح بين جبيره أس پي كوكت بين جو بيارخض كوعضو پر باندهي جاتى بيئ يارخض كو (يا زخي خض كو)لگائی جاتى بهداري اصطلاح بين جبيره أس پي كوكت بين جو بيارخض كو منازي بيارخض كو (يا زخي خض كو)لگائی جاتى بهداري بياره كي بياره كي باندها كيا بواى الله جوركي چهال وغيره كوجي باندها كيا بواى الله جوركي چهال وغيره كوجي باندها كيا بواى الله جو باندها كيا بواى الله بي كاهم أس وقت ثابت بوجائ كاهر حديم ضروري نبين بي جس عضو پر أس بي كو باندها كيا به وه نوث چكا بو بلكه بي كاهم أس وقت ثابت بوجائ كاهر جب أس عضوكوكوكي مرض لاحق بوجس پر بي باندهي كي بخواه وه زخم كي شكل بين بواخواه وه نواه وه نو

ل الفقه على البذاهب الاربعة كتاب الطهارة مبطلات البسح على الجبيرة

میں ہو۔ مخضریہ ہے جبیرہ فقہاء کی اصطلاح میں اُس پی کو کہتے ہیں جو بیار شخص کےعضو پر باندھی جاتی ہے یا اس دوا کو کہتے ہیں جو بیار مخض کےعضو پر لگائی جاتی ہے۔

اگر پی بر پانی استعال نه کیا جا سکتا ہوتو اس صورت میں کیا لازم ہوگا؟

اگر کسی بھی شخص کے کسی ایسے عضو پر پٹی بندھی ہوئی ہوجس عضو کو وضو یا عنسل میں دھونا ضروری ہویا اس جگہ پر کوئی دوائی گلی ہوئی ہواور اس عضو کو دھونے کے نتیجے میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہویا تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو اب اس جگہ پر کسے کر لینا فرض ہوگا' خواہ اُس عضو پر پٹی بندھی ہوئی ہویا پٹی نہ بندھی ہوئی ہو بلکہ صرف دوائی گلی ہوئی ہو۔

اگر کلی ہوئی دوا پرمسے کرنا نقصان دِه ہوتو اب اس برکوئی پٹی لیبیٹ کراس پٹی پرمسے کرلیا جائے گا۔

مہلی بات بیلازم ہے عضو کا جو حصہ درست ہے اسکو دھویا جائے۔

دوسری بات بیلازم ہے جس جگہ پر تکلیف ہے وہاں پٹی پرسے کیا جائے اور اس میں وہ صحت مند حصہ بھی شامل ہوگا جو پٹی کے بینچ آ جاتا ہے اگر پٹی صرف اُس جصے پر گئی ہوئی جو مرض سے متاثر ہے اور پٹی کے بینچ صحت مند عضو کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اس صورت میں ایسے بچائے پرسے کرنا لازم نہیں ہوگا اور جب پٹی کے بینچ موجود صحت مند جھے کو دھونا ممکن ہوتو اس صورت میں بھی یہی تھم ہوگا۔

تیسری بات میہ ہے: متاثرہ عضوکو دھونے کی بجائے تیم کیا جائے کیکن پی وغیرہ پرمسے کیا جائے گا اور اس کی صورت میں لازم ہوگا ہوگا: ان دونوں میں جو کام انسان چاہے پہلے اختیار کرلے کیکن اگر جنابت کی حالت نہیں ہوتو اس صورت میں لازم ہوگا کہ انسان دھونے اور تیم کرنے میں ترتیب کا خیال رکھ کیعنی تیم کرنے سے پہلے صحت مند جھے کو دھو کے کیکن اگر پی کے اوپر سے کرنا ہوتو دھونے اور تیم سے پہلے اُس پرمسے کر لینا درست ہوگا کیہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ متعدد اعضاء کا مرض لاحق ہوتو ان صورتوں میں ان اعضاء کی تعداد کے مطابق تیم کیا جائے گالیکن اگر تمام اعضاء کومرض لاحق ہوتو سب کے لیے ایک ہوگا۔

یمی حکم اس صورت میں بھی ہوگا' جب دواعضاء ترتیب کے اعتبار سے متاثر ہوں' جیسے چہرے اور ہاتھ میں بیاری ہے تو اس صورت میں صحت مند جز کو دھونے کے بعد اُن دونوں اعضاء پرایک ہی دفعہ تیٹم کر لینا کافی ہوگا اور پٹی کے بیچے موجود جسم کے صحت مند جھے پرمسے کرلیا جائے گا۔

میتھم اس صورت میں ہوگا' جب متاثر ہ عضو پرپٹی باندھی گئی ہو'اگر اُس پرپٹی باندھی نہیں گئی ہےتو اس صورت میں سحت مندعضو کو دھوتا اور متاثر ہ عضو کو دھونے کی بجائے اس پر تیم کرنا فرض ہوگا۔ جس جگہ پر تکلیف ہے وہاں پانی کے ساتھ سے نہیں کرنا چاہئے اس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے شوافع کے نزدیک سے
کرنا کوئی مشروع عمل نہیں ہے صرف اُس صورت میں جب بیہ صحت مند عضو کو دھونے کی بجائے ہو جو متاثرہ جھے پر پی باندھنے سے ڈھک گیا تھا'اس کی صورت بالکل اُس طرح ہوگی جیسے موزے پرسے کرنے کا تھم ہے کیکن اگر متاثرہ عضو کھلا ہوا
تھا اور اُس کو دھونا ممکن نہیں تھا تو اب مسے کرنا بیکار ہوگا'اس لیے اس کو دھونے کی بجائے اُس پر تیم کرلیا جائے گا'الی صورت میں مسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔
میں مسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔

اگر تیم کے اعضاء میں ہے کسی عضو کو کوئی درد لائق ہو جاتا ہے اور تیم کرناممکن نہیں رہتا یا تیم کے کے نتیج میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں مسح کا تھم ساقط ہو جائے گا (انسان اس کے بغیر بی نماز ادا کرے گا) کیکن جب انسان تندرست ہو جائے گا تو اب اس پراُس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔

احناف اس بات کے قائل ہیں پٹی پرمسے کرنے کے بارے ہیں اُن کے دواقوال ہیں ایک قول ہیے ہیں ہے کہا واجب ہے فرض نہیں ہے اور احناف کے نزدیک فرض اور واجب ہیں فرق پایا جاتا ہے جس کی وضاحت ہم اس سے پہلے وضو سے متعلق باب میں کر بچے ہیں اس لیے اگر کوئی بیار شخص کسی متاثر وعضو پرمسے نہیں کرتا اور نماز ادا کر لیتا ہے تو بھی اُس کی نماز درست ہوگا، ابتد اس پر بیدلازم ہوگا، وہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرے ورنداُس پر واجب کوترک کرنے کا گناہ عا کد ہوگا، جس کر نتیج میں نبی اکرم منافیق ایسی حرکت کے نتیج میں غیر اگر منافیق ایسی حرکت کے نتیج میں غذاب نازل نہیں ہوتا۔

احناف کا دوسرا قول ہیہ ہے: پٹی پرمسے کرنا فرض ہے کینی کہ اگر کوئی شخص اسے ترک کر دیتا ہے تو اس کی نماز ورست نہیں ہوگی' یہ وہی مؤقف ہے جوفقہاء مالکیہ اور حنابلہ کا ہے ٔ احناف ان دونوں اقوال کو درست مانتے ہیں' اس لیے مکلف شخص ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرسکتا ہے۔

اگر پٹی بندھی ہوئی ہویا دوائی گئی ہوئی ہوتو اس پرسے کے درست ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔
اس کے لیے پہلی یہ بات شرط ہے: متاثرہ عضو کو دھونے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوئیتنی دھونے کے بیتیج میں تکلیف برھ جانے یا تندرست ہونے میں تاخیر کا اندیشہ ہوئا گرمتا ثرہ حصہ پر کوئی دوائی لگائی ہوئی ہواور پٹی باندھی ہوئی نہیں ہے'اس پر برھ جانے یا تندرست ہونے ہوئی نہیں ہے'اس پر مسمح کرنا نقصان وہ ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ اس عضو پر کوئی پٹی اس طرح سے رکھی جائے کہ نقصان وہ نہ ہوئی چراس پٹی پرسمج

کرلیا جائے جیسے یہ بات اہمی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے: پوری پٹی پرمسے کیا جائے ' یعنی جو حصہ متاثر نہیں ہے اسے پہلے دھولیا جائے اور پھراس کے بعد متاثرہ حصہ پر بندھی ہوئی پٹی پر مکمل طور پرمسے کیا جائے۔ یہ تھم صرف اس صورت میں ہوگا جب پٹی صرف اس جگہ پ موجود ہو جو میں سے متاثر ہے اگر مجبوری کی وجہ سے پٹی جسم کے تیجے حصہ پر بھی بندھی ہوئی ہوتو پٹی پرمسے کرنا واجب ہوگا' خواہ

وہ پی متاثرہ عضو کے اوپر ہوئیا اس کے علاوہ صحت مند حصہ پر ہو۔ اگر بیاری لاحق ہونے کی جگہ وہ ہو جہاں پر وضو میں مسح کیا جاتا ہے تو اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے: احناف سے کہتے ہیں: پوری پٹی پرمسے کرنا شرط نہیں ہے بلکہ اس کا کر حصہ پرمسے کر لینا کانی ہے مثال کے طور پراگر اور ہے ہاتھ پر زخم موجود ہے اور اس پر پٹی رکھی گئی ہے قو جس حصہ پر پٹی ہے اس کے نصف حصہ پرسے کر لینا کانی ہوگا۔
اگر وہ پٹی مرض سے متاثرہ حصہ کے زیادہ حصہ پر بندھی ہوئی ہے تو پھر دوصور تیں ہوں گ ایک بید کہ اس پٹی کو کھولنا واجب نقصان کا باعث ہوگایا پھراس پٹی کو کھولنا واجب ہوگا اور اس کے بنچے والے حصہ کو دھونے میں اگر کسی چیز کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو اس حصہ کو دھولیا جائے گا کی کن اگر دھونے کے دھولیا جائے گا کی کہ کہ پرمسے کیا جائے گا اور اس کے اردگرد کے صحت مند دھولیا جائے گا جس جگہ پر پھیایا رکھا گیا تھا اگر وہاں بھی مسی کرنا نقصان وہ ہے تو اس کی اردگرد کی جگہ کو دھولیا جائے گا۔ حصہ کو دھولیا جائے گا۔
اگر پٹی کو کھولنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو پھر پٹی پرمسے کرنا نقصان وہ ہے تو اس کی اردگرد کی جگہ کو دھولیا جائے گا۔
اگر پٹی کو کھولنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو پھر پٹی پرمسے کرنا ہی لازم ہوگا پٹی کو کھولنے کی زحمت نہیں کی جائے گا۔
اگر پٹی کو کھولنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو پھر پٹی پرمسے کرنا ہی لازم ہوگا پٹی کو کھولنے کی زحمت نہیں کی جائے گا۔
اگر چہاں کے نیچے کے جھے کو دھونا یا اس پرمسے کرنا ممکن بھی ہو کے اکثر جھے پر کیا جائے گا۔

حنابلہ کہ کہتے ہیں: پی کو پاک ہونے کی حالت میں رکھا گیا ہے اور وہ متاثرہ تھے ہے آ گے تک جلی گئ ہے تو اب اُس بریانی ہے سے کیا جائے گا اور زائد جھے پر تیم کرلیا جائے گا۔

اگری پاک ہونے کی حالت میں نہیں رکھی گئی کینی وضو کرنے سے پہلے ہی رکھ لی گئی تقی نو اب صرف تیم کرنا ہی لازم موگا مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔

۔ اگر بیاری سے متاثرہ اعضاء کی تعداد زیادہ ہوتو تیم بھی زیادہ مرتبہ کیا جائے گا'البتۃ اگر زخم وضویاغنسل کے تمام اعضاء پر پھیلا ہوتو اس صورت میں صرف ایک دفعہ تیم کرنالازم ہوگا۔

سر کے مسے کے بارے میں فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے عبدالر من جریری بیان کرتے ہیں :

فقہاء مالکیہ نے یہ بات بیان کی ہے اگر پورے سر پر زخم موجود نہیں ہے اور پچھ جھے کا مسے کرنا آسان ہے تو اس جھے کا مسے کرلیا جائے گا اور پھر پورے ممائے پر ہاتھ پھیرلیا جائے گا کیکن اگر پچھ جھے کا مسے کرنا آسان نہیں ہے تو اس کا بھی وہی مسے محم ہوگا جو پورے سرکے زخم کا تھم ہوتا ہے۔

شوافع بير كتبتے ہيں اگر سركا كيچھ حصه مرض ہے محفوظ ہے تو أس پر سمح كر لينا واجب ہو گا ورندس كى بجائے تيم كرليا جائے

احناف یہ کہتے ہیں: اگر سر کے کچھ جھے پر مرض/زخم نہیں ہے اور وہ حصد اتنی مقدار میں ہے جس پر مسح کرنا لازم ہے کین ایک چوتھائی حصہ ہے تو اُس جھے پر مسح کرنا لازم ہوگا، پٹی پر مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر زخم پورے سر پر موجود ہے تو اسکا وہی تھم ہوگا جو ایسی صورت میں دھوئے جانے والے اعضاء کا تھم ہوتا ہے کینی اگر نقصان ہونے کا اندیشہ نبین ہے تو اُس پر مسح کرنا لازم ہوگا اور اگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتو پٹی پر مسح کر لیا جائے گا۔

حنابلہ بیہ کہتے ہیں: اگر تمام سر پر زخم موجود ہواور مسح کرناممکن نہ ہوتو سر پرموجود پگڑی پرمسح کر لیا جائے گا اور اگر وہ طہارت کی حالت میں نہ باندھی گئی ہوتو اُس پر تیم کیا جائے گا' جیسا کہ یہ بات پہلے بیان کی گئی ہے اور اگر سرکمل طور پر متاثر نہیں ہے تو صرف صحت مند جھے پرمسح کر لیا جائے گا اور پھر بعد میں پورے مماہے پر ہاتھ پھیرلیا جائے گا' کیونکہ جس شخع کے سرمیں تکلیف موجود ہوتو اُس کا عمامہ سرکی جگہ پرتصور ہوگا اورصحت مند جھے کی حیثیت وہی رہے گی جو پہلےتھی۔ اگر پٹی اپنی جگہ ہے گر جاتی ہے یا اُتر جاتی ہے تو مسح باطل شار ہوگا۔ اس بارے میں فقہاء کے درمیان مختلف جزئیات میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی وضاحت درج ذیل ہے:

فقہاء مالکیہ یہ کہتے ہیں: اگر پٹی زخم کے بھر جانے کی وجہ سے گر جاتی ہے تو مسے باطل ہو جائے گا اور اصل تھم کی طرف رجوع کرنا لازم ہو جائے گا اور اصل تھم کی طرف رجوع کرنا لازم ہو جائے گا 'یعنی پٹی کے بنچے موجود جگہ کو دھونا لازم ہو گا' یا اگر وہ پاک حالت میں باندھی گئی تھی تو اُس کا مس کرنا ہو گا' جبکہ بقیہ حصہ بدستور پاک تصور ہو گا' طہارت کے سیحے ہونے کے لیے یہ بات شرط ہے' عنسل یا مسے میں جتنی جلدی ہو سکے کی جائے' بیعنی موالات میں دانستہ طور پر عمل فوت نہ ہواور اگر بھول چوک کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ عمل درست ہو گا۔

اگر زخم کے مندل ہونے ہے پہلے پٹی اُتر جاتی ہے تو اُس پٹی کو اُس جگہ پر رکھ کر فورا مسح کرلیا جائے گا تا کہ موالات میں فرق نہ آئے اگر نماز کے دوران پٹی اُتر جاتی ہے یا زخم ہے ہٹ جاتی ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔

اگرزخم کے بھر جانے کی وجہ ہے پٹی اُتر گئی ہے تو اب اس کے بنچے موجود جگہ کو پاک کر کے دوبارہ نماز ادا کرنا واجب ہ گا'لیکن اگر پٹی زخم بھر جانے کی بجائے کسی اور وجہ ہے اُتر می ہے تو اس پر دوبارہ سے کر کے نماز ادا کی جائے گی۔

شوافع ہے کہتے ہیں: اگر نماز کے دوران زخم بھر جانے کی وجہ سے پٹی اُٹر جاتی ہے تو نماز اور طہارت دونوں باطل ہو جا کیل گے اور اگر زخم بھر جانے کی بجائے کسی اور وجہ سے اُٹری ہے تو اس صورت میں نمازختم ہوگی طہارت ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا پٹی کو اس کی جگہ پر رکھ کر پٹی پرمسے کیا جائے لیکن اس کے علاوہ جو جگہ ہے اگر ممکن ہوتو اسکو پاک کر لیا جائے گا۔ احناف یہ کہتے ہیں اگر پٹی زخم کے بھر سے بغیر اتر گئی ہے تو مسح باطل نہیں ہوگا ، خواہ یہ مل نماز کے دوران ہوا ہو یا نما کے علاوہ ہوا ہو۔ اگر نماز کے دوران زخم بھر جانے کی وجہ سے پٹی اُٹر جاتی ہے اور آخری قعد سے میں تشہد کی مقدار سے پہلا اتری ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اس صورت میں صرف اس جگہ کو پاک کیا جائے گا جہاں پٹی بندھی تھی۔ اور پھر دوبارہ و

اگروہ پی آخری قعدے میں تشہد کی مقدار جیٹھنے کے بعداتری ہے تو اس بارے میں امام ابوصنیفہ مُرَّافَّةٌ کا مؤقف یہ۔ اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی جبکہ صاحبان کا کہنا ہے'اس کی نماز مکمل ہو جائے گی' کیونکہ وہ نماز مکمل اداکر چکا ہے۔اور پی گا گرنا نماز ختم ہونے کے بعد ہولنے یا حدث لاحق ہوجانے کے مترادف ہوگا۔

حنابلہ یہ کہتے ہیں: پٹی کے اتر جانے کے نتیج میں وضوسرے سےٹوٹ جاتا ہے ٔ خواہ وہ پٹی زخم کے بھر جانے کی وجہ ہے اتری ہو یا کسی اور وجہ ہے اتری ہؤ البتہ اگر زخم بھر جانے کی وجہ سے اتری ہوتو وضوکر لینا کافی ہوگا۔اوراگر زخم بھرنے کی وج ہے نہیں اتری بلکہ کسی اور وجہ ہے اتری ہے تو وضو یا تیم کو دوبارہ کیا جائے گا۔

717- حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ

نِ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْتٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتُهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا .نَحُوَهُ وَلَمُ كُرُ أَبَا سَعِيْدٍ .

🖈 🖈 عبدالله بن مبارک کے حوالے سے منقول ہے: عطاء بن بیاریہ بیان کرتے ہیں: اُن دونوں آ دمیوں کو جنابت ان ہوئی تھی' اُن دونوں نے تیم کیا۔ اس روایت میں حضرت ابوسعید خدری را النفظ کا تذکرہ تہیں ہے۔

718- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْآشُعَثِ لَفُظًا فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَبْدِ

١– في امتناده ليت بن ابي سليس: قال الصافظ في التقريب ( ١٣٨/٢ ): ( صدوق اختلط اخيرًا: فله بهبز حديثه فترك )- الا-٧٧٨-اخرجه ابو داؤد ( ٢١٩٧١- ٢٤٠ ) كتاب الطهارة باب في الهجروح يتبسم العديث ( ٣٣٦ )؛ والبيهقي ( ٢٢٧/١ ) كتاب الطهارة· ب البعرح اذا كسان في بسعض جسنده دون بعض كلهم من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: ( خرجنا في سفر فاصاب لمُل منسا حبير: فتسجهُ في راسه ته احتله فسال اصعابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيبس ! قالوا: ما نجد لك رخصة وانت تقدر سى السياء: فاغتسل: فعات- فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك: فقال: ( قتلوه قتلهم الله الا سانوا اذا له بعلبوا!! سبيا شقياء النعني النسبوال: انسبيا كان يكفيه ان يتيسه ويتفصر · " او يتصبب: شك الراوي – على جرحه خرقه نه ينتسخ عليها: وينسبل سائر سده ا- وقبال البدارقيطيني: ( قال ابو بكر بن ابي داؤد: هذه منة تفرد بها اهل مكة وحسلها اهل الجزيرة وله يرود عن عطاء عن جابر· م السزبيسر بن خريق٬ وليس بالقوي- وخالفه الاوزاعي؛ فرواه عن عطاء؛ عن ابن عباس }-والذي اشار اليه ابو بكر بن ابي داؤد· اخرجه أسلمي ( ١٩٢/١ ) والعاكم ( ١٧٨/١ ) وابو داؤد ( ٣٣٧ ) وآبن ماجه ( ٥٧٢ ) واحسد ( ٢٣٠/١ ) من طريق الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس ا إُ- قبالُ السمسافيظ في ( التلخيص ) ( ١٤٧/١ ): وهو الصواب يواه ابو داؤد ايضًا من حديث الاوزاعي قال: عن عطاء عن ابن عباس ورواه إُصاكسه مـن حـدبست بتسـر بـن بكر عن الاوزاعي: حدثني عطاء عن ابن عباسبه- وقال الدارقطني: اختلف فيه الاوزاعي والصواب ان . أُرناعي لرسل آخره عن عطاء قلت— اي: ابن حجر— هي رواية ابن ماجه— وقال ابو زرعة وابو حاتب: له يسبعه الاوزاعي من عطاء· انها . أسعه مسن اسباعيل بن مسلم؛ عن عطاء؛ بين ذلك ابن ابي العشرين في روايته عن الاوذاعي- الا-وللعديث طريق آخر: اخرجه ابن ابي رسية ( ١٣٨/١ ) كتساب التيسيب بناب الرخصة في التيسيم للبجدود والهجروح ( ٢٧٢ )؛ وابن حبان ( ٢٠١ –موارد )؛ وابن الجارود ( ١٢٨ ) من أُسِس الوليسد بن عبيد الله بن ابي رباح عن عطاء عن ابن عباس ان رجلًا اجنب في شتاه· فسال! فامر بالغسل: فعات· فذكر للنبي صلى ﴾ عسليه وسلس فقال: ﴿ مَا فَهِمَ قَتْلُوهُ! !قَتْلُهُمُ اللَّهُ – ثُلَاتًا – جَعَلَ اللَّهُ الصنيد – او النيسَة – طهوراً ﴾ قال: نتك ابن عباس: تـم انبته - صحمه أن خسنيسة وابن حبيان- قال ابن التركساني في الجوهر النفي ( ٢٢٧/١ ): ( روايته عن ابن عبياس تشرجح على روايته عن جابر من وجهين: رهسسا: مجيشها من طريق ذكرها الدارقطني<sup>.</sup> والرواية عن جابر له ثاش الا من وجه واحد- الناتي: ضعف سند هذاه الرواية من جهة ليبير' والرواية عن ابن عباس رجال منده تقات }- وتعقبه ابو الفيض الفهاري في تغريج احاديث البداية ( ١١٨/٢ )- قلت: وهذا باطل من الوه:الأول: ان موايت عب ابس عبس لم ترد الا من وجه واحد ابضًا من رواية الأوزاعي وحده والعارديني واهم جدا فيها عزاه الى المرقطشي مسن كسوشه سعاه مسن وجسوه " بسل ذلك باطل لا اصل له-الثاني: ان الاوزاعي اضطرب في هذا العديث على اقوال فقال: ابو ا المنت الله المنت المنتب والوليد بن مزيد؛ واسهاعيل بن سهاعة؛ ويعيى بن عبد الله كلهم عن الاوزاعي؛ بلفني عن عطاء- وقال عبد · **يزاق: عنه عن رجل؛ عن عطاء- وهذا الرجل هو اسباعيل بن مسل**ه العكي<sup>.</sup> كمها قال عبد العميد بن ابي العشرين عن الاوذاعي· فيها ذكر ع ندعة وابسو حسانسه- وقسال ابوبب بن سويد؛ وكذا عبد العسيد بن ابي العشريين مرة اخرى: عن الاوزاعي· عن عطاء- وقال الفضل بن هميساب )- فهذا اضطراب من يوحب عدم اعتباره-التالث: أنه له بسسبه من عطاء' بل سبعه من اسباعيل بن مسلب الهكي عنه' واسهاعيل . المستوك مشروك مساقيط البعديث جدًا: فالعديث اذن منعيف واه جدًا-الرابع: ان الزبير بن خريق اتى بالعديث على وجهه بغلاف . فعناعي-الغامس: ان جابر بن عبد الله حضر القصة بنفسه· فلو فرحننا ان عطاء حدث به عن ابن عباس وله بكن ذلك من وهه اسهاعيل ﴾ مسسلم الهكي العتروك فهو من مراسيل ابن عباس: لاته سعه من غيره؛ وله يعضر القصة بنفسه-البسادس: ان الزبير بن خريق تقة· المجاره ابن حيان في ( التقامت ) وصبيح حديثه هذا ابن السكن وله بقل فيه: ( غيرتوي ) الا الدارقطني: نبعًا لا بي داؤد وله يقل فيه ذلك لمجة بسل الهسغساليفشه للاوزاعي مع أن العق معه لا مع الاوزاعي− وتدرواه الوليد بن عبيد الله بن ابي رباح عن عبه عطاء· عن ابن : أمس مواه ابس خسريسية وابن حبيان لكن الوليد صعفه الدارقطني؛ والضعفاء يستسون مع الجادة؛ وهي: عطاء؛ عن ابن عباس- والعق عن ﴾إر- والله اعله -

الرَّحُمْنِ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ خُرَيْقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَآصَابَ رَجُلاً مِنَا حَجَرٌ فَشَجَهُ فِي رَاسِه ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَالَ اَصْحَابَهُ هَلُ تَجِدُونَ لِي رُخُصَةً فِي التَّيَمُّمِ قَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخُصَةً وَانْتَ تَقَدِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) انْحِيرَ رُخُصَةً وَانْتَ تَقَدِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) انْحِيرَ بِنَالِكَ فَقَالَ قَتَلُهُ مُ اللهُ اللهُ الاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي السُّوَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ انَ يَتَحَمَّمَ بِنَالِكَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِو جَسَدِه . شَكَّ مُوسَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَنَّمَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه . شَكَّ مُوسَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَنَّعَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه . شَكَّ مُوسَى قَالَ اللهُ وَيَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُ وَالصَّوابُ . وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ وَقِيلَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُ وَالصَّوابُ . وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) وَهُو الصَّوابُ . وَقَالَ اللهُ الْمَا يَعْ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) وَهُو الصَّوابُ . وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) وهُو الصَّوابُ . وقَالَ اللهُ الْمَا يَعْ فَعَلَا عَنْ عَلَاهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) وهُو الصَّوابُ . وقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَالسَّمَاعِيْلُ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْسُولِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) وهُو الصَّوابُ . وقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلَاهُ عَنْ عَلَاءً عَن عَلَاهُ عَن اللهُ وَاعِي عَنْ إِسُمَاعِ عَنْ عَلَاهُ عَن عَلَاهُ عَن عَلَاهُ عَن عَلَاهُ عَن اللهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ وَاعِي عَنْ إِلْمُ اللهُ وَاعِي عَنْ إِللْهُ اللهُ وَاعْتُوا عَلَى اللهُ وَاعِي عَنْ اللهُ وَاعِي عَنْ اللهُوا عَلَى اللهُ اللهُ وَاعِلَ اللهُ اللهُ وَاعِي عَنْ اللهُ وَاعْ

بی سے سے ایک مخص کو پھر لگا ہوگا ہوں ایک مرتبہ ہم سفر پر روانہ ہوئے ہم میں سے ایک مخص کو پھر لگا' جس نے اُس کے سرکوزخمی کر دیا' پھراُس شخص کواحتلام ہو گیا۔

اُس نے اپ ساتھوں ہے دریافت کیا: کیا آپ بھے ہیں: مجھے تیم کرنے کی ضرورت ہے؟ ساتھوں نے جواب دیا:
جبتم پانی کے استعال پر قادر ہوتو ہمارے نزدیک تمہارے لیے رفصت نہیں ہوگی اُس محض نے شسل کیا تو اُس کا انتقال ہو
گیا، ہم نبی اکرم نا اللہ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ نا اللہ کا اس کے بارے میں بتایا گیا، تو نبی اکرم نا اللہ کیا ہے ارشاد
فر بایا: اُن لوگوں نے اُسے مارد یا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر باد کرے! جب انہیں علم نہیں تھا تو اُنہوں نے دریافت کیوں نہیں کیا
بیار محض کی شفاء سوال کرنے میں ہے' اُس محض کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ تیم کر لیتا' (پئی باندھ) لیتا اور (راوی کو شک ہے
بیار محض کی شفاء سوال کرنے میں ہے' اُس محض کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ تیم کر لیتا' پئی باندھ) لیتا اور (راوی کو شک ہے
شاید بیالفاظ ہیں:) اپنے زخم پر پئی لیب لیتا اور اُس پر سے کر لیتا اور باقی جم کو دھولیتا' یہاں پر شک موئی نا می راوی کو ہے۔
شاید بیالفاظ ہیں:) اپنے زخم پر پئی لیب لیتا اور اُس پر سے کر لیتا اور باقی جم کو دھولیتا' یہاں پر شک موئی نا می راوی کو ہے۔
اللہ جو الم بیان کرتے ہیں: اس روایت کو قبل کرنے میں اہلی مکہ منظرد ہے اور اہل جزیرہ نے اس کے مول کیا ہے انہوں نے
اسے عطاء کے حوالے سے حضرت جابر سے روایت نہیں کیا ہے۔ اس روایت کو صرف زیبر نا می راوی نے نقل کیا ہے اور مستعم
امام اوزا کی نے اس کے برعس روایت نقل کی ہے' جوعطاء کے حوالے سے حضرت عبداللہ رفائق سے منقول ہے۔
امام اوزا کی نے قبل کرنے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق بیے عطاء سے منقول ہے اور ایک روایت کے مطابق اُن سے یہ بات منقول ہے: مجھے عطاء کے حوالے سے نجا حوالے سے یہ بات پتا چل ہے اور امام اوز اعلی نے اس کے آخری جھے کو مرسل روایت کے طور پر عطاء کے حوالے سے نجا اکرم منافیظ سے نقل کیا ہے اور یہی درست ہے۔

ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والداور شیخ ابی زرعہ نامی راوی ہے اس کے بارے میں دریافت کیا تو ان دونوں نے اس بات کا جواب دیا۔ اس روایت کو ابن العشرین اوزاعی کے حوالے سے اسامیل کے حوالے سے عطاء کے 

#### راويانِ حديث كاتعارف:

موی بن عبد الرحمٰن بن زیاد الحلمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راوبوں کے'' دسویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۸۵/۲) (۱۳۸۰)۔

ک زبیر بن خریق الجزری،مولی عائشة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''لین الحدیث' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' پانچویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۸/۱)(۱۸)۔

719 - قُرِءَ عَلَى آبِى الْقَاسِمِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَآنَا آسَمَعُ حَدَّثَكُمُ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِقُلُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلاً آصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ حَدَّثَنَا هِقُلُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلاً آصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفُتَى فَافْتِى بِالْغُسُلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ) فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ آلَمُ يَكُنُ شِفَاءُ الْعِيِّ الشُّؤَالَ .

عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیا نے یہ بات بیان کی ہے: ایک شخص کو نبی اکرم سلی ایک کی ہے نمائد وریافت کیا تو اُسے بتایا گیا کہ اُسے غسل کرنا ہوگا' اُس نے مسئلہ دریافت کیا تو اُسے بتایا گیا کہ اُسے غسل کرنا ہوگا' اُس نے مسئلہ دریافت کیا تو اُسے بتایا گیا کہ اُسے غسل کرنا ہوگا' اُس نے غسل کیا تو اس کا انتقال ہوگیا۔ اس بات کی اطلاع نبی اکرم مَثَافِیَا کو طی تو آپ مَثَافِیَا نے فرمایا: ان لوگوں نے اسے مار دیا ہے' اللہ تعالی ان کو برباد کرے! کیا بیار شخص کی شفاء سوال کرنے میں نہیں ہے۔

720- قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنِى آنَّ النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سُئِلَ عَنُ ذَٰلِكَ بَعُدُ فَقَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ اَصَابَتُهُ الْجِرَاحُ آجُزَاهُ . حَدَّثَنَاهُ الْمَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا الزَّغْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

کے کے عطاء نامی راوی بیان کرتے ہیں: انہیں یہ بات پتا چلی ہے نبی اکرم منگائی ہے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ منگی نے ارشاد فرمایا: اگر وہ مخص اپنے جسم کو دھولیتا اور سر کو چھوڑ دیتا' جہاں زخم لگا تھا تو اس طرح کرنا اُس کے لیے جائز ہوتا۔

#### يمي روايت ايك اورسند كے جمراه منقول ہے۔

٧٩٧-اخرجه ابس مساجه ( ١٨٩/١ ) كتاب الطهارة باب في الهجروح تصيبه البنابة فيغاف على نفسه ان اغتسال العديث ( ٥٧٢ ) واحد ( ١٨٨/١ ) وابن خزيمة ( ١٢٨/١ ) رقم ( ٢٧٦ ) وابن حبان رقم ( ٢٠١ ) والعاكم ( ١٧٨/١ ) والطبراني في الكبير ( ١١٤٧٢ ) وابو نعيم في العلية ( ٣١٧/٣ – ٣١٨ ) والبيريقي ( ٢٦٦/١ ) وابن الجارود في البنتقى رقم ( ١٢٨ ) من طريق الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس- وانظر العديث السابق- 721- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُتَبَةَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بُنُ سُويْدٍ عَنِ الْاَوْزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْمُو عَبَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِنَحُوهِ إلى الْحِرِهِ مِثْلَ قُولِ هِقُلٍ.

﴿ ﴿ ﴿ اَبِي رَوَايِتِ اِيكِ اورسند كَهِمراه حضرت عَبدالله بن عَباس اللهُ اللهُ الكَّهُ الْكُورَ الله عن اكرم مَثَلَا الله عن منقول ہے۔

ایوب بن سوید رملی ، ابومسعود حمیری ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''
نوویں طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال ''293ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۹۰) (۹۰/)۔

722- حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ وَّابُو بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِى قَالاَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ بُنِ مَزْيَدٍ اَخْبَرَنِی اَبِی وَبَاحِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَجُلا اَصَابَهُ جُوحٌ اَبِی قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِیَّ قَالَ بَلَغَنِیْ عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِی وَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَجُلا اَصَابَهُ جُوحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثُمَّ اَصَابَهُ احْتِلامٌ فَأُمِرَ بِالإِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكَوْ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ اَلَهُ يَكُنُ شِفَاءُ الْحِيّ السُّوَالَ . قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنَا اَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) شَيْلَ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَوَكَ رَاسَهُ حَيْثُ اَصَابَهُ الْجُوحُ.

کی کا عطاء بن ابی رہاح بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیا کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے:
نی اکرم سُلُ اَیُوْلِ کے زمانۂ اقدس میں ایک شخص زخی ہو گیا' پھراُسے احتلام ہو گیا' تو اُسے مسل کرنے کے لیے کہا گیا' اُس نے عنسل کیا تو اس کا انتقال ہو گیا' جب اس بات کی اطلاع نبی اکرم سُلُ اِیُوْلِ نے ارشاوفر مایا: ان لوگوں نے اس کا دیا ہے اللہ میں نہیں ہے؟
اے مار دیا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو ہر بادکرے! بیار شخص کی شفا سوال کرنے میں نہیں ہے؟

عطاء نا می راوی بیان کرتے ہیں: ہمیں اس بات کا پتا چلا ہے نبی اکرم مَثَاثِیَّا ہے دریافت کیا گیا' تو نبی اکرم مَثَاثِیُّا نے ارشاد فر مایا: اگر وہ مُحْص اینے جسم کو دھولیتا اور اپنے سر کے اس جھے کوچھوڑ دیتا جہاں زخم لگا ہوا تھا (توبیہ درست ہوتا)۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

عباس بن ولید بن مزید علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے" گیارہویں طبقے" ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال "269ھ" میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی " (۱۲۴۱) (۱۲۴۳)۔

و دلید بن مزید علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے'' آٹھویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال'' 283ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۵/۲) (۸۷)۔

رِهِ اللهِ عَبَاسِ عَنِ النَّهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِنَحُوهِ . روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس مُنافِخنا کے حوالے سے منقول ہے۔

724- حَـدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ بَلَغَنِيُ عَنُ طَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ.

ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس ملائفہ اسے منقول ہے۔

#### اويان حديث كا تعارف:

عبدالقدوس بن حجاج خولانی، ابومغیرة جمعی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے 'نوویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''212ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقریب حہدیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (ا/۵۱۵) (۱۲۷۳)۔

725- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آبِى مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ آبِى مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْدِرُ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُو قَوْلِ إِلَا فِي مَزْيَدٍ . وَتَابَعَهُمَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمَاعَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ.

ہے کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھافٹنا کے حوالے سے نبی اکرم منافلینی سے منقول ہے ایک روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھافٹنا کے حوالے سے نبی اکرم منافلینی ہے۔ آبکہ دیکر راویوں نے اس کی متابعت بھی کی ہے۔

#### -----

#### إاويانِ مديث كاتعارف:

عبدالله بن حسن بن احمد بن ابوشعیب-واسم الی شعیب عبدالله بن حسن- ابوشعیب اموی حرانی علم حدیث کے امرین نے آئیس" ثقه" قرار دیا ہے۔ ان کا انقال" 295ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تاریخ فعداد" از شخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ" خطیب بغدادی" (۳۳۵/۹)، و"لیان المیز ان" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن فجرعسقلانی" (۳۲۲/۳)۔

کی بن عبداللہ بن ضحاک البابلتی ابوسعیدحرانی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ یہ اویوں کے'' نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''218ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب العبذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۵۱/۲) (۱۰۹)۔

اساعیل بن عبدالله بن سلمة العدوی، مولی آل عمر علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ رادیوں کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد ان علی بن جمرعسقلانی' (۱/۱۷) (۵۲۵)۔

• محمد بن شعیب بن شابوراموی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) دشقی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں' صدوق'

قرار دیا ہے۔ بیراوبوں کے''نوویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''200 ط' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن جرعسقلانی' (۲۰/۲)(۲۰۸)۔

# 70– باب فِی جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَی بَعْضِ الرَّاسِ. باب: سرک بعض حصے کامسح کرنا جائز ہے۔

726 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بَنُ حَسَّانَ عَنْ عَمْرِو بَنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيُّ وَهُبِ الثَّقَفِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيُّ وَمُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تَوَضَّا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ.

#### راويانِ حديث كا تعارف:

الشامسية والعبامة-

ے کی بن حسان اکتنیس -علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' نووی طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''208ء' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۲۵/۲) (۳۲)۔

صعروبن وہب ثقفی علم حدیث کے ماہرین نے آئیں" ثقنہ" قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے" تیسرے طبعے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب النہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی ' (۸۱/۲) ۵ (۲۰۳)۔

727- حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُبَشِّرٍ جَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنُ اَبِيهِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنُ اَبِيهِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنُ اَبِيهِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنُ اَبِيهِ حَدَّثَنَى بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوَلِي عَمَامَتِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنُ اَبِيهِ انَّ النَبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) مَسَعَ عَلَى الْمُغَيِّمِ وَمُقَلَّم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) مَسَعَ عَلَى الْمُغَيِّنِ وَمُقَلَّم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ اللهِ الْمُورَة الْمُعِيرةِ عَنُ الْبَيقِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) مَسَعَ عَلَى الْمُغَيِّنِ وَمُقَلَّم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامِتِهِ السَّعِ على الناصية والمدامة العمامة العمين العميث (١٥٠)؛ والترمذي (١٧٠/١٠) والترمذي (١٧٠/١٠) والترمذي (١٧٠/١٠) كتاب الطهارة باب السي على العنامة مع الناصية والنسائي (١٧١/١) كتاب الطهارة باب السي على العنامة مع الناصية العمين (١٨١٠) والمعامة مع العامة مع الناصية الطهارة باب السي على العنامة وإبن الجارود في السنتى صلى العنامة من (١٧١) وابن ماجه (١٨٥/١) كتاب الطهارة وإبن الجارود في السنتى من (٢٧) باب السي على الغفين العدين العديث (١٨٥) والعلمادي في شرك البخلين العدين العدين العديث المالين فيه ذكر السي على الغفين فقط ليس فيه السي على العنوب المناب المناب السي على الغفين العديث (١٩٠١) لكن فيه ذكر السي على الغفين فقط ليس فيه السي على الغفين العديث المناب السي على الغفين فيه السي على الغفين فيه السي على الغفين فيه السي السي على الغفين فيه السي السي على الغفين فيه السي السي السي السي على الغفين المناب السي على الغفين المناب السي على الغفين المناب السي على الغفين المناب السي على العناب السي على الغفين المناب السي ع

میں شعبہ را شعبہ را شعبہ را شعبہ را اللہ کے صاحب زادے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ما کا بیٹی نے اپنے دونوں موزوں پڑا پنے سرکے آگے والے جھے پراور عمامے پرسے کیا۔

اکرم ما کا بیٹی نے اپنے دونوں موزوں پڑا پنے سرکے آگے والے جھے پراور عمامے پرسے کیا۔

ایک ما کا بیٹی ہے اپنے دونوں موزوں پڑا پنے سرکے آگے والے جھے پراور عمامے پرسے کیا۔

#### راويان حديث كاتعارف:

صحم بن منصور بن نضر بن اساعیل ابو بکر،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال میں منصور بن نضر بن اساعیل ابو بکر،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال میں موا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲۵۱/۳) (۱۳۲۱)۔

728- حَدَّلَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ آبِيْهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُعْيَرَةِ عَنُ آبِيْهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُعْيَرَةِ عَنُ آبِيْهِ عَنْ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ .وقَالَ نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ آنَّ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَسْحَ عَلَى مُقَلَّمٍ رَأْسِهِ وَمُقَدَّمٍ نَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ وَالْحِمَادِ.

کی در اوی نے اپنی روایت میں بدالفاظ آل کے بیں: ایک راوی نے اپنی روایت میں بدالفاظ آل کیے ہیں:

''نی اکرم منگافیظم نے اپنے سرکے آگے والے حصے پیٹانی کے آگے والے حصے اور اپنے دونوں موزوں اور اپنی جا در پر مسح کیا''۔

729 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ بِشُرِ بَنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِمَامَةِ . قَالُ بَكُرٌ وَّقَدُ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ .

ت کی کی حضرت مغیرہ بن شعبہ والنفظ کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں 'بی اکرم مُنْ النَّلِم نے وضوکیا' آپ نے اپی پیٹانی کامسے کیا' دونوں موزوں کامسے کیا اور اپنے عمامہ پرسے کیا۔

بحرتامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے: میں نے بیروایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹن کے صاحبزادے سے تی ہے۔

#### راويان حديث كاتعارف:

'' سلیمان بن طرخان بھی ، ابوالمعتمر بھری ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثغنہ' قرار دیا ہے۔ بدراویوں ک'' چوتھے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''143ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہدیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۲۱/۱) (۳۵۴)۔

ک بحر بن عبد الله مزنی، ابوعبد الله بصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے '' '' تیسرے طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''106 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب

التهذيب 'از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی ' (١٠٦/١) (١١٤)

# 71- باب الْمَسْحِ عَلَى الْبُحُفَّيْنِ. باب: موزوں پرمسح کرنا

230 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيْرٌ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ اتّفْعَلُ هَلَا وَقَدُ بُلُتَ قَالَ نَعَمُ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ وَقَدْ رَايَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَلْولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ خُفَيْهِ فَكَانَ اصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ ذَلِكَ لاَنَ السَلَامَة كَانَ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

کی کی جا ما ما می راوی بیان کرتے ہیں: حضرت جریر طافقہ نے بیشاب کیا کھر وضوکرتے ہوئے موزوں پرمسے کرلیا تو اُن سے کہا گیا: آپ نے ایسا کیا ہے پہلے آپ بیشاب کر چکے ہیں (آپ کو وضویس پاؤں بھی دھونے چاہیے) اُنہوں نے جواب دیا: میں نے نبی اکرم مُن اللّیٰ کو دیکھا' آپ مُنالِیْن کے بیٹاب کیا' پھر اُس کے بعد آپ نے وضو کیا اور دونوں موزوں مرسے کیا۔

اعمش نامی راوی بیان کرتے ہیں: ابراہیم بیفر ماتے ہیں: اُن لوگوں کو بیرصدیث بہت پسندتھی اس کی وجہ بیہ ہے: حضرت جربر دلائٹوز نے سور وَ ما کدہ نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

عیسی بن بونس نامی راوی نے اپنی روایت میں بیقل کیا ہے:

ان سے کہا گیا: اے ابوعمرہ! آپ ایسا کر رہے ہیں' آپ نے پہلے پیشاب کیا ہے' تو اُنہوں نے جواب دیا: مجھے اس بات سے کون ی چیز منع کرے گی جب کہ میں نے نبی اکرم مَثَالِیْنِ کواپنے موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مُثَالِثَوْ کے شاگر دوں کو بیروایت بہت پسندھی' کیونکہ حضرت جریر مُثَالِیْنُ نے سورہ ما کدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

-----

٣٧٠-اخسرجه الطيساليسي رقسم ( ٩٢ )' واحسيد ( ٣٠/١ )' والبخاري ( ٤٩٤/١ ) كتاب الصلوة في الفضاف رقم ( ٣٠٧ )' ومسلم ( ٣٠٧ − ٢٢٨ ) كتساب الطيهارة' بناب البسيح على الفقين' ( ٣٠/١ ) والترمذي ( ٢٥٥/١ ) كتاب الطيهارة' بناب البسيح على الفقين' العدبيث ( ٩٠ ) والترمذي ( ٢٠٥/١ ) كتاب الطيهارة' بناب البسيح على الفقين' وابن ماجه ( ١٨٠٠ ) كتاب الطيهارة' بناب ما جاء في البسيح على الفقين' العدبيث ( ٩٠ ) كتاب الطيهارة' بناب ما جاء في البسيح على الفقين' العدبيث ( ٩٠ ) كتاب الطيهارة' بناب ما جاء في البسيح على الفقين' العدبيث ( ٣٠٠ )' وابن خزيسة في صعيعه ( ٢٠١ ) رقم ( ١٨٠ )' واقطعاوي في مشكل الائتار ( ١٩١/٣ )' وابن البيارور ( ٨١ ) وابد نميس في العلية ( ١٠٨/٧ ) والبيهقي في السنن ( ٢٠٠/١ )۔

#### راويان حديث كالتعارف:

۔ مام بن حارث بن قیس بن عمرونخی کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دوسرے طبعے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''162 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۲۱/۲) (۱۰۹)۔

----

موزول برمسح كالحكم

فيه جواز المسح على المحفين ولا ينكره الا المبتدع الضال وقالت الخوراج لا يجوز وقال صاحب (البدائع) المسح على الخفين جائز عند عامفة الفقهاء وعامة الصحابة الاشيئا روى عن ابن عباس انه لا يجوز وهو قول الرافضة ثم قال وروى عن الحسن البصرى انه قال الركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم يرى السح على الخفين ولهذا رآة ابو حنيفة من شرائط اهل السنة والجماعة فقال نحن نفضل الشيخين ونحب الخنتين ونرى المسح على الخفين ولا نحرم نبيذ الجريعني المثلث وروى عنه انه قال ما قلت بالبسخ حتى جاء ني مثل ضوء النهار فكان الجحود ردا على كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم ونسبته اياهم الى الخطأ فكأن بدعة ولهذا قال الكرخي اخاف الكفر على من لا يرى البسح على الخفين والامة لم تختلف ان رسول الله مسح وقال البيهقي وانها جاء كراهة ذلك عن على وابن عباس وعائشة رضى الله تعالى عنهم فاما الرواية عن على سبق الكتاب بالبسح على الخفين فلم يرو ذلك عنه باسناد موصول يثبت مثله واما عائشة فثبت عنها انها احالت بعلم ذلك على على رضي الله تعالى عنه واما ابن عباس فانها كرهه حين لم يثبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعِد نزول المائدة فلما ثبت رجع اليه وقال الجوز قاني في (كتاب الموضوعات) انكار عائشة غير ثابت عنها وقال الكاشاني واما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لان مداره على عكرمة وروى انه لما بلغ عطاء قال كنب عكرمة وروى عن عطاء انه قال كان ابن عباس يخالف الناس في البسح على الخفين فلم يبت حتى تأبعهم وفي ( البغني ) لابن قدامة قال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله ما رفعوا الى رسول الله وما لم يرفعوا وروى عنه انه قال البسح افضل يعنى من الغسل لان النبي واصحابه انها طلبوا الفضل وهذا منهب الشعبي والحكم واسحاق وفي (هداية الحنفية) الإخبار فيه مستفيضة حتى ان من لم

يرة كان مبتدعا لكن من رآة ثم لم يسح اخذ بالعزيبة وكان ماجورا وحكى القرطي مثل هذا عن مالك انه قال عند موته وعن مالك فيه اقوال احدهما انه لا يجوز السح اصلا الثأني انه يجوز ويكره الثالث وهو الاشهر يجوز ابدا بغير توقيت الرابع انه يجوز بتوقيت الحامس يجوز للمسافر دون الحاضر السادس عكسه وقال اسحاق والحكم وحماد المسح افضل من غسل الرجلين وهو قول الشافعي واحدى الروايتين عن احبد وقأل ابن البنذر هبأ سواء وهو رواية عن احمد وقال اصحاب الشافعي الغسل افضل من البسح بشرط ان لا يترك البسح رغبة عن السنة ولا يشك في جوازه وقال ابن عبد البر لا اعلم احدا من الفقهاء روى عنه انكار السح الأ مالكا والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك قلت فيه نظر لما في (مصنف) ابن ابي شيبة من ان مجاهدا وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه وكذا حكى ابو الحسن النسأبة عن محمد بن على بن الحسين وابي اسحاق السبيعي وقيس بن الربيع وحكاه القاضي ابو الطيب عن ابي بكر بن ابي دائود والحوارج والروافض وقال البيبوني عن أحمد فيه سبعة وثلاثون صحابياً وفي رواية الحسن بن محمد عنه اربعون وكذا قاله البزار في (مسنده) وقال ابن حاتم احد واربعون صحابيا وني ( الاشراف) عن الحسن حدثني به سبعون صحابيا وقال ابو عمر بن عبد البر مسح على الحفين سائر اهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والانصار وسأئر الصحابة والتابعين وفقهاء البسلبين وقد اشرنا الى رواية وخبسين من الصحابة في البسح في شرحناً (لمعاني الآثار) للطحاري فين اراد الوقوف عليه فليرجع اليك

اس بات ہے موزوں پرمسے کرنا جائز ہونا ثابت ہے اور اس جواز کا انکار صرف وہ مخص کرے گا جو بدعتی اور ممراہ ہو۔ خوارج نے بیہ بات کہی ہے بیہ جائز نہیں ہے البدائع کے مصنف نے بیہ بات کہی ہے موزوں پرمسے کرنا عام فقہاءاور عام صحابہ کے نزدیک جائز ہے۔

۔ ، ، ، ، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور اہل تشیع بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

، من حسن بصری میناند کے بارے میں بیروایت نقل کی گئی ہے وہ بیفرماتے ہیں: میں نے70صحابہ کرام دی کھٹے کو پایا ہے جنہیں غزوۂ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے ان سب کے نزدیک موزوں پرمسے کرنا جائز ہے۔

یمی وجہ ہے امام ابوطنیفہ کو اللہ کے نزدیک اہل سنت والجماعت میں ہونے کے لیے یہ بات شرط ہے (موزول پر مسلح کرنے کا قائل ہوا جائے) وہ فرماتے ہیں: ہم شیخین کو فضیات دیتے ہیں نبی اکرم مَا اللہ کا کے (دونول) دامادول ہے محبت کرتے ہیں اور موزول میں سے کو درست سیجھتے ہیں اور کھڑے میں تیار کی گئی نبیذ کوحرام قرار تہیں دیتے۔ ای طرح ان سے بیروایت یہ اور کھڑے میں تیار کی گئی نبیذ کوحرام قرار تہیں دیتے۔ ای طرح ان سے بیروایت یہ موایت کی تاب الوضور) (باب المع علی انگلین)

می نقل کی مئی ہے انہوں نے بیفر مایا ہے میں نے موزوں کے سے کے بارے میں اُس وفت تک فتو کانہیں دیا' جب تک روزِ وثن کی طرح مجھ پر بیمسئلہ واضح نہیں ہو گیا' اب اس کا انکار کرنا اکابرصحابہ کی تر دید کرنا اور انہیں غلطی کی طرف منسوب کرنے کے مترادف ہوگا اور بیہ بات بدعت ہے۔

ر ۔ یمی وجہ ہے کہ امام کرخی نے بیہ بات بیان کی ہے: جو محض موزوں پر سے کو درست نہیں سمجھتا' مجھے اس کے کا فرہونے کا

ہے۔ اُمت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ( نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے موزوں پرمسے کیا ہے )۔ امام بیمی ٹرمینیڈ بیان کرتے ہیں: اس عمل کی کراہت حضرت علیٰ حضرت عبداللہ بن عباس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم سے امام بیمی ٹرمیناللہ بیان کرتے ہیں: اس عمل کی کراہت حضرت علیٰ حضرت عبداللہ بن عباس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم سے

۔ حضرت علی ملکا تنظیز سے بیروایت منقول ہے وہ بیفرماتے ہیں: موزوں کے بارے میں کتاب کا تھم سبقت لے گیا ہے ( کیونکہ اُس میں پاؤں دھونے کا تھم ہے)۔

تاہم بدروایت متندسند کے ساتھ حضرت علی ڈاٹٹنڈ سے منقول نہیں ہے جسے ثابت قرار دیا جا سکے۔

جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے تو اُن کے بارے میں بیروایت متندطور پرمنقول ہے: انہوں نے اس بارے میں حضرت علی اللینظ کی طرف رجوع کرنے کا تھم دیا تھا۔

جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیاتھا' اُس وقت جب اُن کے نزدیک نبی اکرم منافظ کی سورۂ مائدہ کے نزول کے بعد سے کرنا ٹابت نہیں تھا' لیکن جب ان کے نزدیک بیہ بات ٹابت ہوگئ تو انہوں نے اپنے مؤقف ہے رجوع کرلیا تھا۔

میخ زرقانی نے اپنی کتاب "الموضوعات "میں یہ بات تحریر کی ہے: سیدہ عائشہ رضی الله عنہا کا انکار کرنا ان سے ثابت

سیں ہے۔ شخ کا شانی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں جوروایت منقول ہے وہ متندنہیں ہے کیونکہ اس کا مدار عکر مدنا می راوی برہے۔

یے روایت بھی نقل کی تئی ہے جب عطاء کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا: عکر مدنا می نے غلط کہا ہے۔
عطاء کے حوالے سے یہ بات منقول ہے وہ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا موزوں پرمسے کرنے کے
بارے ہیں لوگوں سے مختلف رائے رکھتے تھے لیکن انقال سے پہلے انہوں نے لوگوں کی رائے کو درست سلیم کرلیا۔
پینے این قدراہ کی کرتا ہے 'دہمغنی' میں سات تجربہ سے مالام اصرین خیل عیلی فریا ترین نموزوں پرمسے کے بارے

شیخ ابن قدامہ کی کتاب'' المغنیٰ' میں یہ بات تحریر ہے ہے امام احمد بن طنبل میں اللہ فرماتے ہیں: موزوں پرمسے کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی اُلجمن نہیں ہے اس بارے میں جالیس احادیث منقول ہیں جو مختلف صحابہ کرام شکائیڈ سے مرفوع حدیث کے طور پرمنقول ہیں۔

ا مام احمد بن عنبل مُرِینَد سے بیروایت بھی نقل کی گئی ہے وہ بیفر ماتے ہیں: مسح کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اُن کی مرادیہ ہے دھونے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ نبی اکرم منگائیڈ کم اور آپ کے اصحاب فضیلت والے کام کواختیار کیا کرتے تھے۔ امام معنی وراطنه علم وراطنه اوراسحاق وراطنه کامجی بهی مسلک ہے۔

''ہدلیۃ الحنفیہ''نامی کتاب میں یہ بات تحریر ہے' اس بارے میں منقول روایت مشہور ومعروف ہےاور جو مخص اس عمل جائز نہیں سمجھتا وہ بدعتی ہے' لیکن اگر کو کی مخص اسے جائز سمجھتا ہے لیکن پھرسے نہیں کرتا تو پھر اُس نے عزیمیت کو اختیار کیا اور اُس کو اجر ملے گا۔

امام قرطبی و الله امام مالک و مند کے حوالے سے اس کی مانندروایت نقل کی ہے۔

اس بارے میں امام مالک سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

اُن میں سے ایک قول میہ ہے ان کے نزدیک اصل کے اعتبار سے موزوں (پرمسے کرنا جائز نہیں ہے)۔

دوسرا قول بیمنقول ہے: ایبا کرنا جائز ہے تاہم مکروہ بھی ہے۔

تیسرا قول جوزیادہ مشہور ہے وہ بہ ہے تمسی بھی متعین مدت کے بغیراییا کرتا جائز ہے۔

چوتھا قول میہ ہے ایسا کرنا جائز ہے کیکن مخصوص مدت کے لیے ہے۔

پانچواں قول میہ ہے ایما کرنا مسافر شخص کے لیے جائز ہے مقیم شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔

چھٹا قول اس کے برعکس ہے۔

اسحاق بن راھویہ رئے اللہ حاکم مرفظہ اور حماد رئے اللہ ہیں جین یاؤں دھونے کے مقابلے میں اُن پرمسے کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے امام شافعی میز اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں امام احمہ سے ایک روایت بہی منقول ہے۔

سے ابن منذر مین اللہ فرماتے ہیں: بید دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں امام احمد سے بھی یہی روایت منقول ہے۔

ا مام شافعی مُرَاللَّهُ کے اصحاب نے یہ بات بیان کی ہے مسح کرنے کے مقابلے میں (پاؤں کو) دھونا زیاوہ فضیلت رکھتا ہے

لیکن اُس کے لیے بیہ بات شرط ہے وہ سنت سے مندموڑتے ہوئے مسے کوڑک نہ کرے اور اس کے جواز کے بارے میں شک

نەكرے

شخ ابن عبدالبر مُرَّاللَة فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق فقہاء ہیں ہے کسی ایک ہے بھی اس کا انکار منقول نہیں ہے مرف امام مالک مُرِّاللَة سے ایک روایت منقول ہے تا ہم ان سے متندطور پر جوروایت منقول ہیں وہ اس کے برخلاف ہیں۔ (علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں غور وفکر کی مخبائش ہے کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ مِرَّاللَة میں یہ بات ترین میں میں میں میں میں میں میں میں ایک اس میں غور وفکر کی مخبائش ہے کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ مِرَّاللَة میں ہیا ہوں

تحریر ہے مجاہد سعید بن جبیراور عکرمہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

ابوالحن نامی راوی نے امام محمد الباقر طلائیو کے حوالے ہے بین ابواسحاق سبیعی اور قیس بن رہیج کے حوالے ہے اس کی مانتم روایت نقل کی ہے قامنی ابوطیب نے ابو بکر بن داؤد خارجیوں اور اہل تشییج کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے۔

میمونی نے امام احمد بن طنبل مریند کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: اس بارے میں سینتیں صحابہ کرام رخالات است

احادیث منقول ہیں۔

حسن بن محمد میشاند نے امام احمد بن حنبل میشاند کے بارے میں بیدروایت نقل کی ہے اس بارے میں جالیس سحابہ کرام بن کاند اسے روایات منقول ہیں۔ امام بزار مِیشانی نے اپنی ''مسند'' میں یہی بات نقل کی ہے۔ شخ ابن ابی حاتم مِیشانی نے اکتالیس سحابہ کرام شِحَالِیْمَ کا ذکر کیا ہے۔

الاشراف نامی کتاب میں حسن بھری میں نیسند کے حوالے سے بیہ بات منقول ہے: اس بارے میں ستر صحابہ کرام شائنہ نے تھے حدیث سنائی ہے۔

شیخ ابوعمرو نے یہ بات تحریر کی ہے غزوہ بدر میں شرکت کا شرف رکھنے والے صلح حدیدیہ میں شرکت کا شرف رکھنے والے مہاجرین اور انصار بلکہ دیگر تمام صحابہ کرام و تابعین رٹھ کُلٹہ اور تمام مسلمان فقہاء کے نزدیک موزوں پرمسح کرنا جائز ہے۔
(علامہ عینی مُرِینَدُ تحریر کرتے ہیں:) ہم نے ''معانی الآثار'' کی اپنی شرح میں پچاس کے قریب صحابہ کرام رُٹھ کُلٹہ ہے روایات منقول ہونے کا تذکرہ کیا ہے جوشخص اس بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہو' وہ اس کتاب کی طرف رجوع کر

#### علامه ابن حجر كابيان

اس موضوع بر تحقیق کرتے ہوئے حافظ ابن حجرعسقلانی تحریر کرتے ہیں:

نقل بن المتنفر عن بن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لان كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عنه اثباته وقال بن عبد البر لا اعلم روى عن احد من فقهاء السلف انكاره الا عن مالك مع ان الروايات الصحيحة عنه مصرحة باثباته وقد اشار الشافعي في الام الى انكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم وهذا الثاني مقتضي ما في المدونة وبه جزم بن الحاجب وصحح الباجي الاول ونقله عن بن وهب وعن بن نافع في المسوطة نحوه وان مالكا انما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع افتائه بالجواز وهذا مثل ما صح عن ابي ايوب الصحابي وقال بن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل المسح على الخفين او نزعهما وغسل القدمين

قال والذى اختاره ان البسح افضل لآجل من طعن فيه من اهل البدع من الخوارج والروافض قال واحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن افضل من تركه اه وقال الشيخ محيى الدين وقد صرح جمع من الاصحاب بأن الغسل افضل بشرط ان لا يترك البسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الاتمام وقد صرح جمع من الحفاظ بأن البسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة وفي بن ابي شيبة وغيره عن الحسن البصرى حدثني سبعون من الصحابة بالبسح على الخفين الخفين ال

ل فتح البارى " كتاب الوضوء" بأب السنح على العقين

شیخ ابن المنذر نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں موزوں پرمسے کرنے کے بارے میں اس کا انکار کے بارے میں صحابہ کرام میں گئیز سے کوئی اختلاف منقول نہیں ہے کیونکہ جس شخص نے جس صحابی کے بارے میں اس کا انکار نقل کیا ہے اُسی صحابی کے حوالے سے اس کے اثبات کے بارے میں بھی روایات منقول ہیں۔

تینے ابن عبدالبر مینید فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق اسلاف سے تعلق رکھنے والے فقہاء میں سے کسی ایک کے حوالے سے اس کا انکار منقول نہیں ہے صرف امام مالک مینید سے متند طور پر بدروایات تاہم امام مالک کے حوالے سے متند طور پر بدروایات تاہت ہیں جن میں اس بات کی صراحت ہے ایسا کرنا درست ہے۔

ا مام شافعی میشند نے اپنی کتاب''الام'' میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے' امام مالک سے اس کا انکار منقول ہے' تاہم اہل علم کے نزدیک معروف اور مستند طور پر اس بارے میں ان کے دواقوال منقول ہیں' ایک بیہ ہے' ایسا کرنا مطلق طور پر جائز ہے اور دوسرایہ ہے: ایسا کرنا مسافر کے لیے جائز ہے' مقیم کے لیے جائز نہیں ہے۔

دوسرا قول اس ہے ٹابت ہوتا ہے جو''المدونہ' میں تحریر ہے۔

ابن ماجب نے اس کوجزم کے ساتھ بیان کیا ہے اور شخ باجی نے اسے سیجے قرار دیا ہے۔

انہوں نے اسے ابن وہب کے حوالے ہے اور ابن ناس کے حوالے سے ''المبوط' میں نقل کیا ہے۔

امام مالک میند نے بذات خود اس کے بارے میں توقف سے کام لیا کرتے تھے اگر چہوہ اس کے جواز کا فتو کی دیا

کرتے تھے۔

اوریہ بالکل اس کی مانند ہوگا جس طرح حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں متندطور پرمشہور ہے۔ شیخ ابن المنذر نے یہ بات بیان کی ہے علاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے کون ساممل زیادہ فضیلت رکھتا ہے موزوں پرمسح کرنا یا موزے اتار کر دونوں پاؤل کو دھولینا۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میں مخالفین طعن کرتے ہوں انہیں زندہ کرنا انہیں ترک کرنے سے زیادہ وہ یہ فرماتے ہیں: جن سنتوں کے بارے میں مخالفین طعن کرتے ہوں انہیں زندہ کرنا انہیں ترک کرنے سے زیادہ

تصیبت رصا ہے۔ شیخ محی الدین (نووی) مرسلتے نے یہ بات تحریر کی ہے گئی مشائخ نے اس بات کی صراحت کی ہے دھونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے'لیکن اس کے لیے یہ بات شرط ہے' آ دمی سنت ہے مندموڑتے ہوئے سطح کوترک نہ کرئے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ان حضرات نے مکمل دھونے پر اکتفاء کرنے کوزیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے۔

تسترات ہے ایک گروہ نے اس بات کی صراحت کی ہے موزوں برسے کرنے کی روایت تواتر کے ساتھ منقول ہے بعض حفاظ کے ایک گروہ نے اس بات کی صراحت کی ہے موزوں برسے کرنے کی روایت تواتر کے ساتھ منقول ہے بعض حضرات نے اس کے راویوں کو جمع کیا ہے تو ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی جمن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔

حصرات نے اس نے راویوں تو من کیا ہے تو ان می حداد 600 سے ریادہ کی سند کی سال میں سروہ سروہ کرد کی سات منقول ہے وہ فرماتے ابن ابی شیبہ بریافتہ ( کی مصنف) اور دیگر کتابوں میں حسن بصری بریافتہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے وہ فرماتے ہیں : مجمعہ 70 میں ایرام جرافتی نے موزوں مرسم کرنے کے بارے میں روایات سنائی ہیں۔

امام نووی کا بیان

### اس موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے تیج مسلم کے حاشیہ نگار امام نووی تحریر کرتے ہیں:

اجمع من يعتد به في الاجماع على جواز السح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة او لغيرها حتى يجوز للبراة البلازمة بيتها والزمن الذى لا يبشى وانبا انكرته الشيعة والمخوارج ولا يعتد بخلافهم وقد روى عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى حداثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمح على الخفين وقد بينت اسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق واختلف العلماء في ان المسح على الخفين افضل امر غسل الرجلين فذهب اصحابنا الى التعلق الغلماء في ان المسح على الخفين افضل امر غسل الرجلين فذهب اصحابنا الى عبد الله وابو ايوب الانصاري رضى الله عنهم وذهب جماعات من الصحابه منهم عمر بن الحطاب وابنه وذهب اليه الشعبي والحكم وحماد وعن احمد روايتان اصحهما المسح افضل والثانية هما سواء واختاره بن المنذر والله اعلما

جن لوگوں کا قول''اجماع'' میں قابل اعتبار شار ہوتا ہے' ان کا اس بات پر اتفاق ہے' سفر اور حضر کے درمیان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے خواہ یہ کسی ضرورت کے چیش نظر ہویا ضرورت کے بغیر ہو' یہاں تک کہ جوعورت گھر میں رہ رہی ہے اس کے لیے بھی ایبا کرنا جائز ہے اور وہ فخص جوچل نہیں سکتا (اس کے لیے بھی ایبا کرنا جائز ہے)۔

الل تشيخ اورخارجيوں نے اس كا انكار كيا ہے ليكن أن كا انكار كرنا قابلِ اعتبار شار نہيں ہوگا۔

اس بارے میں امام مالک بھیاتیہ کے حوالے ہے مختلف روایات نقل کی گئی نہیں' تاہم اُن کامشہور ندہب وہی ہے جو جمہور اہل علم کا غدہب ہے۔

کی محابہ کرام منگانڈا کے حوالے سے موزوں برمسے کرنے کی روایت نقل کی گئی ہے حسن بھری بھیانیہ فرمانے ہیں : مجھے نبی اکرم منگافینا کے 70 اصحاب نے بیہ بات سنائی ہے نبی اکرم مَنَّافِیْا موزوں پرمسے کیا کرتے تھے۔

میں نے اپنی کتاب ' شرح المبذب' میں ان صحابہ کرام جوائی کے اساء کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اس روایت کونقل کیا ہے اور میں اس میں ایک نفیس جملہ ذکر کیا ہے جاتی تو فیق اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہے۔

اللی علم کے درمیان اس بات پر اختلاف پایاجاتا ہے: موزوں پرمسے کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا پاؤں کو دھونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور ہمارے اصحاب اس بات کے قائل ہیں دھونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ یہ اصل ہے اور سحابہ کرام بھی ایک استان کے مسلم مسلم مسلم ملنوی محتاب الوضوء اہاب السم علی العفین

کی ایک جماعت بھی اس بات کی قائل ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھٹڈ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ڈاٹھٹڈ اور دیگر اصحاب شامل ہیں)' تابعین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے' مسے کرنا زیادہ فضیات رکھتا ہے۔ امام شافعی مُرِیناتیڈ' عاکم مُرِیناتیڈ' اور حماد مُرِیناتیڈ' اس بات کے قائل ہیں' اس بارے میں امام احمد بن صنبل مُرِیناتیڈ سے فضیات رکھتا ہے جبکہ دوسری روایت یہ ہے' ان دونوں کا حکم برابر ہے' شیخ ابن المنذ رمُریناتیڈ نے اس کو اختیار کیا ہے' باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

731- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ الْعُمْدِ وَالْحَمْدُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ تَمْسَحُ عَلَى الْبُواهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ رَايَتُ جَرِيْرًا تَوَضَّا مِنُ مَّطُهَرَةٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ تَمْسَحُ عَلَى الْجُفَيْنِ . فَكَانَ هَلَا الْحَدِيْثُ خُفَيْكَ فَقَالَ إِنْ يَ قَدُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ . فَكَانَ هَلَا الْحَدِيْثُ يُحْفِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ . فَكَانَ هَلَا الْحَدِيْثُ يُعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. وَسَلَّمَ عَلَى الْحُفَيْنِ . فَكَانَ هَلَا الْحَدِيْثُ يُعْدِيْنَ اللهُ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ إِسُلَامُهُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

ہے گا اور کہا ہام بن حارث بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جریر دلاتاؤن کو دیکھا' اُنہوں نے وضو کے برتن سے وضو کیا اور پھر اپنے موزوں پرمسح کرلیا' اُن سے دریافت کیا گیا: آپ اپنے موزوں پرمسح کر رہے ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: میں نے نبی اکرم مَثَالِیَا کِمَ کواپنے موزوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھا۔

یه روایت حضرت عبدالله رایانیز کے شاگر دوں کو بہت پسندھی۔

وہ بیفر مایا کرتے تھے: حضرت جربر مٹائنڈ نے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

732 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْسُ بُسُ اِسْـمَاعِيْـلَ حَدَّثَنَا يَعُقُولُ الدَّوْرَقِى ْ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ بِاسْنَادِهٖ نَحْوَهُ.

کے کھا کہ بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ مدر میں منفوجہ سے معدد

#### راويانِ حديث كالتعارف:

وَ عَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ الْهَجَلِيّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلّى اللّهِ اللّهِ الْهَجَلِيّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى

سے رسم ہما کے بعد نمی اللہ بحل میں اللہ بھی سے سے سے اللہ میں اس میں شری ماضر ہوا' میں ، نے آ ب کو دیکھا کہ آب نے اسنے موزوں پرمسے کیا تھا۔

734- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ وَآخَرُونَ قَالُواْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بُنِ حَنَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ حَدَّثَنِى رَاهِيْهُ بُنُ اَدُهَمَ عَنْ مُنْقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ شَهْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُسَحُ عَلَى خُفَيْهِ قَالُوا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ قَالَ إِنَّمَا اَسْلَمْتُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدةِ.

کے کہ خرت جریر ولائٹنڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُٹائٹیڈ کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا ہے'لوگوں نے دیافت کیا ہے' آپ نے سورۂ ماکدہ نازل ہونے کے بعدید دیکھا تھا'انہوں نے کہا میں نے سورۂ ماکدہ نازل ہونے کے بعد ملام قبول کیا تھا۔ ملام قبول کیا تھا۔

#### اويانِ حديث كاتعارف:

ص ابراہیم بن ادھم بن منصور بی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیرا دیوں کے'' آٹھویں بیٹ ' صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیرا دیوں کے'' آٹھویں بیٹ ' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال '' 162'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از افظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۱/۱) (۱۲۲)۔

صمقائل بن حیان ، نبطی ابو بسطام بلخی ، علم حذیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' امنے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''149 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب انہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۷۲/۲) (۱۳۳۲)۔

735- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ اَبِى لُبَابَةَ نُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْسَحُ مُنْذُ اُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَرَدَةُ الْمُؤْرَةُ الْمَانِدَةِ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ا کہ کہ سندہ عائشہ صدیقہ بڑتھ ہیں کرتی ہیں: سورہ ما کدہ نازل ہو جانے کے بعد نبی اکرم سکا ٹیٹی ایپے موزوں پرمسح الرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔

#### اويانِ حديث كاتعارف:

صعبدة بن ابولبابة ، اسدى (بدان ك آزادكرده غلام بين)، (اورايك قول كے مطابق:) مولى قريش، علم حديث المدين المدين المدين (١٥١ -١٥٥١) كتاب الطبهارة باب السمعلى الغفين العدين (١٩٠) من طريق شهر به- صععه النبيخ احمد شاكر

ي شرح الشرمسني ( 100/1) وقد تسابيع شهرًا عليه ابو زرعة- رواه ابو داؤد ( ۲۹/۱ ) كتاب الطهارة باب البسيح على الغفين العديث 10 } وابس خسرسية ( ۱/۱۰−۹۰ ) والسعساكم ( ۱/۹۱−۱۷۰ ) والبيهيقي ( ۲۷۰/۱ ) وابن الجارود في البنتقى رقم ( ۸۲ ) من طريق بكير بن المعرعين ابني ندعة قال: بال جرير –رمني الله عنه – ومسيح على الغفين فعاب عليه قوم فقالوا: ان هذا كان قبل الهائدة قال: ما اسلمت

کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' چوتھے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے گ ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۵۳۰/۱) (۱۳۲۲)۔

ک محمد بن ثابت بن سباع خزاعی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے" تیسرے طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو" تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی ' (۱۲۸/۲)(۸۲)۔

72- باب الرُّخُصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ بِي الرِّوَايَاتِ بِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوايَاتِ مِن اخْتَلاف بِاب موزوں برسم كے بارے ميں رخصت اوراس بارے ميں روايات ميں اختلاف

736- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيدَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيدَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيدَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِى حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ مَا وَلَيلَةً إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُقَيْهِ اَنُ يَّمُسَحَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ اللهُ عَلْمُ وَلَي اللهُ عَلْمَ وَلَي اللهُ عَلْمَ وَلَي اللهُ عَلْمَ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ مَا وَلَيلَةً إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُقْيهِ اَنُ يَمُسَحَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلْمَ وَلَي اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَنْ يَهُ اللهُ عَلْمُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَيْكَ أَلُولُولُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَوْلَ اللهُ عَلْمُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَيْلَةُ اللهُ وَلَيْلَةً اللهُ وَلَيْلَةً اللهُ وَلَيْلَةً اللهُ وَلَيْلَةً اللهُ وَلَيْلَةً اللهُ وَلَيْلَةً اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ

بر سے کہ است کے جارت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مَثَافِیْز سے بیہ بات نقل کرتے ہیں: آپ نے مسافر کو تین دن اور تین را توں تک جب کہ مسافر کو تین دن اور آیک دن اور ایک دن اور ایک رات تک (موزوں پرمسے) کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ آدی وضو کرنے کے بعد موزے پہنے تو وہ (اس دوران) میں موزوں پرمسے کرمکتا ہے۔
مدی وضو کرنے کے بعد موزے پہنے تو وہ (اس دوران) میں موزوں پرمسے کرمکتا ہے۔

۔ ابواضعت نامی راوی بیان فر ماتے ہیں: مسافر تین دن اور تین راتوں تک جبکہ تیم ایک دن اور ایک رات تک اُس پر سطح کرسکتا ہے۔

----

موزوں پر سے کی مدت کیا موزوں پر سے کرنے کے لیے کوئی متعین مدت مقرر ہے؟ اس بارے میں تھم کی وضاحت کرتے ہوئے شخ ابن رشد مینید تحریر کرتے ہیں:

واما التوقيت فان الفقهاء ايضا اختلفوا فيه فراى مالك ان ذلك غير مؤقت وان لابس المحفين يسم عليهما ما لم ينزعهما او تصيبه جنابة وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان ذلك مؤقت .

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك وذلك انه ورد في ذلك ثلاثة احاديث : احدها ١٧٦٠-اخرجه ابن ساجه (١٨٤/١) كنساب الطيهارة باب ما جاء في النوقبت في السمع للمقيم والمسافر العديث ( ١٨٥٦ وابن مهان في مسعيعه ( ١٩٢/١-١٥٤ ) رقم ( ١٩٢١) وابن خزيمة ( ١٩٢١) وابن خزيمة ( ١٩٢١) وابن أمريمة ( ١٩٢١) وابن غزيمة ( ١٩٢١) عن عبد الوهاب التقفي أبه -

حديث على عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم "خرجه مسلم. والثأني حديث ابي بن عمارة "انه قال يارسول الله اامسح على الخف ؟ قال :نعم قال : يوما ؟ قال :نعم ويومين ؟ قال : نعم قال :وثلاثة ؟ قال نعم حتى بلغ سبعا ثم قال : امسح ما بدا لك "خرجه ابو دائود والطحاوى .والثالث حديث صفوان بن عسال قال :كنا في سفر فامرنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیهن الا من جنابة ولکن من بول او نوم او غائط ( هٰکذا روایة الترمذی ورواية النسائي "ثلاثة ايام بلياليهن "من غائط وبول ونوم الا من جنابة). قلت :اما حديث على فصحيح خرجه مسلم . واما حديث ابي بن عبارة فقال فيه ابو عبر بن عبد البر انه حدیث لا یثبت ولیس له اسناد قائم ولذلك لیس ینبغی آن یعارض به حدیث علی واما حديث صفوان بن عسال فهو وان كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فأنه قد صححه قوم من اهل العلم بحديث الترمذى وابو محبد بن حزم وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث ابي كحديث على وقد يحتمل ان يجمع بينهما بأن يقال :ان حديث صفوان وحديث على خرجاً مخرجاً السؤال عن التوقيت وحديث ابي بن عبارة نص في ترك التوقيت لكن حديث ابي لم يثبت بعد فعلى هذا يجب العمل بحديثي على وصفوان وهو الاظهر الا ان دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة لان النواقض هي الاحداثل

مدت کے تعین کے بارے میں علاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے امام مالک بُرِ اُلیہ است کے قائل ہیں کوئی حد متعین نہیں ہے موزے کو پہننے ولا مختص اس پرمسے کرتا رہے گا' جب تک وہ خود اُسے اتار نہیں دیتا یا اُسے جنابت لاحق نہیں ہوجاتی۔ جبکہ امام ابوحنیفہ بُرِ اُلیہ اور امام شافعی بُرِ اُلیہ نے اس کے لیے مدت متعین کی ہے اس بارے میں اختلاف کی وجہ اس بارے میں متقول روایات میں اختلاف کی اس بارے میں تین احادیث متقول ہیں ایک حدیث حضرت علی بڑا تی کے حوالے بارے میں متقول ہیں ایک حدیث حضرت علی بڑا تی کے حوالے سے متقول ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں نی اکرم مؤر تی مسافر شخص کے لیے تین دن اور تین راتوں تک جبکہ تیم شخص کے لیے ایک دن اور ایک رات تک (موزول پرمسے کی مدت) مقرر کی ہے۔

ال روایت کوامام سلم میشد نے روایت کیا ہے جبکہ دوسری روایت حضرت ممارہ کے حوالے سے منقول ہے انہوں نے میدریافت کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں موزوں پر مسلح کرسکتا ہوں نبی اکرم سلی ایک نے فرمایا: بی ہاں! انہوں نے دریافت کیا: ایک دن تک نبی اکرم سلی ایک از مرسلی انہوں ایک دن تک نبی اکرم سلی ایک از مرسلی انہوں انہوں انہوں نے دریافت کیا: دو دن تک نبی اکرم سلی ایک ہوں! انہوں نے دریافت کیا: تمن دن تک کے لیے نبی اکرم سلی ایک مرسلی انہوں نے دریافت کیا: جمان دن تک کے لیے نبی اکرم سلی ایک کہ سات دن تک کے لیے نبی اکرم سلی ایک انہوں کے دریافت کیا: جمان العادة من العدت الباب الثانی

اجازت عطاء فرمائی' پھر آپ مَنْ اللّٰهُ عَلِيمَ بِهِ بات ارشاد فرمائی: جب تک تمہیں مناسب لگے تم مسح کرتے رہو۔ اس حدیث کوامام ابوداؤ دیم میشند اور امام ابوجعفر طحاوی میشند نے روایت نقل کی ہے۔

(ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:)

" ہم لوگ سفر کر رہے تھے کہ ہمیں یہ تھم دیا گیا: اپنے موزی نہیں اتاریں گئ البتہ جنابت کا تھم مختلف ہے تاہم پیٹاب کرنے پاخانہ کرنے یا سوجانے کی وجہ سے (وضوٹوٹ جانے پروضو کرتے ہوئے) ہم آہیں نہیں اتاریں گئے"۔ میں یہ کہتا ہوں: حضرت علی بڑائٹۂ کے حوالے سے منقول روایت متند ہے '

کیونکہ اہام مسلم مُرِینیٹ نے اسے نقل کیا ہے جہاں تک حضرت عبید بن عمارہ کے حوالے سے منقول روایت کا تعلق ہے تو اہام ابن عبدالبر مُرِینیٹ نے یہ بات بیان کی ہے بیدروایت متندطور پر ثابت نہیں ہے اور اس کی سند متندنہیں ہے اس لیے اسے حضرت علی ڈاٹٹیڈ سے منقول روایت کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا جہاں تک حضرت صفوان بن عسال بڑا تھڑ سے منقول روایت کا مقاری مُرینیڈ اور امام مسلم مُرینیڈ نے اس روایت کونقل کیا ہے تا ہم محدثین کے ایک گروہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے جن میں امام تر ذری مُرینیڈ اور امام ابن حزم مُرینیڈ ظاہری شامل ہیں۔

اپ ظاہری مفہوم کے اعتبار سے حضرت علی ڈائٹی کی روایت کی طرح بیر روایت بھی حضرت عبید بن ممارہ ڈائٹی سے منقول روایت کے مقابلے میں ہے ان دونوں طرح کی روایات میں جمع اور تطبیق کی صورت اس طرح ہو تھی ہے حضرت صفوان ڈائٹی اور حضرت علی ڈائٹی سے منقول روایت مدت کا تعین کرتی ہے جبکہ حضرت عبید بن ممارہ ڈائٹی سے منقول روایت میں اس تعین کے ترک پر دلالت پائی جاتی ہے لیکن چونکہ حضرت عبید بن ممارہ ڈائٹی سے منقول حدیث ثابت نہیں ہے اس لیے حضرت صفوان ترک پر دلالت پائی جاتی ہے منقول روایت برعمل کرتا ہوگا اور یہی زیادہ واضح تاویل ہے لیکن کیونکہ ان دونوں روایات میں خطاب کی دلیل اور قیاس میں ترقد پایاجاتا ہے اور قیاس ہے کہتا ہے طہارت کے ختم ہونے میں وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا چاہیے کیونکہ طہارت کوختم کرنے والی چیز تو حدث ہوتا ہے (وقت حدث نہیں ہوتا)۔

737- حَدَّنَا اَبُوْ اَكُوْ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ مِثْلَهُ

会会 یبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

738 حَدَّنَ الْهَارِيُ الْهَاعِيلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْبُسُرِيُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ حُصَيْنٍ حَ وَحَدَّثَ الْهُ الْمُسُونُ وَ الْمُسَيِّ الْمُسَيِّ وَسَعْدَانُ بُنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ الْعَطَّارُ - وَاللَّفُظُ لِعَلِي بُنِ شُعَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَزَادَ حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَلْدُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

م البه- وانظر نغرج العدبث رفع ( ۱۲۹/ ))
من اببه- وانظر نغرج العدبث رفع ( ۱۲۹ / ۷۲۱)
من اببه- وانظر نغرج العدبث رفع ( ۱۲۹ / ۷۲۱)-

ہوزوں پرمے کررہے ہیں؟ تو آپ مَالَیْتُیْم نے ارشادفر مایا: میں نے ان دونوں (پاؤں کوان موزوں) میں اس حالت میں داخل اکیا تھا کہوہ دونوں پاک تھے۔ اکیا تھا کہوہ دونوں پاک تھے۔

----

#### اويان حديث كالتعارف:

محر بن سعید بن غالب بغدادی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے "دسویں طبع" ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال "261ھ" میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی " (۱۲۳/۲) (۲۵۳)۔

علا ہوں میں مغیرہ بن شعبۃ ثقفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبق'' عقلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''90ھ' کے آس پاس ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۹/۲) (۱۹/۲)۔

739 حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْبُهُلُولِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ عَنُ هِشَامٍ عَنْ الْبَهُلُولِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَيْنِ خَطَّطَ بِالاصَابِعِ.

، عسن من مسلط من من ماتے ہیں: موزوں کے اوپر والے جصے پرمسے کیا جائے گا' جیسے انگلیوں کے ذریعہ کئیریں مند گا۔ 'کما گا۔

٣٠٠٠ عَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْخَضِرِ حَدَّثَنَا ابُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ جَعُفَرٍ الْوَكِيْعِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا وَعُلَاءً مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ جَعُفَرٍ الْوَكِيْعِيُّ حَدَّثَنَا الْبِي حَدَّثَنَا فُضَيُلٌ مِثْلَة.

会会 پیروایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

---

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صن بن خضر بن عبدالله سيوطي علم حديث كے ماہرين نے انہيں'' ثقهٔ' قرار دیا ہے۔ان كا انتقال'' 361ھ' ميں ہوا۔ان كے من بدخضر بن عبدالله سيوطي علم حديث كے ماہرين نے انہيں'' ثقهٰ' قرار دیا ہے۔ان كا انتقال'' 361ھ' ميں ہوا۔ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو:الانساب (۲۲۳/۱)، والعمر (۳۲۴/۲)۔

ک محمد بن احمد بن جعفر بن حسن الذهلی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقد' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' میار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''300ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۳۲/۲)۔

741- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ ثَوْدِ بُنِ يَهْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ ثَوْدِ بُنِ يَهْ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ وَضَّاتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ اللهُ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ وَضَّالُ وَصَلَّى اللَّهُ (صَلَّى الله (صَلَى الله (صَلَّى الله (صَلَّى الله (صَلَّى الله (صَلَّى الله (صَلَى الله (صَلَّى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللَّهُ (صَلَّى الله وَاللَّه (صَلَّى الله وَاللَّهُ الله وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه وَاللَّهُ الله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُولُكَ فَمَسَحَ اعْلَى الْخُفِّ وَاسْفَلَهُ.

ﷺ حضرت مغیرہ بڑالٹیڈ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُٹالٹیڈ کوغزوہ تبوک کے موقع پر وضو کروایا تو آپ نے موزے کے اوپر والے جھے پراور نیچے والے جھے پرمسح کیا۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

وراد تقفی، ابوسعید او ابوالورد، کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسر بے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۰/۲)۔

742- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِى حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ اَبِى عِمْرَانَ بِالرَّمُلَةِ حَدَّثَنَا الْوَلِيَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرُسَلاً لَيْسَ فِيْهِ الْمُغِيرَةُ.

کی کے ایک اور سند کے ہمراہ مرسل حدیث کے طور پر منقول ہے جس میں حضرت مغیرہ رہائیڈ کا تذکرہ نہیں ۔ تھا۔

743- حَدَّنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ الْجُنَيْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُرُولَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) مَسَحَ عَلَى ظُهُور الْخُقَيْن.

رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ الْحُقَيْنِ.
﴿ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ الْحُقَيْنِ.
﴿ اللهِ حَرْتَ مَغِيرِهِ بَن شَعِبَهِ إِلَيْمُوْبِيانَ كَرِتْ بِينَ مِن فَي اكْرَمَ اللَّيْمَ المُورُونِ كَ اوْرُوالِ عَصْرِي كُرْتَ مِن اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَوْدُونِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ وَمَوْدُونِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْدُونِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْدُونِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

#### 

٧٤١- اخترجه احبد ( ٢٥١/١) وابو داؤد ( ٢/١٦) كتاب الطهارة باب كيف البسخ ا العديث ( ٢١ /١ ) والترمذي ( ٢٦/١) كتاب الطهارة باب مسع اعلى الغف واشفه اسا جساء في السبسخ عسلى البغفين اعلاه واصفله العديث ( ٩٧ ) وابن ماجه ( ٢٨٢/١ – ١٨٢ ) كتاب الطهارة باب مسع اعلى الغف واصفه العديث ( ٥٠٠ ) واحيد ( ٢٥١/١ ) وابن الجارود في النتقى ( ٨١ ) والبيهفي ( ٢٩٠/١ ) وابن الجوزي في التعقيق ( ٢٦٢/١ ) رقم ( ٢٦٩ ) من العديث ( ١٦٢ ) من البارود في النتقى ( ٨١ ) والبيهفي ( ٢٩٠/١ ) وابن الجوزي في التعقيق ( ٢٦٠/١ ) رقم ( ٢٦٩ ) من طريق التحديث معلول ) - اله - والوليد بن مسلم وان كمان مدلسا الا انه صرح بالتعديث: كما مبسائي رقم ( ٧٤١ ) - وعزاه الشيخ احبد شاكر للامام احبد في مسائل ابي داؤد ودواه ابن حزم في البعلى ( ٢١٤ ) -

٧٤٣-اضرجه ابس داقَّد (٢/١-٤٢) كتساب الطهارة بانب كيف البسخ! العديث (٢٦١) والترمذي (٢٥/١) كتاب الطهارة باب ما جاء في البسبخ عسلى البغفيسن البعديث (٢٠١) والطبالسي رقم ( ٦٩٢) واحبد ( ٢٤٦/١) والبخاري في تاريخه الاوسط: كما في تلخيص العبور ( ١٩٥/١) وابس البغارور رقب ( ٨٥) والبيهيقي ( ٢٩١/١) من طريق ابن ابي الزئاد عن ابيه عن عروة عن البغيرة به- قال البيميقي: ( كذا رواه اب داقد الطباليسي عن عبد الرحين بن ابي الزئاد- وكذلك رواه البعاعيل بن موسى عن ابن بي الزئاد- ورواه سليبان بن داقد الهاشي، ومعهد بن الصباح وعلي بن حجد عن ابن ابي الزئاد عن ابيه ..... )- اه-

#### راويان حديث كا تعارف:

صلیمان بن داؤر بن علی بن عبدالله بن عبدالله بن عباس، ابوابوب بغدادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ یہ راوبوں کے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''219ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۲۳/۱)۔

744- كَ لَكُنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ اَبِى بَنُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَالَ سَعْدٌ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى بَنُ آبِي بَنُ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَالَ سَعْدٌ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَامُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفِ ثَلَاثَةَ آيَامٍ وَلَكَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوُمٌ وَلَيْلَةٌ .

کی ہے ہیں: حضرت سعد رٹائٹی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت سعد رٹائٹی نے حضرت عمر رٹائٹی کے حضرت عمر رٹائٹی کے سالم اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رٹائٹی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت سعد رٹائٹی نے حضرت عمر رٹائٹی کے اوپر والے حصے پر سے موزوں پر مسل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مٹائٹی کے کہ اوپر والے حصے پر سے کرنے کا تھم دیتے ہوئے سنا ہے (جومسافر کے لئے) تمین دن اور تین را تیں ہیں جبکہ تھیم کے لئے ایک دن اور ایک رات

#### راويان حديث كاتعارف:

نیں ابو بھر بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب عدوی، علم حدیث کے ماہرین نے آئییں''لین الحدیث' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''162ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۱۱)۔

745- حَـدَّثَنَا اَبُو بَـكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَىٰ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ

٧٤٥-اخسرجه العاكم ( ١٩٠/١ ) من طريق يعيى بن عبد الله بن بكير عن البفضل بن فضالة به وكذا البيهقي في السنن ( ٢٩٠/١ )- ورواه ابن العاكم ( ١٩٠/١ ) من طريق بشر ابن بكر "تنا موسى بن علي عن ابيه عن عقية بن عامر" به - ومن طريقه البيهقي ( ٢٩٠/١ ) ورواه ابن البيجوزي في التعقيق ( ١٩٠/١ ) رقم ( ٢٦٢ ) من طريق ابن وهب قال: اخبرتي حيوة قال: سععت بزيد بن ابي حبيب" به - قال الزيلي في تصب الراية ( ١٩٠/١ ): ( وفي الأمام واخرجه النسائي" ولم اجده في اطراف ابن عساكر" ثم رواه من حديث يزيد بن حبيب: حدثني عبد المستمة عن علي بن رباح ان عقبة بن عامر حادثه انه قدم على عمر \*\*\* فذكره ومكت عنه - وذكر الدارقطني في ( كتاب العلل ) ان عبيرو بين البحيل ويعيى بن ابوب ولليت بن سعد رووه عن يزيد" فقالوا فيه: ( اصبت ) ولم يقولا: ( السنة ) وهو البعفوظ - قال: حديد الله بن العكم حديث حقية واسفط من الاسناد عبد الله بن العكم البلوي وقال فيه: ( اصبت السنة ): كما قال ابن لهيعة والبقضل - انتهى كلامه )-

الْحَادِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِى حَبِيْتٍ ح وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُو النَّيْسَابُوْرِى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُهَدَ بُنِ الْمُخَلِّدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ سَٱلْتُ يَزِيْدَ بُنَ آبِى حَبِيْتٍ عَنِ الْمُفَطَّلُ بُنُ الْمُخَلِّمِ الْبَلُونُ عَنْ عُلْمَ اللهِ بَنُ الْحَكُمِ الْبَلُونُ عَنْ عُلَيِّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِ اللهِ بَنُ الْحَكُمِ الْبَلُونُ عَنْ عُلَيِّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِ اللهَ اللهِ بَنُ الْحَكُمِ الْبَلُونُ عَنْ عُلَيِّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَامًا قَالَ عُقْبَةً وَعَلَى خُفَّانِ مِنُ تِلْكَ الْخِفَافِ الْغِلاَظِ فَقَالَ لِى عُمَرُ مَتَى عَهْدُكَ اللهِ مَلَ اللهِ عَمَر بُنِ الْخَطَّابِ عَامًا قَالَ عُقْبَةً وَعَلَى خُفَّانِ مِنُ تِلْكَ الْخِفَافِ الْغِلاَظِ فَقَالَ لِى عُمَرُ مَتَى عَهْدُكَ اللهِ مَا فَقُلَ لِى عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ عَامًا قَالَ عُقْبَةً وَالْيَوْمُ الْجُمُعَةُ وَالْيَوْمُ الْجُمُعَةُ وَالْيَوْمُ الْجُمُعَةُ وَالْيَوْمُ الْجُمُعَةُ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ اصَبْتَ السُّنَةَ . وَقَالَ يُؤْنُسُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اصَبْتَ السُّنَةَ . وَقَالَ يُؤْنُسُ فَقَالَ اللهُ عُمَدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

746 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُو النَّيْسَابُوْدِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنْ عُلَيْ عَنْ الشَّامِ الْى الْمَدِيْنَةِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلَا حَلُّ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا حَلُّ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الْمَلْ الْمُحْمَعةِ وَدَحَلْتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِلَى مَتَى اوْلَجْتَ مُعَيْكَ فِي دِجْلَيْكَ قُلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الْمَلْ الْمُعْرَاتِ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِلَى مَتَى اوْلَجْتَ مُعَلِيْكَ فِي دِجْلَيْكَ قُلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الْمَلْ اللهُ اللهُ

ا تارا تھا؟ میں نے جواب دیا: نہیں! تو اُنہوں نے فرمایا: تم نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ شیخ ابو مجرفر ماتے ہیں: بیہ حدیث غریب ہے۔ شیخ ابوالحن فرماتے ہیں: اس کی سندمشند ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صلیمان بن شعیب بن سلیمان بن سلیم بن کیسان الکلی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس '' نقت' قرارویا ہے۔ان کا ۱۷۶۰−اخسرجه السعساکسم (۱/۱۸۰۰) من طریق ہنسر بن بکر به وکذا ابن البنند في الاوسط (۱/۱۲۷-۴۲۸) رقم (۱۹۱۱) حدواہ ابن ماجه (۱۸۵/۱) کناب الطبیارة باب ما جاء في البسح بغیر نوقیت العدیت (۵۸۸) والبیریضي في الکبرل (۲۸۰/۱)-

انقال "273ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الانساب (١٢٣٥)۔

یر ہوں ہے۔ کی کافع محضرت عبداللہ بن عمر بڑگائی بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: انہوں نے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں میعاد مقرر نہیں کی۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صنعبداللہ بن بکر بن حبیب سہی باہلی، ابو وہب بھری،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''نوویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''208ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب المتہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (ا/۴۰۴)۔

748 - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ آيُّوْبَ الْمُعَدَّلُ بِالرَّمُلَةِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وُهَيْبِ الْعَزِّى آبُو الْعَبَّاسِ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَجَاءٍ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمُقَيْنِ وَقُتْ امْسَحُ مَا لَمْ تَحُلَعُ.

کوئی میعاد نہیں ہے تم اُس وقت تک مسح کرو جب تک تم انہیں اتار نہ دو۔ کوئی میعاد نہیں ہے تم اُس وقت تک مسح کرو جب تک تم انہیں اتار نہ دو۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صحر بن متوکل بن عبدالرحمٰن ہاشمی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''238ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۰۴/۲)۔

749- حَلَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ الْحَرُبِيُّ حَلَّثَنَا شُجَاعٌ وَّاِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْحُقَيْنِ مَا لَمُ يَخْلَعُهُمَا .

٧٤٧−اخسرجه البيهيقي ( ٢٨٠/١ ) كتاب الطهارة\* باب ما ورد في ترك التوقيت\* ورواه عبد الرزاق ( ٢٠٨/١ ) رقم ( ٢٠٨ ) عن عبيد الله عمنم تسافيع عبن ابن عبر قال: امسح على الغفين مالم ( تخلعهما: كان لا يوقت لهما وفتاً\* ومن طريقه اخرجه ابن البنذر في الاوسط ( ٢٠٨/١ ) رقيم ( ٢٦٢ ) وميسائي عند البصنف من طريق عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن تافع به\* وقد علقه البيهقي في السنن ( ٢٠٨/١ ) من هزاد الطريق\* فقال: ( وسبعناه رواه عبد الله بن رجاء عن عبيد الله ابن عبر… ) -الا-

#### راويان حديث كالتعارف:

صعبد الله بن رجاء مى، ابوعمران بصرى، علم حديث كے ماہرين نے أنہيں" ثقة" قرار ديا ہے۔ يه راوبوں كے 'آئميں" ثقة" قرار ديا ہے۔ يه راوبوں كے 'آئمويں طبق" سے تعلق ركھتے ہيں۔ ان كا انقال" 190 ھ' ميں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو:" تقريب التہذيب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن على بن حجر عسقلانی' (۱/۱۳)۔

750 - حَذَنَنَا آبُو مُحَمَّدِ يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ صَاعِدِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بَنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بَنُ آبِى الرَّبِيْعِ وَاللَّهُ فُطُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ عَاصِمِ بَنِ آبِى النَّجُودِ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ جِفْتُ صَفُوانَ بَنَ عَسَالٍ الْمُمْرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ جِفْتُ اَطُلُبُ الْعِلْمِ اللَّه وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَاثِكَةُ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ مَا مِنْ خَارِج يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ اللَّه وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَاثِكَةُ اَجْنِحَتَهَا رِضَّا بِمَا يَصَنَعُ . وَسَلَّمَ) يَقُولُ مَا مِنْ خَارِج يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ اللَّه وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَاثِكَةُ اجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصَنعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ مَا مِنْ خَارِج يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ اللهُ فَى الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَامَرَنَا انْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحُنُ اذَحُلْنَاهُمَا عَلَى طُهُو لِلْكَالُ إِذَا سَافَوْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا مَعْمَ وَسَلَّمَ) فَامَرَنَا انْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحْنُ اذَعْ لَا اللهُ وَسَلَّمَ ) فَامَرَنَا انْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحْنُ اذَحْلُنَاهُمَا عَلَى طُهُو لِلْكَالُ وَسَعِعْتُ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ وَلَا وَلَمَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ مَلُ مَلْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِبِ بَابًا مَفْتُوحً اللتَّوْبَةِ مَسِيْرَتُهُ سَبُعُونَ سَنَةً لا يُغْلَقُ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ اللهُ ا

کیا: کیول آئے ہو؟ بیس نے جواب دیا: بیس حضرت صفوان بن عسال بڑائیز کی خدمت میں حاضر ہوا اُنہوں نے دریافت کیا: کیول آئے ہو؟ بیس نے بی اکرم خالیز کو یہ ارشاد فرماتے ہو گئیل نے ہو؟ بیس نے بی اکرم خالیز کو یہ ارشاد فرماتے ہو کے سنا ہے: جوخص علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکاتا ہے کو فرشتے اُس کے اس عمل سے داخی ہوکر اپنے کر بھیا تھا اور ہیس دریافت کرول تو اُنہوں نے جواب دیا: باس! میں اس لیے آیا ہوں تا کہ موزوں پرمح کے بارے میں دریافت کرول تو اُنہوں نے جواب دیا: باس! میں اس لیے آیا ہوں تا کہ موزوں پرمح کے بارے میں دریافت کرول تو اُنہوں نے جواب دیا: باس! میں اُس لیکر میں شامل تھا 'جے نبی اگرم تالیق کے دوران ایک دن اور ایک رات تک کر سکتے ہیں 'جبکہ ہم نے اسے مصرح سفر کے دوران ایک دن اور ایک رات تک کر سکتے ہیں 'جبکہ ہم نے اسے موزوں پر محمد سنا اخرجہ عبد الرزاق فی المصنف (۱۸۰۲) رفت (۱۸۹۲) و دوران ایک دن اور ایک رات تک کر سکتے ہیں 'جبکہ ہم نے اسے (۱۸۹۲) دوس طرحه البسیسف واب السبند (۱۸۶۷) رفت (۱۸۹۲) والد سند (۱۸۹۷) والد سافعی فی المصنف دار ۱۸۹۷) والد المسند (۱۸۹۷) والد دواب ایس طرحه والد المسند (۱۸۹۷) والد المساد والد المسند (۱۸۹۷) والد المسند (۱۸۹۷) والد المسند (۱۸۹۷) وابد نوب المسند والد ۱۸۹۷) والد دوابد المسند (۱۸۹۷) والد دوابد نوب المسند والد المساد والد المسند والد ۱۸۷۷) والد دوابد نوب فی المسند والد ۱۸۷۷) والد دوابد نوب فی المسند والد ۱۸۷۷) والد دوابد نوب فی المسند والد ۱۸۷۷) والد دوبر المارہ کو المسند وی ا

ہاوضوحالت میں موزوں میں داخل کیا ہواور ہم پیثاب کرنے کے بعد پاخانہ کرنے کے بعد یا سونے کے بعد ( اُٹھ کر وضو کرتے ہوئے نہیں اتاریں گئے ہم انہیں صرف جنابت کی حالت میں اتاریں گے۔

حضرت صفوان والنفوذ نے رہمی بتایا: میں نے نبی اکرم مَثَّلَقَیْلِم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: مغرب میں ایک دروازہ ہے جو تو سے سنا ہے: مغرب میں ایک دروازہ ہے جو تو ہے سنا ہے: مغرب میں ایک دروازہ ہے جو تو ہے ساتے کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر برس کی مسافت جننی ہے نید اُس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج اس (مغرب) کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

تربیر بن محر بن قمیر مروزی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے'' گیار ہویں طبق'' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے'' گیار ہویں طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال'' 258ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۳/۱)۔

751- حَدَّنَا عَلِى بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عِيْسلى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكُرِ بُنَ خُزَيْمَةَ النَّيْسَابُوُدِيَّ يَقُولُ ذَكُوْتُ لِللَّمُونِيِّ خَبَرَ عَبُدِ الرَّزَاقِ هَذَا فَقَالَ لِى حَدَّتَ بِهِ اَصْحَابُنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ حُجَّةٌ اَقُوى مِنُ هَٰذَا . يَعُنِى قَوْلَهُ لِللَّمُونِيِّ خَبَرَ عَبُدِ الرَّزَاقِ هَذَا فَقَالَ لِى حَدَّتَ بِهِ اَصْحَابُنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ حُجَّةٌ اَقُوى مِنُ هَٰذَا . يَعُنِى قَوْلَهُ إِذَا نَحْنُ اَدُخَلُنَاهُمَا عَلَى طُهُو.

علی بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں نے شخ ابو بحر بن خزیمہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے عبدالرزاق کی روایت امام مزنی سے ذکر کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: ہمارے ساتھیوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے کیونکہ امام شافعی کی اس سے متند دلیل اور کوئی نہیں ہے۔ (مصنف فرماتے ہیں:) یعنی روایت کے یہ الفاظ: جب ہم نے باوضو حالت میں انہیں ان میں داخل کیا ہو۔

## راويانِ حديث كا تعارف:

ک علی بن ابراہیم بن عیسی، ابوحس مستملی المعروف بالنجاد، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''253ء' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۱/۳۳۸)۔

ک محمہ بن اسحاق بن خزیمة ، ابو بکر نمیٹا بوری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۱۹۲/۷)۔

752- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ مَا الْمُعَمَّدُ اللَّهُ مَعَمَّدُ اللَّهُ الْحُمَدِ اللَّحُمَدِيُّ حَدَّثَنَا اللَّحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا اللَّحُمَدِيُّ حَدَّثَنَا اللَّحُمَٰ وَيُونُسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الرَّحُمَٰ وَيُونُسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ ا

الْمُغِيرَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَيُمْسَحُ اَحَدُنَا عَلَى خُفَيْدِ قَالَ نَعَمُ إِذَّا اَدُ خَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان .

ﷺ کوہ بن مغیرہ آپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم میں ہے کوئی شخص اپنے موزوں پرسے کرسکتا ہے؟ تو آپ مَنَّالِیَّا نِمُ نے فر مایا: جب اُس شخص نے ان دونوں (پاوُں کوموزوں میں) باوضوحالت میں وافل کیا ہو۔

#### راويانِ صديث كاتعارف:

عربن محمد بن مستب بن ضرایس، ابوحفص، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ''221ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ '' خطیب بغدادی'' (۱۱/۲۲۱)۔

753- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ قَالُواْ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُجَشِّرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍ و عَنُ بُسُرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيَّ عَنْ آبِي اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنَا عَوْثُ بْنُ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْخَفْيُنِ الْمُحَوِيْقُ آنَ وَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْمُحَوْدَةِ تَبُولُ كَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً .

# 

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صین بن کی بن عیاش بن عیسی، ابوعبد الله الاعور القطان، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''334ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ ''خطیب بغدادی'' (۸/۸۸)۔

ا داؤد بن عمروازدی دمشقی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''ساتویں طبع'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۳۳/۱)۔

٧٥٢ - امدرجه السعبيدي ( ٢٠٦/ ) رفع ( ٧٥٨ ) ومنظريقه البصنف هنا والعذيت اخرجه البخاري( ٤١٣/١ ) كتاب الومتو • ياب اذا ادخل رجباً به وهسيدا طباهسر ثان العديث ( ٢٠٦ ) قال: حدثنا ابو نعيم بمدتنا زكريا عن عامر عن عروة بن البغيرة عن ابيه قال: كنت مع النهي مسلسى الله عليه وسلم في سفر فاهويت: لا نزع خفيه فقال: ( وعهيها: فائي ادخلتهما طاهرتين أ وهو عند مسلم رقم ( ٢٧٤ ) وقد تقدم مديث البغيره من طرق عنه - انظر ( ٧٢٦ )-

بر بن عبید الله حضر می الثامی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' چوتھے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/ ۹۷)۔

754 حَذَنَا ابُوْ بَكْ النَّيْسَابُوْرِى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بِنِ رَذِينٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ اَيُّوْبَ بُنِ قَطَنٍ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيِّ عَنْ ابْدَى عَمْ وَابْنُ عُمَارَةَ انْ فَعْمُ وَاللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَّى فِى بَيْتِ عُمَارَةَ الْقِبْلَتَيْنِ وَانَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَّى فِى بَيْتِ عُمَارَةَ الْقِبْلَتَيْنِ وَانَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَعْمُ . قَالَ يَوْمًا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ . قَالَ يَوْمًا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ . قَالَ وَيُومَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ . قَالَ وَيَوْمَنِنِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ . قَالَ وَيَوْمَئِنِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ . قَالَ وَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ . قَالَ وَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ . قَالَ وَسُولُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَمَا بَدَا وَلَكَ فَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَمَا بَدَا لَكُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَمَا بَدَا لَكُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ وَاللهُ الْوَصِيْعِ الْعَمْ وَاللهُ اللهُ الل

کھ عبادہ بن نی اگر من کے حوالہ سے جو ابن عمارہ ہیں نہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکر من کھی نے حضرت عمارہ کے گھر میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا میں اپنے موزوں پر سے کرلوں نو آپ کا نیج نے فرمایا: ہاں! تو انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ایک دن تک؟ نبی اکرم من کھی نے فرمایا: ہاں! (کر سکتے ہو) انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے مرض کی: یارسول اللہ! دو دن تک جی اکرم منگھی نے فرمایا: ہاں! (کر سکتے ہو)ادر تین دن تک بھی انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! تین دن تک بھی؟ یہاں تک کہ انہوں نے سات دن تک یوچھا تو نبی اکرم منگھی نے فرمایا: جتنا تہمیں مناسب کی

اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ بیٹی بن ایوب نامی راوی سے روایت نقل کرنے میں اختلاف کیا گیا ہے جو میں نے کسی اور مقام پرذکر کیا ہے اس روایت کے راوی عبدالرحمٰن محمد بن پزید اور ایوب بن قطن سب مجہول ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صعبدالرحمٰن بن رزین بن یزید علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مجہول'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۹ ۱ے ۲۷)۔

ملاحظه بو: الميز ان (٣٦٩/٦)\_

ایوب بن قطن کندی فلسطینی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''لین الحدیث' قرار دیا ہے۔ بیراویوں ک'' پانچویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۹۰)۔

صعبادة بن سی کندی، ابوعمروالشامی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''118ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۹۵/۱)۔

ابی بن عمارة علی الاصح، مدنی، انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کی تھی' ایک قول کے مطابق بیصائی ہیں۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' مضطرب الحدیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/ ۴۸)۔

755- حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبُدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى حَيُوةُ سَمِعْتُ يَوْدُ اللهِ بْنُ الْحَكِمِ عَنْ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ اللهِ قَدِمَ عَلَى يَوْدُ بَنَ الْحَكُمِ عَنْ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ الله قَدِمَ عَلَى يَوْدُ بَنُ الْحَكُمِ عَنْ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ اللهِ قَدِمَ عَلَى عُمَرُ كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ مُنذُ لَمْ تَنْزِعُ خُفَيْكَ فَتَذَكَّرُتُ مِنَ الْجُمُعَةِ عُمْدَ بِفَتْحِ دِمَشْقَ قَالَ وَعَلَى خُفَانِ فَقَالَ لِى عُمَرُ كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ مُنذُ لَمْ تَنْزِعُ خُفَيْكَ فَتَذَكَّرُتُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ مُنذُ ثَمَانِيَةِ آبَامٍ قَالَ اَحْسَنْتَ وَاصَبْتَ السُّنَّةَ.

مل کے حضرت عقبہ بن عامر مُن النو بیان کرتے ہیں: وہ ومشق کی فتح کے موقع پر حضرت عمر مُن النو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں: میں نے موزے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر مُن النو نے بھے سے دریافت کیا: اے عقبہ! تم نے کتنے دنوں سے اپنے موزے نہیں اُتارے؟ تو مجھے یاد آیا میں نے بچھلے جمعہ سے لے کراس جمعہ تک پہنے ہوئے تھے میں نے بتایا: آٹھ دنوں سے تو انہوں نے فرمایا: تم نے تھیک کیا ہے اور سنت کے مطابق کیا ہے۔

756- حَدَّنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّنَا اَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ اَيُّوْبَ عَنْ عَرْيَدٍ مِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ اَصَبْتَ السُّنَةَ يَخْيِي بُنَ اَيُّوبَ عَنْ عُمِرَ بِهِذَا وَقَالَ اَصَبْتَ السُّنَةَ وَلَى اَيْرَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

یں ہے۔ اس روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تاہم اس میں بیالفاظ موجود ہیں: تم نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے اس روایت کی سند میں یزید اور علی نامی راوی کے درمیان کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔

757- حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ مَهُ لَدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ الْحَنَفِى ح وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ النَّحِنَا آبُو بَكُرِ الْحَنَفِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ السُحَاقَ بَنِ النَّيْسَابُوْرِى آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّلَنَا آبُو بَكُرِ الْحَنَفِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ السُحَاقَ بَنِ النَّيْسَابُوْرِى آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّلَنَا آبُو بَكُرِ الْحَنَفِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ السُحَاقَ بَنِ النَّيْسَابُورِى آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّلَنَا آبُو بَكُرِ الْحَنَفِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ السَّحَاقَ بَنِ السَّحَاقَ بَنِ السَّحَالَ بَنِ النَّهُ اللَّهِ بُنُ الْحَدَادُ وَمُ اللَّهُ مِن السَّعَادُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ بِنَ اللَّهُ الْعَدِيثَ رَفِعُ (١٥٠٤) من طريق الداملِقِي اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَ

٧٥٦ - اخرجه الضبياء في الهغنبارة رقب ( ٢٥٢ ) منظرين، الدارقطني به وانظر رقبم ( ٧٤٥ ) ( ٧٥٥ )-

يَسَادٍ اَخُو مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ قَرَاْتُ كِتَابًا لِعَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ مَعَ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ أَنُو مَلَى اللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ قَرَاْتُ كِتَابًا لِعَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ مَعَ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ سَاكَةٍ مَنْ الْمُسُولَ اللَّهِ كُلَّ سَاعَةٍ يَمُسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ (صَالَى اللهِ كُلَّ سَاعَةٍ يَمُسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَسَلَّمَ اللهِ كُلَّ سَاعَةٍ يَمُسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَلَا يَخُلُعُهُمَا قَالَ نَعَمُ.

و بی ماہ میں اسماق بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء بن بیار کی کتاب میں پڑھا جوعطاء بن بیار کے پاس تھی' وہ ہو اسماق بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء بن بیار کی کتاب میں پڑھا جوعطاء بن بیار کے پاس تھی' وہ فرماتے ہیں: میں نے سیّدہ میمونہ بڑ تھا' جو نبی اکرم مُلَا تَیْتِم کی زوجہ تھیں' ان سے (موزوں پر )مسم کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے بتایا: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا آ دمی ہمیشہ اپنے موزوں پر مسم کرسکتا ہے' ان دونوں کو اتارے ہی نہیں' نبی اکرم مُلَا تُقِیْم نے فرمایا: ہاں!

#### راويانِ حديث كاتعارف:

حصر التاجر علم حدیث کے ماہرین کی تعقوب بن ابراہیم ، ابو نصل الدوری التاجر علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال'' 264 ہے' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہر'' خطیب بغدادی'' (۱۵۸/۷)۔

عبداللہ بن احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، ابوعبد الرحمٰن، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' بارہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''190ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (ا/۱۰۱۱)۔

عمر بن اسحاق بن بیار مخرمی، ان سے ابو بکر حنفی نے روایات نقل کی ہیں۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں
 "ضعیف" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲۱۹/۵)۔

758- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُمَدُ بُنُ الْسُكَنِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ قَالاً حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدُ بُنِ السَّحَاقَ عَنْ عَبُدٍ خَيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَوْ كَانَ دِيْنُ اللهِ بِالرَّاٰيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَيْنِ آحَقَ بِالْمَسْحِ مِنْ آعُلَاهُ وَلَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَيْنِ آحَقَ بِالْمَسْحِ مِنْ آعُلَاهُ وَلَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَيْنِ آحَقَ بِالْمَسْحِ مِنْ آعُلَاهُ وَلَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَظُ لِابْنِ مَخْلَدٍ.

٧٥٧-اخرجه الامسام السعيد في البسيند ( ٢٦٣/٦ )\* ومن طريقه رواه البصيف هنا واخرجه ابو يعلي ( ٩/١٢ ) رقيم ( ٧٠٩١ ) من طريق ابي يسكم البعث في البعث في البين صلى الله عليه وسلم الها قالت: يا يسكم البعث في: حدثنا عبر بن اسعاق قال: قرات لعظاء كتابًا معه فاذا فيه: حدثتني ميهونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الها قالت: يا رسول الله ايغلع الرجل خفيه كل ساعة!: قال: ( لا ولكن يعسبعها ما بدا له )- اله- واقدده العافظ في البطالب رقيم ( ١١٢ )\* قال الهيئسي في المبجيع ( ٢٦٣/١ ): ( وفيه عبر بن امعاق بن يسيار: قال الدارقطني: ليس بالقوى وذكره ابن حبان في الثقات )- اله- وينشهد له حديث ابي بن عبارة تقدم رقيم ( ٧٥٤ )-

٧٥٨ - اضرجه ابس ابسي شببة ( ١٨١/١ ) وابسو داؤد ( ١١٤/١ ) كتساب البطهارية باب كيف الهسيح ؛ العديث ( ١٦٢ ) والدارمي ( ١٩١/١ ) كتاب الطهارة باب كيف الهسيح على ظاهر الغفين- فال البيهقي ( ٢٩٢/١ ) كتاب الطهارة باب الاقتصار بالهسيح على ظاهر الغفين- فال البيهقي ( ٢٩٢/١ ) كتاب الطهارة باب الاقتصار بالهسيح على ظاهر الغفين- فال البيهقي: ( العرجع فيه العافظ في التلغيص ١٩٠/١٠) -

ﷺ کے حضرت علی وٹائٹڈ بیفر ماتے ہیں: اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے (احکام) رائے کے مطابق ہوتے تو موزوں کا نیچے والا حصہ سے کرنے کا اوپر والے حصے کے مطابق زیادہ حق دار ہوتا' لیکن میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِم کو اس (اوپر والے حصے پر) مسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

روایت کے الفاظ ابن مخلد نامی راوی کے ہیں۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

کمرین احمد بن سکن ، ابو بکر قطیعی ، یعرف بانی خراسان ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقه' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال'' 268 ہے' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد' ازشیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱/۳۰۵)۔

ر ابراہیم بن زیاد بغدادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''دسویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''253ھ' ہیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۳۵)۔

759- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ حَدَّثَنَا حَفُصْ عَنِ الْآغَمَشِ عَنُ آبِیُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ كُنْتُ اَرِی اَنَّ بَاطِنَ الْحُفَّيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى دَايَتُ دَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا .

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صفیان بن وکیع بن جراح ، ابومحمر الروای کونی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دروی سفیان بن وکیع بن جراح ، ابومحمر الروای کونی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۲/۱)۔

# 73- باب الْوُضُوْءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ الْنِيَةِ الْمُشُوكِينَ. باب: مشركين كے برتن ميں سے وضوكرنا يا تيم كرنا

760- حَدَثَنَا آخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيْمِ بْنُ الْهَيْئَمِ حَدَّثَنَا اَبُو

٧٥٩–اخرجه ابن الجوزي في التعقيق ( ١٦٢/١ ) رقم ( ٢٦٧ ) من طريق الدارقطني به- وانظر العديث السابق-

الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ زَرِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ (صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَآذُلَجُوا لَيُلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوًا فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَعَلَبْتُهُمُ أَعُينُهُمُ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْفَظَ مِنْ مَّنَامِهِ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ لاَ يُوقِظُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ مَّنَامِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَسُتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ) فَاسْتَيْـقَـظَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرُفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ (صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ فَرَاى الشُّمْسَ قَدُ بَزَغَتُ قَالَ ارْتَحِلُوا . فَسَارَ شَيْئًا حَتَى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّـمُسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا وَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمُ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّى مَعَنَا . قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَصَابَتَنِي جَنَابَةٌ فَامَرَهُ اَنُ يَّتَيَمَّمَ الصَّعِيْدَ ثُمَّ يُصَلِّى فَعَجِلَنِي رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي رَكُبِ بَيُنَ يَدَيْهِ اَطُلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِامْرَاةٍ سَادِلَةٍ رِجُ لَيُهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ قُلُنَا لَهَا اَيُنَ الْمَاءُ قَالَتُ ايُّهَاتَ ايُهَاتَ لاَ مَاءَ فَلْنَا كُمْ بَيْنَ اهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءُ قَالَتُ يَوْمٌ وَّكَيُـلَةٌ . قُلْنَا انْطَلِقِي اللَّى وَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ نُمُلِكُهَا مِنْ اَمُرِهَا شَيْئًا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَحَدَّثَتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتُنَا غَيْرَ آنَهَا حَدَّثَتُهُ آنَهَا مُؤْتِمَةٌ قَالَ فَامَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً حَتّى رَوِينَا وَمَلانًا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِذَاوَ إِهِ وَعَسَلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ آنَا لَمْ نَسُقِ بَعِيرًا وَّهِيَ تَكَادُ تَتَصَدَّعُ مِنَ الْمَآءِ ثُمَّ قَالَ لَنَا هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ. فَجَمَعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالنَّمْرِ حَتَى صَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ اذْهَبِي فَاطْعِمِي عِيَالَكِ وَاعْلَمِي آنَا لَمُ نَرُزَاْ مِنْ مَّائِكِ شَيْسًا . فَلَمَّا أَتَتُ اَهْلَهَا قَالَتُ لَقَدُ لَقِيتُ اَسْحَرَ النَّاسِ اَوْ هُوَ نَبِىٌّ كَمَا زَعَمُوا فَهَدَى اللَّهُ ذَٰلِكَ الصِّرُمَ بِيَلَكَ الْمَرْآةِ فَاسْلَمَتْ وَٱسْلَمُوا . آخُرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ آبِي الْوَلِيْدِ بِهاٰذَا الْإِسْنَادِ وَآخُرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ آخُمَدَ بْنِ سَعِيْدٍ الدَّارِمِي عَنْ اَبِى عَلِيِ الْحَنَفِي عَنْ سَلَمِ بُنِ زَرِيْرٍ.

کھ کے حضرت عمران بن حصین رٹائٹوز بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نی اکرم ساتھ سفر کررہ سے بہال تک کہ صورت کا وقت قریب آیا تو نی اکرم ساتھ ہے بہال تک کہ سورت بلند ہوگیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر رٹائٹوز بیدار ہوئے ہی اکرم ساتھ کو کوئی نیند سے بیدار نہیں کرتا تھا جب تک آپ خود بیدار نہیں ہوتے ، جب حضرت ابو بکر رٹائٹوز بیدار ہوئے تو وہ نی اکرم ساتھ کے کر بانے بیٹھ گئے اور بلندآ واز بیل بھبیر کہنے گئے بیدار نہیں ہوتے ، جب حضرت عمر حالتی بیدار ہوئے تو وہ نی اکرم ساتھ کی سربانے بیٹھ گئے اور بلندآ واز بیل بھبیر کہنے گئے بیدار نہو گئے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سورج بلند ہوگیا ہے تو آپ وہاں سے ملاست النبوء کو ایس کے ایک اس سے بیدار ہوئے تو آپ باب علامات النبوۃ فی الاسلام العدیت (۱۲۷۲) وسلم (۱۹۹۲) کتاب السب است العدید العدید (۱۹۹۲) من طریق سلم بن ذریر العظار دی عن ابی رجاء عن عدان بھ العداد العداد العدید واصد (۱۲۵۲) وابن العدید باب الفید واصد (۱۲۵۲) وابن العدید باب الفید واصد (۱۲۵۲) وابن العدید العدید واصد (۱۲۵۲) وابن العدید ارتبار المدید واصد (۱۲۵۲) وابن المدید ارتبار المدید واصد (۱۲۵۲) وابن المدید ارتبار المدید المدید واصد (۱۲۵۲) وابن المدید المدید المدید المدید واصد (۱۲۵۲) وابن المدید المدید المدید واحد وابن المدید واحد دو المدید المدید واحد المدید المدید واحد المدید المدید واحد المدید المدید المدید المدید واحد المدید ال

روانہ ہوئے آپ نے بچھ سفر کیا یہاں تک کہ سورج اچھی طرح چکدار ہو گیا و آپ نے بڑاؤ کیا اور ہمیں نماز بڑھائی۔ عاضرین میں ہے ایک شخص الگ رہا' اُس نے ہمارے ساتھ نماز ادانہیں کی جب نبی اکرم مَاکَاتُیمُ نے نمازختم کی تو نبی اكرم مَنَا يُعْيَمُ نِهِ وريافت كيا: تهبيل كس چيز نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روكا ہے؟ اُس نے عرض كيا: يارسول الله! مجھے جنابت لاحق ہوگئی ہے تو نبی اکرم مَنَافِیْم نے اُسے حکم دیا: وہ مٹی کے ذریعے تیم کر کے نماز اوا کر لئے بھرنبی اکرم مَنَافِیم نے کھے سواروں کے ساتھ مجھے آ گے بھیج دیا تا کہ ہم یانی تلاش کریں کیونکہ ہم شدید بیاسے تنظے ہم سفر کررہے تنظے وہاں ہمیں ایک عورت نظر آئی جس کے پاس دومشکیزے منے ہم نے اُس سے دریافت کیا: پانی کہاں ہے؟ اُس نے بتایا: بیہاں تہیں پانی نہیں ہے ہم نے دریافت کیا: ہمارے اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اُس نے جواب دیا: ایک دن اور ایک رات کا مہم نے کہا: تم اللہ کے رسول کے پاس چلو! اُس نے کہا: اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو ہم اے لے کرنبی اکرم مَالَا فَيْمَ کی خدمت میں عاضر ہوئے' اس نے نبی اکرم مَثَاثِیَّامِ کو بھی وہی بات بتائی جواس نے ہمیں بتائی تھی' تاہم اُس نے یہ بات اضافی بتائی تھی کہوہ یتیم بچوں کی ماں ہے تو نبی اکرم مَنْ اَنْتِیْلِم نے اس کے مشکیزوں کے بارے میں حکم دیا جن کامنہ بیچے کی طرف ہے کھول دیا گیا' تو ہمٰ جالیس پیاہے لوگوں نے اُس میں سے پانی پیا' یہاں تک کہہم سیراب ہو گئے'ہم نے اپنے پاس موجود ہر برتن اور پیالے كو بحرليا ؛ بم نے اپنے ساتھى كوسل كے ليے بانى ديا البت بم نے اپنا اونٹوں كو بانى نہيں بلايا بھر نبى اكرم مَثَاثَيْرُ نے علم ديا: تمہارے پاس جو پھے بھی ہے اُسے لے آؤ! پھر نبی اکرم مُناٹیٹل نے اُس کے لیےرو ٹی کے نکڑے تھجور وغیرہ اکتھے کروائے اور اس کو ایک توڑا باندھ دیا اور ارشادِ فرمایا: تم جاؤ اور اے اپنے گھروالوں کو کھلاؤ اور بیہ بات جان لو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی' جب وہ اپنے کھر گئی تو اُس نے بتایا: میں سب سے بڑے جادوگر سے ل کرآئی ہوں' یا پھروہ نبی ہے جیسا کہ اوكوں نے بيان كيا ہے (راوى كہتے ہيں:) أس عورت كى وجہ سے الله تعالىٰ نے أس كے قبيلے والوں كو ہدايت نصيب كى وو عورت بھی مسلمان ہوگئی اور اس کے قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے۔

امام بخاری نے اس روایت کو ابوالولید کے حوالے ہے اس سند کے ہمراہ نقل کیا ہے' جبکہ امام سلم نے اس روایت کواحمہ بن سعید الدارمی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

راویانِ حدیث کا تعارف:

عبدالکریم بن بیتم بن زیاد بن عمران، ابو یجی القطان، علم حذیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''278ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف ہہ''خطیب بغدادی'' (۱۱/ ۲۸)۔

صلم بن زریری عطار دی، ابوبشر بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تجھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''160 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۱۳)۔ حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۱۳)۔

یانی تلاش کرنے کا تھم

پانی تلاش کرنے کے کم کے بارے میں فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہزیلی بیان کرتے ہیں یشترط لجواز التیمم باتفاق المذاهب الاربعة طلب الماء ما لم یتیقن عدم وجودہ؛ لانه لا یسمی فاقد الماء (او غیر واجدہ اوعادمه) الا اذا طلب الماء ، فلم یجدہ لکن الفقهاء اختلفوا فی تقدیر المسافة التی یلزم طلب الماء فیھا، وقد اشرت الیھا سابقًا فی بحث اسباب التیمم، واذکرها هنا تفصیدًا:

منهب الحنفية (1): على البقيم في البلد طلب الماء قبل التيمم مطلقًا، سواء ظن قربه او لم يظن، اما البسافر او خارج المصر الذي يريد التيمم، فليس عليه طلب الماء اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء ؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات.

وان غلب على ظنه وجود الماء ، لم يجز له التيمم حتى يطلبه بنفسه او برسوله، بمقدار غَلُوة سهم من كل جانب، ولا يبلغ ميلًا (2) ، وظاهره انه لا يلزمه المشى، بل يكفيه النظر فى الجهات الاربع، لئلا ينقطع عن رفقته، ودفعًا للحرج عن نفسه، لقوله تعالى اثر آية التيمم: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم) (الماندة 6/5:) ، ولا حرج فيما دون الميل، قال الكاساني :اقرب الاقاويل اعتبار الميل؛ لان الجواز لدفع الحرج، ثم قال: والاصح انه يطلب قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار.

فأن قصر في طلب الماء ، وصلى ولم يطلبه، وجبت عليه الاعادة عند ابي حنيفة ومحمد. وان كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل ان يتيمم، لعدم المنع غالبًا، فان منعه منه تيمم لتحقق

العجز الكن لو تيمم قبل الطلب من رفيقه اجزاه عند ابي حنيفة رحمه الله؛ لانه لا يلزمه الطلب من ملك الغير وقال الصاحبان الا يجزيه؛ لان الماء مبذول عادة ولو ابي ان يعطيه

الابثين البثل، وعنده ثبنه، لا يجزئه التيهم، لتحقق القدرة، ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش (3).

وان لم يغلب على ظنه قرب الماء لا يجب طلبه، بل يندب ان رجا وجود الماء.

وان كأن بينه وبين الماء ميل فاكثر، تيمم.

ائمہ کااس بات پر اتفاق ہے تیم کے جائز ہونے کے لیے یہ بات شرط ہے انسان کو جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ پانی آس پاس موجود نہیں ہے اُس وقت تک وہ پانی تلاش کرے کیونکہ جب تک پانی تلاش کرنے کے باوجود نہیں

(1) البدائع 1/46ومابعد ما ، فتح القدير 98،84/1 الدرالخار 227/1 ومابعد ما ، اللباب. 36/1

ل الفِقَهُ الاسلاميُّ واللَّتَهُ ( البَابُ الاوَّل :الطَّهارات الفَصْلُ السَّادس :التَّيَبُم البطلب الخامس ـ شروط التيبيم :الشرط الثالث ـ طنب الباء : ملتا أس وفت تك ينهيس كها جاسكتاك يهال ياني دستياب نهيس موكا

البتہ فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کتنے فاصلے تک پانی کی تلاش ضروری ہے؟ تیم کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اب ہم یہاں اس بات کی مزید وضاحت کریں گے۔
حنی فقہاء کا مسلک یہ ہے جو محض شہر میں مقیم ہو اُس پر تیم کرنے سے پہلے پانی تلاش کرنا فرض ہے خواہ اُسے پانی قریب

حفی فقہاء کا مسلک یہ ہے جو حص شہر میں مقیم ہوائس پر ہیم کرنے سے پہلے پائی تلاش کرنا فرص ہے خواہ آسے پائی فریب ہونے کا گمان ہو یا نہ ہوالہت سفر کرنے والا محف یعنی جو شہر سے باہر ہواور تیم کرنا جاہتا ہو جب تک اُسے غالب گمان نہ ہو کہ آس پائی نہیں مل سے گا اُس پر پانی کو تلاش کرنا لازم نہیں ہوگا کیونکہ عام طور پر غیر آباد جگہوں پر پانی کے ملنے کا امکان نہیں ہوتا ہے کیکن اگر انسان کو یہ غالب گمان ہو کہ آس پاس کہیں پانی مل جائے گا تو اُس کے لیے اُس وقت تک تیم کرنا جائز نہیں ہوتا ہے کیکن اگر انسان کو یہ غالب گمان ہو کہ آس پاس کہیں پانی مل جائے گا تو اُس کے لیے اُس وقت تک تیم کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک وہ خود پانی کو تلاش نہیں کرتا یا کئی شخص کو پانی کی تلاش میں بھیجنا نہیں ہے ایسا محض آئی دور تک پانی کو تلاش کر کے جانا گا جہاں تک تیر جا سکتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار ایک میل ہوگی بظاہر استے سے فاصلے کے لیے خود چل کے جانا ضروری نہیں ہے بلکہ نگاہ دوڑا لینا کافی ہوگا تا کہ انسان اپنے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں سے بچھڑ نہ جائے اور کی دوسری پریٹانی کا شکار نہ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالی نے تیم کے تھم سے متعلق آبیت میں سے بات ارشاد فر مائی ہے:

پریٹانی کا شکار نہ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہوگا تا کہ انسان اپنے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں سے بھر نہ جائے اور کی دوسری بریثانی کا شکار نہ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہوگا تا کہ انسان اپنے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں سے بھر نہ جائے اور کی وجہ یہ ہوگا تا کہ انسان اپنے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں سے بھر نہ جائے اور کی وجہ یہ ہوگا تا کہ انسان اپنے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں سے بیات ارشاد فرمائی ہے:

''الله تعالیٰ دینی معاملات میں تنهمیں تنگی کا شکارنہیں کرنا جا ہتا بلکہ وہ بیہ جا ہتا ہے تنہمیں پاک کروے'۔ ''الله تعالیٰ دینی معاملات میں تنہمیں تنگی کا شکارنہیں کرنا جا ہتا بلکہ وہ بیہ جا ہتا ہے تنہمیں پاک کروے'۔

ایک میل ہے کم فاصلے میں پانی تلاش کرنے میں شکی کا پبلونہیں پایا جاتا ہے۔ شخ کاسانی نے یہ بات بیان کی ہے بہتر رائے یہ ہے ایک میل ہے فاصلے کومعتر سمجھا جائے کیونکہ تیم کوشکی دور کرنے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ شخ کاسانی نے یہ بات بھی تحریر کی ہے صحیح رائے یہ ہے انسان اسنے فاصلے تک پانی تلاش کرے جس میں انسان کوخود بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اوران کے ہم سفر ساتھیوں کوکسی تکلیف یا انتظار کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر کوئی شخص پانی تلاش کیے بغیر یا پانی کی تلاش میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز ادا کر لیتا ہے تو امام ابوصنیفہ مُراسَد اور امام محمد مُراسَد کے خرد میک ایسے محص پر دوبارہ اللہ میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز ادا کر لیتا ہے تو امام ابوصنیفہ مُراسَد اور امام محمد مُراسَد کے خرد میک ایسے محص پر دوبارہ

نماز پڑھنا واجب ہوگا۔

یں ہے۔ اگر انسان کو قریب میں پانی موجود ہونے کے بارے میں غالب گمان موجود نہ ہوتو اب اُس کے لیے پانی کو تلاش کرنا ضروری نہیں ہوگا' یہ اُس وفت لازم ہے جب انسان کو کہیں آس پاس پانی ملنے کی اُمید ہوا اگر انسان اور پانی کے درمیان ایک میل سے زیادہ کا فاصلہ ہوتو اب اس صورت میں ایسا شخص تیم کر کے نماز ادا کرلے گا۔

761- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ سَمِعْتُ آبًا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِى قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يَقُولُ سَارَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ذَاتَ لَيُلَةٍ ثُمَّ عَرَّسُنَا فَلَمْ نَسْتَيُقِظُ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمُسِ فَاسْتَيُقَظَ مِنَّا سِتَّةٌ قَدُ نَسِيتُ اَسْمَاءَ هُمْ ثُمَّ اسْتَيُقَظَ اَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَهُنَعُهُمُ أَنُ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَيَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَكُونَ احْتَبَسَهُ فِي حَاجَتِهِ فَجَعَلَ آبُو بَكُرٍ يُكُثِرُ التَّكْبِيرَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَتْ صَلَاتُنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ تَذُهَبُ صَلَاتُكُمُ ارْتَحِلُوا مِنْ هٰذَا الْمَكَانِ . فَ ارْتَ حَلَ فَسَارَ قَوِيبًا ثُمَّ نَوَلَ فَصَلَّى فَقَالَ اَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدُ اَتَمَّ صَلَاتَكُمْ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلاّنَا لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ۚ فَقَالَ لَهُ مَا يَمُنَعُكَ أَنُ تُصَلِّى ۚ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ۚ قَالَ فَتَيَمَّمِ الصَّعِيْدَ وَصَلِّهُ فَاذَا قَدَرُتَ عَلَى الْمَآءِ فَاغْتَسِلُ . وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلِيًّا فِى طَلَبِ الْمَآءِ وَمَعَ كُلِّ اِنْسَان مِّنَّا إِدَاوَةً مِثْلُ أَذُنَى الْآرُنَبِ بَيْنَ جِلْدِهِ وَتَوْبِهِ فَإِذَا عَطِشَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ابْتَدَرُنَاهُ بِالْمَآءِ فَانُطَلَقَ حَتْى ارْتَفَعَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَمْ يَجِدُ مَاءً فَإِذَا شَخْصٌ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَكُمْ حَتَّى نَنْظُرَ مَا هَـٰذَا قَالَ فَإِذَا امْرَاةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ مِنْ مَّاءٍ فَقِيلَ لَهَا يَا اَمَةَ اللَّهِ اَيُنَ الْمَاءُ قَالَتُ لاَ مَاءَ وَاللَّهِ لَكُمِ اسْتَقَيْتُ اَمُسِ فَيِسرُتُ نَهَارِي وَلَيُلَتِي جَمِيعًا وَّقَدُ آصُبَحْنَا إلى هاذِهِ السَّاعَةِ قَالُوا لَهَا انْطَلِقِي إلى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَتُ وَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَتُ مَجْنُونُ قُرَيْشِ . قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونِ وَلَاكِنَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَتْ يَا هَؤُلاَءِ دَعُوٰنِي فَوَاللهِ لَقَدُ تَرَكَتُ صِبْيَةً لِي صِغَارًا فِي غُنيَمَةٍ قَدُ خَشِيتُ آنُ لَا ٱدْرِكَهُمْ حَتَّى يَمُوتَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ فَلَمْ يُمَلِّكُوهَا مِنْ نَفْسِهَا شَيْنًا حَتْى آتَـوُا رَسُـوُلَ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهَا فَأَمَرَ بِالْبَعِيرِ فَأُنِيخَ ثُمَّ حَلَّ الْمَزَادَةَ مِنْ اَعَلَاهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ عَيظِيم فَمَلَاهُ مِنَ الْمَآءِ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى الْجُنبِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْتَسِلُ . قَالَ وَايُمُ اللهِ مَا تَرَكَنَا مِنُ إِدَاوَةٍ وَلَاقِرُبَةٍ وَلَاإِنَاءٍ إِلَّا مَلَاهُ مِنَ الْمَآءِ وَهِي تَنْظُرُ - قَالَ - ثُمَّ شَمَّ الْمَزَادَةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَبَعَثَ بِالْبَعِيرِ وَقَالَ يَا هَلَاهِ دُونَكِ مَاءَ لِ فَوَاللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ زَادَ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ مَّائِكِ قَطُرَةٌ . وَدَعَا لَهَا بِكِسَاءٍ فَبُسِطَ ثُمَّ قَالَ لَنَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَأْتِ بِهِ . فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِخَلَقِ النَّعُلِ وَخَلَقِ النَّوْبِ وَالْقَبْضَةِ مِنَ السَّمِيرِ وَالْقَبْضَةِ مِنَ السَّمْرِ وَالْفَلْقَةِ مِنَ الْخُبْزِ حَتَّى جَمَعَ لَهَا ذَلِكَ ثُمَّ أَوْكَاهُ لَهَا فَسَالَهَا عَنُ قَوْمِهَا فَأَخْبَرَتُهُ - قَالَ - فَانْطَلَقَتْ حَتَّى أَنَّتُ قَوْمَهَا قَالُوْا مَا حَبْسَكِ قَالَتْ آخَذَنِي مَجْنُونُ قُرَيْشِ وَّاللَّهِ إِنَّهُ لاَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ٱسْحَرَ مَنْ بَيْنَ هَاذِهِ وَهٰذِهِ- تَعْنِى السَّمَاءَ وَالارُضَ - أَوْ إِنَّـهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا .قَالَ فَجَعَلَتُ خَيُلُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) تَغِيرُ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ وَهُمُ امِنُونَ قَالَ فَقَالَتِ الْمَرْاَةُ لِقَوْمِهَا آئ قَوْمِ وَاللَّهِ مَا آرى هاذَا الرَّجُلَ إِلَّا قَدْ شَكَرَ لَكُمُ مَا آخَذَ مِنْ مَّائِكُمُ الَّا تَرَوُنَ آنَهُ يُغَارُ عَلَى مَنْ حَوْلَكُمْ وَٱنْتُمُ الْمِنُونَ لاَ يُغَارُ عَلَيْكُمْ هَلَ لَكُمْ فِي خَيْرٍ

قَالُوُا وَمَا هُوَ قَالَتُ نَاتِي رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَنُسْلِمُ قَالَ فَجَآءَ تُ تَسُوقُ بِثَلَاثِينَ اَهُلِ بَيْتٍ حَتَّى بَايَعُوْا رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاسْلَمُوا .

🖈 🖈 حضرت عمران بن حصین طالفنایه بیان کرتے ہیں: ایک رات نبی اکرم منابیا میں ساتھ لے کرسفر کرتے رہے بجرہم نے رات کے وقت بڑاؤ کیا (اورسو گئے) تو ہم سورج کی تیش کی وجہ سے بیدار ہوئے ہم میں سے چھلوگ بیدار ہوئے ان کے نام میں بھول گیا ہوں ' پھرحصرت ابو بکر وٹائنٹن بیدار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو نبی اکرم منافین کو بیدار کرنے سے منع کیا' حضرت ابو بکر شائنٹ نے فرمایا: ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ ہے نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کو یہاں تھہرایا ہو' پھر حضرت ابو بکر شائنٹ تكبير كہتے رہے يہاں تك كه نبى اكرم مَنَا ثَيْنَا بيدار ہوئے لوگوں نے عرض كى : ہمارى نماز قضا ہوگئى ہے نبى اكرم مَنَا ثَيْنَا بيدار ہوئے ارشاد فر مایا: تمہاری نماز رخصت نہیں ہوئی' تم لوگ روانہ ہو جاؤ' پھرہم لوگ روانہ ہوئے اورسفر کرتے رہے ایک جگہ آپ مَلَاثَيْئِم نے یر او کیا اور نماز ادا کی۔ نبی اکرم مَلَاتِیَا ہے فرمایا: اب تمہاری نماز مکمل ہوگئی ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! فلال شخص نے ہمارے ساتھ نماز ادانبیں کی نبی اکرم من المنتیزم نے اُس محص سے دریافت کیا: تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کیوں نبیس کی؟ اُس سخص نے عرض کیا: مجھے جنابت لاحق ہوگئ تھی' نبی اکرم مَثَاثِیْرُ نے فرمایا: تم مٹی سے تیم کر کے نماز اداکرلؤ جب تم یاتی پر قادر ہو جاؤ کے تو محسل کر لینا' پھر نبی اکرم منگافیئل نے یانی کی تلاش میں حضرت علی منگافیئل کو بھیجا' ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس خرگوش کے کانوں جتنا برتن تھا' جو اُس کے کپڑوں اورجسم کے درمیان تھا' جب نبی اکرم مُنَاتِیَّتِم کو پیاس محسوں ہوئی تو ہم تیزی ے آ کے بر ھے بی اکرم مُنَاتِیْنِ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا' ایک سخص نظر آیا حضرت علی بناتھ نے کہا تم لوگ یہاں تھہرو! میں دیکھتا ہوں کہ بیکون ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں: وہ ایک عورت تھی جس کے پاس پائی کے دومشکیزے سے اس سے دریافت کیا گیا: اے اللہ کی بندی! یانی کہاں ہے؟ اُس نے جواب دیا: یہاں کوئی یانی نہیں ہے اللہ کی فقم! میں گزشته کل پانی کی تلاش میں نکلی تھی میں نے بورا دن اور بوری رات سفر کیا ہے اب بدوفت آ گیا ہے تو اُن لوگوں نے کہا:تم الله كے رسول كے ياس چلو:! تو أس نے كہا: الله كارسول كون ہے؟ لوكوں نے بتايا: حضرت محمد مَثَاثِيَّةُم جواللہ كے رسول بين أس نے کہا: جو مجنون ہیں جو قریش ہے تعلق رکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: وہ مجنون نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اُس عورت نے کہا: بچھے چھوڑ دو میں اپنے چھوٹے نیچے بکریوں کے باس چھوڑ کر آئی ہوں' مجھے ڈریے' اُن میں سے کوئی ایک پیاس کی وجہ ہے مر نہ جائے کیکن اُن لوگوں نے اُس کی ایک نہ جلنے دی اور اسے لے کر نبی اکرم مَالِّاتِیْلُم کے باس آ مُکنے نبی اکرم مَالِّیْلِمُ کے تھم کے مطابق اُس کا اونٹ بٹھادیا گیا' پھراُس کے مشکیزے کو اوپر کی طرف سے کھولا' نبی اکرم مُنْ تَنْتُمْ نے ایک بروابرتن مشکوایا' اسے پانی ے بھردیا' وہ جنبی شخص کو دیا گیا' آپ نے فرمایا: تم جاؤ اور عشل کرلو۔ راوی بیان کرتے ہیں: اللہ کی قشم! ہم نے وہاں موجود ہر برتن ہرمشکیزہ ہر برتن کو پانی ہے بھرلیا' وہ عورت دیمعتی ربی' پھر اُس کے مشکیزے کا منہ اوپر کی طرف سے بند کر دیا عمیا' پھر اونث كو كفرا كرديا حميا'ني اكرم مَلَاثِيَّا ني اكرم مَلَاثِيَّا ني أم مايا: اے عورت! بيتمهارا ياني تمهارا موا الله كي قشم! الله تعالى نے اس ميں اضافه كيا ہے۔ تہارے پانی میں ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا' پھر نبی اکرم مَالَا فَيْلِ کے تھم کے تحت اُس مورت کے لئے ایک جاور کو لایا کیا' آپ نے فرمایا: جس مخص کے پاس جو بھی چیز ہووہ لائے' کوئی مخص جوتا لے کر آیا' کوئی مخص کیڑا لے آیا' کوئی مخص متعی بحرج لے آیا کوئی مخص منی بحر کندم لے آیا یہاں تک کہ وہ سب بچھاس کے لیے لایا حمیا اور اُسے باعد مروے دیا حمیانی

اکرم کا این آرائی بیان کرتے ہیں دریافت کیا تو اس نے بتایا: راوی بیان کرتے ہیں: پھر وہ عورت چلی گئی اور اپنی قوم میں چلی گئی ان لوگوں نے دریافت کیا' تم کہاں رہ گئی تھیں؟ اُس نے بتایا: مجھے قریش ہے تعلق رکھنے والے مجنون نے پکڑلیا تھا' اللہ کی تیم! اُس میں ایک چیز ہے' یا تو وہ اس اور اس کے درمیان جادوگر ہے' اُس عورت کی مراد آسان اور زمین تھی' یا وہ واقعی ہی اللہ کے درمول ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم کا تینی کی جھے ہوئے فوجی دست اُس کی قوم کے آس پاس کے لوگوں پر حملے کرتے رہے' لیکن وہ محفوظ لوگ رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: اُس عورت نے اپنی قوم ہے کہا ہے: ایس کے لوگوں پر حملے کرتے رہے' لیکن وہ محفوظ لوگ رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: اُس عورت نے اپنی قوم سے کہا ہے: اور قوم! اللہ کی قیم! بیات کہ ترابید خیال ہے' یہ صاحب تمہارے شکریہ کے طور پر ایبا کر رہے ہیں' جو انہوں نے تمہارا پانی استعال کیا تھا' کیا تم فوظ ہو' تم پر حملہ نہیں کیا جا تا' کیا تم لوگ بھلائی چاہے ہو؟ لوگوں نے دریافت کیا: وہ کیا ہے؟ اُس عورت نے کہا: ہم اللہ کے رمول کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ تمیں خاندانوں کو لے کر آئی' انہوں نے نبی اکرم شکھیے کے دست اقدس پر بعت کر کی اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ تمیں خاندانوں کو لے کر آئی' انہوں نے نبی اکرم شکھیے کے دست اقدس پر بعت کر کی اور اسلام قبول کر لیا۔

کی کے ہمراہ ایک سفر میں ہمراہ سے ہم رات میں ہم لوگ نی اکرم سل تیا کے ہمراہ ایک سفر میں ہمراہ سے ہم رات مجمر رات میں ہمراہ سے ہم رات مجمر جلتے رہے جب رات کا آخری حصد ہواتو ہم اُس وقت سو گئے اُس وقت سونے سے زیادہ لطف انگیز چیز کوئی نہیں ہے مورج کی پیش نے ہمیں بیدار کیا۔

انہوں نے حب سابق حدیث نقل کی ہے نبی اکرم منافیقیم نے دریافت کیا: اے فلال شخص! تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں اداکی ہے؟ اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے جنابت لاحق ہوگئی اور پانی موجود نہیں ہے تو نبی اکرم منافیقیم نے فرمایا: تم مٹی استعال کرووہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔

اس روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: نبی اکرم مُنگاتیا ہے برتن منگوایا 'مشکیزوں کے منہ کے ذریعے برتنوں میں پانی ڈالا کھر

آپ مَنَّ اللهِ عَلَى كَ بَرَن مِيں دوبارہ أس پانی كو ڈال دیا' پھر آپ نے وہ برتن والا پانی دوبارہ ان مشكيزوں ميں ڈال دیا اور اُپ عَلَى اور اپنے جانوروں اُن كا منہ او برے بند كر دیا اور نیچ كی طرف سے كھول دیا' پھرلوگوں میں بیاعلان كیا: وہ خود بھی پانی پی لیں اور اپنے جانوروں كو بلا ناتھا اُن كو بھی بلا دیا۔ آخر میں اُس شخص كو پانی دیا تھا' كو بھی بلا دیا۔ آخر میں اُس شخص كو پانی دیا تھا' جے جنابت لاحق ہوئی تھے وہ بانی كا ایک برتن دیا اور فرمایا: اسے اپنے جسم پر بہالؤ وہ عورت كھڑى ہوئی اور دیکھتی رہی كہ اُس كے یانی كے ساتھ كیا ہور ہاہے۔

(راوی کہتے ہیں:) اللہ کی قتم! جب اُن کے منہ کو بند کیا گیا' تو 'یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مثکیزے پہلے ہے بھی زیادہ مجرے ہوئے ہیں' جتنے آغاز میں تتھے۔

انہوں نے باقی حدیث اس کی مانند فقل کی ہے۔

763- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ اِسْمَاعِيُلَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَزِيْدَ آخُو كَرُخَوَيْهِ آخُبَرَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوُنَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَزِيْدَ آخُو كَرُخَوَيْهِ آخُبَرَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوُنَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَزِيْدُ الْحُنَابَةُ شُعْبَةُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى السَّفَرِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمُعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ يَخَافُ اَنْ يَعْطَشَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَغْتَسِلُ.

الم الله الموادر الم المحتمل المنظمة المستخف كے بارے ميں بيفر ماتے ہيں: جوسفر كر رہا ہواور اُسے جنابت لائق ہوجائے اور اس كے پاس پانى بھى موجود نه ہو' جس كى وجہ ہے اُسے بياہے رہنے كا انديشہ ہو۔ حضرت على التفظ بيفر ماتے ہيں: وہ مخص تيم كر كا' وہ مسل تھى كرے گا۔

764- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ بُنِ آبِى مَدُّعُورٍ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ أُتِى بِجَنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ أُتِى بِجَنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَنَ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ اللهُ عُمَرَ اللهُ عُلَى عَنْدِ وَصُولَ مِن اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِا مَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عُرَاتِ عَمْرَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عُبُولُهُ اللهُ عَنْ عُرِيْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ عَلَيْهُ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَ

حالت میں نہیں تھے'انہوں نے تیم کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ حالت میں نہیں تھے'انہوں نے تیم کر کے نماز جنازہ ادا کی۔

----

#### راويانِ حديث كانعارف:

صعبدالله بن نمير به انى ، ابو بشام كوئى ، علم حديث كے ماہرين نے انہيں '' نقة' قرار دیا ہے۔ بيراو يول سك'' نووي طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان كا انقال ''199 ھ' ہيں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے طاحظہ ہو: '' تقريب النهذيب' أز ۱۹۲۷ - اخرجه البيه غي في الكهر في (۱۱۲۱) كتاب الطهارة باب الجنب او البعدت بجد ماء لفسله وهو يضاف العطن، فيتبسم من طريق ابي الاحوص عن عطاء عن زاذان عن علي قال: ( اذا اجنب الرجل في ارض فلاة و ومعه ماء يسير – فليؤنر نفسه بالساء ولينيسم بالصعيد ) -ودواه اسفسا من طريق نعبة عن عطاء عن زاذان عن علي قال: ( اذا اصابتك جنابة فاردت ان نتوضا – اوقال: تفتسل – وليس معك من اله الا ما تشرب وائت نخاف – فتيسم ) -

٧٦٤- اخترجه البيهيشي في السعرفة ( ٢٠٢/ ) رقم ( ٢٥٠ ) من طريق الدارقطني؛ به ودواه ابن البنشد في الاوسط ( ٢٠/٢ ) رقم ( ٢٥٠ ) من طريسق متعسد بسن عيسسى؛ ثبتنا محبد بن عبرو؛ به وعلقه ايضا البيهيقي في الكيرك ( ٢٣١/ )؛ وقال: ( حافذي روي عنه في التيسم لصلوة ؛ الجنبازة يعتسل ان يكون في السفر عند عدم الهاء- وفي استاد حديث ابن عبر في التيسم متعقب ذكرتاه في كتاب البعرفة )-

هافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني ' (ا/ ۴۵۷)\_

صاعیل بن مسلم کی ابواسحاق یہ بھرہ کے، ہے والے تھے بعد میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کرلی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" ضعیف" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے" پانچویں طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب المتہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن ججرعسقلانی" (۱/۲۵)۔

765- حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آبِى سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آبِى سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُلُ بُنُ يَوْيُدُ مُن الْبِي شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَدْ سَلِسَ طَلُحَةُ بُنُ يَكُوبُ مُنهُ فَلَمَّا غَلَبَهُ اَرْسَلَهُ وَكَانَ يُصَلِّى وَهُو يَخُوبُ مِنهُ.

کی کے خارجہ بن زید بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رٹائٹنڈ کو پیٹاب کے قطرے خارج ہونے کی بیاری تھی اور وہ اس طرح نماز اداکر لیتے جبکہ قطرے خارج ہورہے ہوتے تھے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعباد بن موی ختلی ابومحم، نزیل بغداد ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''230ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۹۳/)۔

O طلحۃ بن یکی بن نعمان بن ابوعیاش زرقی انصاری مدنی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۸۰/۱)۔

766- حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُرُ ثُى حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ الرَّوْ الْعَبْرُ الرَّرُاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ الْمَوْلُ فَكَانَ يُدَارِيهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا غَلَبَ الزُّهُ مِنْ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَارِيهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ تَوَضَّا وَصَلَى.

کو کے حضرت خارجہ بن زید بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رہائٹڈ نے تنبیر کا کھران کے پیٹاب کے قطرے خارج ہونے کی جہال تک وہ کر سکتے تھے انہوں نے رو کنے کی کوشش کی کیکن جب وہ ان پر غالب آ لیا ہیں، نے وضوکر کے نمازاداکر لی۔

767- حَدَّثُنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِیُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِیُ حَکِيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِی بُنِ ١٠٥٠- اخرجه البيعقي في الكبرى (٢٥٦/١) كتاب العيض باب الرجل ببتلى بالهذي او البول من طريق سليعان بن زبد عن بونس بن بزيد: به-

٧٦٦ - اخسرجه البيهيقي في الكبرُى ( ٢٥٦/١ ) كتاب العيض؛ باب الرجل يبتلى بالبذي او البول من طريق عبذ الرزاق؛ بهذا الاستاد - وهو ايضًا في البعرفة ( ٢٨٥/١ ) رقبم ( ٤٩٧ ): كما في الكبرُى تهامةً -

سَعِيْدِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَوْ سَالَ عَلَى فَحِذِى مَا انْصَرَفْتُ .قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى الْبَوْلَ إِذَا كَانَ مُبْتَلَى . هَلَ اللهُ سَعِد بن ميتب فَرمات بِن الروه مير بن الروه مير بهدر المهوتو پر مين نمازختم نهيل كرول كار سفيان نامى راوى بيان كرت بين: اس سے مراد پيثاب ہے لين جب آ دى يمارى ميل مبتلا ہو۔ سفيان نامى راوى بيان كرت بين الله عن المكمشيع عَلَى الْعُخفَيْنِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ. 74 باب مَا فِي الْمَسْعِ عَلَى الْعُخفيْنِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ. باب موزول برمسح كرنے كى كوئى مخصوص مدت نهيل ہے باب موزول برمسح كرنے كى كوئى مخصوص مدت نهيل ہے باب موزول برمسح كرنے كى كوئى مخصوص مدت نهيل ہے

768 - حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنُ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمُ وَلَبِسَ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنُ زُينِدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمُ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلْيَمْسَعُ عَلَيْهِمَا وَلَيْصَلِّ فِيْهِمَا وَلَا يَحْلَعُهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ السَّلَهِ بْنِ ابِعَى بَكْدٍ وَثَابِتٍ عَنُ انْسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ احَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ احَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ احَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ احَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ احَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ احَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ ال

المرائی کی کا نہیں ہیں صلت بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بٹائٹڑ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص وضوکر کے موزے پہنے تو ان پرسے کر کے نماز ادا کرسکتا ہے اگر وہ چاہے تو انہیں ندا تاری البتہ جنابت کی حالت میں حکم مختلف ہے۔

یکی روایت ایک ادر سند کے ہمراہ حضرت انس بڑائٹڑ کے حوالے سے نبی اکرم سُٹائٹڑ کے سے منقول ہے۔

ابن صاعد نامی راوی بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس حدیث کو صرف اسد بن موک نے بیان کیا ہے۔

ابن صاعد نامی راوی بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس حدیث کو صرف اسد بن موک نے بیان کیا ہے۔

ابن صاعد نامی راوی بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس حدیث کو صرف اسد بن موک نے بیان کیا ہے۔

ابن صاعد نامی راوی بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس حدیث کو صرف اسد بن موک نے بیان کیا ہے۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

صدین موی بن ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن داؤد اموی علم صدیث کے ماہرین نے آئییں "صدوق" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے "نوویں طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال "212ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل ہم بن علی بن حجر عسقلانی " (۱۳/۱)۔

769 - حَدَّنَا عَلِمُ بَنُ مَحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ حُدَّثَنَا مِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَقَارِ بَنُ دَاوُدَ الْحَوَّانِيُّ عَرَادُ الْعَقَارِ بَنُ دَاوُدَ الْحَوَّانِيُ عَرَادُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٧٩٨- اشر عبسر: اطرجه البيهة في الكبراى ( ٢٧٩/١ ) كتأب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت؛ وفي البعرفة ( ٢٠٤/١ ) رقم ( ٢٠١٠) من طريق الدارقطني به - وراحله ابن الجوزي في التعقيق ( ٢٦٠/١ ) رقم ( ٢٦٢ ) من طريق الدارقطني به - وراخرجه المسرس الدارقطني به المنارك الله البندادي ثنا البقدام بن داؤد عن تليد الرعيني ثنا عبد العماكم في البستندك ( ١٨٠/١ ): حدثناه ابو جعفر معبد بن معبد بن عبد الله البغدادي ثنا البقدام بن داؤد عن تليد الرعيني ثنا عبد الفقار بن داؤد ثنا حبار بن سلبة من فذكره ومن طريق العاكم اخرجه البيهقي في السنن ( ٢٧٩/١ ) كتاب الطبيارة باب ما ورد في ترك النوقيت - وسيائي عند البصنف رقم ( ٧٠٠ ) - قال العاكم: ( ابنناد صعبح على شرط مسلم ) - قال الزيلعي في نصب الراية ( ١٩٩/١ ):

اِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلَيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لاَ يَخُلَعُهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . وصرت انس خَافِيْ بيان كرتے مِن : بى إكرم مَنَّافِيْزُم نے يہ بات ارشاد فرمائى ہے: جب كوئى فخص وضوكرے اور اللہ اللہ على الل

اینے موزے پہن لے تو وہ ان میں نماز پرؤ رسکتا ہے وہ ان پرمسح کرئے بھراگر وہ جاہے تو انہیں اتارے ہی نہیں البتہ جنابت کی صورت میں حکم مختلف ہے۔

#### ا راويانِ حديث كا تعارف:

 عبدالغفار بن داؤد بن مہران ابوصالح حرائی، نزیل مصر،علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیہ راویوں کے '' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''224ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التهذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (ا/۱۲۰۰)۔

🔾 عبیداللہ بن ابو بکر بن انس بن مالک ابومعاذ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراو یول کے'' چوتھے طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلاتی' (۱/۵۳۱)۔

770- حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْمُسْتَمْلِيُّ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بُنَدَارٌ وَّبِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ اَبَانَ قَالُوا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ بنُ مَخُلَدٍ اَبُوْ مَخُلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِى بَكُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) انَّهُ رَحَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيُلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَّمُسَحَ عَلَيْهِمَا .وَكَذَٰلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ الْمُقَوِّمُ عَنْ عَبْـدِ الْـوَهَّـابِ . وَكَـذَٰلِكَ رَوَاهُ اَصْـحَـابُ بُنُدَارٍ عَنْهُ وَاَصْحَابُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبَانَ الْبَلْخِيَ عَنْهُ بِمُتَابَعَةِ ابْنِ خُزَيْمَةً عَلَى قُولِهِ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ .

🖈 🖈 عبدالرحمٰن بن ابوبكره اپنے والد كے حوالے ہے نى اكرم مَنَاتِیْلِم كے بارے میں يہ بات نَقَل كرتے ہيں: آپ نے مسافر کو تمین دن اور تمین را توں تک جبکہ مقیم کوایک دن اور ایک رات تک سازت دی ہے جب وہ باوضو ہو کرموز وں کو پہنے ' (اجازت بہے وہ وضو کے درمیان ) دونوں موز وں پرمسح کرسکتا ہے۔

یمی روایت بعض دیگراساد کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

🔾 بشرین معاذ عقدی ابومہل بھری الضریر علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے '' دسویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''240ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبنديب' از حافظ ابوالفصل احمد بن على بن حجر عسقلانی' (١٠١/١) \_

محر بن ابان بن وزریکی ابو بکر بن ابراجیم مستملی علم حدیث کے ماہرین نے آئیں '' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیداویوں' کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''244ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۴۰/۱)۔

771- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ اَبِيُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ اللِّينُ بِالرَّاْيِ لَكَانَ اَسُفَلُ الْمُحْتِ اَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنُ السَّحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْسَحُ عَلَي ظَاهِرٍ خُفَيْهِ.

المج حضرت على والنفيز ارشاد فرماتے بیں: اگر دین کے احکام کاتعلق رائے کے ساتھ ہوتا تو موزے کا پنچ والاحصہ اوپروالے کے مقابلے بیں زیادہ وقق دار ہوتا کین بیں نے نبی اکرم طَلَقْظُم کواوپروالے صے پرم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
172 حَدَدَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِیدِ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بُنُ یُوسُف بُنِ ذِیادِ حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ حَمَّادِ عَنُ اَلِیہِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ عَلِی رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِی رَسُولُ اللّٰهِ (صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِی رَسُولُ اللّٰهِ (صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَنْ رَبُدِ بُنِ عَلِیٍّ عَنُ اَبِیْهِ عَنُ جَدِّهِ عَنْ عَلِیّ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِی رَسُولُ اللّٰهِ (صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ) بِالْمَسْحِ عَلَى الْنَحَفَيُنِ. ﴿ اَمَام زيد النِّهِ والدكوال سے النِ واداكوالے سے حضرت على النائظ كابيہ بيان تقل كرتے ہيں: نجا اكرم مَالِيَّا فِي مِحْصِرون وں پرمسح كرنے كى ہدايت كى تقى ۔

راويانِ حديث كالتعارف:

۔ رین سین بن حماد طائی۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" مجہول" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ مو: الجرح والتعدیل (۵۰/۳)۔

صمرو بن خالد قرشی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ابو نالد کوئی، (بیمند امام زید کے مرتب ابوخالد واسطی مرب ابوخالد واسطی ہیں)، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے میں علم مدیث کے ماہرین نے انہیں' متروک' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العود یب از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۹/۲)۔

ترید بن علی بن حسیر بن من ابوطالب ہاشی، ابوحسین مدنی (بدامام زید ہیں مسندامام زید جن کی طرف منسوب بن علی بن ابوطالب ہاشی، ابوحسین مدنی (بدامام زید ہیں مسندامام زید جن کی طرف منسوب بن علم مدر مدام مدر بند سے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے''چوشے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال اسم بن علی بن حجم الاحلام بن علی بن حجم اللہ بند بیب' از حافظ ابوالفعنل احمد بن علی بن حجم عسقلانی' (۱۷۱/ ۱۵ )۔

٧٧٢-في استساده ابو خالد ( عبرو بن خالد وهو ( متروك- والعديث منطة الفيبائي في ( تغريج الاحاديث الضعاف ) ص ( ١٩٩- ١٩٩ ) رفع ( ١١٩ ) والـعبديـث اخـرجه ابن ماجه ( ٢١٥/١ ) كتاب الطهارة باب البسح على الجهائر العديث ( ١٥٧ ) من طريق حسين بن حياد عن ابح خيالند عن زيد بهذا الامتناد بلقظ: ( الكبيرت احدى زندي فسالت ربول الله صلى الله عليه وبيلهم ؛ فامرني أن امنع على الجهائر ) - الا وميائي في باب جواز البسح على الجهائر- 773 حَدَّنَا اللهُ بَكُو الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عُمَارَةً مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ الْمَهُدِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُوسُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَظَارُ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلَيْ الْعَظَارُ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ أَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَائِدِ الْعَبَائِدِ الْعَبَائِدِ الْعَبَائِدِ الْعَبَائِدِ اللهُ عَلَيْهِ أَوْمًا وَابُو عُمَارَةً ضَعِيفٌ جِدًّا.

﴿ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ے مخمہ بن احمہ بن محمدی ابو عمارۃ۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''منگرالحدیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید عالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲/۲۸)۔

774- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِى حَدَّثَنَا السُحَاقُ بَنُ خَلْدُونَ حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بَنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنُ عَلْمَ وَ فَى الرَّجُلِ يَتَوَضَّا وَيَمْسَحُ عَلَى أَبُنُ عَمْدٍ وَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسُودِ فِى الرَّجُلِ يَتَوَضَّا وَيَمْسَحُ عَلَى أَخُفَيْهِ ثُمَّ يَخُلَعُهُمَا قَالاَ يَغْسِلُ رِجُلَيْهِ .

ابرا بیم نخعی علقمہ اور اسود کے بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں: (ایسے شخص کے بارے میں)جو وضو کر کے اپنے موزوں برسے کر لیتا ہے بھرانہیں اتار دیتا ہے ان دونوں نے فرمایا: وہ اپنے پاؤل دھوئے گا۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ک زید بن ابوانیت جزری ابواسامہ ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقت' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''119' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن ملی بن حجر عسقلانی' (۱/۲۷۱)۔

صدوق' تمادین ابوسلمان مسلم اشعری (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ابواساعیل کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراو بول کے ''پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 124 ھ' کے آس پاس ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسق انی' (اے 19)۔

﴾ ٧٧٤- اخترجه البيرسفي في سننط ٢٩٠/١ ) كناب الطهارة باب من خلع خفيه بعد ما مسح عليهما من طريق الدارقطني به ته قال: ( وروا: ما ابنو حشيفة عن حساد عن ابراهيم نتسته وروق عن العكم وغيره عن ابراهيم يصلي؛ ولا يغسل قدميه وهو قول العبسن )- ال- ته روق الم عن ابراهيم أنه قال: ( اذا مسح على خفيه ته خلعها خلع وضوء و ا- الا-

# حضائی العدی می المدین می المدین می المدین می المدین می ایسان می المدین می المدین می المدین می المدین می المدین المدین می المد

#### باب: بلاعنوان

775 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُصَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ الْمُمَدِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا اللهِ وَهِ الْحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَكْدٍ الْآعُلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ إِنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ ح وَحَدَّثَنَا ابُوْ رَوْقِ آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَلَّادٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيْسلى حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَكْمِ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ حَلَّادٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيْسلى حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُومَى بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ بُنِ الْمُهُتَدِى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَدُو قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ مِنْ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُومَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَرَفَةَ وَالاَحْدَقَنَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَمَّدُ بُنُ بَدُو قَالاَ فَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبُدُ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

کی کہ کہ سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑتھ بیان کرتی ہیں: فاطمہ بنت ابوحیش نے نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ ہے عرض کی: یارسول اللہ! میں یا کے نہیں ہوتی 'کیا میں نماز کو ترک کر دوں؟ تو نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے اُن سے فرمایا: بیدا یک رگ کا خون ہے بید چفن نہیں ہے جب شہیں حیض آئے تو تم نماز پڑھنا ترک کر دو جب اُس کی مدت گزر جائے تو تم اپنے جسم سے خون دھوکر نماز اوا کرلو۔
۔۔ اجھا۔۔۔۔ ۔۔ اجھا۔۔۔۔ ۔۔ اجھا۔۔۔۔۔ ۔۔ اجھا۔۔۔۔۔۔۔

#### راويان حديث كالتعارف:

حجہ بن محر بن خلاو یا بنی ابوعم و بصری ابن اخی ابی بکر بن خلاو یہ تقد ہیں۔ علم حدیث کے ماہم بن نے آئیم '' قد' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں ک'' گیارہویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال ''257ء' ہیں ہوا۔ ان کے مزید حالات ۱۹۷۷-اخرجہ مالك في الدوطا ( ۱۹۱۸ ) کتاب الطہارة باب السنتعاضة العدیث رقم ( ۱۹۱۱) ومن طریقه البصنف هسا والبخاري ( ۱۹۲۸ ) کتاب السمین باب الاستعاضة العدیث ( ۲۰۰۱) وابو داؤد ( ۱۹۷۱ ) کتاب الطہارة باب من روی ان العیف اذا ادبرت لا ندع الصلوة العدیث ( ۲۸۲ )۔ قال مالك عن هشام بن عرود عن ابیه عن عائشة کو فذکرہ و اخرجه البخاري ( ۱۹۵۱ ) کتاب العیف باب اذا صاصت فی شہد شام بن العدیث رقم ( ۱۹۲۱ ) والعدیث اخرجه عند الدراق ( ۱۹۲۱ ) والعدیث رقم ( ۱۹۲۱ ) والعدیث اخرجه البخاری رقم ( ۱۹۲۱ ) والدرمی ( ۱۹۹۱ ) وابو داؤد رقم ( ۱۹۲۱ ) والبوریقی والیوریقی درائی والدرمی ( ۱۹۲۱ ) والود قرم ( ۱۹۲۱ ) والیوریقی والیوریقی الدراق ( ۱۹۲۱ ) والود عن هشام بن عرود عن ابیه عن عائشة ۔

کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۰۵/۲)۔

معن بن عیسیٰ بن یخیٰ انتجعی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ابو یخیٰ مدنی القزاز، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ثقہٰ" قرار دیا ہے۔ بیراو بول کے 'دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''198 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہٰذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۷/۲)۔

صبیداللہ بن عبدالصدمہتدی باللہ ابوعبداللہ ہاشی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقال ''323 ہو' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو' ''تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ' خطیب بغدادی'' (۱۰/۱۰)۔

کھر بن بدر ابو بکر، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال'' 364ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲/۱۰/۲)۔

کی بر بن سبل بن اساعیل بن نافع ابومحمد ہاشمی، (بیران کے آزاد کردہ غلام ہیں) الدمیاطی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:سیراعلام النبلاء (۳۲۵/۱۳)۔

#### حیض کے احکام

لفظ<sup>ور حی</sup>ض' کالغوی معنی کسی چیز کا بہنا ہے۔

حیض کے احکام کے بارے میں اہلِ علم نے مختلف حوالوں سے اختلاف کیا ہے۔

حيض كاحكام كے بارے ميں" اصل" قرآن مجيد كى بيآيت ہے:

"الوكتم سے حيض كے بارے ميں دريافت كرتے ہيں"۔

اس بارے میں نبی اکرم ملاقیم سے بچھاحادیث بھی منقول ہیں۔

اس بات پرتمام ابلِ ایمان کا اتفاق ہے کہ پیش کی وجہ سے جار چیزیں منع ہو جاتی ہیں:

(۱) نماز کی ادائیگی' حیف والی عورت پرنماز فرض ہی نہیں ہوتی' لیعنی بیخصوص مدت گزر جانے کے بعد وہ عورت اس دوران رہ جانے والی نماز وں کی قضاءادانہیں کرئے گی۔

(۲) روزہ رکھنا' حیف والی عورت کے لیے روز در کھناممنوع ہے البتہ بعد میں وہ رمضان کے روزوں کی قضا ، ادا کرے گئ اس کی دلیل متندطور پرمنقول بیہ صدیث ہے جسے امام احمد بن ضبل امام داری امام مسلم امام نسائی امام ابوداؤ امام ترمذی حمیم التداور دیگر محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ قال کیا ہے۔

۔ سیدہ عائشہ بڑی بنافر ماتی ہیں: ہم خواتین کوروز ہے کی قضاء کرنے کا تھم دیا گیا تھا' نمازوں کی قضاء کرنے کا حکم نہیں دیا گیا

(m) حیض والی عورت کے لیے تیسری ممنوع چیز بیت الله کا طواف ہے اس کی دلیل بھی سیدہ عائشہ جلی ہنا کے حوالے ت

منقول ایک روایت ہے جس کے مطابق نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے اُنہیں یہ ہدایت کی تھی کہ وہ جج کے دوران (حیض آنے کی وجہ سے) بیت اللہ کے طواف کے علاوہ دیگرتمام ارکان ادا کرلیں۔ اس روایت کوامام بخاری اورامام ما لک رحمہما اللہ سمیت کی جلیل القدر محدثین نے نقل کیا ہے۔

(س) حيض والى عورت كے ليے چوتھى ممنوع چيز صحبت كرنا ہے اس كى دليل الله تعالى كايہ فرمان ہے:

'' خواتمن (کے ) حیض کے دوران تم اُن سے الگ رہو''۔

حیض کی کم از کم مدت کے بارے میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

مشہور تول کے مطابق امام مالک عمینات کے نزویک اس کی کوئی مخصوص جد نہیں ہے۔

ا مام شافعی مُرِ الله کے نز دیک اس کی کم از کم حدایک دن اور ایک رات ہے۔

امام ابوصنیفہ میشند کے نزد کیک اس کی کم از کم مدت تین دن اور تین را تیں ہے۔

اسی طرح حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں بھی اہلِ علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

امام مالک میشند سے بیروایت نقل کی گئی ہے جیش کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

امام شافعی میسید نے اس کے مطابق فتوی ویا ہے۔

امام ابوصنیفہ میشانیہ کے نزد کیا اس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے۔

دومرتبہ حیض آنے کے درمیانی عرصے کوطہر کہا جاتا ہے۔

طہر کی کم از کم مدت کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔

امام ما لک میشد ہے بدروایت نقل کی گئی ہے کہ طہر کی کم سے کم مدت وس ون ہے۔

امام ابوصنیفه اورامام شافعی رحمهما الله کے نز دیک بیدمت پندرہ دن ہے۔

ایک روایت کے مطابق امام مالک میں ہے۔ بھی ای بات کے قائل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے اہلِ بغداد نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

اس طرح طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔

عام فقباء کے نزد کی اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حدثبیں ہے۔

نفاس اُس خون کو کہا جاتا ہے جو بیجے کی پیدائش کے بعد پچھ دنوں تک خارج ہوتا ہے۔

نفاس کی کم از کم مدت کے بارے میں نقبہا ومیں اختلاف یا یا جاتا ہے۔

امام ما لک میشد کے نز دیک اس کی کم از کم مدت کی کوئی حذبیں ہے۔

امام شافعی جیسیے نے اس کے مطابق فتوی دیا ہے۔

امام ابوصنیفہ میں کے نزویک بیدمت پندرہ دن ہے جبکہ امام ابو پوسف مُراہی کے نزویک بیدمت میارہ دن ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کے ہارے میں امام مالک میں تہ سے بیدروایت نقل کی گئی ہے کہ وہ ساتھ دن ہے۔ امام شافعی میں ہے اسکے مطابق فتوی دیا ہے۔

صحابہ کرام بڑگائی ہیں ہے اکثر اہلِ علم کے نز دیک اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جالیس دن ہے۔ امام ابوصنیفہ مُرِینند نے اس کے مطابق فتو کی دیا ہے۔ امام ابوصنیفہ مُرینند نے اس کے مطابق فتو کی دیا ہے۔

استحاضه كى تعريف

حیض یا نفاس کے مخصوص اوقات کے علاوہ جوخون عورت کی شرم گاہ ہے کسی بیاری یا خرابی کی بدولت خارج ہوتا ہے ا اے استحاضہ کہا جاتا ہے۔

اس کی درج زیل جوصورتیں ہوں گی:

(i) ایسی کم سن بچی کا خون نکلنا جوابھی حیض کی عمر تک نہ پنجی ہو۔

(ii) کسی بانغ لڑکی یا عورت کوچیش کی کم از کم مدت سے کم خون آنا۔

(iii) سی بالغ لڑکی یاعورت کوچیش کی زیادہ سے زیادہ مدت کے بعد بھی خون آنا۔

(iv) سی بالغ لڑکی کی مخصوص عادت کے بعد بھی اتنے دن تک خون آئے جوجیض کی زیادہ سے زیادہ مدت سے تجاوز کر

جائے۔

(٧) يچ كى پيدائش كے بعد نفاس كى زيادہ سے زيادہ مرت گزرجانے كے بعد خون آنا۔

(vi) حامله عورت کا خون خارج ہونا بیصرف احناف اور حنابلہ کے نز دیک استحاضہ شار ہوگا لے

استحاضه کی دو بنیادی شمیس بین:

(1) بلوغت کے آغاز میں استحاضہ شروع ہوجائے اس کی مزید دوسمیں ہیں:

(i) اس کا آغاز حیض کے ذریعے ہو۔ (ii) اس کا آغاز حمل کے دوران ہو۔

(2) بلوغت کے بعدار کی کی ماہانہ عادت بن جائے اور اس کے بعد استحاضہ شروع ہو جائے اس کی بھی دوتشمیں ہیں:

(استحاضه کا آغاز حیض کی مخصوص عادت ہے متعلق ہو۔

(ii) استحاضه كا آغاز نفاس كى مخصوص عادت معلق مو

ببلي قشم كالحكم

جواستحاضہ بلوغت کے آغاز میں حیض کے بعد شروع ہو یعنی لڑکی کوخون آنا شروع ہو پھرمسلسل جاری رہے الی صورت میں خون کی آمد کے ابتدائی دیں دن جواحناف کے نزدیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہیں محیض شار ہوں گے اور ان کے بعد آنے والاخون استحاضہ شار ہوگا اور اس کے بعد اگرمسلسل یہی شکایت باتی رہ گئی ہے تو ہر ماہ میں اسی حساب سے دی ایام کو حیض اور بقیہ ہیں لیام میں استحاضہ قرار دیا جائے گا۔

میتھم بیان کرنے کی حکمت ہے ہے کہ عورت کولگا تارخون آتار ہے گالیکن خون کی اس آمد کے دوران جودس دن جیش کے لیے مخصوص کیے مختے ہیں' ان میں عورت کونماز ترک کرنا ہوگی اور اس پر جانضہ کے مخصوص احکام جاری ہوں گے بعنی قرآن کو چھوتا' مسجد میں واخل ہونا وغیرہ لیکن بقیہ ہیں دنوں میں وہ عورت نماز پڑھے گی' وضوکر کے قرآن جھوسکے گی' مسجد میں داخل ہو

سکے گی وغیرہ۔اگر چہخون کی آ مد کا سلسلہ بدستور جاری رہے۔لے

دوسرى فشم كانحكم

دوسری قسم بہ ہے کہ حیض میں کسی عورت کی عادت مخصوص ہوجائے اس کی دوصور تیں ہیں:

(i) وہ عادت حیض کے زیادہ سے زیادہ ایام کے مطابق ہو۔

(ii) وہ عادت زیادہ سے زیادہ ایام سے کم ہو۔

شری طور برحیض کی زیادہ سے زیادہ مدت احناف کے نزدیک دی دن ہے بالفرض کسی عورت کی عادت بانچ دن ہواور اسے یہ پانچ دن گرفون کی آمد کا بیسلسلہ دی دن تک جاری رہے اور پھرختم ہو جائے تو اسے یہ پانچ دن گزرنے کے بعد بھی خون آتا رہے تو اگرخون کی آمد کا بیسلسلہ دی دن تک جاری رہے اور پھرختم ہو جائے تو یہ دی دن حیض شار ہوں ہے دی دن حیض شار ہوں گے جواس کی مخصوص عادت ہوگی اور بقید تمام ایام استحاضہ شار ہوں گے۔

استحاضه والىعورت كيمخصوص احكام

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں' مستحاضہ عورت' جسے پیٹاب کے قطرے آنے کی تکلیف ہو' جس کی نکسیر پھوٹی رہتی ہو'اور جس کے زخم سے خون نکلنا بند نہ ہو' یہ سب ہرنماز کے لیے وضوکریں گے اور پھراس وضو کے ذریعے اس وقت میں جتنے جا ہیں فرائض یا نوافل اداکر سکتے ہیں ہے

776 حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بِنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيّ وَيَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ فَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابُو مُعَاوِيةَ ح وَحَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابُنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا ابُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ - وَقَالَ يَحْيَى اَخْبَرَيْنُ الْمُحْسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ابُنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ كَرَامَةً عَدَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَقُ وَلَا اللهُ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عُلُولُ اللهُ عُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُ وَعَلَى اللّهُ مُ وَصَلّى . وَقَالَ يَحْيَى وَالْوَالُولُو اللهُ الْمَعْ عَلْكِ اللّهُ مَ وَصَلّى . وَقَالَ يَحْيَى وَالْمَامُ قَالَ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُ وَصَلّى . وَقَالَ يَحْيَى وَاذَا الْوَقُتُ اللهُ الْوَقُتُ اللهُ الْوَقُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُ وَصَلّى . وَقَالَ يَحْيَى وَاذَا الْوَالْمَ اللهُ الْوَقُتُ اللهُ الْوَقُتُ اللهُ الْوَقُتُ اللهُ الْوَقُتُ اللهُ الْوَاللّهُ اللهُ الل

ع الرفيناني بربان الدين على بن ابويكر البداية (27/1)

نے فرمایا: نہیں! بیا ایک ( دوسری ) رگ کا خون ہے خیض نہیں ہے۔ جب حیض آئے تو نماز پڑھنا ترک کر دو جب وہ ختم ہو جائے توعسل کر کے نماز ادا ( کرنا شروع ) کرو۔ یجیٰ نامی راوی نے بیہ بات نقل کی ہے: جب وہ رخصت ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو کرنماز ادا کرلو۔

ایک روایت میں بیدالفاظ زائد ہیں: ہشام بیان کرتے ہیں: میرے والدنے بیہ بات بیان کی ہے: پھرتم برنماز کے لیے وضو کرو بیبال تک که وه وقت آجائے۔

TT- حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِي عَنْ · مُحَمَّدِ بُنِ عَـمْرِو حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ اَبِي حُبَيْشِ انَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمْ اسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ وَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرُقٌ.

🖈 🖈 سیدہ فاطمہ بنت ابولمیش بڑگائیز بیان کرتی ہیں: وہ استحاضہ میں مبتلائھی' نبی اکرم منگرتیز م نے اُن ہے فر مایا تھا: جب حیض کا خون آئے تو وہ زیادہ ہو گا'جو پہچانا جائے گا'جب الیم صورت حال ہوتو تم نماز پڑھنا ترک کر دو' کیکن جب دوسری صورت حال ہوتو تم وضو کر کے نماز ادا کیا کرو کیونکہ بیسی اور رگ کا خون ہے۔

#### <u>راومان حدیث کا تعارف:</u>

🔾 محمہ بن عمرو بن علقمۃ بن وقاص لیٹی مدنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے " چھنے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''145ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العبّديب' از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني ' (١٩٦/٢)\_

778- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيِّ بِهِلْذَا اِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَاهُ بَعُدُ مِنْ حِفَظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِي حُبَيْشٍ كَانَتُ تُسْتَحَاضُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ اَسُوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلاَّةِ وَإِذَا كَانَ الْإِخَرُ فَتَوَصَّبِي وَصَلِّي.

🖈 🖈 سیده عائشه صدیقه فری شخیا بیان کرتی میں: فاطمه بنت ابو میش استحاضه میں مبتلا تھی' نبی اکرم منگریزیم نے فر مایا: حیض کا <u>خون ساہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے جب وہ ہوتو تم نماز کوتر ک کر دواور جب دوسری رنگت کا ہوتو وضو کر کے نماز ادا کرلو۔</u>

٧٧٧−اخسرجه ابن الجوزي في التعقيق ( ١٩٤/١ ) رقم ( ٢٢٩ ) من طريق الدارقطني· به- واخرجه ابو داؤد ( ٢٥/١ ) كتاب الطهارة· باب من **قبال: اذا اقبسلست السعيسضة تدع الصلوة العديث ( ٢٨٦ )؛ وفي ( ٨٢/١ ) كتاب الطهارة بياب من قال: توضيا لكل صلاة العديث ( ٢٠٠ )؛ ومن** طسريسقه البيهقي في السنن ( ٢٢٥/١ ) والعاكم ( ١٧٤/١ ) من طريق مصيد بن البئتى بهذا الاستاد- وسيائي في الصديث القادم عن عروة عن عائشة ان فاطبة ···· العديث-

٣٨٠−اغسرجه النسسائي ( ١٨٥/١ ) كتاب العيض والاستعاضة بناب القرق بين دم العيض والاستعاضة وابن حبان في صعيعه ( ١٨٠/١ ) رقم ( ۱۳۶۸ ) من طريق ابن ابي عدي؛ به- وفي استاده والذي قبله ( معبد بن عبرو ): صدوق له اوهام: كما في التقريب ( ۱۹۹/۲ )- 779 حَدَّنَى الْمُ الْمُحَسَيْنُ الْمُ السَمَاعِيْلَ حَدَّنَنَا اللهِ مُوسَى قِرَاءَ ةَ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّنَنَا الْبُنُ الِيهُ عَدِي عَنُ مُحَمَّدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا وَمُ الْحَيْضِ فَالِمَةَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْمُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْمَالَ فَإِذَا كَانَ الْاحَرُ فَتَوضَيْعِى وَصَلِّي قَطْ .

کے کا عروہ سیّدہ فاطمہ بنت ابوجیش کا بیان نقل کرتے ہیں: وہ استحاضہ میں مبتلا ہو کمیں 'نبی اکرم سُلُا ﷺ نے اُن سے میہ فرمایا: جب حیض کا خون ہوگا' تو وہ سیاہ خون ہوگا جو پہچانا جائے گا' جب بیخون ہوتو تم نماز پڑھنے سے باز آ جاؤ اور جب دوسری رنگت کا خون ہوتو تم وضوکر کے نماز پڑھ لیا کرو' کیونکہ یہ کسی اور رگ کا خون ہے۔

ایک روایت میں بیسیدہ عائشہ بھی تھیا کے حوالے سے منقول ہے فاطمہ بنت ابولیش نے (اس کے بعد حسب ٹابت حدیث ہے)۔

ال روايت ميں نبى اكرم سُلَيَّيَّا كے يه الفاظ منقول بيں خون جب دوسرى طرح كا بوتو تم وضوكر كے نماز اواكرليا كرو 780 - حَدَّثَنَا اَبُو سَهُلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ آبِي حُبَيْشٍ آنَهَا كَانَتُ تُسْتَحَاصُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ دَمًا اَسُودَ يُعْرَفُ فَامْسِكِى عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ فَعُ الْاَحَرُ فَتَوَضَيْق وَصَلِّى فَإِنَّمَا هُوَ الْعِرُقُ.

الاحَرُ فَتَوَضَيْق وَصَلِّى فَإِنَّمَا هُوَ الْعِرُقُ.

ا میں سوسیسی رسیسی سیست سوسیس کے بارے میں یہ بیان نقل کرتے ہیں: وہ استحاضہ میں جتلا ہوئی تو نبی اکرم مُکَاثِیْ ایک آن سے فر مایا: جب حیض کا خون ہوگا وہ سیاہ ہوگا جو پہچانا جائے گا' تو تم نماز سے زک جاؤ' جب دوسری طرح کا ہوتو تم وضوکر کے نماز پڑھ لیا کرو' کیونکہ ریکسی دوسری رگ کا خون ہے۔

### راويانِ حديث كالتعارف:

صف بن سالم مخری ابومحرمبلی، (بیان کے آزاد کردہ غلام میں)،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ' قرار و کے سام کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ' قرار و کے بیار او بول کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 231 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیا حظہ ہو:'' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلائی' (ا/۲۲۵)۔

781- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيُزِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدِ اللهِ الْمَخُزُومِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ اَيُّوبَ السَّخُتِيَانِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ آبِى حُبَيْشِ السَّخُتِيَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَالَتُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَالَتُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَالَتُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَالَتُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَالَتُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةً رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَالَتُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةً رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُرَهُنَ مِنَ الشَّهُورِ فَلْتَتُرُكِ الصَّلاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُرَهُنَ مِنَ الشَّهُورِ فَلْتَتُركِ الصَّلاةَ لِلنَا فَانَعُتَسِلُ وَلُتَتَوَضَّا وَلْتَسْتَغُورُ ثُمَّ تُصَلِّى .

الم الله المسلم المراكزة المركزة المر

# راويانِ حديث كا تعارف:

صعید بن عبدالرحمٰن بن حسان، ابوسعید، ابوعبدالله مخزومی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''249ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۳۰۰)۔

782- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّد بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ السَّفَة السَّفَة تَتِ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِفَاطِمَة عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ اَنَّ أُمَّ سَلَمَة السَّفَة تَتِ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِفَاطِمَة بِنْتِ اَبِي حُبَيْشٍ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلاَة قَدْرَ اقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى . وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنُ اَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الل

یں سیار بیان کرتے ہیں: سیّدہ اُم سلمہ فِی فَائن کے لیے نبی اکرم مُنَافِیْنِ سے مسئلہ در یافت کیا تو نبی اکرم مُنافِیْنِ سے مسئلہ در یافت کیا تو نبی اکرم مُنافِیْز نے ارشاد فرمایا: وہ حیض کی مخصوص میعاد کے دوران نماز ترک کرے گی 'اور اس کے بعد عسل کر کے نماز ادا کرے گی۔
کے نماز ادا کرے گی۔

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سیّدہ أم سلمہ فِلْ اَنْ اَلَٰ عَلَیْ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ اللّ

٧٨١-اخترجه ابو داؤد ( ٧٢/١ ) كشاب الطهارة بهاب في البهراة تستعاض ومن قال: ندع الصلوة العديث ( ٧٢/١ ) واحد ( ٢٢٢٠ ) والعبيدي ( ١٤٤/١ ) رقم ( ٢٠٠ ) والطبراني في الكبير ( ٢٠٠/٢ ) رقم ( ٥٧٥ ) من طريق ايوب عن سليمان بن بسيار به - وقد رواد مالك في العوط ( ١٢٠/١ ) كثاب الطبرات في العديث ( ١٠٥ ) ومن طريقه احد في البسند ( ٢٠/٦ ) وابو داؤد ( ٧١/١ ) كثاب الطبرات باب في العراة تستعاض ومن قال: ندع الصلوة في عدة الايام العديث ( ٢٧٤ ) والنسائي ( ١١٩/١ ) ورواد احد ( ٢٩٣/١ ) وابن ماجه العراق العديث ( ٢٠٤ ) كثاب الطبران عدم قال: ندع الصلوة في عدة الايام العديث ( ٢٧٤ ) والنسائي ( ١١٩/١ ) ورواد احد ( ٢٩٣/١ ) وابن ماجه ( ٢٠٤/١ ) كثاب الطبيارة باب ما جاء في الهستعاضة العديث ( ٦٢٢ ) وغيرهما من طريق عبيد الله بن عدم قال: اخبرني نافع عن سليمان به -

783- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَبُ حَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا ابُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ابُوبُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ اَنَّ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا ابُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ابُوبُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ اَنَّ فَاعَلَ مُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا ابُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ابُوبُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا ابُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ابُوبُ عَنُ سُلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَتْى كَانَ الْمِرْكِنُ يُنْقَلُ مِنْ تَحْتِهَا وَاعْلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقَالَ تَدَعُ الصَّلاةَ آبًامَ اقْوَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثُهُمُ بِيَوْدٍ وَتُصَلِّى.

کھ کھ سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں: سیّدہ فاطمہ بنت ابوجیش بڑاٹیؤ کو استحاضہ کی شکایت ہوگئ گیہاں تک کہ اُن کے لیے ایک بڑا برتن رکھا جاتا تھا جس میں خون ہی خون ہو جاتا تھا۔ رادی بیان کرتے ہیں: پھر انہوں نے سیّدہ اُم سلمہ بڑی جا ہے۔ یہ بڑا: نبی اکرم سائی ہو جاتا تھا۔ رادی بیان کرتے ہیں: پھر انہوں نے سیّدہ اُم سلمہ بڑی جاتا ہے۔ یہ بہا: نبی اکرم سائی ہو ہے۔ یہ بہا: نبی اکرم سائی ہو ہے۔ یہ بہان کرے گئی ہو آ ب سائی ہو ہے۔ یہ بہان کرے گئی ابا ندھ کرنماز ادا کیا کرے گئی۔ پھر مسل کر کے کیڑ ابا ندھ کرنماز ادا کیا کرے گئی۔

784- حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّثِنِى جَدِّى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنُ ٱللهُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بِسُتَ اَبِى حُبَيْشِ اسْتُحِيضَتْ فَسَالَتْ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَوْ قَالَ فَسُنِلَ لَهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَوْ قَالَ فَسُنِلَ لَهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَوْ قَالَ فَسُنِلَ لَهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَتَسْتَنُونَ إِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ وَسُلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

سلیمان نامی راوی ہے دریافت کیا گیا: کیا اُن کے شوہراُن سے صحبت کیا کرتے تھے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: ہم وہی بات بیان کریں گے جوہم نے تن ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ص احمد بن منبع بن عبد الرحمٰن، ابوجعفر بغوی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' رسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 244ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۲۷)۔

785- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِيُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادْمَ حَدَّثَنَا مُفَصَّلُ

٧٨٥ - اخسرجه البيسيقي في الغلافيات ( ٥١١/١ ) وفي الكهر"ى ( ٣٢١/٦ ) من طريق الدارقطني به- واخرجه البيسيقي ايطبا في السنن ( ٣٢١/١ ) كنساب السعيسطن بساب اكتسر السعيطن من طريق ابن ادريس عن مفضل به- ورواه في الغلافيات ( ١١١/١ ) من طريق افربيع عن عطاء قال: ( وفت العبيض خبسنة عشر فان زاد فهى مستعاضة )-

٧٨٠- اخرجه ابن الجوزي في التعقيق ( ١٩٣/١ ) رقم ( ٦٢٨ ) من طريق الدارقطني به- وانظرا العديث ( ٧٨١ )-

مَنُ مُهَلَّهَا عَنُ سُفْیَانَ عَنِ ابنِ جُرَیْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْحَیْضُ خَمْسَ عَشْرَةً. مُنَ مُهَلَّهَا عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابنِ جُرَیْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْحَیْضُ خَمْسَ عَشْرَةً. المَنْ مُهَلِّهِ عَظَاء بیان کرتے ہیں (حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت) پندرہ دن ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

مفضل بن مبلل سعدی ابوعبد الرحمٰن کوفی:علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ بیرادیوں کے'' ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 167ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقمریب التہذیب'' از عافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۷۱/۲)۔

786- حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سَعُدِ الزُّهُوِىُ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اٰذَمَ عَنْ مُّفَطَّلٍ وَّابُنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ.

> م عطاء بیان کرتے ہیں: حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔ --- بینیادہ --- بینیادہ است بندرہ دن ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

787- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ.

ے میں: (حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت) پندرہ دن ہے۔ --- انجاء۔ --- انجاء۔ --- انجاء۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ربع بن مبیح سعدی بھری یہ 'صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''160 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۸۵/۱)۔

788- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ ا'دَمَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ

٧٨٦–اخرجه البيهقي في الكبرك ( ٢٢١/١ ) كتاب الصيض؛ بناب اكثر العيض؛ من طريق الدارفطني؛ به- وانظر النسابق-

٧٨٧—في امتياده الربيع بن صبيح: صدوق سيء الصفظ: كميا قال الصافظ في التقريب ( ٢٤٥/١ )- وانظر تغريج العديث ( ٧٨٥ )-٧٨٨–اخرجه البيهقي في الغلافيات ( ١١١/١–٥١٢ ) من طريق الدارقطني به- وانظر العديث رفع ( ٧٨٥ )-

عَنْ اَشْعَتَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اكْتَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةً .

金金 عطاء بیان کرتے ہیں:حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صافعت بن عبد الملك حمراني بصرى علم حديث كے ماہرين نے انہيں" ثقة" قرار دیا ہے۔ بيراويوں كے" حجيے طبق" تعلق رکھتے ہیں۔ ان كا انقال" 146 ھ' ہیں ہوا۔ ان كے مزید حالات كے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب التبذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن ملی بن حجر عسقلانی" (۸۰/۱)۔

789- حَذَثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اَبُو اِبْرَاهِيْمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحِ قَالَ اَدُنَى وَقُتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ .

قَالَ آبُوْ إِبْرَاهِيُمَ إِلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كَانَ يَذْهَبُ آخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَكَانَ يَحْتَجُ بِهِمَا .

الله عطاء بن الى رباح بيان فرمات بين حيض كاكم ازكم وقت ايك دن ہے۔

ابوابراہیم بیان کرتے ہیں: امام احمد بن صبل نے ان دونوں روایات کو اختیار کیا ہے اور ان کو دلیل کے طور پر چیش کیا

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صعبدالله بن محمد بن علی بن نفیل ابوجعفر نفیلی حرانی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں ک'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''234ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/ ۴۴۸)۔

صمعقل بن عبید الله جزری، ابوعبد الله عبسی ، بالموحدة ، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے 'آ تھویں طبقے' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال ' 166 مے میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی ' (۲۲۳/۲)، سقط فی (۱)۔

790- حَــَدُثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمَّادٍ عُشْمَانَ سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ حَدَّثَنَا ابَوُ هِشَامِ الرِّفَاعِیُّ حَدَّثَنَا بَعُییٰ بُنُ اٰدَمَ حَ لَکُنَا ابْرَاهِیْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْرَاهِیْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْعَلَمُ بِنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَهْوَمِیُّ حَدَّثَنَا بَعْدِی بُنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْرَیْکُ قَالَ عِنْدُنَا الْعَلَمُ بِنِ البارك انا مغلد بن بزید عن معقل ابن عبید الله عن عطاء قال: ( ادنی العیض یوم )- واضرجه البلهشفی (۲۲۰/۱) کشاب العیض باب اقل العیض من طریق النفیلی، قال: قرات علی معقل عن عطاء قال: ( ادنی وقت العیض بوم )-

٧٩٠ - اخرجه البيهيقي ( ٢/٣٢١ – ٢٢٢ ) كتاب العيض؛ بناب اكثر العيض؛ وفي الطلافيات ( ٥١٢/١ ) من طريق الدارقطني؛ يه-

المُرَاةُ تَحِيضُ خَمُسَ عَشُرَةً مِنَ الشَّهُرِ حَيْضًا مُسْتَقِيْمًا صَحِيْحًا.

ر کے ایک اور وہ حیض بالکل میں جارے ہاں ایک خاتون تھی جسے ہر مہینے پندرہ دن حیض آیا کرتا تھا اور وہ حیض بالکل درست اور ٹھیک تھا۔

791- حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيِّنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِيَّ يَقُولُ عِنْدَنَا هَا هُنَا امْرَاةٌ تَحِيثُ غَدُوةً وَّتَطُهُرُ عَشِيَّةً.

ے ہیں۔ ہارے ہاں ایک خاتون تھی جسے سے کے وقت حیض آتا تھا اور شام کے وقت وہ پاک جاتی تھی۔ ماتی تھی۔

792- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ حَدَّثَنَا آبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اٰدَمَ عَنُ شَرِيكٍ وَّحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ قَالَ اكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةً.

م الح حسن بن صالح بیان کرتے ہیں:حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

793- حَدَّثَنَا يَزُدَادُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْطِنِ حَدَّثَنَا الْبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ الرَّقِيُّ عَنْ هَارُونَ بُنِ مَ وَيَادٍ اللَّهِ قَالَ الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَّارْبَعٌ وَحَمْسٌ وَسِتُ وَيَادٍ اللَّهِ قَالَ الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَّارْبَعٌ وَحَمْسٌ وَسِتُ وَيَادٍ اللَّهِ قَالَ الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَآرْبَعٌ وَحَمْسٌ وَسِتُ وَسَنَعٌ وَتَمَانٍ وَيَسْعٌ وَعَشُرٌ فَإِنُ زَادَ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ . لَمْ يَرُوهِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ هَارُونَ بُنِ زِيَادٍ وَهُو ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ لِهِ ذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ الْكُوفِيِينَ اصْلٌ عَنِ الْاَعْمَشِ . وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

# راويانِ حديث كا تعارف:

ے ہے۔ ان کا ہزواد بن عبد الرحمٰن بن محر بن بزواد، ابومحد الکا تب، علم حدیث کے ماہر بن نے آئیں'' ثقہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''327ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ' خطیب ۱۳۹۰ خسرجہ ابس البیونی نی التعقیق ( ۱۹۹۸) رقم ( ۱۹۹۲) واخرجہ البیریتی ( ۲۲۰/۱) کنتاب العیق بیاب افل العیق من طریق مصد بن یعفوب الاصلی ثنیا العیاس بن معبد الدعدی به-

997-اخرجه البيهةي في الكبرك ( 9777) كتاب العيض؛ باب اكثر العيض- وفي الغلافيات ( 977/) من طريق الدارقطني: به947-اخرجه البيرعيان في البجروحين ( 98/4-90) في ترجعة هارون بن زباد الفئسيري؛ قال: اخبرناه ابن زهير بنسستر! قال: حدثنا ابو سعيد الانتج به: قال ابن حبان في هارون هذا: ( شيخ يروي عن الاعبش روى عنه خالد بن حبان الرقي! كان مبن بضع العيث على النقات لا يبصل كتسابة حديثه ولا الرواية عنه الا على سبيل الاعتبار )- اله- قال الذهبي في البيزان ( 71/٧ ) بعد ان نقل كلام ابن خبان: ( قال الازدي: منصيف- وقال ابو حائم: متروك العديث )-اله-

بغدادی" (۱۳/۳۵۵)۔

صدوق" خالد بن حیان رقی ، ابوزید کندلی ، (بدان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" صدوق" قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے" آٹھویں طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال" 191 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب اُلتہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی " (۲۱۲/۱)۔

و ہارون بن زیاد قشیری، ابن حبان نے ان کا تذکرہ مجروحین میں کیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ایضا ''لسان المیز ان' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۳۵/۲)۔

794- حَدَّثَنَا يَزُدَادُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْاشَجُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجَلْدِ بْنِ اللَّهُ وَعُمْلًا وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَعُمُلًا وَاللَّهُ وَارْبَعٌ وَجَمْلًا وَسِتٌ وَسَبْعٌ وَتَمَانٍ وَيَسْعٌ وَعَشْرٌ.

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ے جلد بن ابوب بصری ،عن معاویۃ بن قرق علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک اورضعیف' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:المیز ان (۱۵۲/۲)۔

هُ ﴿ اللَّهُ اللّ

796- حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَلَدِ بُنِ الْجَلْدِ بُنِ الْيُوبَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً السُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُ عَنُ سُفيَانَ عَنِ الْجَلْدِ بُنِ ايُّوبَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً وَاللَّهُ وَالْمُعَدِي عَنُ سُفيَانَ عَنِ الْجَلْدِ بُنِ ايُّوبَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً عَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

عنرت السر الله الم الم عن الله الم عن الم عن الم عن الم عن ون اور زياده الم عن ون الم عن الم عن الم الم عن الم الم المرجه البيه في السنس ( ٢٦٢/١ ) كاب العيض باب اكثر العيض وفي المعرفة ( ٢٨٢/١ ) كتاب العيض باب افل العيض من

طريق ابن علية عن الجلد بن ايوب به - وانظر التالي-١٩٥ - اخترجته أبسن عندي ( ١٧٧/٢ ) في تترجبته جسلند بس ايسوب مس طنزيق عيد النسلام بن حرب عن الجلد به - واخترجه البيهقي في التقسلافيسات ( ١٩٢/١ ) من طنزيسق حبياد بن زيد عن الجلد بن ايوب عن معاوية عن انس بن مالك قال: ( البنستنعاضة تنتظر: ثلاثاً خبيساً -سبعاً عشرًا )- وکیج بیان کرتے ہیں: چیض تین دن سے لے کردس دن تک ہوسکتا ہے جواس سے زیادہ ہوتو وہ عورت مستحاضہ ہے۔ 197- حَدَّثَنَا يَزُدَادُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ جَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ السّلَامِ عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ صَبِيعٍ

عَنْ مَّنْ سَمِعَ آنَسًا يَقُولُ لا يَكُونُ الْحَيْضُ آكُثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ.

798- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ اَبِى عُثْمَانَ الرَّازِيُّ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَّاكْثَرُهُ عَشُرٌ.

و اورزیادہ سے نیان اور کی فرماتے ہیں: حیض کی کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ وس دن ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صبدالعزیز بن ابوعثان ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ مو: الجرح والتعدیل (۳۸۹/۵)۔

799- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ الْعَبَّاسِ بُنِ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِیْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ عَنُ اِسْمَاعِیُلَ بُنِ دَاوُدَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِیْزِ بُنِ مُحَمَّدٍ الذَّرَاوَرْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ السَّمَاعِیُلَ بُنِ دَاوُدَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِیْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الذَّرَاوَرْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِسٍ قَالَ هِی حَائِضٌ فِیْمَا بَیْنَهَا وَبَیْنَ عَشْرَةٍ فَاِذَا زَادَتْ فَهِی مُسْتَحَاضَةٌ .

تُه ﷺ حضرت انس بنگائنۂ فرماتے ہیں:عورت اُس وقت تک حائض شار ہو گی جب تک حیض دی دن تک ہو'ا اُسر اس سے زیادہ دن ہوجا ئیں تو وہ مستحاضہ شار ہوگی۔

#### <u>راويانِ حديث كا تعارف:</u>

اساعیل بن داؤد بن عبدالله بن مخراق ،محراتی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے معربے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۱۶۷/۲)۔

صعبدالعزیز بن محمد بن عبید دراور دی ، ابومحمد جنی ، (بیان کے آزاد کردہ غلام بیں) ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "معمدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے 'آ تھویں طبقے' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 187 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۵۱۲/۱)۔

800 - حَـلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِبُلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ قَالَ رَايَتُ اَحْمَدَ بُنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيْتُ الْجَـلُـدِ بُنِ اَيُّوْبَ هِلْذَا وَسَيمِعُتُ اَحْمَدَ بُنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَوْ كَانَ هِلَا صَحِيْحًا لَمْ يَقُلِ ابْنُ سِيْرِيْنَ اسْتُحِيضَتُ أُمُّ وَلَدٍ لاَنْسِ بُنِ مَالِكٍ فَارْسَلُونِيُ اَسْاَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

٨٠٠ اخرجه البيميقي في الغلافيات ( ٥١٣/١ ) من طريق الدارقطني به-

کی کی این روایت کوتنگیم کی این روایت کوتنگیم کی این میں نے امام احمد بن صنبل کو دیکھا' انہوں نے جلد بن ابوب کی اس روایت کوتنگیم نہیں کیا' میں نے امام احمد بن صنبل کو یہ فرماتے ہوئے سناہے وہ فرماتے ہیں: اگر بیر دوایت متند مان کی جائے تو ابن سیرین نہیں کیا' ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رہا تھے' کی اُم ولد کو استحاضہ ہو گیا تو اُن لوگوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس بھی تاکہ میں یہ مسئلہ دریافت کروں۔

---

#### راويانِ حديث كا تعارف:

عبد الرحمٰن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان نصری ابو زرعة ومشقی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' گیار ہویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''281ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۸۳۱)۔

801 - حَذَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ رَشِيقٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حِسَابٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ ذَهَبْتُ الْمُ وَسَابٍ حَدَّثَنَا الْحَدِيْثِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا خَمُسًا سَبُعًا الْعَدِيْثِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا خَمُسًا سَبُعًا عَشْرًا . فَذَهَبْنَا نُوَقِّفُهُ فَإِذَا هُوَ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالإِسْتِحَاضَةِ.

#### راويانِ حديث كاتعارف:

802 - حَدَّنَا عُثْمَانُ بُنُ اَحُمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ وَكَّ عَلَا عُهُمُ الْهُ عَلَا الْمَعْمَانُ بُنُ اَحُمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ وَكُمَّ اللَّهُ ال

اگر دس دن سے زیادہ خون آئے تو وہ مستحاضہ ہوگی'اور وہ عنسل کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دے گی۔ اگر دس دن سے زیادہ خون آئے تو وہ مستحاضہ ہوگی'اور وہ عنسل کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دے گی۔

803- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ اَسُلَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ عَنُ اَشْعَتْ عَنِ
١٨ اخرجه الهيهتي ني الكبرْى ( ٢٢٢/١ ٢٢٢ ) كناب العبض باب اكثر العبض من طريق حليسان بن حرب ثنا صياد بن نهد فال فذكره-

الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ قَالَ لاَ تَكُونُ الْمَرُاةُ مُسْتَحَاضَةً فِى يَوْمٍ وَلايَوْمَيْنِ وَلَاثَلَاثَةِ آيَّامٍ حَتَّى تَبُلُغَ عَشْرَةَ آيَّامٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ آيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً.

کو جہ سے عورت مستحاضہ بیان کرتے ہیں: ایک یا دویا تمین دن کی وجہ سے عورت مستحاضہ شارنہیں ہوگی' یہاں تک کہ وودن کو حتی بننج جائے ہیں: ایک یا دویا تمین دن تک بہنچ جائے تو اس کے بعد عورت مستحاضہ شار ہوگی۔

\_\_\_\_

#### راويانِ حديث كاتعارف:

خلاد بن اسلم، ابو بحر علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''249ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بحراحمہ بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد ک'' (۳۳۲/۸)\_

اشعث بن سوار کوفی ، کندی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' ضعیف' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ' 130 ھ' میں
 ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱/ ۲۲۷)۔

عثان بن ابو العاص تقفی ، طائمی ، ابو عبد الله، بیمشهور صحابی رسول بین ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:
 "تقریب العبذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی " (۱۰/۲)یـ

804- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَهَّابِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُشْمَانَ بُنَ اَبِى الْعَاصِ التَّقَفِى قَالَ الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتُ عَشُرَةَ اَيَّامٍ فَهِى بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُغْتَسِلُ وَتُصَلِّى.

ﷺ کان بن ابوالعاص ثقفی بیان فرماتے ہیں: جس حائضہ عورت کو دس دن کے بعد (خون آتا رہے) تو وہ مستحاضہ شار بوگی' وہ مسل کر کے نماز ادا کر ہے گی۔

805- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَخْرَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِى بُنُ الْاَمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ مُنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ الْحَيْضُ ثَلَاتَ عَشْرَةً .

全衛 سعید بن جُبیر فرماتے بیں: حینس (کی زیادہ سے زیادہ مدت) تیرہ دن ہے۔

## 

صدیت کے ماہرین سے انہیں 'صدولی' مسور ابن مخرصة ، زہری ، بھری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' صدولی' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ' 256 ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفصل احمد مده المدارمي في سننه (۲۰۹۱) کتاب الصلوة والطبهارة باب ما جا، في اکثر العیف: اخبرنا ابو نعیم ننا حماد بن سلمه برید المدسناد ولفظه: (العیف الی نلات عشرة فعا زاد فهي مستعاضه )۔

# Marfat.com

بن علی بن حجر عسقلانی ٔ (۱/ ۱۳۲۷)۔

 محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن خطاب العمر ی بدنی علم حدیث کے ماہرین نے آئییں " ثقنہ" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۴/۳/۴)، وقال حافظ فی '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۲/۲)۔

806- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بُنِ اَبِي خِذَاشِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا اَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ قَمِيرَ امُرَاةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ آبِى حُبَيْشٍ ٱتَّتُ رَّسُولَ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَاةٌ اُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّمَا ذَاكِ عِرُقٌ فَانْظُرِى آيَّامَ اَقُرَائِكِ فَإِذَا جَاوَزُتِ فَاغُتَسِلِي وَاسْتَنْقِئْ ثُمَّ تَوَضِّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ .

تَفَرَّدَ بِهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ - وَهُوَ ضَعِيْفٌ - عَنُ آبِى يُوسُفَ وَالَّذِى عِنْدَ النَّاسِ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُولًا الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاّةَ آيَّامَ اَقُرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ.

نے عرض کیا: پارسول اللہ! میں استحاضہ کا شکارعورت ہوں تو نبی اکرم مَلَا تَیْنَا نے فرمایا: یہ سی اور رگ کا خون ہے تو تم اپنے حیض کے ایام کا حساب رکھو جب اُس سے زیادہ دن ہوجا کیں توعسل کر کے صفائی کر کے نماز ادا کرلیا کرو۔

اس روایت کونفل کرنے میں عمارنا می راوی منفرد ہے بیضعیف ہیں۔ جبکہ محدثین کے نزدیک اساعیل سے منقول ہونے کے بعد وہ عسل کر لے گی'اور ہرنماز کے لیے وضوکرے گی۔

## راويان حديث كالتعارف:

 عبد الله بن عبد الصمد بن ابو خداش اسدى، موصلى علم حديث کے ماہر بن نے انہيں "صدوق" قرار دیا ہے۔ با راویوں کے '' تیار ہویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''255ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظ ہو:'' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفسل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' ( ۵۲۳) ( ۳۴۹۵)۔

🔾 عمار بن مطر، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں تفتہ قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ م "لسان الميز ان" از حافظ ابوالفعنسل احمد بن على بن حجر عسقلاني" (١٣٠/ ١٥٥٧) -

🔿 تمیر بنت تمروکو فید، ملم حدیث کے ماہرین نے انہیں' فقہ' قرار دیا ہے۔ان کے مزید طالات کے لئے ملاحظہ ? ٨٠٦ الحسرجية الهيهيفسي فني السكيد'، ٥ ( ٢٤٦/١ ) كتاب العبيض؛ بناب النضاس من طريق عبيد الله ابن عقية؛ تشا عبد الله بن عبد الصيد؛ ب ورواد ايسفها في الخلافيات ( ٥٢٨/١ ) من طريق عبد البلك بن مبسرة ومجالد وبيان انهيم سبعوا التبعيم بعدت عن فبهر به- والعسب رواه ابو داؤد ( ۸۰/۱ ) كتباب الطسيبارة؛ بناب من قال: نفتسسل من طبيد الى طبيد؛ البعديث رقبم ( ۳۰۰ )-

" تقريب التهذيب 'از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی ' ( ٨٧٦٣ ) \_

807- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ سَهُلِ الْبَرْبَهَادِئُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ مَالِحِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُعَافِيةَ بُنِ مَالِحِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُعَافِيةَ بَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ اتَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِى حُبَيْشٍ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى استُبِحضُتُ فَمَا اَطُهُرُ فَقَالَ ذَرِى الصَّلاَةَ اَيَّامَ حَيُصَيِّكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَتَوَضَّنِى عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَّإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ.

تَ ابَعَهُ وَكِيْعٌ وَّالِبُحُرَيْبِي وَقُرَّةُ بُنُ عِيسلى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاعْمَشِ فَرَفَعُوهُ وَوَقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّابُو اُسَامَةَ وَاسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُمْ آثْبَاتُ.

بعض راویوں نے اسے مرفوع روایت کے طور پرنقل کیا ہے جبکہ بعض راویوں نے اسے موقوف روایت کے طور پرنقل کیا ہے اور بیرراوی بھی متند ہیں۔

**—** —

## راويانِ مديث كا تعارف:

علی بن ہاشم بن برید عابدی (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ابوحسن کوفی ، ان کا انقال''180 ھ' میں ہوا۔ ان
 کے مزید حالات کے لئے نام حظیہ ہو: الخلاصة (۲۵۸/۲)۔

808- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الْمِنْ ثَابِتٍ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ جَاءَ تِ امْرَاةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتْ النِّي أَسْتَحَاضُ . فَامَرَهَا النَّبِيُ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنْ تَعْتَذِلَ الصَّلاَةَ آيَّامَ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّا لِيُحْلِ صَلَاةٍ وَتُصَلِّى وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِير .

۱۸۰۷-اخرجه ابو داؤد ( ۸۰/۱ ) كتاب الطهارة باب من قال: نغتسل منظهر الى طهر العديث ( ۲۹۸ )- وابن ماجه ( ۲۰٤/۱ ) كتاب الطهارد بساب صاحباء في السيستعاضة التي قد عدت ايام افرائها العديث ( ۱۲۲ ) واحيد ( ۲۲/۱ ) والطعاوي ( ۱۰۲/۱ ) والبيهقي في العلافيات ( ۲۲۱ ) والطعيث ( ۲۰۲/۱ ) والبيهقي في العلافيات

## راويان حديث كالتعارف:

علاء بن سالم طبری، ابوحسن الحذاء، نزل بغداد، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے منزیہ طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''258ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التبذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۱۰) (۵۲۷۵)۔

810 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْعَطَّارُ اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللهِ عَنْ حَبِيْدٍ الْعَطَّارُ اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ جَمِيعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْدٍ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَتْ يَا السَّمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا الْفُعُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتْ يَا عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتْ جَاءَ تَ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِى حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتُ يَا عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتْ جَاءَ تَ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِى حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتُ يَا عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتْ جَاءَ تَ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِى حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتُ يَا عُرُوةً بُنِ الزُّبِي الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتُ يَا مُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُرُ الْفَادُ عُ الصَّلاةَ فَقَالَ دَعِى الصَّلاقَ آبَامَ اقُو النِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى رَسُولَ اللهُ عِلَيْهِ الْمُورُانَةُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِي وَصَلِي وَصَلِي اللهُ ال

ایک روایت میں بیالفاظ میں:تم ہرنماز کے لیے وضو کیا کرو۔

بيت روديت من ميدها على المرس و مستحد من المرس و المستاد و الما المرس ال

ہرنماز کے لیے وضو کرلیا کرؤ اور نماز پڑھ لیا کرؤ اگر چہ خون کے قطرے چٹائی پر گررہے ہوں۔

812 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُبَيْسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ النَّشَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْآبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ جَاءَ ثُ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِي حُبَيْشٍ إلى الْآبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ جَاءَ ثُ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِي حُبَيْشٍ إلى رَسُولِ اللّهِ (صَلّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَتُ إِنِّى امْرَآةٌ السَّحَاصُ فَقَالَ الجَتِيبِي الصَّلاَةَ آبَامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ وَسُولِ الله عَنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الذَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا.

کے کا سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑی نجابیان کرتی ہیں: فاطمہ بنت ابولمیش' نبی اکرم ٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں استحاضہ میں مبتلا ہوں تو نبی اکرم ٹاٹیٹی نے فرمایا: تم اپنے حیض کے ایام کوشار کرلواوران کے دوران نماز نہ پڑھؤ پھراُس کے بعد عسل کرلؤ بھر ہرنماز کے لیے وضو کرلیا کرؤ اگر چہ خون کے قطرے چٹائی پر گررہ ہوں۔

813- حَدَّنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ التَّقَفِى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ عَرِيب بُنِ اَبِى ثَابِي عَنُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ تُصَلِّى الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْمُحْصِيرِ.

ﷺ کی سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی ہیں اگرم ملا تی آئے کا بیفر مان نقل کرتی ہیں: مستحاضہ عورت نماز اوا کرے گی اگر چہ خون کے قطرے چٹائی پرگرر ہے ہوں۔

#### ----

#### راويانِ حديث كالتبارف:

صعید بن محمد وراق تُقفی، ابوحسن کوئی، نزیل بغداد، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''آ تھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذیب' از حافظ الوال المحمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۸۷)، (۲۴۰۰)۔

814- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ بِشُرِ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ جِنْنَا مِنْ عِنْدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعِيْدٍ الْقَطَّانِ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِنْتُمْ قُلْنَا مِنْ عِنْدِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دَاوُدَ . فَقَالَ مَا جَدَّنَكُمْ قُلْنَا مِنْ عِنْدِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دَاوُدَ . فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ قُلْنَا حَدَّثَنَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ الْحَدِيْتَ . فَقَالَ يَحْيَى اَمَا إِنَّ مَدُنَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ الْحَدِيْتَ . فَقَالَ يَحْيَى اَمَا إِنَّ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

انہوں نے دریافت کیا: تم لوگ کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: عبداللہ بن داؤد کے پاس سے اُٹھ کریجیٰ بن سعید کے پاس آئو انہوں انہوں نے دریافت کیا: تم لوگ کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: عبداللہ بن داؤد کے پاس سے آرہے ہیں'انہوں نے دریافت کیا: انہوں نے تمہیں سے حدیث سائی؟ تو ہم نے جواب دیا: انہوں نے اعمش کے حوالے سے حبیب کے حوالے سے حبیب کے حوالے سے میں سفیان توری کو سب حوالے سے عروہ کے حوالے سے سیّدہ عائشہ صدیقہ بھی تا کی حدیث سائی' تو یجیٰ ہولے: اس بارے میں سفیان توری کو سب موالے سے عروہ کے حوالے سے انداد ملنی باب السنعاضة تنسل عنہا اثر الدم من طریق الدار نطنی به۔

# Marfat.com

سے زیادہ علم ہے انہوں نے میہ بات بیان کی ہے۔ حبیب نامی راوی نے عروہ بن زبیر سے کوئی حدیث نہیں سی ہے۔

815 - خَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَخْلَدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا دَاؤُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى ضَعْفِ حَدِيْثِ الْاعْمَشِ هَذَا اَنَّ حَفْصَ بُنَ غِيَاثٍ وَقَفَهُ عَنِ الْاعْمَشِ وَانْكُرَ اَنْ يَكُونَ مَرُفُوعًا وَوقَفَهُ ايَّظًا اَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاعْمَشِ هَرْفُوعًا اَوَّلُهُ وَانْكُرَ اَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوصُوءُ عِنْدَ كُلِّ عَنِ الْاعْمَشِ مَرْفُوعًا اَوَّلُهُ وَانْكُرَ اَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوصُوءُ عِنْدَ كُلِّ عَنِ الْاعْمَشِ مَرْفُوعًا اَوَّلُهُ وَانْكُرَ اَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوصُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيْثٍ عَنْ عُرُوةَ ايُظًا اَنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَالِشَةَ وَقَالَ فِيهِ فَكَانَتُ مَعْمَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ اَبِي دَاوْدَ.

ام ابوداؤ دفر ماتے ہیں: آخمش سے منقول حدیث ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے: حفص نامی راوی نے اُسے موقوف روایت کے طور پر آخمش سے نقل کیا ہے اور اس بات کا انکار کیا ہے یہ دوایت مرفوع ہے اور اس بات کا بھی انکار کیا ہے اس میں ہرنماز کے لیے وضو کرنے کا ذکر ہے حدیث کی عروہ کے حوالے سے نقل کردہ روایت کے ضعیف ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ زہری نے اس روایت کو عروہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ بھی تناس کیا گیا ہے۔ اور اُس میں یہ الفاظ ہیں: وہ خاتون ہرنماز کے لیے خسل کیا کرتی تھی۔

بيتمام بيان امام ابوداؤ د كا ہے۔

816- حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ آبِى خَيْنَمَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْمُسْتَحَاطَةِ تُصَلِّى وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيرِهَا .وَقَالَ ابْنُ آبِى خَيْنَمَةَ لَمْ يَرُفَعُهُ حَفْصٌ وَتَابَعَهُ آبُو اُسَامَةَ.

۔ ﷺ سیدہ عائشہ صدیقتہ ہی خی استحاضہ عورت نماز ادا کرے گی اگر چہ اُس کے خون کے قطرے چٹائی پر گر رے ہوں۔

---

#### راويانِ صديث كاتعارف:

عبر بن حفص بن غیائے نخعی کو فی ،ان کا انقال''222ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۶۷/۲)۔

حفص بن غیاث ابن طلق بن معاویة نخعی، ابوعمرو، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' عُقہ'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''194ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۲۳۱)۔

817- حَدَّقَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابُوْ عُبَيْدَةً بْنُ ابِى السَّفَرِ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَيِّرِ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ عُبَادَةً مُن ابِى السَّفَرِ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَيِّرٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ عُبَادَةً مُن ابِي النفاس عن ابي داؤد نعوه- ١٥/٠ اخرجه ذلك البهيني في السنن (٢١٥/١) كتاب العيض باب النفاس عن ابي داؤد نعوه-

قَالاَ حَدَّلَنَا اَبُو أُسَامَةَ قَالَ الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرُواَةً عَنْ عَانِشَةَ النَّهَا سُئِلَتُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلاةَ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ. تَابَعَهُمَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

会会 سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑی فاکے بارے میں یہ بات منقول ہے: اُن سے مستحاضہ عورت کے بارے میں دریافت کیا سمیا تو اُنہوں نے فرمایا: وہ نماز ترک نہیں کرے گی اگر چہخون کے قطرے چٹائی پر گررہے ہوں۔

818- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ اَبِى شَيْبَةَ وَذَكَرَ حَدِيْتَ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرُومةً عَنْ عَائِشَةَ تُنصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ . فَقَالَ وَكِيْعٌ يَرْفَعُهُ وَعَلِى بُنُ هَاشِمٍ وَّحَفَّضٌ يُوقِفَانِهِ .

🖈 🖈 سیّدہ عائشہ صدیقہ مٹی ﷺ فرماتی ہیں: مستحاضہ عورت نماز ادا کرے گی' اگر چہ خون کے قطرے جٹائی برگر رہے

و کیع نامی راوی نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔ علی بن ہاشم اور حفص نامی راوی نے اسے موقوف روایت کے طور پر تقل کیا ہے۔

#### ----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

🔾 حسین بن اوریس بن مبارک بن بیتم علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' تقد'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال "301ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: السیر (۱۱/۱۳۱)۔

819- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهَلٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْخَالِقِ بْنُ مَنْصُورٍ عَنُ يَّحْيَى بُنِ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّتَ حَبِيْبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرُوةً حَدِيْثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيءٍ.

🖈 🖈 بین معین فرماتے ہیں: صبیب بن ثابت نامی راوی نے عروہ کے حوالے سے دوروایات نقل کی ہیں' کیکن ان دونوں کی کوئی حیثیت تہیں ہے۔

#### 

#### راويانِ حديث كا تعارف:

🔾 سیجیٰ بن معین بن عون ، غطفانی (بیران کے آزاد کردہ غلام ہیں ) ، ابوز کریا بغدادی ،علم حدیث کے ماہرین نے ' آئیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیرادیوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''233ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۵۸/۲)۔

٨١٩-قسال الهزي في تهذيب الكهال ( ٣٦٢/٥ ): ﴿ قال احهد بن معد بن ابي مربهم؛ عن يعيى بن معين؛ ثقة حجة؛ قبل ليعيى: حبيب تبت؛ قال تسعيم السيبا روى حديثين— قال اظن يعيى يريد: متكرين—: حديث: ( تصلي البستهامنة وان قطر الدم \* \*\* ) وحديث: ( القبلة للصائم )\* وكم يسسمع ذلك من عروة )- الا- 820- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْبَخْتَرِي حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ الْجُشَمِيُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِي حُبَيْشٍ فَقَالَتُ إِنِّي امُرَاةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ آيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ إِنِي امْرَاةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ آيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ آيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ آيَّامَ حَيْضَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي وَصَلِي وَصَلِي وَصَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَمَلِكُ عَرُقُ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ الصَلاقَةَ فَإِذَا الْذَبَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّمُ اللهُ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

کا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہی ہیں اطلمہ بنت ابولیش آئی اور بولی بھے استحاضہ کی شکایت ہے میں پاک نہیں ہوتی' نبی اکرم من ہی ہی استحاضہ کی شکایت ہے میں پاک نہیں ہوتی' نبی اکرم من ہی ہی ارشاد فر مایا : حیض کے محصوص ایام کے دوران نماز ادانہ کرو' اُس کے بعد مسل کرواور پھرروزے بھی رکھو' نماز بھی پڑھوا گرچہ خون کے قطرے چٹائی پر گررہے ہول۔

اُس خاتون نے عرض کی: میں استحاضہ میں مبتلا ہوں میراخون نہیں رکتا 'تو نبی اکرم سُلِیّتِیْم نے فرمایا: یہ کسی اوررگ کاخون ہے ' یہ چیض کاخون نہیں ہے جب حیض آجائے تو تم نماز کوٹرک کر دواور جب وہ ختم ہوجائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

احمد بن فرج بن عبد الله بن عبید، ابوعلی جشمی مقری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۳۳۱/۳)۔

821- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَلْعَلَّافُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَّافُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآيِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الله عَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالله الله وَالله والله وال

#### راويان حديث كاتعارف:

- کی بن ابوب بن بادی علاف،خواانی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' گیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''289ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۳/۲)۔
- صعید بن حکم بن محمد بن سالم بن ابو مریم جمی بالولاء، ابو محمد مصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ' قرار ویا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''244ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۷۵) (۲۲۹۹)۔

٨٢١ - اخرجه الطبري في تفسيده ( ٥٠٦/٤ ) رقم ( ٤٧٠١ ) من طريق ابن وهب عن عبد الله ابن عبد' به -

عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد بن ابو بمرصد بق بیمی ، ابومحمد مدنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''126ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۴۹۵)۔

282- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ إِينِ مَحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ عَنُ إِبْرَاهِيْم بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْم بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَقِيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْم بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَى وَمُعَلَّدُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ مَن وَلِك عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ

477- المصرحة التسافي في السند ( 1771) كتاب الطهارة الياب العائر في احكام العيض والاستعاضة العديث ( 1717- 170) واحد ( 1717- 170) في اليو داؤد ( 1747- 170) كتاب الطهارة باب ما جاء في البستعاضة البها تجمع بين الصلاتين بفسل واحد العديث ( 170) وابن ماجه ( 1707) كتاب الطهارة باب ما جاء في البستعاضة الهديث ( 1700) والعاكم ( 1707- 170) كتاب الطهارة والبيه في كتاب الطهارة باب البيت تم لا المستدئة لا جياء في البكر أذا ابتدئت مستعاضة العديث ( 1770) والعاكم ( 1771- 170) كتاب الطهارة والبيه في كتاب الطهارة باب البيت تم لا تسبير بين المددين: من طريق عبد الله بن معهد بن عقيل عن ابراهيم بن معهد بن طلعة عن عبة: عبران بن طلعة عن امه: حيثة به قبل اسو داؤد: ( روأه عبرو بن تابت عن ابن عقيل قال: فقالت حيثة: هذا اعجب الامرين الي - لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلسم " جعلمه كملام حيث أب قال ابو داؤد: ( وكان عدو بن تابت العبيل العبيل البخاري – عنه فقال: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء أسل الترمذي: ( هذا حديث المن عقيل في نفسي منه بين حنيل: ( هو حديث عين حديث و قال العاكم: ( وعبد الله بن معهد بن الساعيل – عني: البخاري – عنه فقال: حديث حديث و اكثر هم رواية غير بن حيث بناز ( هو حديث حيث لا يصع عندهم من بن حيث المنافق في ( التلخيص في ( 1771) : وقال ابن منده: ( حديث حيث لا يصع عندهم من الوجوه؛ لائه من دواية ابن عقيل وقد اجبعوا على ترك حديثه ) - وتعقبه ابن الترمذي: كما تقدم ) وتعقبه ابن دوقيق العبد والسعيدي؛ كمانوا يعتبون بعديثه وحسن البغاري حديثه وصععه ابن حبل والترمذي: كما تقدم ) وتعقبه ابن دوقيق العبد والعميدي؛ كمانوا يعتبون بعديثه وحسن البغاري وذكره ابن ابي حاتم في العلل ( 2011) وانه مال اباه عنه؛ فوهنه وقلم عقوا وفي المنافق في المنافق في العلم والمناده ) .

---

#### راويانِ حديث كا تعارف:

عبدالملک بن عمروقیسی، ابوعمر العقد ی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''204ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۵) (۲۲۲۷)۔

ابراہیم بن محمد بن طلح تیمی ، ابو اسحاق مدنی ، وقیل کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''110 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۱۳) (۲۳۲)۔

ریب، ہدیب ، رہ مطابق میں مدنی ، دنی ، (ایک قول کے مطابق انہوں نے نبی اکرم مُلَاثِیْمُ کی زیارت کی ہے)، علم مدیث کے عمران بن طلحہ بن عبید اللہ تیمی ، مدنی ، (ایک قول کے مطابق انہوں نے نبی اکرم مُلَاثِیْمُ کی زیارت کی ہے)، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۱۱) (۵۱۹۲)۔

823- حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِي حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

🖈 🖈 بہی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقبل ہے۔

824- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ زَكَرِيَّا آخُبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ يَعُقُونَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيْلٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ.

🖈 🖈 بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صمروبن ثابت، وهوابن ابومقدام کوفی ،مولی بکربن وائل ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ پیراویوں کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''172ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۱/۲)۔

ابراہیم بن محمہ بن ابی بیخی اسلمی' علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ بیدراویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''184 ھ' میں ہوا۔

اسحاق بن شاہین بن حارث واسطی' علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''250ھ' میں ہوا۔

825- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكٍ الْإِسْكَافِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ بِهِنَدَا نَحُوَهُ.

ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ 🖈 🖈 مراہ بھی منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

O محمد بن محمد بن احمد بن مالک، ابو بکر اسکافی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال ''352ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۲۱۹/۳)۔

ان کا انتقال الواسامة ، ابومحمر تمیمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال '' 281ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ( شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ( شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ( شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ( شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ( شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ( شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ان شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ان شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ان شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' ان شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ' نے ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ نے ابو بکر احمد بن علی المعروف بن نے ابو بکر احمد بن علی المعروف بن المعروف بن المعروف بن نے ابو بکر احمد بن علی المعروف بن نے ابو بکر احمد بن علی المعروف بن نے ابو بکر المعروف بن ا

O زکر ما بن عدی بن صلت تیمی ، (بیان کے آزاد کردہ غلام بیں) ، ابو یخیٰ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''212ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے

# Marfat.com

لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۸) (۲۰۳۵)۔

826- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلِ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

🖈 🖈 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

----

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ابراہیم بن محر بن ابو بجیٰ، الاسلمی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں"متروک" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے" ساتویں طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال"184ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:"تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی " (۱۱۵) (۲۳۳)۔

827- حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ شَاهِينَ اَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ الشَّهَ اللهِ عَنْ اللهِ فَاطِمَةُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ عَنِ الزُّهُوِي عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةُ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ اسْتُ حِيضَتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْتَجْلِسُ فِى مِرْكَنٍ . فَجَلَسَتُ فِيهِ حَتَّى رَاتِ الصُّفُرةَ فَوْقَ الْمَآءِ فَقَالَ تَغْتَسِلُ لِلظَّهُرِ وَالْعَصْرِ غُسُلاً وَّاحِدًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغُوبِ وَالْعِصْرِ غُسُلاً وَاحِدًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَعْوِبِ عَنْ اللهِ عَلْمَ لَا قَاحِدًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَعْوِبِ عَلَى اللهُ ال

ﷺ کے کہ کا سیدہ اساء بنت عمیس بڑ گیا بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! فاطمہ بنت ابولمیش کواتے عرصے سے استحاضہ کی شکایت ہے نبی اکرم مُثَاثِیْرُ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے! یہ شیطان کی طرف سے ہے اُسے کسی بڑے برتن میں بیٹھنا چاہے۔ وہ خاتون اس پر بیٹھی تو اس کے حیض کی زردی غالب آگئ تو نبی اکرم مُثَاثِیْرُ نے ارشاد فر مایا: وہ ظہر اور عصر کے لیے ایک مرتبہ عسل کرے کی جو فجر کے لیے الگ سے عسل کرے اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک مرتبہ عسل کرے کی جو فجر کے لیے الگ سے عسل کرے اور اس کے درمیان میں وضوکر لیا کرے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

اسحاق بن شاهین بن حارث واسطی، ابو بشر بن ابوعمران، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے تیں۔ ان کا انتقال''250ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔''

رجه ابـو داوّد ( ٢٠٧/١ ) كتباب البطهارة باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتفتسل لهما غسلا واحدا العديث ( ٢٩٦ ). والبطعاوي في معاني الأثار ( ٢٠٠٠/١٠ ) كتاب الطهارة باب الهستعاضة كيف تتظهر للصلوة! والبيهقي ( ٢٥٣/١ - ٢٥٤ ) كتاب العيض ' باب غسل الهستعاضة وابن حزم ( ٢١٢/٢ ٢١٢)- 828 - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُسْلِمِ الصَّيْرَفِي حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَلَى عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ قُلْتُ يَا عَاصِمٍ عَنُ سُهَيُّلِ بْنِ آبِى صَالِحِ آخُبَرْنِى الزُّهْرِيُ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرُقٌ فَذَكَرَ كَلِمَةً رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرُقٌ فَذَكَرَ كَلِمَةً بَعُدَهَا آيَّامَ اقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَتُوَجِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسُلاً وَّاحِدًا وَتُوَجِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسُلاً وَّاحِدًا وَتُوَجِّرُ مِنَ الْقُهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسُلاً وَاحِدًا وَتُوجِرُ مِنَ الْقُهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسُلاً وَاحِدًا وَتُوكِمُ مِنَ الْمُعْرِبِ وَتُعْتَسِلُ لَهُمَا غُسُلاً وَتَعْتَسِلُ لَهُمَا عُسُلاً وَتُعَرِّي وَتُعْتَسِلُ لَهُمَا عُسُلاً وَتُصَلِّى .

کی کی سیدہ اساء بنت عمیس فرائی بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! فاطمہ بنت ابومیش نے استے عرصے سے نماز اوانہیں کی نبی اکرم منافی بیان کرتی ہیں: میں اور رگ کا خون ہے بھراُس کے بعد نبی اکرم منافی بی نے سے نماز اوانہیں کی نبی اکرم منافی بھرفر مایا: وہ ظہر کومؤخر کرئے عصر کوجلدی کرئے بھراُن کے لیے خسل کر کے دونوں ایا میں میں کوئی بات ارشاو فر مائی بھرفر مایا: وہ ظہر کومؤخر کرئے عصر کوجلدی کرے دونوں کے لیے ایک مرتبہ عسل کر کے نماز ادا کرئے مغرب کومؤخر کرئے عشاء کوجلدی کرے اور اُن دونوں کے لیے ایک مرتبہ عسل کر کے نماز ادا

#### 

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ے محمہ بن عبد الواحد بن زیاد بن مسلم، صیر فی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشیخ ابو بکر احمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۵۵/۲)۔

289- حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُو الْآشَعْثِ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو ذَرٍ الْحَمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ اَبِى بَكُو حَدَّثَنَا حَمَادُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَنْبَسَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبُوسَانِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الْبُوسَانِى حَدَّثَنَا الْعُصَلَى عُلَيْكَةً اَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ آبِى حُبَيْشِ السَّيْحِيطَتُ فَلَبِثَتُ وَمَانًا لاَ تُصَلِّى عُلْمَتُ وَمَانًا لاَ تُصَلِّى عَلَيْ مَا الْمُوْمِينِينَ قَلْ حَافَتُ اَنْ لاَ تُصَلِّى فَاللهُ عَنْهُا فَلَكَرَتُ وَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ يَا الْمُؤْمِينِينَ قَلْ حَافَتُ اَنْ لاَ تُصَلِّى اللهُ عَلَيْ وَمِلْ اللهُ عَنْهُا فَلَكَرَتُ وَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ يَا اللهُ عَلَيْ وَمَلَى اللهُ عَلْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَلَى اللهُ عَلَى الصَلاَةِ وَتَحَافُ اَنْ تَكُونَ قَلْ كَفَرَتُ اللهِ اللهُ عَلَى السَلْكَةُ وَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظْ . وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِي الْمُعْلَى الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَالِ السَعْطَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى العَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

# Marfat.com

الطُّهُوْرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَّتُصَلِّى فَإِنَّ الَّذِى اَصَابَهَا رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْ عِرُقَ انْقَطَعَ اَوْ دَاءً عَرَضَ لَهَا. قَالَ عُثْمَانُ بُنُ سَعُدٍ فَسَالُتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ فَاخْبَرَنِى بِنَحُوهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ اَبُو الْاَشْعَثِ فِي الْإِسْنَادِ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ.

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

830- حَدَّنَنَا اَبُو عَاصِمِ حَدَّنَنَا اَبُنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ جَاءَ ثُ خَالِتِى فَاطِمَةُ بِنُثُ اَبِى حُبَيْشٍ إِلَى عَآئِشَةَ فَقَالَثَ آبِي الْمُضَيْلِ الْكَاتِبُ حَدَّنَنَا عُمْمانُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَدِ الْفُرَشِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ جَاءَ ثُ خَالِتِى فَاطِمَةُ بِنُثُ اَبِى حُبَيْشٍ إِلَى عَآئِشَةَ فَقَالَثَ آبِي الْمُعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَى الْقَلْعَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

کلا کلا این انی ملیکہ بیان کرتے ہیں: میری خالہ سیّدہ فاطمہ بنت ابو حیث بی بی سیّدہ عائش صدیقہ بی بی خدمت میں عاضر ہوئی اور بولی: مجھے یہ اندیشہ ہے میں جہنم میں چلی جاؤں گی کیونکہ میں نے دو برس سے (راوی کوشک ہے اس میں یہ الفاظ ہیں:) کی برس سے نماز ادا نہیں کی سیّدہ عائشہ بی بی نے فر مایا: تم انتظار کرؤ جب نبی اکرم سکا تی تشریف لے آئیں تو (ان سے دریافت کرنا) نبی اکرم سکا تی تشریف لائے تو سیّدہ عائشہ صدیقہ بی بی نام مرتبا نے نبی اکرم سکا تی اگرم سکا تی اکرم سکا تی اور سے اس کے بعد ہرنماز کے سے فر مایا جیف کے دوران نماز کو ترک کر دیا کرؤ کھر روزانہ ایک مرتبہ سل کرلیا کرؤ اس کے بعد ہرنماز کے لیے دفور کرلیا کرؤ ادرا پی شرمگاہ کو ڈھانپ کررکھؤ کیونکہ یہ ایک بیاری ہے جو لاحق ہوئی ہے یا یہ شیطان کا شونگا ہے یا کوئی رگ

ہے جو منقطع ہو گئی۔

## راويان حديث كانعارف:

- حیان بن سعد کاتب، ابو بکر بصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۲) (۳۵۰۳)۔

- 331 - حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحِ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا ابُنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا اَبُو مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا ابُنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا اَبُو مَسْلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ سَالَتِ سِنَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابُو اُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ سَالَتِ سَنَانِ قَالاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَتُ إِنِّى امْرَاةٌ الشَّخَاصُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَادَ عُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لا وَلَيكُنْ دَعِى المُرَاةُ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَتُ إِنِّى امْرَاةٌ الشَّخَاصُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَادَ عُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لا وَلَيكُنْ دَعِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ الْعَلَاقُ اللهُ وَالْمَالِقُولُ وَصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ الْمُ الْعُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ الْمُ الْعُهُ وَاللّهُ الْمُ وَاللّهُ الْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعَلِي وَاللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلَا الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِى وَصَلّالُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللله

کر دریافت کیا: میں استحاضہ کا شکارہوں میں کے سیدہ اُم سلمہ بڑتی ہیان کرتی ہیں: ایک خاتون نے نبی اکرم مَثَلِیْتُمْ سے دریافت کیا: میں استحاضہ کا شکارہوں میں پاک نہیں ہوتی 'کیا میں نماز پڑھنا ترک کر دوں؟ نبی اکرم مَثَلِیْتُمْ نے ارشاد فرمایا: نہیں! بلکہ تم ان مخصوص ایام میں نماز پڑھنا ترک کروجن میں تہہیں حیض آتا تھا' پھراس کے بعدتم عسل کرواور کپڑا بائدھلواور نماز پڑھ لیا کرو۔

832- حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنُ صَخْرِ بُنِ جُوبُ رِيَةَ عَنُ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ آنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنَّ امْرَاةً كَانَتْ تُهَرَاقُ دَمًّا لاَ يَفْتُرُ عَنْهَا فَسَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ لِتَنْظُرُ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ لِتَنْظُرُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ لِتَنْظُرُ عَنْهُ وَاللَّيَالِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةُ عَدَدُ الْآيَامِ وَاللَّيَالِى الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبُلَ ذَلِكَ وَعَدَدَهُنَّ فَلْتَتُرُكِ الصَّلاةَ قَدُرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْدَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلَدَ مَنْ اللهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّيَالِى الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبُلَ ذَلِكَ وَعَدَدَهُنَّ فَلْتَتُرُكِ الصَّلاةَ قَدُرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلَدَ وَلِكَ ثُمَ الْمَالِمُ وَاللَّيَالِى الَّذِي مَا وَاللَّيَالِى الَّذِي عَرُبُ وَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِ وَالْكَالِقُولُ الْحُلُولُ وَالْمَالِمُ وَاللَّيَالِى الْمَالِي الْمَالِي الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِلَهُ اللهُ الْمُسَلِّمُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْعُلُولُ الْمُعْلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ المُنْ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُولِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْرَالِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المستحیق و مسلمہ بھی ایک کرتی ہیں۔ ایک خاتون کا خون بہت بہتا تھا' وہ زکتانہیں تھا' سیدہ اُم سلمہ بڑا تھا نے نبی اکرم منافیخ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ سلیخی نے ارشاد فرمایا۔ وہ عورت مخصوص ایام کا جائزہ لے گی' جس میں پہلے اسے حیض آتا تھا' وہ اسنے دن تک نماز ترک کرے گی پھر جب نماز کا دفت ہوگا تو وضو کر کے کپڑ اباندھ کرنماز ادا کرلے گی۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صحر بن جوریہ، ابو نافع ،مولی بی تمیم او بنی بلال ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفیہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب النہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۴۵۰) (۲۰۹۲)۔

833- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَـمُرُو بُنُ عَوْنٍ آخُبَرَنَا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْكِرْمَانِيُّ آخُبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ عَنْ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) لا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيّةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدُ اَيْسَتُ مِنَ الْمَحِيضِ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَلَا اكْثَرَ مِنْ عَشُرَةِ آيَّامٍ فَإِذَا رَاتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشُرَةِ آيَّامٍ فَهِى مُسْتَحَاضَةٌ وَيَسَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بدروایت ثابت نہیں ہے اس کے دوراوی عبدالملک اور علاء دونوں ضعیف ہیں جبکہ کھول نامی راوی کا ساع ثابت نہیں ہے۔

#### —·李家女—·— —·李家女—·— —·李家女—·—

#### راويانِ حديث كا تعارف:

- عمرو بن عون واسطى ، وهو ابن عون بن اوس ، ابوعثان \_علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان
   کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۲۵۲/۱)۔
- صان بن ابراہیم بن عبداللہ کر مانی ، ابو ہشام عنزی قاضی کر مان ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی الارا)۔
- صلاء بن کثیر دمشقی، ابوسعد، انہوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ ابن مدینی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱۲۹/۵)۔
- ص مکول شامی ، ابوعید الله ، یہ شام کے مشہور فقیہ ہیں۔ علم حدیث کے ماہرین نے آئیس '' فقہ'' قرار ویا ہے۔ یہ راویوں کے'' یا نچویں طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال '' 110 ہے' ہیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہون ۱۸۲۲ اخسر میہ السطیرانی فی الکبیر (۱۵۲/۸) رفس (۱۵۲/۸) رفس (۱۵۲/۸) رفس (۱۸۲۸) رفس (۱۸۵۸) من طریق حسان بن ابراهیس عن عبد البلك بہذا الاساد الكن بلفظ: ( افل العبیض نملات واكنرہ عشر ) قال الهیشی فی البیسے (۱۸۵۸) ارداہ الطبرانی فی البیسے قبل العمل ہو ابن كتیر الممشقی منالا نہ الکبیر والاوسط وفیہ عبد البلك الكوفی عن العلاء بن كثیر الا نعدی من هو ) اه قلت: بل العلاء هو ابن كثیر الممشقی منالا ابن العمل هو ابن كثیر العمل المعابة كليها ابن العمل من مكھول نسخ عن الصحابة كليها عبر معفوظة: كذا في البیزان ( و ۱۲۹ ) وسیانی مرة اخرى عند البھنف -

'' تقريب التبذيب' از حافظ ابوالنصل احمد بن على بن جرعسقلانی' (٩٦٩) ( ٢٩٢٣) \_

834- حَدَّفَ الْوَ عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ آحَمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرَى الْمُحيضِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحيضِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اقَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحيضِ عَشْرَةُ أَيّامٍ فَإِذَا رَاتِ الدَّمَ اكْثَرَ مِنُ عَشْرَةِ آيَامِ فَهِي للْجَارِيَةِ الْبِكُو وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَآكُمُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحيضِ عَشْرَةُ آيَامٍ فَإِذَا رَاتِ الدَّمَ اكْثَرَ مِنُ عُشْرَةِ آيَامٍ فَهِي الْمَحيضِ عَشْرَةُ أيّامٍ فَإِذَا رَاتِ الدَّمَ اكْثَرَ مِنْ عُشْرَةِ آيَامِ فَهِي الْمَعِيضَ عَشْرَةُ أيَّامٍ فَإِذَا رَاتِ الدَّمَ الْعَلُوهُ حُمْرَةً وَدَمُ الْمَعْتِ مَا وَادَ عَلَى آيَّامِ الْوَائِهَا وَدَمُ الْعَيْصِ لَا يَكُونُ إلاَّ دَمَّا اللهَ وَعَيْطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةً وَدَهُ الْمُعْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ فَإِنْ كَثَرَ عَلَيْهَا فِى الصَّلاَةِ فَلْتَحْتَشِى كُرُسُفًا فَإِنْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَيْهَا بِأُحْرَى فَإِنْ الْمَعْدُ الْمَعْلِكِ هَذَا رَجُلُ مَجُهُولُ الْعَلَاةِ فِى الصَّلاَةِ فَلَا تَفْطَعُ الْحَدِيْثِ وَمَكُولُ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ آبِى الْمَامَة شَيْنًا.

الما الله المامه بالمامه بالمامه بالمامه بالمامه بالمامه بالمام بالمام

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ابراہیم بن مبدی مصیصی ، بغدادی الاسل می سدیث کے ماہ ین کے انہیں "متبول" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے "
دسویل طبقہ "سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال "124 مل میں جوالہ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہوا " تقریب المتبغذیب "از حافظ ابوالفصل احمہ بن مل بن جرمیتی کی (۱۱۱) (۱۷۵).

ATO المسرجة الل الجوري في التعقيق (1947) رقم (1977) وفي العلل البنسانية (1947) رفيد (1977) من طريق الدارقطني أنه- ومعهد سن مانسد: قبال ابن حيسان في البجروحيين (1977) ( - ل نامن العرابورخ ( النسات ولد التن فسناعة العديث من بزرد: فكان باتي بالنسى على العسبيان/ ويعدث على التوهيم: فكثر البنبا لير في روايته الاستعنق برائ الراضيفاع به (- الا- والطرابصيب الراية (191/1)-194)- الْمِنْهَالِ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ مَّكُحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ قَالَ وَاللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِسْفَالِ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُّحَمَّدُ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ مَّكُحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اقَالَ الْمَحْدُ فَلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اقَالَ الْمَحْمُولُ وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَنْ مَنْ مِنْهَالٍ مَجْهُولٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ وَالْمُولُ وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مین دن اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن سے میں استعام کی سے بیات است استان اور مائی ہے: حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے۔

## راويانِ حديث كالتعارف:

ے حماد بن منہال علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مجہول'' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''لسان المیز ان''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲/۰۰/۲)۔

ک محمہ بن راشد کھولی خزائ ، دشقی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 161ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:القریب (۱۲۰/۲)۔ طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 161ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:القریب (۱۲۰/۲)۔

836- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا قَطَنُ بُنُ نُسَيْرٍ اَبُوُ عَبَّادٍ الْغُبَرِيُ حَدَّثَنَا اللهِ الْانْصَارِيّ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ سَالَتِ النَّيِّ مُسلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيّ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ سَالَتِ النَّيِّ مُسلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيّ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ سَالَتِ النَّيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمَرُآةِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَعُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمَرُآةِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَعُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِى كُلِّ يَوْمٍ عِنْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمَرُآةِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَعُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمَرُآةِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَعُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمُورِةِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَهِمَ فِيْهِ وَإِنَّمَا هِمَ كُلُ طُهُمْ وَتُصَلِّ عُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى الزَّبَيْرِ وَهِمَ فِيْهِ وَإِنَّمَا هُمُ اللهُ مُانِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ ابْنُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ اللهُ اللهُو

سے ہیں۔ استان کے کا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھٹا بیان کرتے ہیں: فاطمہ بن قبیں نے نبی اکرم ملاہی ہے استان میں بہ عورت کا مسئلہ دریافت کیا کہ اُسے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم ملاہی میں نے ارشاد فرمایا: وہ اپنے حیض کے مخصوص ایام کا شار کر۔ پھر جب وہ پاک ہوجائے تو عسل کرلے اور نماز اوا کیا کرے۔

پہر بہب وہ پات ہو جائے و سس رے ہررس میں سالے۔ اس روایت کوفل کرے میں جعفر بن سلیمان نامی راوی منفرد ہے ابن جرتئ نے ابوز بیر کے حوالے سے جوروایت نقل ہے وہ ارست نبیں ہے اس میں راوی کو وہم ،وا ہے کیونکہ اُس خانون کا نام فاطمہ بنت ابوسیش تھا۔

٨٩٦ - اخدجه البسيسعي في السسن ( ٢٥٥/١ - لتاب العيض؛ باب غسل البستهامنة من طريق الدارقطني؛ به- وقد روى ابو يعلى: كبا تصنب الراية ( ٢٠٣/١ - ٢٠١ ) - قال: فرى على بنسر من الوليد البيليدي واما حاصر؛ فيل له: ( حدثكم ابو يوسف الفاضي عن عبد الله بن ع ابس ابوب الأفريقي؛ عن عبد الله بن معبد بن عقبل؛ عن حار ان الببي صلى الله عليه وسلم امر البستتصافة بالوصو ، لكل مسلاد ا؛ و

متربق ابي بعلى اخرجه البيهيتي في معرفة السس ، ٣٨٠ - ٣٨٠ ) رقم ( ١٨٨٩ - فال البيهيتي : وابو يوسف تقة ادا كمان بروي عن ثقة الل الإفريقي له يعني به مساحب الصنعبج - وابن عقبل معتلف في حوار الاحتجاج نه آ - الا-

#### راويانِ حديث كانتعارف:

صفی تقطن بن نسیر - ابوعباد بھری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراو بوں ئے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۰۲) (۵۵۹۱)۔

'' جعفر بن سلیمان ضبعی ابوسلیمان بصری ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن ججرعسقلانی' (۱۹۹) (۹۵۰)۔

837- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَبُدِ اللّهِ مُنِ اَحْمَدَ مُنِ عَتَّابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ يَعُفُونَ بُنِ الْقَعْفَاعِ عَنُ مَّطَرٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ عَآئِشَةَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَتِ الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى. لا تَحِيضُ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى.

ﷺ کھا تھا عطاء بیان کرتے ہیں: ایس حاملہ تورت جس کوخون نظر آئے' اُس کے بارے میں سیّدہ عائشہ ڈلٹھنانے فرمایا ہے:اس کوچش نہیں آسکنا' وہنسل کر کے نماز ادا کرے گی۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ک محمہ بن عبداللہ بن احمہ بن عمّاب بن محمد بن ابوالورقاء، فاید بن عبدالرحمٰن، ابو بکر عبدی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال'' 344ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابوبکراحمہ بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۳۵۲/۵)۔

ک یعقوب بن قعقاع بن اعلم از دی ، ابوحسن خراسانی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' حجفے طبقے'' سے تعلق رکھتے جیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفعنال احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۰۸۹) (۱۸۸۲)۔

838- حَدَّثَنَا عُثْمَالُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا يخيي بْنَ آبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ آخْبَرَنَا هِشَاهُ بْنُ

ATV - اخسرجيه الدارمي في سننه ( ۲۲۷ ) كتاب الصلود والطربارة باب في الصلى ادا رات الدم. من طريق معيد عن مطراحه ورواد مرد اخرى من طريق هيام عن مطر- والعديث رواد. ابصياً - ابن الهيدر في الأوسط ( ۲۲۹ ) رقيم ( ۹۲۰)

ARA الضرجية اس ابي شيئة 1971) والطبراني في الكبير (31.75) رفيم (100) وابن البندر في الأوسط (1777) رقيم (100) من طريق المنسام بين حسسان عبن حسيصة بيه - واضرجه أبو داؤد (10.7) كناب الضربارل باب في البراة برى الكددة والصفرة العديث (170) من طريق فتسادة عن حفصة وابن ماجه (1771) كناب الطربارق باب ما حاء في العائص ترق بعد الطرير الصفرة والكددة العديث (1720) من طريبيق أيبوسه عبن حفصة عن أم عطبة به - واصل العديث أحرجه البعاري في صعبعه (1771) كتاب العيق باب الصفرة والكددة في طريبيق أيبوسه عن حفصة عن أم عطبة (1770) كتاب الطرباردة باب في البيرادة شرى الكددة والصفرة العديث (170) والبسائى غيسر أيسام العديث (1770) وابس داؤد (1701) كتاب الطرب العديث (1701)

839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ غَيْلَانَ بُنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ قَمِيرَ امْرَاَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَانِشَةَ آنَهَا كُرِهَتُ انْ يُجَامِعَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا .

#### راويانِ حديث كالتعارف:

عبد الملک بن میسرة ہلالی، ابو زید عامری، کونی زراد، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' چوتھے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر حسقلانی' (۱۲۸) (۳۲۳۹)۔

840 - حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَادِبِيُّ عَنُ اللهِ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَقْتُ النِّفَاسِ اَرْبَعُوْنَ يَوْمَ عَنُ سَلَّمِ بِنِ سَلْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّمٍ هَذَا وَهُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيْلُ وَهُوَ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ. إِلَّا اَنْ تَرَى الطَّهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ . لَمْ يَرُوهٍ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّمٍ هَذَا وَهُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيْلُ وَهُوَ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ. إِلَّا اَنْ تَرَى الطَّهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ . لَمْ يَرُوهٍ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّمٍ هَذَا وَهُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيْلُ وَهُوَ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ.

عضرت انس ٹالٹوز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سائنڈ ٹر نے میہ بات ارشاد فرمائی ہے: نفاس کی ( زیادہ سے زیادہ مدت حالیس دن ہے البتہ عورت اُس سے پہلے طہر دیکھے لے ( تو تھم مختلف ہوگا)۔

ہ جو تا ہے۔ ہو ہوں ہے۔ ہو ہے۔ ہو ہی ہے۔ ہو ہی ہوں ہوں ہے۔ انتقال کیا ہے میں مطومیل ہے اور بید حدیث میں اس روایت کو حمید نامی رادی کے حوالے سے صرف سلام نامی رادی نے میں اس روایت کو حمید نامی رادی کے حوالے سے صرف سلام نامی رادی نے مقال کے اور بید حدیث میں

#### نععف ہے۔

مهم المدرصة الدامي ( ۲۰۸۱) كتاب الصلوقو الطهارة باب من قال: لا بجامع البسيطامية روجها من صريق تفية عن عبد العلك مبسيرية عن التسعيمي على فسير عن عائشة قالت: البستهافية لا بالبها زوجها- ورواو ابن ابي شبية في البصنف ( ۲۸۰۱) عن طريع النسبي عن شبير عن عائشة ( وعلقه ابن البنيز في الله في البهار وصوره ا- الا التسعيم عن شبر عن عائشة ( وعلقه ابن البنيز في اللها ( ۲۰۱۲) وقي العلى البيالية ( ۲۰۲۱) وقي اللها البيالية لا ۲۲۰ رقب ( ۲۰۱۲) امن طريق الدارفطني به و وهر العلل البيالية ( ۲۲۰۱۱ امن الطهوي الدارفطني به واحد اس ماجه ( ۲۰۲۱) امن الطهوي عبد الله من الله من الله من المعاد ( ۲۰۱۱) امن طريق عبد الله من الله من الله والله والله

ُ 841- حَدَّثَنَا يَزُدَادُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ حَدَّثَنَا آبُوْ سَعِيْدٍ الْآشَخُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثِ عَنْ اَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ آنَهُ كَانَ يَقُولُ لِيسَانِهِ لاَ تَشَوَّفُنَ لِي دُونَ الْآرُبَعِيْنَ وَلَاتُجَاوِزُنَ الْآرْبَعِيْنَ وَهُنَدُ فِي النَّهَاسِ

842 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَا يؤسُفْ بَنْ مُوْسَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُؤنَ الْبَلْخِيْ عَنْ آبِي بَكُرٍ الْهُذَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ الْمُوَاةَ عُثْمَانَ بَنِ آبِي الْعَاصِ لَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا تَزَيَّنَتُ فَقَالَ عُثْمَانُ بَنُ آبِي الْعَاصِ لَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا تَزَيَّنَتُ فَقَالَ عُثْمَانُ بَنُ آبِي الْعَاصِ اللهِ اللهِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آمَرَنَا آنْ نَعْتَزِلَ النَّفَسَاءَ آرْبَعِيْنَ لَيُلَةً رَفَعَهُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ عَنْهُ وَجَالَفَهُ وَكِيْعٌ.

ﷺ کھا تھا حضرت عثمان بن ابوالعاص بڑٹنو کی ۔وجہ بیان کرتی ہیں،جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو انہوں نے زیب و زینت کی تو حضرت عثمان بن ابوالعاص نے فرمایا: کیا ہیں نے تہہیں نہیں بتایا تھا؟ نبی اکرم سڑٹیو کی ہمیں ہدایت کی تھی: ہم نفاس والی عورتوں سے جالیس دن تک الگ رہیں۔

عمر بن ہارون نامی راوی نے اس کومرفوع روایت کے طور پرنقل کیا ہے جبکہ وکیع نامی راوی نے اس کے برخلاف نقل کیا

843- حَدَّقَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِيسَائِهِ إِذَا نُفِسَتِ امْرَاةٌ مِنْكُنَّ فَلَا تَقُرَبَنِى ارْبَعِيْنَ يَوُمًا إِلَّا اَنُ تَرَى الطَّهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ

وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ اَشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ وَيُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ وَهِ شَامٌ وَّا خُتُلِفَ عَنْ هِ شَامٍ وَمُبَارَكُ بُنُ فَصَالَةَ رَوَوْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ مَوْقُوفًا وَكَذَٰ لِكَ رُوى عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَّانَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَيْرِهِمُ مِنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ مَوْقُوفًا وَكَذَٰ لِكَ رُوى عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَّانَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَيْرِهِمُ مِنُ الْعَامِ مَوْقُوفًا وَكَذَٰ لِكَ رُوى عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَّانَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَيْرِهِمُ مِنُ اللّهِ عَنْ عُمْرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَّانَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَيْرِهِمُ مِنْ اللّهُ عَنْ عُمْرَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَانْسَ بْنِ مَالِكٍ وَعَيْرِهِمُ مِنْ اللّهُ وَلَهُمْ مِنْ اللّهُ عَنْ عُلْمُ مَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ مَوْقُوفًا وَكَذَٰ لِكَ رُوى عَنْ عُمْرَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَّانَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَيْرِهِمْ مِنْ اللّهُ عَلَى الْعَامِ مَوْقُوفًا وَكَذَٰ لِكَ رُوى عَنْ عُمْرَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَّانَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَيْرِهِمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ مُواللّهُ وَلَيْ لُكُولُولُ اللّهُ عَمْرَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَانْسَالُهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُولِلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّ

ASI-اخسرجه النصاكم ( 1777) من طريق ابي بلال الاشعري ثنا أبو شهاب عن هشام بن حشان بن العسن عن عثمان به- وسيائي عند العلمة العلمة الرزاق ( 1777) والدرامي ( 179/1) وابن الجارود رقم ( 174) - من طريق سفسان العلمة طني رقسم ( 421) واخترجه عبد الرزاق ( 1777) وافع ( 170) والدرامي ( 179/1) وابن الجارود رقم ( 170) - من طريق سفسان المسموني عن العسمن عن عثمان بن ابي العاص به- روواد البيهقي ( 1751) كتاب العيش بهاب النفاس من طريق ابي حدث عن العسمن عن عثمان بن ابي العاص به- قال العاكم: ( هذه سنة عزيزة فان سلم هذا الاستاد من ابي بلال فائه مرسل صعبح : فان العسمن لب يعسمن عن عثمان بن ابي العاص - « ووافقه الذهبي - قال النسخ شاكر في تعليقه على البعلى ( 176/1): ( و البرسل لا يكون صعبها ولا يعسمن عن عثمان بن ابي العاص - « ووافقه الذهبي - قال النسخ شاكر في تعليقه على البعلى ( 176/1): ( و البرسل لا يكون صعبها ولا هجة ومراسيل العسن اضعف من مراسيل غيره ) - الا-

اس روایت کونقل کرنے میں بھی اختلاف ہے بعض راویوں نے اسے حضرت عثان بن ابوالعاص بڑائنڈ تک موقوف روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

۔ اسی طرح بیہ روایت حضرت عمر بٹلنفٹۂ حضرت عبداللہ بن عباس بٹلنفٹۂ حضرت انس بن مالک بٹلنفٹۂ اور دیگر حضرات کے حوالے سے اُن کے اپنے قول کے طور برمنقول ہے۔

844- حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو بِلاَلٍ حَدَّثَنَا اَبُو شِهَابٍ عَنْ هِشَامِ بَنِ حَسَّانَ عَنِ الْعَصَى الْعَاصِ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِلنِسَاءِ فِي حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِلنِسَاءِ فِي حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِلنِسَاءِ فِي نَفَاسِهِنَّ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

﴿ حَصْرَت عَمَّان بن ابوالعاص رَبِي النَّهُ فرمات بين : نبي اكرم مَنَ النَّيْرَ في من البوالعاص رَبِي النَّهُ فرمات بين البوالعاص رَبِي البين ون مقرر كي

#### راويانِ حديث كانعارف:

صدر بہ بن نافع کنانی حناط نزیل المدائن، ابو محصاب الاصغر، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''آ تھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''172ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۲۸) (۳۸۱۳)۔

845 حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو بِلاَلٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ 185 عَدُ عَلَا عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ 186 عَدُثَنَا آبُو بِلاَلٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . آبُو بِلاَلٍ الْاشْعَرِي هٰذَا ضَعِيْفٌ وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عَجُلَانَ مَتُرُوكُ الْحَدِيْثِ . اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . آبُو بِلالٍ الْاشْعَرِي هٰذَا ضَعِيْفٌ وَعَطَاءٌ هُو الْنُ عَجُلَانَ مَتُرُوكُ الْحَدِيْثِ .

کے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بی بین کے حوالے ہے یہی روایت نبی اکرم مکی تین کے فرمان کے طور پر منقول ہے۔ اس روایت کا ایک راوی ابو بلال اشعری صعیف ہے۔ جبکہ دوسراراوی عطاء بن محبلان متروک الحدیث ہے۔

----

#### راويان حديث كاتعارف:

حبان بن موی بن سوار سلمی ، ابومحد مروزی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس '' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویول کے '' رسویں طقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال ''233 وہ بیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملا خطہ ہو: '' تقریب مدا مسلم المستناهیة ( ۱۸۲۱ ) رفعہ ( ۱۸۱۷ ) من طریق الدار فطنی سینا الاستناد وانظر رفعہ ( ۱۸۱۸ ) من طریق الدار فطنی سینا الاستناد وانظر رفعہ ( ۱۸۱۸ ) من طریق الدار فطنی سینا الاستناد وانظر رفعہ ( ۱۸۱۸ ) من طریق الدار فطنی سینا الدیناد وانظر رفعہ ( ۱۸۵۸ ) رفعہ ( ۱۸۵۸ ) من طریق الدار فطنی سینا الاستناد وانظر رفعہ ( ۱۸۵۸ ) من طریق الدار فطنی سینا الاستناد وانظر رفعہ ( ۱۸۵۸ ) من طریق الدار فطنی سینا

العبذيب' از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی' (۲۱۷) (۱۰۸۵)\_

846 حَدَّفَ عَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ حَدَّثَنَا مُؤْسَى بُنُ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنَ عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدَ اللهِ مُن عَمْرُ و بُنُ الْحُصَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن لَكُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَن عَمْرُ و بُنُ الْحُصَيْنِ اللهُ مُن عَمْرُ و كَان وَاللهُ مَن عُلُولًا اللهُ مُن عَمْرُ و كَان اللهُ مُن عُلاَثَةً ضَعِيْفَان مَتْرُوكَان.

کی کی حضرتَ عبدالله بنَ عمرو رِ الله عن کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُ الله بنے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: نفاس والی عورت چالیس دن تک انتظار کرے گی اگر وہ بہلے طہر دیکھے لئے پاک ہوگی اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ عوزت مستحاضہ شار ہوگی مستحاضہ شار ہوگی مستحاضہ عورت کی طرح وہ بھی عسل کر کے نمازادا کرے گی اگر چہ خون زیادہ جاری ہورہا ہو' تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔

اس روایت کا راوی عمر و بن حصین اور ابن علانهٔ دونوں ضعیف اور متر وک نبیں۔ -- بینفون -- --

#### راويانِ حديث كا تعارف:

مویٰ بن ذکریا تستری علم صدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱/۱۳۸۹)۔

847- حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ آخَمَدَ الذَّقَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْجَلْدِ بُنِ آيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا دَعُلَجُ بُنُ آخَمَدَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِى جُويُرِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِى جُويُرِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِى جُويُرِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مَيْمُونِ عَنِ الْجَلْدِ بُنِ آيُوبَ عَنْ آبِى إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ عَائِذِ بُنِ عَمْرٍ و آنَ امْرَآتَهُ نُفِسَتُ وَآنَهَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَائِذِ بُنِ عَمْرٍ مَنَ الْجُلْدِ بُنِ اللّهُ فَقَالَ مَا شَانُكِ قَالَتْ قَدُ طَهُرُتُ قَالَ فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ وَالسَّهُ فَقَالَ مَا شَانُكِ قَالَتْ قَدُ طَهُرُتُ قَالَ فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيْنِهِ عَنْ عَائِذِ بُنِ عَمْرٍ و كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَهُ يَرُوهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ غَيْرُ الْجَلْدِ بْنِ آيُّوْتِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

44\*\* المغرجة ابسن البنت في الاوسط ( 169/7 ) رقم ( 879 ) من طريق حباد ثنا الجلد ابن ابوسه به - ودواه الدارمي ( 870/1 ) من طريق خيالد عن مسعاوية بن قرة عن امراة لعائذ بن عبرو تفسست فجائث بعدما مضت عشرون ليلة فدخلت في لعافه فقال: من هذه! قالت: انا فلائه: الي قد طهرت فركضها برجله فقال: لا تقريني عن ديني حتى تبضي اربعون ليلة-

پ سے ایک روایت میں یہ الفاظ بیں: حضرت عائد بن عمر و بٹائٹیڈ وہ مخص بیں جنہوں نے ورخت کے نیچے نبی اکرم ملڑ تیون دست اقد س پر بیعت کی۔

ے۔ اس روایت کوجند بن ابوب کے حوالے ہے صرف معاویہ نامی راوی نے نقل کیا ہے اور بیرراوی ضعیف ہے۔ معاویہ معاویہ سے دیکھا ہوں۔ سے دیکھا ہوں۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

عائذ بن عمرو بن ہلال مزنی، ابو ہبیرۃ بصری، یہ صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال'' 71ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۹۰/۱)۔

848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمْرَ قَالَ تَجْلِسُ النَّفَسَاءُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمَا . وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ سُلِيْمَانَ الْبَصْرِيْ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ.

ﷺ کی است عمر مزالتَّنَوْ می فرماتے ہیں: نفاس والی عورت جالیس دن تک بیشی رہے گی۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت انس بن ما لک مزالتُون کے حوالے ہے۔ منقول ہے۔

849 حَدَّثَنَا آبُوْ سَهْلِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُوُ اِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحِمُصِيُّ وَلَقَبْهُ سُلَيْمٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ آخِبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَلِيٍّ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ وَلَقَبْهُ سُلَيْمٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ آخِبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَلِيٍّ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ نَسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ إِذَا مَضَى لِلنَّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَاتِ الطَّهُرَ فَلْتَغْتَسِلُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا مَضَى لِلنَّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَاتِ الطَّهُرَ فَلْتَغْتَسِلُ وَلَيْ الْوَلِيْدِ الْمُعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ إِذَا مَضَى لِلنَّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَاتِ الطَّهُرَ فَلْتَغْتَسِلُ وَلَيْ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ إِذَا مَضَى لِلنَّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَاتِ الطَّهُرَ فَلْتَغْتَسِلُ وَلُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ إِذَا مَضَى لِلنَّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَاتِ الطَّهُرَ فَلْتَغْتَسِلُ وَلُسَلِقً .

قَبَالَ سُسَلَيْسُ فَلَقِيتُ عَلِى بُنَ عَلِى فَحَلَّيْنِى عَنِ الْكَسُودِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ نُسَى عَنْ عَبُد الْوَحْمَن بُنِ غَنْج عَنْ الْكَسُودِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ نُسَى عَنْ عَبُد الْوَحِمَل بُنِ غَنْج عَنْ الْكَسُودِ عَن عبد الله من بسيار عن سيد بن السيديث عبن عبد الله من بسيار عن سيد بن السيديث عبن عبد الدالي عبد الرزاق في البصنف ( ١١٢/١ ) ( ١١٩٧ ) قال: اضرنا معبر عن جابر البعقي فذكره نعوه - واما انرائس: فقد رواه عبد الرزاق ( ١١٢/١ ) رقم ( ١٩٨٨) ومن طريقه ابن البنند في الاوسط ( ١٥٠/٢ ) رقم ( ١٨٢٠) وقد نقدم في العديث رقم ( ١٨٠٠) -

٨٤٩ اخسرجه البسيقي في السنن ( ٢٤٢/١ ) من طريق الدارقطني؛ به - واخرجه العاكم في البستندك ( ١٧٦/١ )- اخيرنا الو سمير احب بن معسبد سن زبساد النصوق ببغداد؛ ثمنا ابو امهاعيل معبد بن امهاعيل السبلبي؛ ثنا عيد السلام بن معبد العبصي ودكرد- ومن طريقة البيهيشي ابسقها في البشتن ( ٢٤٢/١ )؛ ثمم قال العاكم: ( وقد استنسهد مسلم ببقية بن الوليد- واما الامود بن تعلية: قانه شامي معروف والعديث عربب في البناب )- اله- مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . الْأَسُودُ هُوَ ابْنُ ثَعْلَبَةَ شَامِيّ .

عنے اور پھر وہ طبر و کھیے لیے تو وہ مسل کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ جا کمیں اور پھر وہ طبر و کھیے لیے تو وہ منسل کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دے۔

، میں اس کے راوی سلیم بیان کرتے ہیں: بعد میں میری ملاقات علی بن علی محدث سے ہوئی' انہوں نے اسود عبارہ اور عبدالرحمٰن کے حوالے سے حضرت معاذبن جبل بڑائٹنڈ کے حوالے سے اس روایت کی مانند سنائی۔ عبدالرحمٰن کے حوالے سے حضرت معاذبن جبل بڑائٹنڈ کے حوالے سے اس روایت کی مانند سنائی۔

اس روایت کے راوی اسود' بیابن تعلبہ شامی ہیں۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

علی بن ابوعلی قرشی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مجبول اورمنگرالحدیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (3/ ۱۷۷)۔

ص اسود بن تعلیة کندی، شامی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مجہول' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۵) (۱۳۵)۔

ک عبدالرتمن بن عنم اشعری،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دوسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''78ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المتبذیب'' از حافظ ابوالفصل احمد بن ملی بن حجرعسقلانی' (۵۹۵) (۴۰۰۴)۔

850 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا جَدِى حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدُرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ إِبُواهِيمَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْآعلى عَنْ آبِى سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ السَّمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ إِبُواهِيمَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْآعلى عَنْ آبِى سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْالْعُ مَنَ الْمُعَلَى عَنْ آبِى سَهْلٍ عَنْ مُسَّةً الْاللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) تَقُعُدُ الرَبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِى وُجُوهَنَا بِالْوَرُسِ مِنَ الْكَلَفِ.

المحكمة المسيد ( ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٤ )، وابو داؤد ( ٢/ ٢٨ ) كتباب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء العديث ( ٢١٠ ) والنرمذي ( ٢٦٠ ) كتباب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء العديث ( ٢١٠ ) والنرمذي ( ٢٦٠ ) كتباب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء العديث ( ٢١٠ ) كتباب الطهارة باب النفساء أنه يكم نبكث النفساء أو العديث ( ٢١٠ ) وابن ماجه ( ٢٦٢ ) كتباب الطهارة باب النفساء أنه يتبلوا العديث ( ٢١٠ ) والبريقي ( ٢١٠ ) والبريقي ( ٢١٠ ) كتباب العين باب النفساء وابن العوزي في التحقيق ( ٢٠٠١ ) كتباب العين باب النفساء وابن العوزي في التحقيق ( ٢٠٢١ ) كتباب العين باب النفساء وابن العوزي في التحقيق ( ٢٠٢١ ) وابن المنذ في الاوسط ( ٢٠٠٢ ) رقم ( ٢٨١) من طريق علي بن عبد الاعلى عن ابي سيل عن مسة الازدية عن أن السيل عن المن سيل المن المناد وابن العرب المناد وابن مدين ابي سيل ( كتبر بن نياد العدب الا من حدبت ابي سيل ) - الهول العالم العلى والمن المناد والمن المناد والمن من من والمن المناد والمن الدار وابو سيل وقت البخاري وابن معين وضعفه ابن حبان وام مسة مستولة العال الدار فلم يصب ) - العدب المن الفطان الا يعرف حالها - واغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب ) -

## بتی شمبر ، ہر انتقلی کی وجہ سے چبرے پر ورس مل لیا کرتے تھے۔

#### راويان حديت

علی بن عبدالاعلی نظابی کوئی الاحول، مدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عستدانی' (۷۰۰) (۹۷ کے ۲۷)۔

ک کثیر بن زیاد، ابوسہل برسانی ، بھری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ'' قرار دیا ہے۔ بیدرادیوں کے''جھٹے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۰۷) (۵۲۴۵)۔

851 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ هَانِ عِحَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَابُو غَسَّانَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهُو عَنَّالَ فَالاَحَدَّثَنَا الْعُلَى اللهِ الْمُحَسِّنِ عَنْ اَبِى سَهْلٍ مِّنُ اَهُلِ الْبَصْرَةِ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ وَهَيْرُ اللهِ سُنَادِ نَحُوهُ وَقَالَ تَقُعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا . اَبُو سَهْلِ هَذَا هُو كَثِيْرُ بُنُ ذِيَادٍ الْبُرْسَانِيُّ .

ﷺ یمی روایت ایک اورسنّد کے ہمراہ بھی منقول کے اس میں بیالفاظ ہیں: وہ اپنے نفاس کے بعد بیٹھتی تھی۔ اس روایت کا راوی ابوہل اس کا نام کثیر بن زیاد برسانی ہے۔

#### ----

#### راويانِ حديث كاتعارف:

مالک بن اساعیل نہدی، ابوغسان کوفی، سبط حماد بن ابوسلیمان، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''217ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۹۱۳) (۹۲۳)۔

رہیر بن معاویة بن حد تنج ، ابوضیتمة ، جعی کونی ، نزیل جزیرة ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ رادیوں کے'' ساتویں طبق' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''174 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی'۔

852 - حَـدَّثَـنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سُئِلَ آخْمَدُ بْنُ جَنْبَلٍ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ النَّفَسَاءِ كُمْ تَفْعُدُ إِذَا رَاتِ الدَّمَ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

ان تک اُس کے بعد وہ منسل کر ہے گئیں۔ امام احمد بن صنبل سے سوال کیا گیا: میں بیہ بات من رہا تھا 'ان سے نفاس والی عورتوں کے بار ہے میں دریافت کیا گیا: اگر وہ خون دیکھ لے تو کتنا عرصہ بیٹھی رہے تو انہوں نے جواب دیا: جالیس ان تک اُس کے بعد وہ خسل کر ہے گیا۔

853- حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى دَاوُدَ إِملَاءً حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعْدَ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى مُلَيُكَةَ الْمَكِّيّ قَالَ سُئِلَتْ عَآئِشَةُ عَنِ النَّفَسَاءِ فَقَالَتْ سُئِلَ رَسُولَ اللهِ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى مُلَيُكَةَ الْمَكِّيّ قَالَ سُئِلَتْ عَآئِشَةُ عَنِ النَّفَسَاءِ فَقَالَتْ سُئِلَ رَسُولَ اللهِ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ الْمَكِيّ قَالَ سُئِلَتْ عَآئِشَةً ثَمْ الله عَنْ النَّفَسَاءِ فَقَالَتْ سُئِلَ رَسُولَ اللهِ اللهِ بَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ الْمَكِيّ قَالَ سُئِلَتُ عَآئِشَةً ثُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهَا انْ تُمْسِكَ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمْ النَّهُ اللهُ تَعْرَفِق لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهَا انْ تُمْسِكَ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهَا انْ تُمْسِكَ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهَا انْ تُمُسِكَ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمْ اللهُ عَيْمَ لِللهُ فَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهَا انْ تُمْسِكَ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهَا انْ تُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَتُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کی کا کی عبداللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ ظائفٹا سے نفاس والی عورتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو انہوں نے یہ بتایا: نبی اکرم سلّ تیونٹ سے دریافت کیا گیا' تو انہوں نے بتایا: جالیس دن تک تھری رہے گی' پھر غسل کر کے پاک ہوکرنماز ادا کرنا شروع کرے گی۔

اس روایت کا راوی عطاءٔ متروک الحدیث ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

اسحاق بن ابراہیم بن زید بن سلمۃ بن رہیج بن جابرتیمی ابوعثان معدل، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''340ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملا حظہ ہو: تاریخ اصبہان (۲۲۵/۱) (۳۳۹)۔
 سعد بن صلت بن برد بن اسلم ، القاضی الا مام محدث ، ان کا انتقال'' 1966ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: سیراعلام النبلاء (۹/۳۱۷) (۱۰۰)۔

854- حَدَّثَنَا عُسَرُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْجُرَيُرِى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السُمَاعِيْلَ الْجُرَيْرِى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْمُحَمَّدِ الْعَرُزَمِى عَنُ آبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ عَنُ مُسَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ السُّمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَرُزَمِى عَنْ آبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُسَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنِ السُّمَاعِيْلَ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُلْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّه

کا کھا تھا سیدہ اُم سلمہ بڑتا ہیں اکرم سائیٹی کے بارے میں یہ بیان کرتی ہیں' انہوں نے آپ سائیٹی سے دریافت کیا: جب عورت بچے کوجنم دیتی ہے تو وہ کتنا عرصہ بیٹھی رہے گورت بچے کوجنم دیتی ہے تو وہ کتنا عرصہ بیٹھی رہے گی اگر وہ اس سے پہلے طہر دیکھے لیتو (اس کا حکم مختلف ہوگا)۔

—...×(¢\$;+... — > (¢\$;+... -

راويانِ حديث كا تعارف:

کی بن اساعیل بن جریر، بجلی کوئی ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس 'دلین الحدیث' قرار ویا ہے۔ بیراویوں کے ''محصے طقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی محمد معسد معسد شاکر فی السنن (۲۱۲/۱) ففال: ( ورواد العرزمی محمد بن عبید الله با سانید له عن سه عن ام سله )۔ الد - فال العلامة النسیخ احسد معسد شاکر فی تعلیقه علی النرمذی (۲۵۷/۱): ( هذا اساد ضعیف: نضعف محمد بن عبید الله العرزمی ) - الد - وانظر العمین رقم (۸۵۰)۔

بن حجر عسقاانی (۱۳۵۵)

عبد الرحمٰن بن محمد بن عبید الله عرزی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید علات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال (۳۱۲/۳) (۳۹۵۲)۔

ے محمہ بن عبید اللہ بن میسرۃ عرزمی کوفی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ''155 ھ''میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال (۲۸۷/۲) (۱۹۱۷)۔

855 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنُ عَلَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنُ عَلَى النَّهُ عَنْهُ قَالَ لا يَحِلُ لِلنَّفَسَاءِ إِذَا رَاَتِ الطَّهُرَ إِلَّا اَنْ نَصْنَى.

#### راويان حديث كالتعارف:

ک عمر بن عبداللہ بن لیعلی بن مرۃ ثقفی کوئی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے '' ''پانچویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن جرعسقلانی' (۵۹/۲) (۵۹/۲)۔

# 2- باب مَا يَلُزَمُ الْمَرُ اَقَ مِنَ الطَّلاَةِ إِذَا طَهُرَتُ مِنَ الْحَيْضِ. باب: جب عورت حيض سے پاک ہوجائے تو اس پرکون ی نماز لازم ہوگی؟

856 - حَدَّثَ الْعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّارُ حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْمِ الْجَبَرَهُ قَالَ سَالُتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبُلَ صَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عُبَادَةُ بُنُ نُسَيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ غَنْمِ اَخْبَرَهُ قَالَ سَالُتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبُلَ عُمُونِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبُلَ عُلُومِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ قَالَ تُصَلِّى الْعَصُرَ . قُلْتُ قَبُلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ قَالَ تُصَلِّى الْمُغْوِبَ . قُلْتُ قَبُلَ طُلُومِ الشَّمُسِ قَالَ تُصَلِّى الصَّبْحَ هنگذا كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَى الْعَبْرَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نے دریافت کیا: جوشفق غروب ہونے سے پہلے پاک ہوجائے انہوں نے فرمایا: وہ مغرب کی ماز اوا کرے ن میں سے دریافت کیا: اگر وہ میں صادق ہونے سے پہلے پاک ہوگئی؟ انہوں نے فرمایا: وہ عشاء کی نماز اوا کرے ک سیں ن دریافت کیا: جوسورج طلوع ہونے سے پہلے پاک ہوجائے تو انہوں نے فرمایا: وہ صبح کی نماز اوا کرے گی دنی الرم سی تی نے ہمیں میں برایت کی تھی جم عورتوں کو بعنی اپنی خواتین کواس بات کی تعلیم دیں۔

اس روایت کومحمہ بن سعید نامی راوی نے نقل کیا ہے: بیخص متروک الحدیث ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

کمیر بن سعید بن حسان خمصی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' مجبول' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' آٹھویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حج عسقلانی' (۱۲۳/۲) (۱۲۳/۲)۔

# 3- باب جَوَازِ الصَّلاَةِ مَعَ خُرُوْجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ. باب جَوَازِ الصَّلاَةِ مَعَ خُرُو جِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ. باب: جسم سے خون بہدر ہا ہوتواس کے ہمراہ نماز اوا کرنا جائز ہے باب: جسم سے خون بہدر ہا ہوتواس کے ہمراہ نماز اوا کرنا جائز ہے

المُحسَينُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّقَنَا الْمَحَدَّهُ بنُ الْقَاسِمِ بَيْ ذَكْرِيّا الْهُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا اَبُو كُويَبٍ وَحَدَّثَنَا الْقَاصِى الْمُحسَينُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْمَحْدَ بنُ إِسْمَاقَ الْمُحَدِّ بنُ إِسْمَاقَ حَدَّ بَنُ يَسَادٍ عَنُ عَقِيلُ بَيْ جَابِدٍ عَنْ جَابِدٍ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَرَّجُنَا مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى عَزُوةٍ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَآصَابَ رَجُلٌ الْمُرَاةً مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى عَزُوةٍ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَآصَابَ رَجُلٌ الْمُرَاةً مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَعُرَجَ يَتُبِعُ رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنُولًا - قَالَ الْقَاصِى فَقَامًا نَوْلَ رَسُولُ اللّٰهِ (صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنُولًا - قَالَ الْقَاصِى فَقَامَ اللّٰهِ (صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنُولًا - قَالَ الْقَاصِى فَقَامَ وَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنُولًا - قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْمُعْدِقِ وَمَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعُولُ اللّهِ الْمُعْرِقِ وَرَجُلٌ مِنَ الْوَادِى فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الْمُعْرِقِ مَى الْوَادِى فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ الْإَنْصَارِقُ عُصَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَاللهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

فَرَمَاهُ بِسَهُم فَوضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهُم الْحَرَ فَوضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ اَهَبَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ الجلسُ فَقَدُ أَتِيتُ قَائِمًا ثُمَّ عَادَ لَهُ بِالثَّالِثِ فَوضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ اَهَبَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ الجلسُ فَقَدُ أَتِيتُ فَوَثَبَ فَلَ الرَّعُلُ عَرَفَ انْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ فَهَرَبَ فَلَمَّا رَآى المُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنصَارِي مِنَ الدِمَآءِ قَالَ فَوضَعَهُ الرَّعُلُ اللهِ اللهُ الله

شر یک ہوئے' اس دور ن ایک شخص نے ایک مشرک عورت کے ساتھ صحبت کرلی' جب نبی اکرم سُلَقَیْمِ واپس تشریف لا رہے تھے تو اس کا شبر بھی آ گیا جو پہلے وہاں موجود نہیں تھا' اُس نے میشم اُٹھائی کہ وہ اُس وفت تک بازنہیں آئے گا'جب تک نبی ا کرم پانتیز کے اصحاب بن انتیم میں ہے کسی ایک کا خون نہیں بہائے گا' پھروہ نبی اکرم مٹانتیز کم کے پیچھے روانہ ہوا' جہاں لہیں بھی نبی ا كرم من تينيه يراؤ كرتــ ( فاصلى نے بيالفاظ من كيے ہيں:)جب نبي اكرم من تينيم نے ايب جگه پراؤ كيا تو آپ من تينم نے ارشاد فرمایا: آئ رات کو ہماری پہرے داری کون کرے گا' تو ایک انصاری اور ایک مہاجر شخص آگے بڑھے' بی اکرم ملی تیکی نے فرمایا :تم دونوں گھانی کے کنارے پر رہنا' کھرنبی اکرم مناتینے نے اور آپ سناتینے کے اصحاب ٹنوائٹٹر نے وادی کی گھانی میں پڑاؤ کیا' جب یہ دونوں حضرات گھانی کے سرے پر پہنچے تو انصاری تخص نے مہاجر سے کہا:تم رات کے کون ہے جھے میں ( سونا پہند کرو کئے پہلے جے میں یا آخری حصے) میں؟ اُس نے کہا: پہلے حصے میں۔ راوی بیان کرتے میں: وہ مہاجر محض ہٹ کرسو گیا' اور انصاری کھڑا ہوکرنماز ادا کرنے لگا۔ وہی شخص (مشرک) آیا 'جب اُس نے ایک شخص کاچبرہ ویکھا تو اُسے پہتہ چل گیا کہ میر اوگوں کی حفاظت کے لیے ہے تو اس نے اس انصاری کو تیر مارا' جو اُسے لگا' اس انصاری نے اُس تیر کو نکالا' کھڑار ہا' پھر اُس تخض نے دوسراتیر مارا جو اُسے لگا' تو انصاری نے اُسے بھی نکال دیا اور خود نماز پڑھتا رہا' اُس شخص نے تیسراتیر مارا جو اُس انصاری کولگا' نو اس انصاری نے اُسے نکال کر رکھ دیا' پھروہ انصاری رکوع میں گیا' پھر سجدے میں گیا' پھراُس نے اپنے ساتھی کو آٹھا دیا 'اور اس ہے کہا اٹھ جاؤ! کیونکہ میرا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ جب اُس مشرک شخص نے ان دونوں حضرات کو و یہی او اے اندازہ و کیا کہ اب بیائے ماریں گئے جب مہاجر نے انصاری کا خون بہتا ہوا ویکھا تو بولا: سجان اللہ! تم نے مجت پیلے بیدار کیوں نبیل کیا اکیک روایت میں بیالفاظ بیں اجب اس نے تنہیں سلے تیم مارا نقاعتم نے اس وقت مجھے کیوں سنیں بتایا 'تو ان انساری نے کہا میں ایک ایس سورت بڑھ ریا تھا' اسے نتم کرنے سے پہلے مجھے درمیان میں چھوڑیا اچھانہیں اکا الیکن جب استین بیمسلسل میری طرف تیراندازی کی تو پیمر میں رکوئ میں چلا گیا۔ (نماز ختم کرنے کے بعد ) پیمر میں ب تنهيل بياريا الله كي تتم! نبي اكرم من تليام نه مجهيجس چيز كي حفاظت كي مدايت أي تقي 'اكر مين أس كوضا كُو كرن والانه روتا تو ( میه کی بیه نو سش تقمی ) این کونتم کر نے سے پہلے میں مرجا تا۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ص احمد بن عبد البجار بن محمد عطار دی ، ابوعمر کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ را دیوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''272ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۹۳) (۹۳)۔

صدقة بن بيار جزرى، نزبل مكة ،علم حديث كے ماہرين نے انہيں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بيراديوں كے'' چوشے طبق'' ہے۔ تعلق ركھتے ہیں۔ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۲۱/۱)(۳۲۸)۔

صعقیل ابن جابر بن عبداللہ انصاری مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے '' تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۹/۲) (۲۲۳)۔

858 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ الْقَاضِى وَآخَرُوْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ آيُّوْبَ حَدَّثَنَا آيُوْبُ بُنُ اللهُ سُويُدِ يَعْنِى الرَّمُلِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ آنَ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ صَلّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمَّا.

859- حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَآخَرُوْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ السَمَاعِيْلَ وَآخَرُوْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ايَّوْبَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.

مُويْدٍ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنُ ايُّوْبَ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخُومَةً عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.

مُويْدٍ عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ عَنُ ايَّوْبَ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخُومَةً عَنْ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.

مُويْدٍ عَنِ ابْنِ شَوْذَكِ بَارِكِ مِي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخُومَةً عَنْ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.

مُويْدٍ عَنِ ابْنِ شَوْذَكِ بَارِكِ مِي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخُومَةً عَنْ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً مُنْ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً مُنْ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً مُنْ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَقَ لَ عُمْرَ وَايت المُسْتَولَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ عُمْ اللَّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مُلْكُونَا مُنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعبدالله بن شوذب خراسانی ، ابوعبدالرحمٰن ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 157ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہوا' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۴۰۸)۔

4-باب فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَالْفَحِذُ مِنْهَا.

باب: سترعورت كابيان ران اس كاحصه ب

860- حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ

حَدَّتَنِينَ اللهُ جَرْهَدٍ عَنْ جَرُهَدٍ انَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَرَّ بِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ قَدِ انْكَشَفَتْ فَخِذُهُ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.

----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

- ے ان کے مزید طالات کے لئے کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ان کے مزید طالات کے لئے ملاحظہ ہو:الجرح والتعدیل (۳۱۸/۲)۔
- جربہ بن رزاح اسلمی مدنی ایک قول کے مطابق بیصحابی رسول ہیں اور اہلِ صفہ میں ہے ہیں۔ ان کا انتقال ' 61ھ'
   میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی'
   (۱۲۱/۱)(۵۰)۔

861- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ آبِى النَّصُرِ عَنُ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ .

会会 یمی روایت ایک سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

---

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ت عبد الرحمٰن بن جرهد اسلمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' مجبول الحال'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''تمبرے طبقہ' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن مجر عسقانی' (ا/ ۲۵۵م) (۸۹۷)۔

862 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِى حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْرِ بُنِ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا اَبُنُ جُرَيْجِ اَحْبَرِنِى حَبِيْبُ بُنُ اَبِى ثَابِتِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى ظَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّه (صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَ تَكُشِفُ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ.

. ۱۹۸۰ اخسيمية اسو داؤد البطسانسسي من ( ۱۹۲۰ ۱۹۳۱)؛ البعديث ( ۱۹۷۱)؛ واحبد ( ۲۰۲۰ ۱۲ والدارمي ( ۲۸۱۲) كتاب الاستئذان بياب في ال الصيفذ عوره؛ والبعاري وي الباريخ الكبير؛ الترحية ( ۱۳۵۱)؛ وابو داؤد ( ۱ ۲۰۳ ) كتاب العيام؛ ماب التربي عن البعري العديث ( ۱۹۰۵)؛ والبيريقي ( ۲ ۱۳۰۸) كتاب الصئوة ماب عوره الرحل والتسرمنذي ( ۱۹۰/۵) كتاب الصئوة ماب عوره الرحل مسمهدیت جرهد البدك و ۱۳۰۸) كتاب الصئوة ماب عوره الرحل مسمهدیت جرهد البدك در ۱۰ ان البعد عورة ۱- واخرجة الوحیان از ۱۹۵۲)؛ والعبیدي ( ۲ ۱۲۹) از دیم ( ۱۸۵۸) وابن ابی شبیة ( ۱۸۸۸)؛ والعاكم ۱۸۰/۱ امن مؤ قه عن حرهدیه -

کے حضرت علی بن ابوطالب ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹاٹٹوئی نے مجھے سے بیفر مایا تھا: تم اپنی ران پر پردہ رکھنا' کیونکہ ران پردے کی چیز ہے۔

263 حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللَّهُ عُشْمَانَ سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحُمَدَ الْحَنَّاطُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِى رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَدْ عَلِي بَنِ آبِى طَالِبٍ مَنِ عَالَمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لا تَكُشِفُ عَنْ فَخِذِكَ عَنْ عَلِي بُنِ آبِى فَخِذِ حَيْ وَلَامَيْتٍ .

ہے کہ این میں ابوطالب رہائٹیؤ بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُٹائٹیؤ کے جھے سے بیفر مایا تھا: تم اپنی ران کو بے پردہ نہ کرتا' اور کسی زندہ یا مردہ مخض کی ران کی طرف نہ دیکھنا۔

#### راويان حديث كاتعارف:

صدوق' قرار دیا ہے۔ بید العزیز بن ابورواد'علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیدراویوں کے'' نوویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''206ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (اُلم کا ۱۲۸۹)۔

# 5-باب جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ. باب: پڻ پرسح کرنا جائز ہے

474-اخرجه ابس البعوزي في التعفيق ( ١٦٧/١) رقم ( ٢٧٥) من طريق الدارقطني بهذا الاستان وعلقه البيريتي في السنن ( ٢٢٨/١) فقال: ( ودواه ابو الوليد ضعيف ولا يتبت عن النبي في المسلم الله عليه عن علي مرسلاً وابو الوليد ضعيف ولا يتبت عن النبي حسلم الله عبلية وسلسم في هذا البساب شيء )- الا- قال ابن الجوزي: (خالد بن يزيد ضعيف- وفال ابو حائم الرازيو يعبى بن معين؛ كذاب )- الا- وهافقه ابن عبد الهادي في التنفيح- وانظر نصب الراية ( ١٨٧/١-١٨٨)-

عَنهُ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْحَبَائِدِ تَكُونُ عَلَى الْكَسِيْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّا صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا آجُنَبَ قَالَ يَمْسَحَانِ بِالْمَآءِ عَلَيْهَا فِي الْحَبَائِدِ تَكُونُ عَلَى الْكَسِيْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّا صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا آجُنَبَ قَالَ يَمْسَحَانِ بِالْمَآءِ عَلَيْهَا فِي الْمَجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ . قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي بَرُدٍ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ قَالَ يُمِرُ عَلَى جَسَدِه - وَقَرَا رَسُولُ اللهِ وَالْوَضُوءِ . قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي بَرُدٍ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ قَالَ يُمِرُ عَلَى جَسَدِه - وَقَرَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ) (وَلاَتَقْتُلُوا آنَفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ.

کی کے حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹوئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تائٹوئی ہے اس پی کے بارے میں دریافت کیا جو کسی زخم وغیرہ پر باندھی جاتی ہے ایسا شخص کس طرح وضو کرے گا؟ اگر وہ جنبی ہوجائے تو وہ مسل کس طرح کرے گا؟ تو نبی اکرم تائٹوئی نے فرمایا: ایسا شخص جنابت کی حالت میں پانی کے ذریعے اس پرسے کرلے گا میں نے عرض کی: اگر سردی ہویا پی جان کا اندیشہ ہو؟ تو نبی اکرم تائٹوئی نے نے فرمایا: وہ اپنے پورے جسم پرسے کرلے گا پھر نبی اکرم تائٹوئی نے بیآیت تلاوت کی:

دم اپنے آپ تو تل نہ کرؤ بے شک اللہ تعالی تمہارے بارے میں رخم کرنے والا ہے '۔

(تو نبی اکرم مُنائٹوئی نے فرمایا:) ایسے مخص کو جب اندیشہ ہوتو وہ تیم کرلے۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

صن بن زید بن حسن بن علی بن ابوطالب، ابومحد مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں'' تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''168ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۲۲/۱) (۲۷۵)۔

رید بن حسن بن علی بن ابوطالب، ہاشمی مدنی، علم صدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویول کے اس زید بن حسن بن علی بن ابوطالب، ہاشمی مدنی، علم صدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویول کے '' چو تھے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''120ھ' ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۵۲) (۱۲۲) د

865 - حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بُنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ آبِى الْمَوَالِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ عَنِ النّبِيّ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ . اَبُو الْوَلِيْدِ خَالِدُ بُنُ يَزِيْدَ الْمَكِى ضَعِيْفٌ .

اس کا راوی ابوالولید' خالد بن بزید مکی ضعیف ہے۔ اس کا راوی ابوالولید' خالد بن بزید مکی ضعیف ہے۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

عبد الرحمٰن بن ابو الموالی زید،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''173 ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' انا

**حافظ ابوالفضل احمه بن على بن حجر عسقلاني ' (١/٥٠٠)\_** 

866 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِسْرَائِيلَ بُنِ يُونُ اَبِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بُنِ يُعْلِي مُنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَامَرَنِي اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ . عَمْرُو بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَامَرَنِي اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ . عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ هُوَ اللهِ الْوَاسِطِيُّ مَتُرُولُ دُنْ.

کوالے سے اورا(امام حسین طالع اللہ العابدین طالع کی العابدین طالع کے حوالے سے اپنے دادا(امام حسین طالع کی کے حوالے سے حصرت علی بن ابوطالب طالع کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میرا ایک جوڑ توٹ گیا'اس بارے میں نبی اکرم طالع کی سے دریافت کیا تو آب مظالم کے جھے یہ ہدایت کی: میں پی پرمسے کرلوں۔

اس روایت کا راوی عمرو بن خالد واسطی متروک ہے۔

ِ 867- حَدَّثَنَا اِسْسَمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ بُنِ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سَالِعٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيُلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ بِاسْنَادِهٖ مِثْلَهُ.

> کے کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عمر و بن خالد واسطی ہے منقول ہے۔ معلقہ میں م

### راويان حديث كاتعارف:

6- باب بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِئ يَجُوزُ فِيْهِ الصَّلاَةُ وَمَا يَجُوزُ فِيْهِ مِنَ النِّيَابِ. باب بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِئ يَجُوزُ فِيْهِ الصَّلاَةُ وَمَا يَجُوزُ فِيْهِ مِنَ النِّيَابِ. باب: أس جَكم كابيان بس مِين نماز ادا كرنا جائز ہوتا ہے

868- حَـدَّثَنَا اَبُوْ شَيْبَةَ عَبُـدُ الْعَزِيْزِ بُنُ جَعْفَرِ الْخَوَارِزُمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصِ

الْآبَّارُ عَنْ اَبَانَ بْنِ آبِى عَيَّاشٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي الْحَايْطِ تُلُقَى فِيْهِ الْعَذِرَةُ وَالنَّتُنُ قَالَ إِذَا سُقِى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيْهِ .

و کے حضرت عبداللہ بن عمر طاقی 'نبی اکرم مُلَّا اَیْ کے حوالے ہے یہ بات نقل کرتے ہیں: ایسی جگہ جہال پر گندگی وغیرہ اس کے خوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: ایسی جگہ جہال پر گندگی وغیرہ سی کھائے ہے جاتے ہے کہ اس میں نماز میں نماز کی جاتے ہے اس میں نماز اور کرلیا جائے (بعنی وحولیا جائے ) تم اس میں نماز اوا کرلو۔

# راويانِ حديث كالتعارف:

عبدالعزیز بن جعفر بن بحر بن ابراہیم، ابوشیۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ان کا انقال ''326ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۰/۳۵۳) (۲۱۲۵)۔

عربن عبد الرحمٰن بن قیس الا بار کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' آٹھویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التبذیب' از حافظ الوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۹/۲) (۳۷۳)۔

869 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحِ الْجُنُدَيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ عَنُ اَبَانَ عَنُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ سُئِلَ عَنُ هَلِهِ الْجِيطَانِ الَّتِي تُلْقَى فِيهَا هَلِهِ الْعَلِرَاتُ وَهَلَذَا الزِّبُلُ اَيُصَلَّى فِيهَا قَالَ اِذَا اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ سُئِلَ عَنُ هَلِهِ الْجِيطَانِ الَّتِي تُلُقَى فِيهَا هَالِهِ الْعَلِرَاتُ وَهَلَذَا الزِّبُلُ الْصَلَّى فِيهَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُنَا الْمُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ الْعُلِي اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# راويانِ حديث كا تعارف:

بارون بن اسحاق بن محر بن ما لک بالسکون ، ابو القاسم کوفی ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس ''صدوق'' قرار اسے ۔ یہ راو لیول کے'' وسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال ''258 ' بیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے ۔ یہ راو لیول کے'' وسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال ''258 ' بیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے ۔ ہم راحہ ابن ماجه (۲۱۵/۱) کتاب البساجد والجساعات باب ابن بجوز بناء البساجد العدبت (۱۹۱۷) من طریق معد بن اسعاق الله علیه وسله نافیع عمن ابن عمر وسئل عن العیطان نلفی فیسها العندات! فقال: ( اذا سفیت مدارًا فصلوا فیسها ) برفعه الی النبی صلی الله علیه وسله فال الہومبیری فی الزوائد (۲۱۲/۱): ( اشاد ضعیف: لندلیس ابن اسعاق ) - الا - وهو الآئی بعد هذا -

الملاحظه دو: " تقريب المعبّديب" از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجرعسقلاني " (۱۱/۲) (۲)

870 - حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ مَوُلَى اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ مَوُلَى اللهِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ اَسْمَاءَ بِنُتَ آبِى بَكُرٍ تَقُولُ لِلْحَجَّاجِ إِنَّ النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ فَاتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ . قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ . وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ وَيُلْ كَيْهِ السَّلَامُ النَّارُ . وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ وَيُلْ كَيْهِ مِنْ النَّاسِ .

#### 

### راويانِ حديث كا تعارف:

صلی بن مجاہد بن مسلم القاضی ، الکالمی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''متروک' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''280ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب المہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۳/۲) (۳۰۳)۔

. ک رباح نوبی، عن اساء بنت ابی بکر، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''لین الحدیث'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید - حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۵۹/۳) (۲۷۲۹)۔

—---

<sup>\*\*</sup> اخسرجه ابن عساكر في تلريخه كما في كنز العبال ( ٤٧٢/١٣ ) رقم ( ٤٧٢٢٢ )\* وابو نعيم في العلية ( ٢٣٠/١ ) من طريق علي بن مجاهد؛ به وعلي بن مجاهد: قال العافظ في التقريب ( ٤٣/٢ ): ( متروك من التامعة لبس في تبيوخ احبد اختفف منه )- اه- وتبيخه: رباح النوبي:\* قلل الترهبي في البيزان ( ٥٩/٣ ): ( لا يعدى من هو )-

# كتاب المتلوة

نماز کا بیان

1- باب

باب: بلاعنوان

871- قُرِءَ عَلَىٰ آبِي الْقَاسِمِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَانَا اَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ دَاؤُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا

^^^ المساحة إلى واؤد ( ٢٠/٢) كتاب الادب باب الهدي في الكلام "حديث ( ٤٨٤) وأبن ماجه ( ٢٠/٢) كتاب النكاح باب خطبة النكاح حديث ( ١٩٩٠) واحد ( ٢٥٩/٢) والنسسائي في ( عبل اليوم والليلة ) رقم ( ٤٩٤) وابن حبان ( ٢٥٧٨موارد ) ويرقم ( ٢٠٩ الاحسان ) والبيهية في ( ٢٠٨٦-٢٠٩) كتاب الجبعة: باب ما يستثثل به على وجوب التحديد في خطبة الجبعة كلهم من طريق الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابي المهدة عن ابي هريرة به- قال ابو واؤد: رواه يونس وعقيل وشعيب وصعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي جملي المنافقة و عليه وسلم مرسلا - الا- وكذا قال البيهةي ورجح الهرسل ايضا الدارقطني في ( العلل ) ( ٢٩/٨-٢٠) فقال: يرويه الاوزاعي واختلف عنه: فرواه عبيد الله بن موسى وابن ابي العشرين والوليد بن مسلم وابن الهبارك وابو المغيرة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابي مدل المؤداعي عن قرة عن الأوزاعي عن قرة ودواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة الدول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً - الا-

اما العاكم – رحبه الله – فقد صفح لقرة بن عبد الرحين – على شرط مسلم – حديث: (حذف السلام بنة) ووافقه الذهبي - قلت: وهذا من اوهامهما – رحبهما الله – فان قرة بن عبد الرحين لم يرو له مسلم احتجاجاً ولكن روى له في البتابعات؛ فلا نستظيع مثلا ان تصبح لقسطن بن نسير او غيره مين روى له مسلم في البتابعات على شرط مسلم - والعبب من الذهبي في موافقته للعاكم اكثر؛ لانه اورد قرة بن عبد الرحين في ميزانه ( ٤٠/٥) – بتعقيقنا ) وقال: خرج له مسلم في الشواهد - اله - قلت: ومدار العديث على قرة بن عبد الرحيين فالوال الاثنية فيه: قال ابو حاتم: ليس بقوي - وقال ابو زرعة: الاحاديث التي يرويها مناكير - وقال احد: منكر العديست جدا - وقال ابن معين: ليس بقوي العديث - وقال البجلي: يكتب حديث - وقال ابن شاهين في يحيي ليس به باس عدي - وقال المسحوي: تقة - وقال ابن شاهين في يحيي المدين المراز ( ١٩٣٧ ) الفسوي: تقة - وقال الرجيال من ( ١٩٥ ) سوالات ابن طويسان ( ١٩٣ ) وشقات العجلي ( ١٩٨٥ ) وثقات ابن شاهين ( ١٩٣١ ) والعرفة والتلاغ ( ١٩٦٠ ) وألكامل ( ١٩٧٠ ) والتقريب ( ١٩٥٠ ) - قلت: وعلى افتراض ان قرة بمنا عبد الرحين وهذا الذي رجعه الدافطني وابو داؤد والبيريقي - وتعيب وسميد بن عبد العزيز وهم بلا شك اكثر واوتق من قرة بن عبد الرحين وهذا الذي رجعه الدافطني وابو داؤد والبيريقي -

تم ان قرة قد اضطراب في لفظ هذا العديث: فهرة برويه بلفظ: ( ابتر ) ومرة بلفظ: ( اجذم ) ومرة بلفظ ( اقطع ) - ومع كل ما شقده مكم النبوري في ( البجبوع ) ( ٧٢/١ ) بانه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فيها نقله عنه السبكي في ( طبقات لا تنافعة البكبرى ) ( ٩/١ ) - فحقد حكم النبكي أيضا بصعنه: نبعًا لابن حبان - اما الطريق الآخر الذي ذكره البصنف وهو طريق صدقة عن معبد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحين بن كعب بن مائلك عن ابيه · فقد انثار اليه · رحيه الله - في ( العلل ) ( ٢٠/٨ ) فقال: ودواه معبد بن سعيد - يقال له: الوصيف "عن الزهري عن ابن كعب بن مائلك عن ابيه - والصعبح عن الزهري الهريل - اه- قلت: وللعديث امنياد آخر الخرجة الطبراني في ( الكبير ) ( ٧٢/١٩ ) رقم ( ١٤/١ ) من طريق صدقة بن عبد الله عن معبد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن معبد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن مائلك عن ابيه عن النبي صبئى الله عليه وسلم - ومن طريق الطبراني اخرجه السبكي في ( الطبقات ) ( ١٤/١ ) -

وني هذا العدبت شرق أن مدقة بن عبد الله خالف فرة في اسناد هذا العدبت؛ فكل تُعِدهذه البغالفة طبيطًا لتقوية العديث والسعديست مس هذا النظريسق ذكره الهيئسسي في ( الهجيبع ) ( ١٩١/٢ ) وقال؛ وفيه صدقة بنُ عبد اللّيئ حَبفه احيد والهغلري ومسلم وغيرهم' ووثقه ابو حائم ودحيم في رواية- الولي أن الكورَاعِي عَنْ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كُلُّ آمْرٍ ذِيْ بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللهِ آقُطَعُ .

تَفَرَّدَ بِهِ قُرَّهُ عَنِّ الزُّهُوِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ . وَارْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقُرَّهُ لَيُسَ بِفَوِيٍّ فِى الْحَدِيْثِ . وَرَوَاهُ صَدَقَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ نِبْنِ مَالِكِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَلَايَصِحُ الْحَدِيْثُ . وَصَدَقَةُ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ ضَعِيْفَان وَالْمُوْسَلُ هُوَ الصَّوَابُ.

کے کہ کا حضرت ابو ہر سرّہ وہ نگائیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْتِم نے ارشاد فرمایا: ہروہ ذبی حیثیت کام جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کی جائے' وہ نامکمل ہوتا ہے۔

اس روایت کو زہری کے حوالے سے نقل کرنے میں قرہ نامی راوی منفرد ہے۔راوی بیان کرتے ہیں' دیگر راویوں نے زہری کے حوالے سے اسے مرسل روایت کے طور پر بیان کیا ہے اور قرہ نامی راوی اس حدیث میں متنزنبیں ہے۔

اس روایت کو دیگر راویوں نے عبدالرحمٰن بن کعب کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے نبی اکرم مُنَا تَیْمَ سے نقل کیا ہے اور یہ روایت مشتند نہیں ہے۔ صدقہ اور محمد بن سعید نامی راوی دونوں ضعیف ہیں' اس روایت کا مرسل طور پر منقول ہونا عی درست ہے۔

#### ----

# نماز کی اہمیت اور اے ترک کرنے کا گناہ

جہاں تک اس تخص کا تعلق ہے جونماز ادانہیں کرتا اس کوکس طرح خوف دلایا گیا ہے کس طرح ڈرایا گیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم مَنْ تَنْظِیم کا بیفر مان کافی ہے:

''جو خص نماز ادانہیں کرتا' اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے'۔

''انسان اور کفر کے درمیان بنیادی فرق کفر کوترک کرنا ہے (بینی انسان نماز ترک کرنے کے بینچے میں کفر تک پہنچے جاتا ہے )''۔

اس صدیث میں مسلمانوں کواس بات پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو شستی کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں یہ بتایا گیا ہے نماز کی ادائیگی کفرسے علیجد ہ ہونے کی علامت ہے تا کہ وہ اپنی اس کا بلی کوترک کر دیں۔

بعض مانکی فقہاء نے تو یہاں تک بات بیان کی ہے: جوشض جان بوجھ کرنماز ترک کر دیتا ہے' وہ دائر ہُ اسلام سے خارج ماتا ہے۔

اس بات پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے اگر کوئی شخص اسے ترک کر دیتا ہے تو گویا وہ اسلام کے بنیادی ستون کوڈ ھانے کا ارتکاب کرتا ہے۔ آدی کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے' نماز کا بنیادی مقصد یہ ہے' انسان کے ذبن پراس کا نئات کے خالق کی عظمت کے تقش کو پختہ کر دیا جائے اور وہ (اللہ تعالیٰ کے عذاب ) سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کی تعیل کر سے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے' اس سے اجتناب کر سے۔ اس میں تمام بن نوع انسان کا فائدہ ہے' کیونکہ جو شخص نیکیوں پڑمل پیرا ہواور پُرائیوں سے التعلقی اختیار کر ہے' اس سے صرف بھلائی اور فع کاعمل سرز دہوگا' اس کے برعس جو شخص نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا دل سے التعلقی اختیار کر ہے' اس سے صرف بھلائی اور خسمانی خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتا ہے تو بعض علاء بقول اس شخص کے ذمے خداسے غافل ہوتا ہے اور وہ نفسانی اور جسمانی خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتا ہے تو بعض علاء بقول اس شخص کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گالیکن در حقیقت مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہوگا' اصل نماز وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سے ارشاد فرمائی ہے:

''اہل ایمان فلاح پا گئے' وہ لوگ جواپنی نماز وں میں خشوع وخضوع اختیار کرتے ہیں''۔

نماز کا بنیادی مقصد ہے ہے انسان نیاز مندی کے ساتھ اس زمین اور آسان کے خالق کی عظمت کا اعتراف کرے اور اس کی اس عظیم عظمت اور غیر فانی عزت کے آگے اپنے سرکو جھکا دے اس لیے کوئی بھی شخص در حقیقت اس وقت تک نمازی قرار کی اس عظیم عظمت اور غیر فانی عزت کے آگے اپنے سرکو جھکا دے اس لیے کوئی بھی شخص در حقیوں اور باطل وسوسوں اور نقصان پنچانے والے خیالات سے خالی نہ ہواور نجات کا طلبگار نہ ہو اس لیے جب انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک عالت میں کھڑا ہوتا ہے والے خیالات سے خالی نہ ہواور نجات کا طلبگار نہ ہو اس لیے جب انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک عالت میں کھڑا ہوتا ہے اس کا دل خشوع اور خضوع سے معمور ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار کو زبردست قدرت رکھنے والا سمجھتا ہے اور پھراس کے سامنے عاجزی اور زبردست طاقت رکھنے والا عظیم بادشاہی کا مالک بے بناہ قدرت رکھنے والا سمجھتا ہے اور پھراس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو وہی شخص ایسا شخص ہوگا جس اپنے گناہوں سے تو ہرکر دہا ہوگا اور اپنے پروردگار کی طرف انکساری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تیج میں اس شخص کے ظاہری اور باطنی اعمال کی درشگی ہو سکے گئ چونکہ اس کا رابط اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط ہوگا اور ای کا زبروں کے بندوں کے درمیان وین کے مقررکر دہ حدود پر قائم رہے گا اور اُن تمام اُمور سے باز رہے گا جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔

يمي وجه ب الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

" بے شک نماز بے حیائی اور بُری باتوں سے روکتی ہے '-

حقیقی معنی میں مسلمان ہونے کی صورت یہی ہے۔

سابقه امتول میں نماز کی فرضیت

ت بھتہ ہوں میں موجود تھا' جیسا کہ سورت قرآن مجید کے مطالع سے بیہ بات واضح ہوتی ہے' نماز ادائیگی کا تھم سابقہ انبیاء کی شرائع میں موجود تھا' جیسا کہ سورت مبار کہ ابراہیم میں قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیہ الفاظ تو کیے ہیں:

''اے میرے پروردگار! تو مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولا دکو بھی (نماز قائم کرنے والا) بنادے'۔ ای طرح قرآن مجید میں سورۂ مریم میں حضرت اساعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: ''اور وہ اپنے اہل خانہ کونماز کی ادائیگی کا تھم دیا کرتا تھا''۔ ای طرح قرآن مجید فرقانِ حمید نے سورۃ لطہٰ میں بیہ بات ذکر کی ہے: "تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرؤ"۔

بعض مفسرین نے بیہ بات بیان کی ہے یہاں پہ خطاب حضرت موی علیہ السلام سے ہے۔

ای طرح سورہ مریم میں قرآن مجید میں حضرت عیسی علیہ السلام کے بیالفاظ فال کیے ہیں:

"اوراس نے (اللہ تعالیٰ نے) مجھے نماز کی اوائیگی کا تھم دیا ہے"۔

ا حادیث ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی اکرم مُنَّاثِیْم کی اُمت کی بیدا تنیازی خصوصیت ہے اُن پر دن اور رات پر پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں بنی اسرائیل پرصرف دونمازیں فرض کی گئی تھیں۔

(10r)

بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے عشاء کی نماز کی فرضیت نبی اکرم مُنَّاثِیْنَا کی اُمت کی خصوصیت ہے یہ میرف ان پ فرض ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اس مؤقف کی تائید میں وہ روایت نقل کی ہے جسے اہام ابوداؤد مُرِیَّاتَیْدِ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل دِلِیْ مُنْ کے حوالے سے نقل کیا ہے حضرت معاذ بن جبل رِلیاتُیْزَ بیان کرتے ہیں 'نبی اکرم مُنَّاتِیْوَا نے یہ بات اوشاد فریائی سر:

''تم اس نماز (عشاء) کو تاخیر سے ادا کرو کیونکہ تمہیں اس نماز کے حوالے سے سابقہ اُمتوں پر فضیلت دی گئی ہے''۔

# نماز کی فرضیت کی تاریخ

بعض اہل علم نے بیہ بات بیان کی ہے' اُمت محمدیہ پر نمازوں کی فرضیت کا تھم واقعۂ معراج مین نازل ہو اٹھا' کیکن احادیث کے مطالعے سے بیہ بات سامنے آتی ہے' نبی اکرم مُلَّاثِیْرُ کے معراج پرتشریف لے جانے سے پہلے بھی مسلمان نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔

۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے سورۂ مزمل جو مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی' اس میں نبی اکرم منگائیڈیم کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشادفر مائی گئی ہے:

''اے جاراوڑ ھنے والے اٹھواور رات کے وقت قیام کرؤ لیکن تھوڑی دیر کے لیے نصف حصہ یا اس سے بھی کم کر لویا اس سے تھوڑ ابڑھالواور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھؤ'۔

لیکن ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ واقعہ معراج سے پہلے نماز اوا کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ موال سامنے آتا ہے کیا نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ کے اصحاب بھی معراج کے واقعہ سے پہلے نمازیں اوا کیا کرتے تھے یا نہیں؟ تو اس بارے میں سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها نے یہ روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے حضرت ابو بکر رفیاتی بارے میں منہوں نے یہ بات ذکر کی ہے حضرت ابو بکر رفیاتی جب نماز پڑھتے تھے تو اس کی وجہ سے کفار بہت پریشان ہوتے تھے کہ ان کی قرائت کی آ وازین کر پچھلوگ مسلمان نہ ہو جا کیں۔ انہوں نے آپ کو تک کرنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رفیاتی طرف جرت کرنے کے لیے روانہ ہو صحاح۔

اس روایت میں بڑا لمبا واقعہ منقول ہے۔

ای طرح علامہ ابن ہشام میں اللہ نے ''سیرت ابن ہشام' میں بیہ بات نقل کی ہے۔

ابن اسحاق نے یہ بات بیان کی ہے' ایک مرتبہ نبی اکرم مُنَا اَیْدُ اور آپ مُنَا اَیْدُ کے اصحاب مختلف گھا ٹیوں میں حجب کرنمازیں ادا کررہے ہے' ایک دفعہ کا ذکر ہے' صحابہ کرام رُخالَا اُنے کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رُخالُو بھی ہے' وہ مکہ کی کسی گھاٹی میں نماز ادا کررہے ہے' ای دوران کچھ کفار وہاں آئے اور انہوں نے نماز کی بُر انی کرنا شروع کی اور مسلمانوں کے ساتھ اس بارے میں تکرار شروع کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رُخالُون نے اون کی ایک بردی ہڑی کہ کر کرایک کا فرکو ماری جس سے اس کا سر بھٹ گیا۔ (راوی کہتے ہیں:) اسلام کی راہ میں کسی کا فرکا بہایا جانے والا یہ سلاخون تھا۔

ان روایات سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے' بی اکرم مَلَاثَیْتِمُ اور آپ مَلَاثِیْتُمُ کے اصحاب واقعہُ معراج سے پہلے بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔

872 حَدَّثَنَا عَمُرُو طَالِبِ الْحَافِظُ اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُفْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ اَمْرٍ ذِى بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيْهِ بِذِكْرِ اللّهِ اَقْطَعُ.

الله تعالیٰ کا ذکر نه کیا جائے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ کا ذکر نه کیا جائے وہ نامکمل ہوتا ہے۔

#### 

# راويانِ حديث كالتعارف:

- ے عافظ امام ثبت احمد بن نصر بن طالب بغدادی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال ''323ھ''میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: تذکرہ حافظ (۱۸۳۲/۳۰)۔
- صعروبن عثان بن سیار الکلامی، (بیدان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، الرقی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس النصیف' قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے''دسویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''219ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲/۲۷)۔

  ( ۱۳۳۳)۔

 صویٰ بن اعین جزری، مولی قریش، ابوسعید، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے 'آٹھویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''177ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المجذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن جرعسقلانی' (۲۸۱/۲) (۱۴۳۲)۔

# 2- باب الصَّلُوَاتِ الْفَرَائِضِ وَٱنَّهُنَّ خَمْسٌ. باب: فرض نمازوں كابيان وه پانچ ہيں

873 حَدَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا نَصُّرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ آخِيهِ خَالِدِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِّرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَمِ افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ عِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ خَدُمُ سُ صَلَوَاتٍ . قَالَ هَلُ قَبْلَهُنَّ اَوْ بَعُدَهُنَّ شَيْءٌ قَالَ افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ خَدُمُ سُ صَلَوَاتٍ . قَالَ هَلُ قَبْلَهُنَّ اَوْ بَعُدَهُنَّ شَيْءٌ قَالَ افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ عِسَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمُسًا . فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللهِ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلا يَنْفُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنْ صَلَقَ ذَخَلَ الْجَنَّة .

کھی حضرت انس بڑا تھٹا بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مکا تیٹی سے دریافت کیا: اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کھٹی نمازیں فرض کی ہیں؟ نبی اکرم مُٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: پانچ نمازیں اس نے دریافت کیا: کیا اس سے پہلے اور ان کے بعد مجمی کوئی فرض کی ہیں؟ نبی اکرم مُٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں؟ تو اُس شخص نے اللہ کے نام کی شم اُٹھائی کہ وہ ان پر کوئی اضافہ نہیں کرے گا اور ان میں کوئی کی نہیں کرے گا' تو نبی اکرم مُٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ کے نام کی شم اُٹھائی کہ وہ ان پر کوئی اضافہ نہیں کرے گا اور ان میں کوئی کی نہیں کرے گا' تو نبی اکرم مُٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ کے نام کی تھیں ہوئے تو یہ جنت میں جائے گا۔

# راويانِ حديث كا تعارف:

 '' تقریب التهذیب''از حافظ ابوالفضل احمر بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۰۸/۲) (۱۲۸)\_

ن خالد بن قیس بن رباح از دی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس "صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے" ساتویں ظیق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اِن کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (۱/۱۲) (۲۸)

# نماز یکے مشروع قرار دیئے جانے کی حکمت مصر کے مشہور محقق شیخ عبدالرحمان جزیری بیان کرتے ہیں:

ما تقدم من مباحث الطهارة انها هو وسيلة للصلاة وقد علمت ان هذه الوسائل كلها منافع للمجتمع الانساني لان مدارها على نظافة الابدان وطهارة اماكن العبادة من الاقذار التي تنشأ عنها الامراض والروائح القذرة نعم ان في بعض الوسائل ما قد يخلو عن هذا البعني ولكن ذلك لحكمة ظاهرة :وهي ان الغرض من العبادات انها هو الخشوع لله سبحانه باتباع اوامره واجتناب نواهيه اما الصلاة فهي اهم اركان الدين الاسلامي فقد فرضها الله سبحانه على عباده ليعبدوه وحدة ولا يشركوا معه احدا من خلقه في عبادته قال تعالى : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً ) اى فرضا محدودا باوقات لا يجوز إلخروج عنها وقال عليه الصلاة والسلام ": خبس صلوات كتبهن الله على العباد فبن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استحفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجعم "وقد وردت احاديث كثيرة في تعظيم شأن الصلاة والحث على ادائها في اوقاتها : والنهى عن الاستهائة بامرها والتكاسل عن اقامتها فبن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ": مثل الصلوات الحسيكثل نهر عنب غبر بباب احدكم يقتحم فيه كل يوم خبس مرات فها ترون ذلك يبقى من درنه ؟ قالوا :لاشيء قال صلى الله عليه وسلم ": فأن الصلوات الحبس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدون "ومعنى ذلك أن الصلوات الحبس تطهر النفوس وتنظفها من الذنوب والآثام كما ان الاغتسال بالماء النقى خبس مرات في اليوم يطهر الاجسام وبنظفها من جبيع الاقذار

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل :قال ":الصلاة لمواقيتها "فالصلاة هي افضل اعبال الاسلام واجلها قدرا واعظمها شأنا

(الفقه على البذاهب الاربعة كتاب الصلاة حكمة مصروعيتها)

اس سے پہلے طہارت کا ذکر کیا جا چکا ہے جونماز کی ادائیگی کا وسیلہ ہے اور بدیات واضح رہنی جاہیے کد تمام وسائل انسانی

معاشرے کے لیے فاکدہ مند ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کا بنیادی مقصد جسم کوصاف سھرارکھنا ہے اس طرح عبادت کی جگہ کو بھی پاک وصاف رکھنا ہے کیونکہ اگر وہ گندی ہوگی تو اس سے امراض اور تعفن پیدا ہوسکتا ہے البتہ نماز میں بعض ایسے امور بھی شامل ہیں جن کا بظاہران فواکد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیکن اُن میں سے بھی ایک حوالے سے حکمت شامل ہے جسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرسلیم خم کر دے اور اس کا طریقہ یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرسلیم خم کر دے اور اس کا طریقہ یہ ہے انسان کوجس بات سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرے۔ انسان کوجس بات کا تھم دیا گیا ہے وہ اس کی بیروی کرے اور جس بات سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرے۔ نماز کو اسلام کے تمام ارکان میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اس عبارت میں کسی مخلوق کوشامل نہ کریں۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

" بے شک نماز (کی ادائیگی) اہل ایمان پرمقررہ او قات میں لازم قرار دی گئی ہے'۔

اس طرح نی اکرم مَنَا فَيْنَا مِ مِنَا فَيْنَا مِ مِنَا فَيْنَا مِ مِنَا فَيْنَا مِ مِنَا وَفِي مِ إِت ارشاد فرماني ب:

" پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے جو شخص انہیں ادا کرے گا اور آن ہیں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرے گا 'یعنی ان کے حق کو کم سمجھتے ہوئے (ضائع نہیں کرے گا) تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا'۔

نماز کی خوبیاں نماز کومقررہ اوقات میں ادا کرنے کی ترغیب اس تھم کی بجا آوری میں کوتا ہی اور اسے بخو بی سرانجام دینے میں کا ہلی کا ارتکاب کرنے کے حوالے سے نبی اکرم مُلَّاثِیْم کی بہت ی احادیث منقول ہیں' جن کومختلف محدثین نے نقل کیا ہے۔ ان میں ہے ایک نبی اکرم مَلَّاثِیْم کا یہ فرمان بھی ہے:

'' پانچ نمازوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی شخص کے دروازے پر میٹھے پانی کی نہر بہدرہی ہواور وہ شخص روزانہ اس میں پانچ مرتبہ شل کرے تو تہارا کیا خیال ہے 'اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باتی رہ جائے گا'لوگوں نے عرض کی: اس کامیل کچیل بالکل نہیں رہے گا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْن مے ارشاد فرمایا: یہ پانچ نمازیں گنا ہوں کو اس طرح ختم کردیت ہیں' جیسے پانی (انسانی جسم یا کسی بھی چیز) کے میل کوختم کردیتا ہے'۔

(مصنف فرماتے ہیں:)اس کا مطلب ہیہ ہے پانچ نمازیں انسانی نفس کو پاکیزہ بنا دیتی ہیں اور اسے نافر مانی اور گناہ سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جس طرح صاف ستھرے پانی میں روزانہ پانچ مرتبہ خسل کرنے ہے جسم پر گئی ہوئی میل دور ہو جاتی ہے اور وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔

ای طرح بعض روایات میں بیہ بات بھی منقول ہے: نبی اکرم مَثَاثِیَّا ہے دریافت کیا گیا: کون ساعمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: نماز کواس کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا۔ منتہ سر نہ نہ سب سے منتہ سے میں میں میں میں میں میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں میں میں میں میں میں می

مخضربی که نماز انسان کے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے اور اس کا رتبہ دیگر تمام اعمال پر فوقیت رکھتا ہے۔

# ڈاکٹر وہبہز حیلی کا بیان

والصلوات المكتوبات خبس في اليوم والليلة، ولا خلاف بين البسليين في وجوبها، ولا يجب غيرها الابنذر، للاحاديث السابقة، ولحديث الاعرابي :خسس صلوات في اليوم والليلة قال الاعرابي ممل على غيرها ؟ قال :لا، الا تطَّوع (1) ولقوله صلَّى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليس : اخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم خبس صلوات في كل يوم وليلة (2). وقال ابو حنيفة رحمه الله :الوتر واجب، لقوله صلّى الله عليه وسلم :ان الله قد زادكم صلاة، وهي الوتر (3) وهذا يقتضي وجوبه، وقال عليه السلام :الوتر واجب على كل مسلم (4).ك و اکٹر وہبہ زحیلی تحریر کرتے ہیں: دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض قرار دی گئی ہیں ان کی فرضیت کے بارے میں مسلمان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے علاوہ کوئی نماز پڑھنالا زم نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص نوافل ادا کرنے کی نظر مان لے تو اب ان کی ادائیگی ان پر لازم ہو جائے گی' اس کی دلیل میەحدیث ہے جس میں نبی اکرم مَنْاتَیْمُ نے (ایک ویہاتی

'' دن اور رات میں پانچ نمازیں (پڑھنا فرض ہے)' تو اس نے عرض کی: کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا بھی مجھ بر فرض ہے؟ تو نبی اکرم مَنَا تَقِيمُ نے ارشاد فر مایا: نہیں! البت اگرتم نفلی طور پر بڑھنا چاہوتو (تمہاری مرضی

اس طرح ایک روایت میں بیہ بات منقول ہے: نبی اکرم مَلَاثِیَّام نے جبْ حضرت معاذ مِثَاثِیُّا کو یمن بھیجا تھا تو ان سے بیہ .

من البين بنادينا كه الله تعالى نے ان پر روزانه دن اور رات ميں پانچ نمازيں پڑھنا فرض قرار ديا ہے'۔ البينه امام ابوصنيفه مُرِيَّالِيَّةِ اس بات كے قائل ہيں' وتركی نماز پڑھنا واجب ہے'انہوں نے اپنے مؤقف كی تائيد ميں بيدوليل

"اورالله تعالی نے ایک مزید نماز عطاء کی ہے جو وترکی نماز ہے"۔

مسلمان پرلازم بین'۔

<sup>( 2 )</sup> متفق عليه عن ابن عباس : وكانت تلك البعثة سنة عشر قبل حج النبي صلّى الله عليه وسلم ( سبل السلام 120/2 : ).

<sup>( 3 )</sup> ورواه ثمانية من الصحابة :خارجة بن حذافة، وعبرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وابو بصرة الغفارى، وعبرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وابو سعيد الخدري، وكلها معلولة ( نصب الراية 109/1: ).

<sup>( 4 )</sup> رواه ابو دانود والنسائي وابن ماجه واحمد وابن حبان والحاكم عن ابي ايوب ( نصب الراية 112/1: ).

وقر الضهاء حكم تارك الصَّلاة

3- باب الآمرِ بِتَعْلِيْمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا بِاللهُمْ بِاللهِ السَّلُواتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا بِابِ: نمازَ كَيْعَلِيم دينِ كَاحَمُ اس (كوچھوڑنے كى وجہت ) مارنے كاحَم اورستر كاحكم جس كاچھيانا لازم ہے اورستر كاحكم جس كاچھيانا لازم ہے

874 حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ رُمَيْسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيْعِ بُنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهُ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيْعِ بُنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَلَا مَكْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا بَلَغَ اولاَدُكُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَفَرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهِمُ وَإِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضُوبُوهُمْ عَلَى الشَّلاَةِ.

کی کا کرم مَنْ اَنْ اَنْ اَنْ الله عن رائع این والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم مَنْ اَنْ اَنْ اَک مرفوع حدیث کے طور پر بیہ بات نقل کرتے ہیں آپ مِنْ اَنْ اِنْ اَللہ کے ارشاد فرمایا ہے: جب تمہاری اولا دسات سال کی ہوجائے تو ان کے بستر الگ کر دؤجب وہ دس سال کے ہوجا کمیں تو نماز (حچوڑنے) کی وجہ سے ان کی بٹائی کرو۔

## راويانِ حديث كانتعارف:

'' عبدالملک بن رہتے بن سرۃ بن معبد جنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب النہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۰۹) (۱۳۰۹)۔

# ممازنہ پڑھنے پر بچوں کی پٹائی کرنا ڈاکٹر وہبہ تحریر کرتے ہیں:

وهى فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل) ، ولكن تؤمر بها الاولاد لسبع سنين، وتضرب عليها للولاد لسبع سنين، وتضرب عليها لعشر، بيها، لا بخشبة، لقوله صلّى الله عليه وسلم :مُروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين،

\*\*\* الصديب ابو داؤد ( ۱٬۲۲۱ ) : كتاب الصلوة باب متى يومر الغلام بالصلوة ؛ حديث ( ۱۹۱ ) والترمذي ( ۲٬۹۲۲ ) وابن الصلوة بسلب ما جاء متى يومر الصبي بالصلوة ! حديث ( ۱۰۷ ) والدارمي ( ۲٬۷۲۱ ) وابن ابي شيبة ( ۲٬۲۲۱ ) واحد ( ۲٬۱۲۲ ) وابن الجارود ( ۱۱۷ ) وابن البيري بن الربيع عن بسده به ووافقه الذهبي وصععه ابن مهرية عن ابيبه عن جده به وقال الترمذي : حديث حسن صعبح - وقال العاكم : صعبح على شرط مسلم - ووافقه الذهبي وصععه ابن خمريسة - قسلت: اصا عسلى شرط مسلم فسلا : قبان عبد البلك بن الربيعلم يرو له مسلم الا في موضع واحد في النكام : متابعة وليس احتبجاباً - وقال ابن معين : احاديث عبد البلك بن احتبجاباً - وقال ابن معين : احاديث عبد البلك بن المربيع عن ابيه عن جده ضعاف - يشظر : ( التهذيب ) ( ۲۹۲/ ) و ( التقريب ) ( ۱۹۲/ ) و ( الكائف ) ( ۱۸۱ / ۱۸۲ ) و منظرالعديث الآثي -

واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ل

والعوبولية حديث عاقل اور بالغ) پرفرض ہے بچہ جب تک سات سال کا نہ ہوجائے اسے نماز پڑھنے کا تھم دیا جائے گا نماز ہر مکلف (بعنی عاقل اور بالغ) پرفرض ہے بچہ جب تک سات سال کا نہ وجائے اور پھر بھی نماز ادا نہ کرئے وائی (لیکن اس بارے میں اس کے ساتھ تحق نہیں کی جائے گی) لیکن جب وہ دس سال کا ہوجائے اور پھر بھی نماز ادا نہ کرئے وائ پر اس کی پڑائی کی جائے گی البتہ اسے ہاتھ کے ذریعے مارا جائے گا مچھڑی کے ذریعے نہیں مارا جائے گا۔ اس کی دلیل نی اکرم مَنْ اَنْ اِنْ کَلُ عَلَیْ مِلْ اِنْ ہِ

اس کی پٹائی کرواوران کے بستر الگ کردؤ'۔ اس کی پٹائی کرواوران کے بستر الگ کردؤ'۔

875 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمُزَةً السَّيْرِ فِي وَهُو سَوَّارُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّيْرَ فِي وَهُو سَوَّارُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّنَّ فَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَشُرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَإِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمُ وَسَلَّمَ) مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَإِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمُ وَسَلَّمَ ) مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَإِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَإِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَإِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمُ عَلْمَ اللهُ وَلَيْ مَا تَحْتَ السَّرَةِ إِلَى دُكْيَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَ اللّهُ مَا عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَةِ إِلَى دُكْيَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَ

جہدہ است اور بیست سے والد کے حوالے ہے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے یہ بات ارشاہ فرمائی ہے: کہ سات سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دواور جب وہ دس برس کے ہوجا کیں تو اس وجہ سے (یعنی نماز ترک کرنے کی وجہ ہے ) ان کی بٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دواور جب کوئی شخص اپنے غلام یا ملازم کی شادی اپنی کنیم ہے کر دے تو وہ کنیز اس کے ستر کی طرف نہ دیکھے 'کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ستر ہے۔

# راويانِ حديث كا تعارف:

سری سوار بن داؤد ابو تمزق وقیل: داؤد بن سوار علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید مالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۲۱/۳)۔ (۳۱۱۲)۔

876 - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ حَبِيْبِ الشَّيْلَمَانِي حَدَّثَنَا عَبْدُ ( 3094 - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بُنِ اِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ حَدَّثَنَا مُبَحَمَّدُ بْنُ حَبِيْبِ الشَّيْلَمَانِي حَدَّثَنَا عَبْدُ

إرواه اجروا إوداؤو والحاكم والرق قرى والداره فلى من عروين شعيب من ابيمن جده ( ثيل الاوطار 298/1).
 ( ١٩٧/١ - اخسر جده ابو راؤر ( ١٩٢/١) كتاب الصلوة باب متى يومر القلام بالصلوة حديث ( ١٩٧/١) واجد نعيم في ( حلية الاولياء ) ( ١٩٧/١ - ١٩٧/١) والدولابي في ( الليت الدولياء ) ( ١٩٧/١) والعاكم ( ١٩٧/١) وابو نعيم في ( حلية الاولياء ) ( ١٩١/١ - ١٩٧/١) والبيري في ( السندن السكسر'ى) ١٩٤/١ ( ١٩٤/١) والحليب في ( تاريخ بغداد ) ( ١٩٧/١) . كليهم من طريق بوار بن داؤد ابي حيث والبيري في ( السندن السكسر'ى) العقبلي: بوار لا يتنابع على هذا العديث- قلت: لا يضر اتفرادهه ما دام قد وتو- فقال ابو طالب عن احد بالصيروني بد- وقال العقبلي: موار لا يتنابع على هذا العديث عني المدين عدد المعروفي الدباس به روى عنه وكيع فقلب اسه وهو شيخ بوتن بالبصرة لم يرو عنه غير هذا العديث يعني: حديثه عن عدر است شعبب عن ابيه عن جدد: ( علموا اولادكم الصلوة وهم ابناء بسع سنين ) - وقال ابن معين: تقة - وقال العشف؛ يعتبريه - وذكر ابن شعبت ني ( النقات ) وكذلك ابن تاليين - وقال العافظ في ( التقريب ): صدول - فعديته حسن ان تناء الله - ينظر: ( العلل ) للام المنافظ في ( التقريب ): والتقريب ( ١٩٤١) والتقريب ) والتقريب ( ١٩٤١) والغلاصة ( ١٩٨/١) والغليب في ( تاريخ بغداد ) ( ١٩٨/١) والغلاصة ( ١٩٨/١) والغليب فالد بن عبد الله الطهري قال: انبانا علي بن عبد الله الطهري قال: انبانا علي بن عبد الله العادي المدين الد السابق - وسطر: ندريها المعابق - وسطر المعابق - وسطر المعابق - وسطر المعابق - وسطر المعابق المعابق المعابق المعابق المعابق المعابق المعابق المعابق المعابق العابق العابق المعابق المعابق

لله بن بَكْرٍ حَدَّنَا سَوَّارُ اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ لَلهُ بَلْهِ بَنُ بَهُ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ فِى سَبْعِ سِوِيْنَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِى عَشْرٍ وَّفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ لَكَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَهُ أَوْ آجِيرَهُ فَلَا يَرَيَنَ مَا بَيْنَ دُكْيَتِهِ وَسُرَّتِهِ فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكَيَتِهِ مِنْ عَوْدَتِهِ . إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ آجِيرَهُ فَلَا يَرَيَنَ مَا بَيْنَ دُكْيَتِهِ وَسُرَّتِهِ فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكَيَتِهِ مِنْ عَوْدَتِهِ . إِذَا وَلَا يَحِدُهُ فَلَا يَرَيَنَ مَا بَيْنَ دُكَتِهِ وَاللهَ عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ وَقَلِي مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ فَلَا يَرَيَنَ مَا بَيْنَ دُكُوا لِي بِيانَ اللهُ عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ وَكُوبَةِ مِنْ عَوْدَتِهِ . إِنَا اللهُ عَلَيْهُ إِلَى مَا بَيْنَ سُرَتِهِ فَلَا يَرَالُهُ مَا بَيْنَ دُكُوا لِي مِنْ عَلَا يَرَيَنَ مَا بَيْنَ دُكُوبَةٍ مِنْ عَوْدَتِهِ . وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا بَيْنَ سُولَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

کھ کھ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان عل کرتے ہیں: تبی الرم مناتیم نے یہ بات ارشاد رمائی ہے: سات سال کی عمر میں اپنے بچوں کونماز پڑھنے کا تھم دواور دس سال کی عمر میں ان کی بٹائی کرواور ان کے بستر الگ کروؤ جب کوئی شخص اپنے غلام یا ملازم کی شادی کر دے تو وہ گھنے اور ناف کے درمیان والے جھے کی طرف نه دیکھئے کیونکہ سی کا ناف اور گھنے کا درمیانی حصہ ستر ہے۔

# راويانِ حديث كا تعارف:

محمر بن حبیب شیلمانی حدیث عن عبد الله بن بکرسهمی، "تاریخ بغداد' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف به "خطیب بغدادی" (۲۷۸/۲)(۲۷۲)\_۔

# مرد کےستر کی حدود

وهى حد العورة من الرجل فذهب مالك والشافعى الى ان حد العورة منه ما بين السرة الى الركبة وكذلك قال ابو حنيفة وقال قوم :العورة هما السواتان فقط من الرجل وسبب الخلاف فى ذلك اثران متعارضان كلاهما ثابت :احدهما حديث جرهد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال "الفخذ عورة . "والثانى حديث انس "ان النبى صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع اصحابه "قال البخارى وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط وقد قال بعضهم العورة الدبر والفرج والفخذ

امام ما لک جیسته اورامام شافعی جیسته اس بات کا قائل بین مرد کاستر اس کی ناف سے لے کر گھٹے تک ہوگا۔ امام ابوحنیفہ جیسته بھی یمی کہتے ہیں۔

بعض اہل علم نے بیہ بات بیان کی ہے صرف دونوں شرمگا ہیں ستر کا حصہ شار ہوں گی۔

ان اہل علم کے درمیان اختلاف کا سبب دوروایات ہیں' جن میں ظاہری طور پر تعارض پایا جاتا ہے اور یہ دونوں روایات متندطور پرمنقول بھی ہیں۔

ب روامت حضرت جربد ظائف ہے منقول ہے نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ''ران (بعنی زانوں)ستر کا حصہ ہے'۔

# Marfat.com

دوسری حدیث حضرت انس ڈاٹٹنڈ سے منقول ہے ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹاٹٹیٹم ایپ اصحاب کے درمیان ہیٹھے ہوئے تھے ای دوران آپ مُٹاٹٹیٹم نے اپنے زانوں مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔

امام بخاری میشند نے بیہ بات بیان کی ہے: حضرت انس ملائٹۂ سے منقول حدیث کی سند زیادہ مضبوط ہے جبکہ حضرت جر ہد رٹائٹۂ سے منقول حدیث میں زیادہ احتیاط پائی جاتی ہے۔

، بعض اہل علم نے بیہ بات بیان کی ہے: (مرد کے ) ستر میں پیچھے والی اور آ گے والی شرمگاہ اور زانوں شامل ہوں گے۔ عورت کے ستر کی حدود

وهى حد العورة فى البراة فاكثر العلباء على ان بدنها كله عورة ما خلى الوجه والكفين وذهب ابو حنيفة الى ان قدمها ليست بعورة وذهب ابو بكر بن عبد الرحين واحمد الى ان البراة كلها عورة .وسبب الخلاف فى ذلك احتمال قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها) هل هذا البستثنى المقصود منه اعضاء محدودة امر انها المقصود به ما لا يملك ظهوره ؟ فين ذهب الى ان المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال :بدنها كله عورة حتى ظهرها واحتج لذلك بعبوم قوله تعالى (يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين) الآية ومن راى ان المقصود من ذلك ما جرت به العادة بانه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب الى انهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المراة ليست تستر وجهها فى الحج ل

اکثر اہل علم کی بیدرائے ہے عورت کا پوراجسم ستر ہے صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ اس میں شامل نہیں ہیں۔
اہم ابو حذیفہ مُرینہ اس بات کے قائل ہیں عورت کے پاؤں بھی ستر میں داخل نہیں ہوں گے۔
شیخ ابو بکر بن عبدالرحمٰن مُرینہ اور امام احمد بن صنبل مُرینہ اس بات کے قائل ہیں عورت کا پوراجسم ستر ہوگا۔
ان حضرات کے درمیان اختلاف کا سبب بیہ آیت ہے:

"اور وہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ماسوائے اس جھے کے جو ویسے بی ظاہر ہوتا ہے"۔

(اس آیت کے مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے) کیا یہاں مرادیہ ہے؟ متعین اعضاء کومتنیٰ قرار دیا جائے یا یہاں میہ مراد ہے صرف ان کومتنیٰ قرار دیا جارہا ہے جن کے ظاہر ہونے کورد کناعورت کے بس میں نہوں

جن فقہاء نے آیت سے بیمنمہوم قرار لیا ہے' اس سے مراد وہ اعضاء ہیں' حرکت کے وقت جسے چھپاناممکن نہ ہواور یہاں ان اعضاء کا اشتنیٰ کیا گیا ہے۔

ان فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے عورت کا پوراجسم ستر ہے یہاں تک کداس کی پیٹے بھی ستر میں شامل ہوگی۔ ان حضرات نے دلیل کے طور پر درج ذیل آیت کو پیش کیا ہے جس کے تھم میں عموم پایا جاتا ہے۔ (ارشادِ باری تعالیٰ ہے:)

ل بداية المجتهد كتاب الصلاة الباب الرابع من الجملة الثانية الفصل الاول

"اے نی! تم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں بیزیادہ مناسب ہے تاکہ اس طرح ان کی شناخت ہو جائے اور انہیں ستایا نہ جائے اور اللہ تعالی مغفرت کریں بیزیادہ مرنے والا ہے'۔

جن فقہاء نے آیت کے بیالفاظ'' ماسوائے اس کے جوخود بخو دظاہر ہو''سے بیمرادلیا ہے' عام طور پر عام معمول میں جسم کے جو جھے کھلے رہتے ہیں' نہیں مشقیٰ کیا گیا ہے' یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ۔ ان حضرات کی بیرائے ہے' بید دونوں جھےستر میں کامل نہیں ہوں گے۔ ان حضرات نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے' جج میں بھی ان کو چھپانا لازم نہیں ہے کملکہ کھلارکھنا لازم ہے )۔

877 حَلَّانَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَلَّنَا مُوسَى بْنُ السَمَاعِيْلَ جَبُّلِتُ الضَّرَّابُ رَفِيقُ يَحُينُ بْنِ مَعِيْنٍ حَلَّنَا النَّضُرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْفَزَارِيُّ حَلَّنَا اَبُو الْجَنُوبِ - قَالَ مُوسَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) السُمُهُ عُقْبَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ - قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا تُحَدُّورَةٍ . آبُو الْجَنُوبِ ضَعِيْفٌ.

اس روایت کا راوی ابوالجوب ضعیف ہے۔ اس منگانی کے سے بات ارشاد فرمائی ہے: گھٹنا ستر کا حصہ ہے۔ اس روایت کا راوی ابوالجوب ضعیف ہے۔

## راويان حديث كا تعارف:

صنفر بن منصور ذهلی ابوعبد الرحمٰن کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' وویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۰۳/۲) (۱۰۲)۔

878- حَدَّثُنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ بَنِ إِسْحَاقَ بَنِ بَهُلُولٍ حَدَّثُنَا جَلِى حَدَّثَنَا اَبِى عَنُ سَعِيْدِ بَنِ اَشِلَهَ عَنُ عَطَاءِ بَنِ يَسَالٍ عَنُ اَبِى اَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

\*\*\*مَشْدربه السَّصنف وذكره الزيلم في (نصب الراية) ( ٢٩٧/١) مَن طريق البَّصنف وقال: قال شيخنا الذهبي في مبزانه: النضر بن المنصور واه: قال ابن حبان: لا يعتبج به - وعقبه بن علقبة هذا ضعفه الدارقطني وابو حاتم الرازي - وفي ( الامام ) قال ابو حاتم الرازي: عقبة ضعيف العديث والنضر بن منصور مجرول انتهى - اله - والعديث ذكره العافظ ابن حجر في ( الددابة ) ( ١٢٢/١) وقال: الدارقطني منعديث على بامناد ضعيف -

۸۷۸-اخسرجه البيهيقي في ( العشن الكبرى ) ( ۲۲۹۲ ) كتاب الصلوة باب عورة الرجل من طريق الدارقطني وعند البهيقي : معيد بن ابي ماشد- وضعفه البيهيقي في واعله بصعيد- وذكره العافظ في ( التلخيص ) ( ۵۰۵/۱ ) وقال: ( واستاده ضعيف فيه عباد بن كثير وهو متروك )- وفحائه أسا بعله ابضا بصعيد بن رائد وهو: ابو معهد العازئي البصري العبياك- قال البخاري: مثكر العديث- وقال النسبائي والدارقطني: مشروك- وكسنا قبال ابو حائم وقال مرة: ضعيف العديث- وذكره ابو زرعة في ( الضعفاء )- وقال بعقوب بن سفيان: ضعيف ليس حديثه بشي- ينظر: ( الشاريخ الكبير ) ( ۲۲ ) و ( الشاريخ العائمي العديث) ( ۲۸ ) و ( الضعفاء والهتروكين ) للنسبائي الشمارة والله و ( ۲۷۱ ) و الله و التاريخ ( ۲۲۲ ) و ( علل العديث ) ( ۲۲۳ ) و ادامي الضعفاء ( ۲۷۹ ) والهمرفة والتاريخ ( ۲۲۲ ) و اللهرفة و التاريخ ( ۲۲۲ ) و اللهرفة و التاريخ ( ۲۲۲ ) و اللهرفة و اللهرفة و التاريخ ( ۲۲۲ ) و اللهرفة و التاريخ ( ۲۲۲ ) و اللهرفة و التاريخ ( ۲۲۱ ) و التاریخ ( ۲۲۱ ) و اللهرفة و التاریخ ( ۲۲۱ ) و اللهرفة و التاریخ ( ۲۲۱ ) و اللهرفة و التاریخ ( ۲۲۱ ) و التاریخ ( ۲۲ ) و التاری

يَقُولُ مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ

یں اگر منظام کے الیاب انصاری طالعی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثل فیکی ہے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: گھٹوں کے اوپر کا حصہ ستر ہے ناف کے بیچے کا حصہ ستر ہے۔

---

# راويانِ حديث كاتعارف:

ے کی بن راشد مازنی ساک۔امام بخاری نے انہیں''متروک الحدیث'' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱۹۸/۳) (۱۹۲۲)۔

نماز کے دوران سنر کا تھم

اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے مشہور مالکی فقیہہ علامہ ابن رُشد بُرِ اللّٰہ نے بیہ بات تحریر کی ہے: علاء کا اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے ستر کو چھپا نامطلق طور پر فرض ہے۔

اتفق العلماء على ان ستر العورة فرض باطلاق واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة امر لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمراة وظاهر مذهب مالك انها من سنن الصلاة وذهب ابو حنيفة والشافعي الى انها من فروض الصلاة وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) هل الامر بذلك على الوجوب او على الندب ؟ فين حمله على الوجوب قال:المراد به ستر العورة واحتج لذلك بان سبب نزول هذه الآية كان ان البراة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول:

اليوم يبدو بعضه او كله ...وما بدا منه فلا احله

فانزلت هذه الآیة "وامر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان "ومن حمله علی الندب قال :المراد بذلك الزینة الظاهرة من الرداء وغیر ذلك من الملابس التی هی زینة واحتج لذلك بها جاء فی الحدیث من انه كان رجال یصلون مع النبی علیه الصلاة والسلام عاقدی از رهم علی اعناقهم كهیئة الصبیان ویقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتی یستوی الرجال جلوسا قالوا :ولذلك من لم یجد ما به یستر عورته لم یحتلف فی انه یصلی واختلف فیمن عدم الطهارة هل یصلی امر لا یصلی المراب می اختلاف بایا جاتا به نماز كورست مونے كے ليے بات شرط به نمین به ای البته الل علم مین اس بارے میں اختلاف بایا جاتا به نماز كورست مونے كے ليے بات شرط به نمین به ای طرح الله علم كے درمیان اس بارے میں بھی اختلاف بایا جاتا ہے مرداور عورت كے سركی عدوركیا ہیں؟

ل بداية المجتهد كتاب الصلاة الباب الرابع من الجملة الثانية

امام مالک میشد کا بظاہر بیمسلک سامنے آتا ہے ان کے نزد یک نماز میں ستر کو چھیا ناسنت ہے۔

جبكه امام ابوصنیفه مجراتند اور امام شافعی میند نے اسے فرض قرار ویا ہے۔

اس اختلاف کا بنیادی سبب میہ ہے اس بارے میں منقول احادیث میں تعارض پایا جاتا ہے اور قرآن کی درج ذیل آیت کے مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے:

(0r1)

''تم ہرنماز کے وقت زیب وزینت اختیار کرؤ'۔

(اختلاف میہ ہے) آیت کاظم واجب ہے یامنتحب ہے؟

جن لوگوں نے اسے واجب قرار دیا ہے انہوں نے بیفتو کی دیا ہے نماز ہیں قابل ستر اعضاء کو چھپانا لازم ہے اور انہوں نے اپنے اس مؤقف کی تائید میں میردلیل پیش کی ہے: اس آیت کا شانِ نزول میہ ہے پہلے زمانے میں خواتین برہند ہو کر خانہ كعبه كاطواف كياكرتي تحيس اوربيه كهاكرني:

''آج جسم کا سچھ حصہ کھل جائے یا پورا کھل جائے' اس میں کوئی حرج نہیں ہے' حالانکہ ان دنوں میں اس کا بے يرده ہوتا مجھے گوارائبيں ہوگا''۔

تواس فعل کورو کئے کے لیے بیآیت نازل ہوئی میں وجہ ہے۔ نبی اکرم ملی تیوام نے بیتکم دیا تھا:

''آج کے بعد کوئی مشرک شخص حج نہیں کر سکے گا اور کوئی شخص بر ہند ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا''۔

جن فقہاء نے آیت کے الفاظ کو استحباب پرمحمول کیا ہے ان کا بیکہنا ہے: یہاں آیت میں اضافی لباس اختیار کرنے کا حکم دیا حمیاہے جو ظاہری زیب وزینت کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔

ان حضرات نے اپنے اس مؤقف کی تائید میں دلیل کے طور پروہ حدیث پیش کی ہے جس میں بیہ بات ندکور ہے: نبی اکرم منافظیم کی معیت میں کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہوئے اپنے تہبند گردن پر اس طرح باندھ لیا کرتے تھے جیسے جھوٹے بچے باندھتے ہیں تو خواتین کو میتکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدے سے اپنے سرکواس وقت اُٹھا ئیں جب مرد پوری طرح بیٹھ

ان فقہاء کا بیکہنا ہے: اگر کسی مخص کوستر کے لیے کپڑانہیں ملتا تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ مخص نماز پڑھے البته اگر کسی مخص کو (نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے) پانی نہیں ماتا تو اس مخص کے نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف پایاجاتا ہے۔ (اس سے بالواسطہ طور پریہ بات ٹابت ہوتی ہے نماز کے دوران زیب وزینت اختیار کرنے یا ستر کو چھپانے کا شر عم اضافی طور پر ہے۔)

لباس کے بارے میں مزید محقیق

وضاحت كرتے ہوئے علامہ ابن رشد تحرير كرتے ہيں:

اما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) والنهي الوارد عن هيئات

بعض الملابس في الصلاة وذلك انهم اتفقوا فيماً احسب على ان الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وهو ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه · شيء وان يحتبي الرجل في تُوب واحد ليس على فرجه منه شيء وسأئر ما وردمن ذلك أن ذلك كله سد ذريعة الا تنكشف عورته ولا اعلم ان احدا قال لا تجوز صلاة على احدى هذه الهيئات ان لم تنكشف عورته وقد كأن على اصول اهل الظاهر يجب ذلك واتفقوا على انه يجزء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ايصلى الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال "او لكلكم ثوبان ؟ "واختلفوا في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسأ بعورة وشذ قوم فقالوا :لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وتبسك بوجوب قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد ك لباس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے:

''م نماز کے وفت زینت کواختیار کرؤ'۔

اس بارے میں دوسری بنیاد وہ روایات ہیں' جوجس میں نماز کے دوران مختلف قتم کے لباس کو پہننے کی ممانعت کیب ارسے

میں بیہ بھتا ہوں کہ اس بارے میں علماء کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے کہ جس مخصوص قسم کے لباس کونماز کے دوران پہنے سے منع کیا گیا ہے جیسے جاور کوجسم پر لپیٹ لینا لینی مرد کا جاور کوجسم پر اس طرح لیٹینا کہ اس کے کندھے پر پچھ بھی موجود نہ ہو یا مرد کا چا در کواس طرح لپیٹنا کہاس کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو اور اس نوعیت کی دیگر تمام احادیث جو ہیں ان میں بنیادی مقصدیہ ہے متا کے بے بردہ ہونے سے بچا جائے۔میرے علم کے مطابق کوئی بھی مخص اس بات کا قائل نہیں ہے اگر ایسی صورت میں انسان کا ستریردہ میں رہتا ہےتو کسی مخص نے نماز کو ناجائز قرار دیا ہوالبتہ اہل ظاہر کے اصول کے مطابق ابیا کرنا واجب شارہوگا۔

علاء کا اس بات پر اتفاق پایاجاتا ہے اگر مروصرف ایک لباس پہن کرنماز ادا کرسکتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے کافی ہوگا ( کیونکہ حدیث میں بیہ بات منقول ہے)۔ نبی اکرم مُنَاتِیَّا ہے بیسوال کیا عمیا: کیا کوئی مخص آیک ہی کیڑے میں نماز اوا کرسک ہے تو نبی انجوم من اللی نے دریافت کیا: تم میں سے ہرایک کے پاس دولباس ہوتے ہیں؟

اال علم نے ایسے مرد کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس کے پیٹ اور پیٹے پر کپڑا موجود نہ ہو۔

جمہور کے نزدیک ایسے مخص کی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ مرد کے لیے اس کی پیٹے اور اس کا پیٹ ستر میں واخل نہیں ہے البت بعض کے نز دیک رائے یہ ہے ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہو گی۔

ل بداية المجتهدا كتاب الصلاة الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزء في اللباس في الصلاة

ہو ان حضرات میں قرآن کی ندکورہ بالا آیت: ''ہرنماز کے وقت میں زینت اختیار کرو''۔ کے حکم کو وجوب کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔

879 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ لَهُ إِنَّ اللهِ عَنْ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ الشَّهِ عَنْ ثُمَامَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ الشَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرُوهُمْ عَلَيْهَا لِئَلَاثَ عَشْرَةً.

# اويانِ حديث كا تعارف:

ے۔ ہے۔ اللہ بن ٹنیٰ بن عبداللہ بن انس بن مالک انصاری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ اویوں کے'' چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل حمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۳۴۵) (۵۸۴)۔

کمامۃ بن عبداللہ بن انس بن مالک، انصاری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق' قرار دیا ہے۔ بدراو بول
 کے'' چوتھے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال'' 110ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۲۰/۱) (۴۵)۔

4- باب تَحْرِيْمٍ دِمَائِهِمُ وَامُوَالِهِمُ إِذَا يَشْهَدُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِينُمُوا الصَّلاةَ
 وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ.

باب3 بخون اوراموال کا قابل احترام ہونا جب لوگ دونوں شہادتوں کی گواہی دیں اور نماز ادا کریں اور زکو قرادا کریں

٨٧٩-هـذا الـعسبيت اختسلف في استناده اختلافًا غريباً؛ وهو عند البصنف: داؤد بن البعبر عن عبدالله بن البتنى عن تسامة عن انس-والخسرجـه الـطبراني في ( الاوسط ) ( ٧٨/٥-٧٩ ) رقم ( ٤١٤١ ) من طريق ابي بكر بن الاعين؛ تنا داؤد بن البعبر؛ قال: حدثنا ابي عن تسامة بن عيد الله بن انس عن انس بن مالك به- قال الطبراني؛ لم يروهذا العديث عن تسامة الا البعبر ابن قعذم؛ تضرد به ابنه-

قسلت: امسا شفسرد البسعبر بن قعذم به فلا: فقد رُواه ايضا عبد الله بن البتنى: كما عند البصنف- والعديث ذكره الهيشي في ( ۱۹۹/۱ ) وقال: رواه الطبراني وفيه راؤد بن البعبر: ضعفه احبد والبخاري وجهاعة ووثقه ابن معين وذكره العافظ ابن حجر في ( البعاضل البعبر: ضعفه احبد والبخاري وجهاعة ووثقه ابن معين وذكره العافظ ابن حجر في ( البقاصد العسنة ) في ( البقاصد العسنة ) في ( البقاصد العسنة ) ( ۲۸۹ ) وعزاه للعارث بن البعبر وهو متروك وقدتفرد به: فيسا قاله الطبراني وهو في نسخة سهمان بن الههدي عن الههدي عن المهدي عن المهدي العسلوة اذا بلغوا مبع سنين )-

880 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّابُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَا عَدَّنَى اَسْعَادُ بُنُ كَثِيْرِ بُنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِى اَبِى آنَهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ ثَنَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفَّرت ابو َبریرہ بنالِیَّؤ بیان کر تے ہیں: نبی اکرم مَلَا ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: مجھے اس بات کا تھم دیا ۔ ہے: میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں' اُس وقت تک جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے حضرت محمد مَلَا ﷺ اللّٰہ کے رسول ہیں' اور وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں' تو پھر اُن کے خون اور مال مجھ پرحرام ہو جا کیں' اُل حساب اللہ تعالیٰ کے ذہے ہوگا۔

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہر برہ وٹائٹنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مُٹائٹیڈ کے سے منقول ہے جبکہ ایک اور کے ہمراہ حضرت انس مِٹائٹیڈ کے حوالے ہے حضرت ابو بمر مِٹائٹیڈ کے حوالے سے نبی اکرم مُٹائٹیڈ کی سے ای طرح منقول ہے۔ مدینہ میں مصاحب سے معلمان میں معلمان میں معلمان میں معلمان میں مصلحات میں مسلمان میں مسلمان میں میں مسلمان میں

## راويانِ حديث كاتعارف:

صنبل بن اسحاق بن طنبل بن ہلال بن اسد، الا مام حافظ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے ان کا انتقال''273ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: السیر (۱۳/۵۱)(۳۸)۔

صعید بن کثیر بن عبیدتیمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبق''۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلا (۱/۲۰۳) (۲۲۳۳)۔

ک کثیر بن عبید بن نمیر ندخی ، ابوحسن خمصی الحذاء، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویا کے ' ک'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''260ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقر التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۲/۲) (۱۸)۔

----

<sup>^^^</sup> اخرجه احد( ٢١٥/٢) والبغاري في ( التاريخ الكبير ) ( ٣٥/٣ ) وابن خزسة ( ٨/١) رقِم ( ٢١٥/٢) والعاكم ( ٢٨٧/١ ككريس طريسق سعيب بين كنيسر بين عبيدا به- وسعيد بن كشير نقة وثقه ابن معين والبصنف وابن حيان- وقال ابو حانم: صالح العديث- ا العسافيظ في ( التقريب ): نقة- وينظر: ( شهذيب الكبال أ ( ٣٦/١١) و ( شهذيب الشهذيب ) ( ٧٣/٤ ) و ( التقريب ) ( ٣٠٤/١ ) - قول البصة ( و كمذلك رواه ابنو جعفر الرازي عن ينونس عن البعسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم )- قلبت: هذا الطريق البصنف في كتاب الزكاة واخرجه ابو نعيم في ( العلية ) ( ١٥٩/٢ كم ( ٢٥/٢ )

کفارشری احکام کے پابند ہیں؟

اس ترجمة الباب كے تحت امام دار قطنى مُرَافَة نئے جوروایات نقل كی ہیں' ان سب میں صرف ایک ہی بات كا ذکر ہے اور وہ یہ كہ كفار كا جان و مال اس وقت محفوظ شار ہوگا' جب وہ اس بات كی گواہی دیں گے كہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ كوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مَثَافِیْ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی وہ كفار اللہ تعالیٰ اور اس ہے رسول پر ایمان لا میں اور ساتھ میں نماز بھی اداكریں اور زكوۃ بھی دیں۔

اس سے منی طور پریہ بات ثابت ہوتی ہے اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دیتا ہے یا زکوۃ کی ادائیگ سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی جان اور مال محفوظ نہیں رہیں گے۔ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔جس طرح حضرت ابو بمرصدیق میں تنافیز نے زکوۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ کی تھی۔

اس حدیث میں اہل علم نے ایک ضمنی مسئلے پر بحث کی ہے اور وہ بیہ کہ کیا کفار شریعت کے احکام پڑمل پیرا ہونے کے بند ہیں یانہیں؟

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بدیات ارشاد فرمائی ہے:

"اے ایمان والو! تم این اس پروردگاری عبادت کروجس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تا کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ"۔

اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے مشہور مفسرامام بیضاوی نے بیہ بات تحریر کی ہے۔

اس آیت میں اگر چہ کفار کوعبادت کرنے کا تھی دیا گیا ہے کی نیکن یہ تھی کفار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے عبادت کرنے کا تھی اس میں عبادت کا آغاز عبادت میں اضافہ اور ہمیشہ عبادت کرنا یہ تینوں مفہوم پائے جاتے ہیں تو کفار سے صرف اس بات کا تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان لا کر اس کی عبادت شروع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے عبادت کے درست ہونے کے لیے ایمان لا نا بنیادی شرط ہے جب آ پ کسی چیز کو واجب قرار دیتے ہیں تو جو چیز اس کا مقدمہ ہوتی ہے اور جس پر وہ چیز موقوف ہوتی ہوتی ہو وہ جس طرح کسی شخص کا بے وضو ہو جانا اس پر نماز کے واجب ہو جاتا ہے جس طرح کسی شخص کا بے وضو ہو جانا اس پر نماز کے واجب ہو اتا ہے جس طرح کسی شخص کا بے وضو ہو جانا اس پر نماز کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہوگ مونے نے منافی نہیں ہوگ بیک اس کی بندگی اختیار کرنا شروع کر دیے جبکہ اہل ایمان سے یہ فقاضا کیا گیا ہے وہ عبادت کرنے کے کام میں ثابت قدم رہیں اور اس میں مزید اضافہ کریں۔

ای موضوع پر بحث کرتے ہوئے علامہ آلوی نے بیہ بات تحریر کی ہے:

ال مسئلے کے بارے میں امام ابوصنیفہ مرسینیہ ہے صراحت کے ساتھ کوئی رائے منقول نہیں ہے کیکن امام محمد مرسینیہ کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے امام ابوصنیفہ مرسینیہ نے اس بارے میں صراحت کے ساتھ اس لیے بیان نہیں کی ہے کیونکہ اس اختیاد فات کا دنیاوی معاملات کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ جب وہ لوگ کافر ہیں تو وہ لوگ اسلام کے فروقی احکام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں ای طرح اگروہ بعد میں مسلمان ہوجاتے ہیں تو اب آپ ان سے یہ تقاضانہیں کریں گے کہ وہ اُن فروقی

احكام كى قضاءادا كرين اس اختلاف كاتعلق صرف آخرت كے ساتھ ہے۔

(آلوی کہتے ہیں:) لینی جن حضرات کے نزدیک کفار شریعت کے فروق احکام کے مخاطب اور پابند ہیں ان کے نزدیک آخرت میں کفارکوان احکام پراعتقاد نہ رکھنے اور ان پرعمل نہ کرنے دونوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور جن حضرات کے نزدیک کفار شریعت کے فروق احکام کے مخاطب نہیں ہیں کینی ان پرعمل کرنے کے مخاطب نہیں ہیں صرف ان پرعقیدہ رکھنے کے بابند ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک کفارکواس اعتقاد سے انکارکرنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔

881- حَدَّنَنَا آبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى يَحْيَى بُنُ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَمِرْتُ آنَ أُقَاتِلَ الْمُشُرِكِينَ حَتَّى بُنُ آيُولَ آنُ لَا إِللهَ إِللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنَ لَا إِللهَ إِللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنَ لَا إِللهَ إِللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنَ لَا إِللهَ إِللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنَ لَا إِللهَ إِللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنَ لَا إِللهَ وَاللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهَ مَا اللهُ وَاللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا وَاللهُمُ مَا لِللهُ مُنَا اللهِ وَاللهُ مُ وَدِمَاؤُهُمُ وَاللّهُ بِحَقِّهَا وَلَهُمُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِمُ مَا عَلَى الْمُسُلِمِ .

کی کی حضرت انس طالعہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طالعہ کے خوایا: مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے: میں مشرکین کے ساتھ اُس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محم مثالیہ کی اللہ کے دسول ہیں ، جب وہ اس بات کی گواہی وے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ، حضرت محم مثالیہ کی اللہ کے رسول ہیں ، وہ ہماری طرح نماز اداکریں اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ بھی کریں ، ہمارے ذبائے کو کھا تمیں تو ان کے اموال اور خون ہم پرحرام ہو جا تمیں گئا البتہ ان کاحق برقر اررہے گا'ان کو ہروہ چیز ملے گی جومسلمان کو حاصل ہوگی'ان پر ہروہ چیز لازم ہوگی جومسلمان کو حاصل ہوگی'ان پر ہروہ چیز لازم ہوگی جومسلمان پر لازم ہوتی ہے۔

882- حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ. المُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ.

٨٨- اخترجه البسنساري ( ٢٠/٢ ) كتساب البصيلوة باب فضل استقبال القبلة حديث ( ٢٩٢ ) وأحبد ( ١٩٩/٣ ، ١٩٩ – ٢٢٠ ) وابو داؤد ( ٢٠٤٠) كتاب البهان باب علام يقائل البشتركون؟ حديث ( ٢٦٤١ ) والترمذي ( ٢٥ – ٥ ) كتاب اللهان باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( امرت بقتالهم ..... ) حديث ( ٢٦٠٨ ) والنسائي ( ٢٧/٧ ) كتاب تعريم الدم حديث ( ٢٩٦٧ ) وفي ( ١٠٩/٨ ) كتاب الليمان باب علام بسقائل الناس احديث ( ٢٠٠٠ ) وابن حبان ( ٥٨٥٥ ) وابو نعيم في ( العلية ) ( ١٧٣/٨ ) والغطيب في ( تلريخه ) ( ١٠٤١٠ ) كليب من طريق ابن البهارك به - وقال الترمذي؛ ( حديث حسن صعبع ) -

# راويان حديث كاتعارف:

تهر بن بشرخ اسانى مروزى، روى عن ابن مبارك، وذكره ابن ابوحاتم فى الجرح والتعديل (٣١٣/٩) (١٣٥٣) دروى عن ابن مبارك، وذكره ابن ابوحاتم فى الجرح والتعديل (٣١٣/٩) (١٣٥٣) دروى عَدَّثَنَا ابْنُ 883 - حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَّدٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ.

کے کہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت انس بن مالک دلائٹنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مُثَاثِیَّا ہے اس کی مانند منقول ہے۔

884- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آحُمَدَ الْقِرْمِيسِينَى حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْعَنْسِى حَدَّثَنِى جَدِّىُ الْهَيْفَمُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْعَنْسِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْسَى بُنِ سُمَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنْسٍ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت انس بن مالک مثلیقیم کے حوالے سے نبی اکرم مثلیقیم سے منقول ہے۔ -- انجاء -- -- انجاء -- -- انجاء -- -- انجاء ---

# راويانِ حديث كا تعارف:

ابراہیم بن احمد بن حسن، ابو اسحاق مقری قرمیسینی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''358ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۳/۲) (۱۳/۳)۔

ابیم بن مردان بن بیٹم عنسی - بنون ابوالحکم دشتی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''میارہویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۰۳۱) (۱۰۳۷)۔

کھر بن عیسیٰ بن قاسم بن سمیع اموی، ان کا انقال "104 ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳۷/۲) (۱۵۵۳)۔

885- حَـلَّلَنَا ابْنُ خَلَّادٍ حَـلَّلَنَا الْمَعْمَرِى ْ حَلَّلْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ سُمَيْعٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

"AAT" اخرجه البسفساري ( 77/7 ) كتساب العسلوة باب فضل امتقبال القبلة حديث ( 797 ): حدثنا نعيم به - وينظر العديث السابق - قال المعافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 77/7 ): تعييم هو ابن حباد الغزاعي ووقع في رواية: حباد بن شاكر عن البغاري ( قال نعيم بن حباد ) وفي معاد ) وفي معاد بن شاكر عن البغاري ( قال نعيم بن حباد ) وفي معاد ) وفي معاد بن البيدارك ) بغير ذكر تعييم وبذلك جزم ابو نعيم في ( البستغرج ) وقد وقع لنا من طريق نعيم موصولا في بشن العارقطني وتتابع حباد بن موسى ومعيد بن يعقوب وغير هما عن ابن الببارك - الا-

- ۱۹۸۸ اخسرجه النسبائي ( ۷۰/۷۰ / ۲۹ ) كتاب تحريب الدم؛ حديث ( ۲۹۶۱ ): اخبرنا هارون ابن معبد بن بكار بن بلال عن معبد بن عيسس؛ وهو ابن سبيع بهذ الامتناد- 会会 یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

886 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا الْبُوهِيْمُ بُنُ هَمَّدَ بَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنَ وَاقِدِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَرْعَرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قَالَ أَمِرُتُ اَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَثَى يَشُهَدُوا اَنُ لَا اللهُ وَيُقِيْمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الذَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَامُوالَهُمُ إِلَّا بِحَتِي الْإِسلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

# راويانِ حديث كالتعارف:

ر ابراہیم بن محمد بن عرعر ق بمصملات، سامی بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ابرائیم بن محمد بن عرعر ق بمصملات، سامی بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے '' دسویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 231ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:

یں۔ بن محمد بن زید بن عبد اللہ عدوی مدنی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید صالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۲۷/۳) (۷۷۵)۔

887- حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَرُعَرَةَ بِالسُنَادِهِ مِثْلَهُ. \$87- حَدَّثَنَا آبُرَاهِيْمُ بْنُ عَرُعَرَةَ بِالسُنَادِهِ مِثْلَهُ. \$\$ يَى روايت آيك اورسند كهمراه بهي منقول هـ-

888- كَذَنَنَا الْهِنُ حَلَّانِهُ الْمُعُمَرِيُ حَذَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ الْوَصِلَ مَدَنَا البراهيم بن معدبن عرعرة به واخرجه البغلي ١٨٨-اخرجه ابن حبان (١٠٩٠): اخبرنا احد بن علي بن الثنى باليوصل مدتنا ابراهيم بن معدبن عرعرة به واخرجه البغلي ١٨١١) كتساب الابعان باب (فان نابو اوافاموا الصلوة وانوا الزكرة فغلوا ببيلهم) حديث (٢٥) وابن مند في (الابعان) رقم (١٦١) والبغري في (شرح السنة) (١٠٩٨- بتعقيقنا) منظريق عبد الله بن معد البسندي والبيريقي في (السنن الكبرى) ( ٢٧٧/٢) و ( ١٧٧/١) والبغري في (شرح السنة) ( ١٥٨- بتعقيقنا) منظريق عبد الله الا الله حديث ( ٢٢/٦) عن صرمي بن عبارة به واخرجه مسلم ( ١٠٦/١) كتاب الابعان باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا: لا اله الا الله حديث ( ١٢/٢٦) والبيرية في في ( السنن الكبرى ) ( ١٩٢/٢) من طريق عبد البلك بن الصباح عن شهة به وقال ابن حيان : غفرد به شهة - قلت: هذا للبيان وليس لل علال البعن: غار به عنه مرمي هذا وعبد البلك نفرد به عنه ابو غسان صالك بن عبد الواحد شيخ مسلم: فانفق الشيخان على عن شعبة عزير نقرد بروابته عنه حرمي هذا وعبد البلك نفرد به عنه ابو غسان صالك بن عبد الواحد شيخ مسلم: فانفق الشيخان على العامة عن عبد العامد من عادام به وقال العامد من عد العد من العدم من هذا وعبد البلك نفره به عنه ابو غسان صالك بن عبد الواحد شيخ مسلم: فانفق الشيخان على العامد من عد العدم من العامد من حداله منه وقال العامد من عداله منه وقال العامد من عداله منه وقال العامد من عداله منه وقال العد في العدم العدم

العالم بصبحه مع عرابته وليس عو في تستسب مبين منه ( 18/1 ) البقدمة: باب في الايبيان؛ خديث ( ٧٢ )من طريق عبد العبيد بن بهرام به وقال ١٨٨-اخبرجه احبد ( 10/0 )، مطولاً وابن ماجه ( 18/1 ) البقدمة: باب في الايبيان؛ خديث ( ٧٢ )من طريق عبد العبيد بن وثقه؛ ومشهم من وثقه؛ ومشهم من البسومبيدي في ( السزوائد ) ( ١٩/١ )؛ هذا ابتباد حسن؛ اه- قلت! شهر بن حوشب مغتلف في الاحتجاج به؛ فينسيب من وثقه؛ ومشهم من

# راويانِ حديث كالتعارف:

صفور بن ابومزاحم ترکی،مولی از د، ابونصر بغدادی الکاتب علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''235ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۵۸/۳) (۲۱۲)۔

ی عبدالحمید بن جرام فزاری مدائی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' تفنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۸/۲) (۳۹۲۸)۔ لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۸/۲) (۳۹۲۸)۔

5- باب فِي ذِكْرِ آذَانِ آبِي مَحُذُورَةَ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيْهِ.

باب: حضرت ابومحذوره بنائظ کی اذ ان کا تذکره اور اس بارے میں روایات کا اختلاف

289- حَدَّقَنَا البُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَالْمُ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا الْمَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَالْمُ الْمَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا الْمَالِمُ بُنُ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنَ مُحَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيْ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيْ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيْ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيْ حَدَّثَنَا اللَّهُ بُنُ مُحَدِّرِيْ الْمُعَلِمُ بُنُ حَلَيْنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيْ حَدَّثَنَا المُسلِمُ بُنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَدُورَةً حِيْنَ جَهْزَهُ إِلَى الشَّامِ - قَالَ فَقُلْتُ الْاَيْى مَحْذُورَةَ اللهِ بُنَ مُحَدُورَةً اللهِ بُنَ مُحَدُورَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالله

مهم-اخسرجه احسب (۱۹۰۲) والتسافي في ( البسند ) (۱۹۰۱ ) كتاب الصلوة باب في الاذان حديث (۱۷۷) وابو داؤد (۱۳۷۱ ) كتاب الصلومة بساب كيف الاذان! حديث (۱۳۰۱ ) وابن مساجساد الصلومة بساب كيف الاذان! حديث (۱۳۰۱ ) وابن مساجساد الصلومة بساب كيف الاذان! حديث (۱۳۰۱ ) وابن مساجساد (۱۳۰۸ ) كتساب الاذان! باب الترجيع في الاذان حديث (۱۳۰۸ ) والطعاوي في ( شرح معاني الائثار ) (۱۳۰۱) وابن خزيه (۱۹۹۱ ) مرقم (۱۹۲۸ ) كتساب الاذان؛ باب الترجيع في الاذان؛ حديث (۱۸۰ ) والطعاوي في ( شرح معاني الائثار ) (۱۳۰۱ ) وابن خزيه (۱۹۹۱ ) مرقم (۱۹۲۸ ) كتساب الترجيع في الاذان؛ وفي ( معرف الدنان؛ وفي ( معرفة السنن والائثار ) (۱۳۲۱ - ۱۹۲۵ ) كتساب الصلوة باب حكاية الاذان حديث (۱۵۰ ) والبغوي في ( شرح السنة ) (۱۸/۱ –۱۹۵ ) كليهم من طريق السنن والائثار ) (۱۸/۱ –۱۹۵ ) تقبول يعني عند البنابعة البن جسريج بهيشنا الاستساد- وعبد العزيز بن عبد البلك بن ابي معذورة: قال العافظ في ( التقريب ) (۱۸/۱ ): مقبول يعني عند البنابعة الكافل فليد العدمة ومد ذلك فقد حدودة السنة ، مدودة المساب والملائلة المدرسة ومد ذلك فقد حدودة المساب العرب المساب والملائلة المدرسة والمساب العرب المدرسة والمسلمة المدرسة ومد ذلك فقد حدودة المساب المدرسة والمساب العدرسة والمسلمة والمدرسة والمساب العرب المدرسة والمسلمة والمساب المدرسة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة و المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة و المسلمة والمسلمة و

وَحَبَسَنِى فَقَالَ قُمُ فَاذِنْ بِالصَّلاَةَ . فَقُمْتُ وَلَاشَىُ ءَ اكُرَهُ إِلَى مِنَ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) وَمَا يَأْمُرُنِى بِهِ فَقُدُمْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فَالْقَى تَحَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) التَّافِينَ هُو بِنَفْسِهِ فَقَالَ فُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُهُ مَحْدُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ ع

کھ کھ عبداللہ بن محیری بیان کرتے ہیں: یہ صاحب حضرت ابو محذورہ دگاتھ کے ذیر پرورش سے جب انہیں شام بھیجا جان ا کھی تو یہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو محذورہ دگاتھ سے کہا: چیا جان! میں شام جانے لگا ہوں 'جھے یہا تدیشہ ہے میں آپ ہے آپ کی اذان کے بارے میں دریافت نہیں کرسکوں گا تو آپ مجھے اس بارے میں بتائے نو انہوں نے جواب دیا بیس بھی لوگوں کے ساتھ نکا 'ہم حنین کے راستے میں سے نبی اکرم شکھ کے اس بارے میں تشریف لا رہے ہے راستے میں ہمارا (نبی اکرم شکھ کے کہا تھا کہ وہ کہا ہے کہ اذان دی محضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں: ہم نے مؤدن کی اذان می از ہم اُس کا خذاق اُڑا رہے ہے نبی مرم نگھ کے انہاں میں کہا ہے انہ ان میں کا اور میں آپ شکھ کے سامنے لا کر کھڑا کر از میں ان الفاظ کو دہرایا 'ہم اُس کا خذاق اُڑا رہے ہے' نبی اگرم شکھ کے نبی اس تو کوئی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گئی نہیں آپ شکھ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گئی کے سامنے لا کر کھڑا کہ دیا گئی نہیں آپ شکھ کے سامنے لا کر کھڑا کہ دیا گئی نہیں آپ شکھ کے سامنے لا کر کھڑا کہ دیا گئی نہیں آپ شکھ کے کہا تھا 'تو نبی اگرم شکھ کے ان ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے دیا تھا 'میرے نزد کی اس کے مرف انہارہ کیا انہوں نے کھی کہا تھا 'تو نبی اگرم شکھ کے سامنے کھڑا ہوا آپ شکھ کے دیا تھا 'میرے نزد کی اس کے کھڑا ہوا آپ شکھ کے دیا تھا 'میرے نزد کی اس کے کھوڑ اہوا آپ شکھ کھی جھے دیا تھا 'میرے نزد کی اس کے کھڑا ہوا آپ شکھ کھی دیا تھا 'میرے نزد کی اس کے کھڑا ہوا آپ شکھ کھی دیا تھا 'میرے نودا دان دینے کا طریقہ سے نہا اور فرمایا نتم یہ مرصوز

اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ آكُبَرُ اللّٰهُ آكْبَرُ اللّٰهُ آكْبَرُ اللّٰهُ آشَهَدُ آنَ لَا إِلَٰهَ إِلّٰهَ اللّٰهُ آشُهَدُ آنَ لَا إِللّٰهَ آشُهَدُ آنَ لَا إِللّٰهَ آشُهَدُ آنَ لَا إِللّٰهَ آشُهَدُ آنَ لَا إِللّٰهُ آشُهَدُ آنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ

كُرْآپ نے مجھ سے فر ایا: اسے دوبارہ پڑھو! اور اپن آ وازكو پھيلاؤ 'پھر آپ نے مجھ سے فر مایا: اب تم يہ پڑھو: اَهُ لَهُ لَا أَنْ لَا اِللّٰهِ اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَمُ وُلُ اللّٰهِ حَتَى عَلَى الصَّلاَةِ حَتَى عَلَى الصَّلاَةِ حَتَى عَلَى الْفَلاحِ حَتَى عَلَى الْفَلَاحِ اللّٰهُ اَكُبَرُ اللّٰهُ اكْبَرُ لا اِللّٰهَ اِللّٰهُ اللّٰهُ

جب میں نے اذان کھل کر لی تو آپ مُلَا اُلَّا اور ایک تھیلی عطاء کی جس میں تھوڑی ہی چا ندی تھی کھر نبی اگرم مَلَا اِلْجَا نے ابنادست مبارک حفرت ابو محذورہ کی بیشانی پر رکھا' پھر ہاتھ اُن کے چبرے پر پھیرا' اُن کے سینے پر پھیرا' پھر اُن کے جبر اُن کے سینے پر پھیرا' پھر اُن کے جبر اُن کے جبر اُن کے سینے پر پھیرا' پھر اُن اَن کے جبر اُن کے جبر اُن کے جبر اُن کے ایک م مُلَا اِن اَن کے جبر اُن کے جبر اُن کے ایک کہ آپ مُلَا اُن کے این دست مبارک حضرت ابو محذورہ وَلاَن کی ناف تک پھیرا' پھر نبی اکرم مُلَا اِنْ اِن اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکت نصیب کرے اور تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائے! میں نے عرض کی: یارسول اللہ! جھے کہ مکرمہ میں اذان وین کی اجازت ویں! نبی اکرم مُلَا اِنْ اِن اِن اور وہ سب نبی اس کی اجازت ویتا ہوں' اس وقت نبی اگرم مُلَا اِنْ اِن کے لیے میرے مُن میں جتنی بھی ناپندیدگ تھی وہ سب ختم ہوگئ اور وہ سب نبی اکرم مُلَا اِنْ اُن کے میں تبدیل ہو اگری پھر میں حضرت عاب بن اسید وَلَا تُنْ اِن کی ایک مُلَا اِنْ اِن کے مقرد کردہ گورز سے تو میں نے نبی اکرم مُلَا اِنْ اُن کی جب میں تبدیل ہو کی کو جب میں اور ان وینا شروع کردی۔

میں حضرت عاب بن اسید وَلَا تُنْ اُن کِی اِس کیا' جو نبی اکرم مُلَا اِنْ اِن کے مقرد کردہ گورز سے تو میں نے نبی اکرم مُلَا اِنْ اُن کے کھر میں حضرت عاب بن اسید واقع کی اس کیا' جو نبی اگرم مُلَا اِنْ کے مقرد کردہ گورز سے تو میں نے نبی اکرم مُلَا اِنْ اُن کے کت اوان وینا شروع کردی۔

ابن جرنج تامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے: میں نے حضرت ابو محذورہ بڑاٹیڈ کی اولاد سے تعلق رکھنے والے ایک ماحب سے ای طرح بیروایت بی ہے جس طرح ابن محیریز نے مجھے بید حدیث سنائی تھی بیروایت رہنے نامی راوی کی نقل کردہ ہے اس کے الفاظ بھی انہی کے ہیں۔

### راويان حديث كالتعارف:

O مسلم بن خالد مخزومی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، کی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''179ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المعہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۹۳۸) (۲۱۲۹)۔

عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابومحذورة جمی کی الموذن، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ یہ ماویوں کے نظرین سے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ یہ ماویوں کے نظریب المہذیب' از حافظ ابوالفضل ماویوں کے نظریب المہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۲۳۱) (۱۲۳۳)۔

عبداللہ بن محیرین علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:
 الحلامیة (۹۸/۲) (۹۸/۲)۔

# اذ ان کامفہوم اور اس کی فضیلت ڈاکٹر وہبہتحریر کرتے ہیں:

الاذان لغة :الاعلام، ومنه قولُه تعالى :(واذان من الله ورسوله الى الناس) (التوبة9/3:) ، اى اعلام (واذن في الناس بالحج) (الحج22/22:) اى اعلمهم.

وشرعًا :قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة البفروضة (1) . او هو الاعلام بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة (2).

#### مشروعيته وفضله:

دل القرآن والسنة والاجماع على شرعية الاذان؛ لأن فيه فضلًا كثيرًا واجرًا عظيمًا.

فبن القرآن :قوله تعالى : (واذا ناديتم الى الصلاة ... ) (البائدة5/58:).

ومن السنة : احاديث كثيرة، منها خبر الصحيحين : اذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم احدكم، وليؤمّكم اكبركم (3) ، ودل حديث عبد الله بن زيد على كيفية الاذان المعروف بالرؤيا التى ايده فيها عبر بن الخطاب في حديث طويل، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : انها لرؤيا حق ان شاء الله، فقم مع بلال فالق عليه ما رايت، فانه اندى صوتًا منك (4).

وليس مستند الاذان الرؤيا فقط، بل وافقها نزول الوحى، فقد روى البزار: ان النبي صلّى الله عليه وسلم أرى ليلة الاسراء، واسبعه مشاهدة فوق سبع سبوات، ثم قدّمه جبريل، فأمّ اهل السباء، وفيهم آدم ونوح عليهم افضل الصلاة والسلام، فأكمل له الله الشرف على اهل السبوات والارض، لكنه حديث غريب، والحبر الصحيح ان بدء الاذان كان بالمدينة كما اخرجه مسلم عن ابن عبر (5). وعلى هذا كانت رؤيا الاذان في السنة الاولى من الهجرة، وايده النبي صلّى الله عليه وسلم.

(1وفى الاذان ثواب كبير، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم :لو يعلم الناس ما فى النداء ، والصف الاذان ثواب كبير، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم :لو يعلم الناس ما فى النداء ، والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يَسْتهموا عليه، لا ستهموا عليه (6) وقوله عليه السلام :اذا

<sup>)</sup> مغنی الحتاج.133/1:

<sup>(2)</sup> نيل الاوطار 31/2: والنباب شرح الكتاب 62/1: ، كشاف القناع . 62/1:

<sup>(3)</sup> من رواية ما لك بن الحويرث ( نيل الاوطار 32/2: ).

<sup>(4)</sup> رواه احمد وابوداؤر ( نيل الاوطار 35/2: ومابعدم).

<sup>(5)</sup> انظرنصب الراية 260/1: وما بعد با.

<sup>(6)</sup> متغلّ عليه عن الى جريرة ، والندام: هوالا ذان ، والقلف الاول: براد به المهادرة الى الجماعة ، والاستهام: الاقتراع.

كنت في غنبك او باديتك، فاذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء ، فأنه لا يسبع صوت البؤذن جن ولا انس ولا شيء ، الاشهدله يوم القيامة (1).

وني حديث آخر : البؤذنون اطول الناس اعناقًا يوم القيامة (2).

واعتبر الاذان مع الاقامة عند الشافعي في الاصح والحنابلة افضل من الامامة، لقوله تعالى: ( ومن احسن قولًا مين دعا الى الله وعبل صالحًا ) (نصلت33/41:) قالت عائشة :هم البؤذنون، وللاخبار السابقة في فضيلته، ولقوله عليه الصلاة والسلام :الامام ضامن، والمؤذن مؤتبن، اللُّهم ارشد الائمة، واغفر للمؤذنين (3) والامانة اعلى من الضبأن، والمغفرة اعلى من الارشاد، ولم يتوله النبي صلّى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه لضيق وقتهم عنه (4).

وقال الحنفية :الاقامة والامامة افضل من الاذان؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وسلم وخلفاء ه تولوا الامامة، ولم يتولوا الاذان إ

لغت میں 'اذان' کا مطلب سی چیز کا ااعلان کرنا ہے۔

جیے ارشاد باری تعالی ہے:

"الله تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہے لوگوں کے کیے اعلان ہے"۔

ایک اور مقام برارشادِ باری تعالی ہے:

''اورلوگوں میں حج کا اعلان کر دو''۔

شریعت کی اصطلاح میں اذان ہے مراد وہ مخصوص الفاظ ہیں جو فرض نماز کا وقت بتانے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں 'یا اس ہے مراد وہ مخصوص الفاظ ہیں: جن کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔

اذان کی جمیت کتاب وسنت سے ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ اجرے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"اور جب تم نماز کے لیے بلاؤ"۔

(یہاں نماز کے لیے بلانے سے مراداذان دینا ہے کہندااس کی جمیت قرآن سے ثابت ہوگئی۔) اس طرح اس بارے میں بہت می احادیث منقول ہیں جسیا کہ امام بخاری بریشته اور امام سلم بریشانیہ دونوں نے بیر دوایت

(1) اخرجه ابخاري عن الي سعيد الخدري.

(2) رواه مسلم واحمد وابن ماجة من معاوية (نيل الاوطار 33/2) - وى إن ماجة من ابن عباس مرفوعًا : من اؤن سبع سنين تحسستها ، كتبت له براءة من النار.

(3) رواه الثنافعي واحمد وابو داؤد والترندي والله في الناح مبان وابن خزيمة عن الي جريرة (المصدر السابق) وروى الحاكم باسناو سحيح ان خيار عباد اللته الذين مياعون أهمس وانتمر وألخوم والاظلة لذكر اللئه

**(4) المغنى 403/1: الشاحة التناحة 267/1**: المغنى المحتاث. 138/1:

الفقه الاسلامي و ادانته البابُ الثَّاني : الصَّلاة الفَصْلُ الثَّالث : الاذان والاقامة

نقل کی ہے:

ں ہے۔ نبی اکرم مَلَّاثِیْمِ نے فر مایا: جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان کیے جوعمر میں بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔

اذ ان کی کیفیت کا تذکرۂ حضرت عبداللہ بن زید ڈلاٹٹؤ کی نقل کردہ روایت سے ہوتا ہے' جس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے' انہوں نے خواب میں اذ ان دینے کا طریقہ دیکھا تھا' اور پھر بعد میں حضرت عمر ڈلٹٹٹؤنے بھی اس کی تائید کر دی تھی۔ اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: نبی اکرم مَلْاٹِیْزِم نے یہ فرمایا تھا:

"الله تعالى نے جاہاتو يہ سي خواب ہوگائم بلال كے ساتھ كھڑے ہوجاؤ اور جوتم نے خواب ميں ويكھا ہے اسے بتاتے جاؤكيونكه اس كى آوازتم سے زيادہ بلند ہے (اس ليے اذان وہ دےگا)"۔

(تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے) اذان کا دارومدارصرف خواب پرنہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں اس کی تائید میں وی بھی نازل ہوئی تھی جیسا کہ "مند بزار" کی روایت میں یہ بات ہے: نبی اکرم مَثَافِیْرِ نے معراج کی رات اذان بن اسی میں وی بھی نازل ہوئی تھی جیسا کہ "مند بزار" کی روایت میں یہ بات ہے: نبی اکرم مَثَافِیرِ نے معراج کی رات اذان بن آ سان طرح آ ب مُثَافِر کوسات آ سانوں کے اوپر اذان سنوائی گئ پھر حضرت جرائیل نے آ پ کو آ گے کر ویا اور آ پ نے آ سان میں مصرت آ دم اور حضرت نوح علیہا السلام بھی شامل ہے تو اللہ تعالی نے زمین اور میں سکونت پذیر افراد کو نماز پڑھائی جن میں حضرت آ دم اور حضرت نوح علیہا السلام بھی شامل ہے تو اللہ تعالی نے زمین اور آ سان دونوں پر آ پ کی عظمت کاسکہ قائم کردیا۔

(ڈاکٹر وہبہ کہتے ہیں:) بیروایت غریب ہے۔

صحیح روایت وہ ہے جس کے مطابق اذان کا آغاز مدینہ منورہ میں ہوا تھا' جیسا کہ امام مسلم میشاند نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما کے حوالے سے اس روایت کوفل کیا ہے۔

اس بنیاد پرہم یہ کہدیجتے ہیں' اذان کوخواب میں دیکھنے کا واقعہ ہجرت کے اگلے سال پیش آیا تھا اور نبی اکرم مُکافیر اس خواب کی تائید کر دی تھی۔

اذان دینے میں بہت تواب پایا جاتا ہے' یہ بھی احادیث میں ندکور ہے' نبی اکرم مُنَافِیَّمُ نے یہ بات ارشاد فرمانی ہے: اگر لوگوں کو اس بات کا پینہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہوکر (نماز باجماعت ادا کرنے) میں کیا فضیلت ہے تو اگر ان لوگوں کواس کام کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کرلیں تھے۔

اسى طرح ايك اور روايت ميس بيالفاظ بين:

'' جبتم بحریاں چرار ہے ہواور جنگل میں موجود ہوتو بلند آواز میں اذان کہہ کر پھر نماز ادا کرو' کیونکہ جو بھی چیز'جو بھی جن' جو بھی انسان اس اذان کی آواز کو سنے گاوہ قیامت کے دن اس مخص کے حق میں گواہی دے گا''۔ اس طرح ایک اور حدیث میں یہ بات منقول ہے:

" قیامت کے دن اذان دینے والوں کی کردنیں سب سے زیادہ مجی ہوں گی"۔

( یعنی وہ بلندر حیثیت کے حامل ہوں مے )

ام م شافعی مونید اور حنابله کے نزدیک اذان دیٹا اور اقامت کہنا' امامت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ امام شافعی مونید سے محیح روایت یہی منقول ہے۔ امام شافعی مونید سے معلق میں مناز دیا ہے۔

وس كي دليل مد ب الله تعالى في بيد بات ارشاد فرما كي به:

من اس فض ہے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے'۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے یہ بات بیان کی ہے ہیآ بت اذان دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح پہلے جواحادیث ذکر کی گئی ہیں' ان ہے بھی اذان دینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

ایک اور حدیث میں بیات منقول ہے: نبی اکرم مَا اَنْ اَلَام مَا اَنْ اَرْمَاد فرمایا ہے:

۔ ''اہام ضامن ہوتا ہے اورمؤذن امانت دار ہوتا ہے اٹے اللہ! اماموں کو راہ راست پر ثابت قدم رکھنا اور اذان دینے والوں سے درگزر کرتا''۔

(علاء یہ کہتے ہیں:) کیونکہ امانت کا درجہ ذمہ داری ہے زیادہ ہوتا ہے اور مغفرت راہِ راست پر ثابت قدم رہنے ہے اگلا کہہے۔ (تو اس لیے اذ ان دینا امامت کرنے کے مقالبے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔)

﴿ لَكِينَ اِس پِرِيهِ اَشْكَالَ بِيْنِ كِيا جَاسَلَنَا ہِ اِسْكَ اِسْ زِيادہ فضيلت والاعمل ہے تو نبی اکرم مَثَّلَيْنَظُمُ اور خلفائے راشدین کو مت کرنے کی بجائے اذان دینی چاہیے تھی اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر وہبدنے یہ بات بیان کی ہے امام شافعی مِیسَّنَّتُ اللہ احمد بن ضبل مِیسَّنَدِ نے اس کا یہ جواب دیا ہے) چونکہ نبی اکرم مَثَّلِیْظُمُ اور خلفائے راشدین اپنی مصروفیات کی زیادتی اور ہے گانگی کی وجہ سے خود بیمل نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان حضرات نے ایسانہیں کیا۔

تاہم احناف کے نزدیک امامت کرنے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ نبی اکرم مُٹاٹیٹیم اور آپ کے خلفاء نے امامت ہے اذان نہیں دی۔

890- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَاَوْرَكُتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّتُ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ بِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي مَحُدُورَةَ يُوَيِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ وَسَمِعْتُهُ يُحَيِّمُ فَيَقُولُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ الْمَدُلُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ قَدْ قَامَتِ لَمُ مَحْدُورَةَ عَنِ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

جرت نے بیان کی ہے میں نے انہیں اقامت کہتے ہوئے ساہے جس کے الفاظ بدہیں:

میرا بی خیال ہے انہوں نے اس اقامت کو اس روایت کے طور پر بیان کیا ہے جس طرح انہوں نے اذان کا واقعہ بیان

کیا ہے۔

# راويان حديث كالتعارف:

ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابومحذورۃ تحی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ المائی کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۹/۱) (۲۳۲)۔

---

اذان کے بارے میں فقہی اختلافات

اختلف العلباء في الاذان على اربع صفات مشهورة: احداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثني وهو مذهب اهل الهدينة مالك وغيره واختار المتأخرون من اصحاب مالك الترجيع وهو ان يثني الشهادتين اولا خفيا ثر يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. والصفة الثانية اذان المكيين وبه قال الشافعي وهو تربيع التكبير الاول والشهادتين وتثنية باقي الاذان والصفة الثالثة اذان الكوفيين وهو تربيع التكبير الاول وتثنية باقي الاذان وبه قال ابو حنيفة والصفة الرابعة اذان البصريين وهو تربيع التكبير الاول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح ويبدا باشهد ان لا اله الا الله حتى يصل الى حي على الفلاح ثم يعيد كذلك مرة ثانية :اعنى الاربع كلمات تبعا ثم يعيدهن ثائثة وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الاربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم وذلك ان المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة والمكبون كذلك ايضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله .اما تثنية التكبير في اوله على مذهب اهل والمحجاز فروى من طرق صحاح عن ابي محذورة وعبد الله بن زيد الانصاري وتربيعه ايضا مردى عن ابي محذورة من طرق اخر وعن عبد الله بن زيد الانصاري وتربيعه ايضا مردى عن ابي محذورة من طرق اخر وعن عبد الله بن زيد الانصاري وتربيعه ايضا مروى عن ابي محذورة من طرق اخر وعن عبد الله بن زيد الأنا الشافعي :وهي زيادات

يجب قبولها مع اتصال العبل بذلك بهكة .واما الترجيع الذى اختاره المتاخرون من اصحاب مالك فروى من طريق ابى قدامة :قال ابو عبر :وابو قدامة عندهم ضعيف .واما الكوفيون فبحديث ابى ليلى وفيه "ان عبد الله بن زيد راى فى المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان اخضران فاذن مثنى واقام مثنى وانه اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال فاذن مثنى واقام مثنى "والذى خرجه البخارى فى هذا الباب انها هو من حديث انس فقط وهو "ان بلالا امر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الاقد قامت الصلاة فانه يثنيها "وخرج مسلم عن ابى محذورة على صفة اذان الحجازين ولمكان هذا التعارض الذى ورد فى الاذان راى احمد بن حنبل ودائود ان هذه الصفات المختلفة انها وردت على التخيير لا على ايجاب واحدة منها وان الانسان مخير فيها ل

اذان کے بارے میں چارحوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف پایاجا تا ہے 'تکبیر کے کلمات کو دہرا نا شہادت کے کلمات کو چار مرتبہادا کرنا اور بقید کلمات کو دو دومرتبہادا کرنا۔ امام مالک ٹیسٹی اور اہل مدینہ کے نز دیک بیاذان دینے کا طریقہ ہے۔

امام ما لک میشد کے متاخر اصحاب نے ترجیح کواختیار کیا ہے بیغی شہادت کےالفاظ کو پہلی مرتبہ بیت آ واز میں وُ ہرا نا اور دومری مرتبہ بلند آ واز میں ادا کرنا۔

اذان کا دوسراطریقہ اہل مکہ کا ہے جس کے مطابق امام شافعی ٹیٹائنڈ نے فتو کی دیا ہے بیعنی پہلی تکبیر اور شہادت کے کلمات کو جارمر تبدادا کرنا اور پھراذان کے بقیہ کلمات کو دو' دومر تبدا دا کرنا۔

اذان کا تیسرا طریقہ اہل کوفیہ کا ہے بیعنی پہلے جار مرتبہ تکبیر کہنا اور پھر اذان کے کلمات کو' دومرتبہ ادا کرنا' یہ امام عنیفہ مجینیتہ کا مسلک ہے۔

چوتھا طریقہ اہل بھرہ کا ہے بین پہلی مرتبہ تکبیر کو جارمرتبہ کہتا' پھراس کے بعد شہادت کے کلمات اور بعد والے کلمات کو تمین مرتبہ دہراتا' بینی مؤذن پہلے ایک مرتبہ شہادت کے کلمات سے لے کراذان کے آخر تک کلمات کو ادا کر لے' پھراس کے بعدان جارجملوں کو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ دہرائے۔ امام حسن بھری مرتبہ اور شیخ ابن سیرین مرتبہ اور تیسری مرتبہ دہرائے۔ امام حسن بھری مجالتہ اور شیخ ابن سیرین مرتبہ اور تیسری مرتبہ دہرائے۔ امام حسن بھری مجالتہ اور شیخ ابن سیرین مجالتہ اس کے مطابق فتوی دیا ہے۔

ان جاروں مکا تب فکر میں اختلاف کی وجہ احادیث میں منقول ہونے والا فرق اور ان بک نز دیک ان کے علاقوں کے فامل کا اختلاف ہے۔

اہل مدینہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں مدینہ منورہ کے رواج کو پیش کیا ہے اہل مکہ نے اپنے ہاں کے رواج کو پیش کیا ہے کو فیش کیا ہے اہل مکہ نے اپنے ہاں کے رواج کو پیش کیا ہے کو فیاور بھرہ والوں کا بھی بہی حال ہے اور ان میں ہرگروہ کی تائید میں احادیث موجود ہیں۔

لله المعتهد كتاب الصلاة الباب الثاني في معرفة الاذان والاقامة

پہلی تکبیر کو دُہرانے کے بارے میں اہل حجاز کا جومؤ قف ہے وہ متنداسناد کے ساتھ حضرت ابومحذورہ اور حضرت عبد بن زید انصاری رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے۔

بہلی تکبیر کو جار مرتبہ دہرانا دوسری اسناد کے ساتھ حضرت ابومحذورہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنما سے منع

ان کے بارے میں امام شافعی میں اللہ نے بید کہا ہے روایت کے الفاظ میں بیدوہ اضافہ ہے جسے قبول کرنا ضروری ہے۔ مزید بید کہ اہل مکہ کاعمل بھی اس کے مطابق ہے ( یعنی ان کا رواج بھی اس کے مطابق ہے )۔ امام مالک میں اللہ میں شخرین اصحاب نے ترجیح کا جومسلک اختیار کیا ہے وہ ابوقد امد سے مروی ہے۔ مشہور مالکی فقہی شخ ابوعمر و بن عبدالبر میں اللہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔

اہل کوفہ کے مسلک کی تائیری روایت وہ ہے جوابن ابولیل کے حوالے سے منقول ہے جس کے بیالفاظ ہیں:

ہیں رحہ سے ساں مان بین زید ڈاٹھٹؤ نے خواب میں دیکھا تھا' ایک آ دمی ایک دیوار کی منڈیر پر کھڑا تھا' اس کے جسم پردو بادریں تھی' اس نے اذان کے کلمات دو دومر تبدادا کیے اور اقامت کے کلمات بھی دو دومر تبدادا کیے' پھرا گلے دن مج حفر

عبداللہ بن زید مٹاٹنٹو نے نبی اکرم مٹلیٹیٹم کواپنا خواب سایا تو حضرت بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان کے کلمات ہ

مرتبه ادا کیے اور بعد میں آقامت کے کلمات بھی دو دومرتبہ ادا کیے'۔

اس بارے میں امام بخاری مُرِیناتہ نے جو حدیث نقل کی ہے وہ حضرت انس مِرُی تُنوز سے منقول ہے جس میں میالفاظ ہیں '' نبی اکرم مَنَّ اَنْتِیْم نے حضرت بلال مِرَّانِیْمُوز کو میہ تھم دیا تھا کہ وہ اذان کے کلمات جفت تعداد میں اور اقامت کے کلم طاق تعداد میں اداکریں' البتہ''قد قامت الصلوٰۃ'' کا تھم مختلف ہے'۔

ا مام مسلم میناند نے حضرت ابومحدورہ راہنٹوز کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے اس سے اہل حجاز کے رواج کی م

ثابت ہونی ہے۔

اذان کے کلمات کے سلیلے میں منقول احادیث میں فدکور اس تعارض کی وجہ ہے امام احمہ بن صنبل مرین ہیں۔ اور ابوداؤد مرین ہیں۔ اور ابوداؤد مرین ہیں بلکہ اختیار دینے کے حوالے سے ہیں ان النا بارے میں انسان کو یہ اختیار حاصل ہے (کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے مطابق اذان دے)۔ بارے میں انسان کو یہ اختیار حاصل ہے (کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے مطابق اذان دے)۔

اذان كاتحكم

مشہور مالکی فقید ابن رشد تحریر کرتے ہیں:

اختلف العلباء في حكم الاذان هل هو واحب او سنة مؤكدة وان كان واجبا فهل هو من فروض الاعيان او من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك ان الاذان هو فرض على مساجد الجباعات وقيل سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد لا فرضا ولاسنة .وقال بعض اهل الظاهر هو واجب على الاعيان .وقال بعضهم على الجباعة كانت في سفر او في حضر .وقال بعضهم :

في السفر . واتفق الشافعي وابو حنيفة على انه سنة للمنفرد والجباعة الا انه آكه في حق الجباعة . قال ابو عبر : واتفق الكل على انه سنة مؤكدة او فرض على البصرى لبا ثبت "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سبع النداء لم يغر واذا لم يسبعه اغار . "والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار وذلك انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه "اذا كنتما في سفر فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما "وكذلك ما روى من اتصال عبله به صلى الله عليه وسلم في الجباعة فبن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال انه فرض على الاعيان او على الجباعة وهو الذي حكاه ابن المغلس عن دائود ومن فهم منه الدعاء الى الاجتماع للصلاة قال انه سنة الساجد او فرض في البواضع التي يجتمع اليها الجماعة . فسبب الخلاف هو تردده بين ان يكون قولا من اقاويل الصلاة المختصة بها او يكون المقصود به هو الاجتماع!

اذان کے علم کے بارے میں اہل علم کے درمیلن اختلاف پایاجاتا ہے: یہ داجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ اگراس کولازم قرار دیا جائے تو بہ فرض عین ہے یا فرض کفا یہ ہے؟

امام مالک میشد سے بیرروایت منقول ہے: ان کے نز دیک جن مساجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو' وہاں اذ ان دینا فرض ہے' البتہ ان کا دوسرا قول بیمنقول ہے: ایسا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔

جو مخص تنہا نماز ادا کررہا ہواں کے لیے اذان دینا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی سنت ہے۔

بعض اہل ظاہرنے میرو قف پیش کیا ہے میدواجب عین ہے۔

بعض د گیرحضرات نے بیموَقف پیش کیا ہے' جب لوگ جماعت کی شکل میں ہوں تو ان پراذان دینا واجب ہو گا' خواہ وہ سفر کی حالت میں ہوں' یا قیام کی حالت میں ہوں۔

بعض اہل ظاہر نے صرف سفر کے دوران جماعت کے لیے اذان دینے کو واجب قرار دیا ہے۔

امام شافعی مُرِیناتهٔ اور امام ابوصنیفه مُریناتهٔ دونوں اس بات پرمتفق ہیں' اذ ان دینا تنہاشخص اور زیادہ لوگوں' دونوں کے لیے سنت ہے' البتہ زیادہ لوگوں کے لیے ( یعنی جب انہوں نے باجماعت نماز اداکر ناہو ) بیسنت مؤکدہ ہوگا۔

شیخ ابن عبدالبر بران نے یہ بات بیان کی ہے اس بات پرسب کا اتفاق ہے یہ سنت مؤکدہ ہے یا پھریہ ہے : یہ فرض ہے ' اس کی دلیل یہ ہے احادیث میں یہ بات منقول ہے: نبی اکرم مَنَا تَقَیْمُ جب کسی جگہ سے اذان کی آ واز سنتے تو وہاں حملہ نبیس کرتے متصاور جب اذان کی آ وازنہیں آتی تھی تو وہاں حملہ کر دیتے تھے۔

اس اختلاف كا بنيادى سبب بيه اس بارے ميں منقول احاديث كے مفہوم ميں تعارض پايا جاتا ہے۔

ایک متند طور پرمنقول روایت میں بیہ بات ندکور ہے نبی اکرم مَثَاتِیَا کم مِثَالِیَا کے حضرت مالک بن حویرث اور ان کے ساتھی سے

ل بداية المجتهد كتأب الصلاة - القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الثاني

پەفر مايا تھا:

''جبتم سفر کررہے ہوتو تم دونوں اذان دواورا قامت کہواور جوتم میں بڑا ہووہ تمہاری امامت کرے''۔ اسی طرح بیردوایت بھی نقل کی گئی ہے' جب ایک سے زیادہ لوگ ساتھ ہوں تو اس بارے میں نبی اکرم مُنَّاثِیْتِم کا طرزِمل ں رہا ہے۔

جن فقہاء نے ان احادیث سے مطلق طور پر وجوب مرادلیا ہے انہوں نے یا تو اسے فرض عین قرار دیا ہے یا جماعت کے لیے اسے لازم قرار دیا ہے۔ لیے اسے لازم قرار دیا ہے۔

مغلف نے امام داؤد ظاہری کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے جن فقہاء نے اس سے مرادیہ لیا ہے لوگوں کو جماعت کے لیے اکٹھا کیا جائے انہوں نے بید کہا ہے بیدان معجدوں کے اندرسنت ہے یا ان جگہوں اور مقامات کے لیے سنت ہے جہال لوگ باجماعت نماز اداکر رہے ہوں۔

اس طرح اس اختلاف کا سبب ریجی ہے ٔ یہ نماز کے لیے مخصوص احکام کا حصہ قرار دیا جامے گا یا اس کا مقصد صرف لوگوں جمع کرنا ہے۔

891- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِكْ اِلنَّيْسَابُورِيُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حُمَيْدٍ الْمِصِيصِيُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَيْي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ آخُبَرَنِي آبِي وَأُمْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي مَحْذُورَةَ عَنْ آبِي مَحْذُورَةَ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلى حُنيَنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِّنُ آهُلِ مَكَّةَ ٱطُلُبُهُمْ قَالَ فَسَمِعْنَاهُمُ يُؤَذِّنُوْنَ لِلصَّلاَةِ فَقُمْنَا نُـؤَذِّنُ نَسْتَهُـزِءُ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلاَءِ تَأْذِينَ اِنْسَانٍ حَسَنِ الصُّوْتِ . فَارْسَلَ اِلْيَنَا فَاذَّنَّا كُلُّنَا رَجُلاً وَكُنْتُ الْحِرَهُمْ فَقَالَ حِيْنَ اَذَّنْتُ تَعَالَ . فَأَجُلَسَنِى بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى نَىاصِيَتِى وَبَىادَكَ عَسَلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُسمَّ قَالَ اذْهَبُ فَاذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ قُلْتُ كَيْفَ يَا دَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَعَلَّمَنِى الْاَذَانَ كَـمَا تُؤَذِّنُونَ اللَّهَ اللَّهُ الْكُبُرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللّه اللَّهُ ٱشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ٱشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَلصَّلاَّةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَّةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لاَ اللَّهُ اللَّهُ . قَالَ وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اشْهَدُ أَنْ لَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اللّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَّةُ قَدُ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لاَ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخِبَرَنِي هٰذَا الْنَحَبَرَ كُلَّهُ عُثْمَانُ عَنْ آبِيْهِ وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي مَخْذُوْرَةَ آنَهُمَا ٨٩١ –اخسرجه الشبسيائسي ( ٧/٢ ) كتساب الأذان: بساب الأذان في العبضر· حديث ( ٦٣٣ ) من ملهو العبياج عن ابن جسيج بسيننا اللامتناد-واخسرجه ابسو راؤد ( ١٣٦/١ ) كتاب الصلوة باب كيف الاذان! حسبت ( ٥٠١ ) والطعاوي في ( شرح معاني الانتار ) ( ١٣٠/١ ) كتاب الصلوة بساب الاذان كيف هـو ا وابس خسزيسية ( ٢٨٥ ) مس طـريسق ابسي عسامسيم عن ابن جريج به - واخدجه احبد ( ٢٠٨/٢ ) وابن خزيسة ( ٩٨٥ ا والطعاوي في ( شرح البعائي ) ( ١٣٠/١ ) من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن عنسان بن البسائب عنام عبد العلك بن ابي مصنفرة ع ابي معذورة… فذكره وليس فيه: السائب- ويشظر العديث الآتي! لتعام التضريج "

مَسِمِعًا ذَٰلِكَ مِنْ آبِي مَحُدُّوْرَةً .

کی کے حفرت ابو کندورہ رفی تین ہیں کرتے ہیں: ہی اکرم مَلَّ تَیْرُ حنین تشریف لے گئے میں مکہ کے دی آ دمیوں کے ساتھ پیچے گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں: ہم نے ان لوگوں کو نماز کے لیے اذان دیتے ہوئے ساتو ہم بھی اُٹھ کر اذان دینے گئے ہم اُن کا نذاق اُڑار ہے تھے۔ ہی اکرم مَلَّ تَیْرُ نے ارشاد فر مایا: میں نے ان لوگوں میں ایسے خف کی اذان تی ہے جس کی آ واز بہت اچھی ہے بھر آ پ نے ہمیں بلوایا ' پھر ہم میں سے ہر ایک خف نے الگ اذان دی میں نے سب سے آخر میں اوان دی میں نے سب سے آخر میں اوان دی و آ پ مَلَّ تَیْرُ نے ارشاد فر مایا: ہم آ گے آؤا بھر آ پ مَلَّ تَیْرُ نے جھے اپنے سامنے بھا لیا پھر میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے تین مرتبد دعا کی پھر ارشاد فر مایا: جاؤاور بیت اللہ کے پائ اذان دو میں نے عرض کی: وہ کسے؟ یارسول اللہ! تو ایک اکرم مَلَّ تَیْرُ نے جھے اذان کا طریقہ سکھایا 'جس طرح آج کل اذان دی جاتی ہے۔ (اذان کے الفاظ یہ تھے ):

الْلهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِللهَ اللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الطّلاَةِ حَى عَلَى الطّلاَةِ حَى عَلَى الطّلاَةِ حَى عَلَى الطّلاَةِ حَى عَلَى الطّلاَةِ عَلَى الطّلاَةِ عَلَى الطّلاَةِ عَلَى الطّلاَةِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

الُفَلَاحِ

میں کی پہلی اذان میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔

اَلصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

حضرت ابومحذورہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگائیز آئی نجھے اقامت کے کلمات بھی دومرتبہ کہنے کا طریقہ تعلیم دیا۔ (اس کے الفاظ میہ ہیں:)

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَّةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَّةُ

اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ لا َ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ .

ابن جرت بیان کرتے ہیں: بیتمام روایت مجھے عثان نامی راوی نے اپنے والد کے حوالے سے اُس نے عبدالملک کے جوالے سے اُس نے عبدالملک کے جوالے سے اُس نے عبدالملک کے جوالے سے ابومحذورہ دلائنٹو سے منقول ہے۔

#### راويان حديث كا تعارف:

ص عثمان بن سائب بمحی کی، مولی ابی محذورۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' مقبول'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے" چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۹/۲)(۲۰)۔

صائب بحی ، کی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے'' تیسرے طبق' سے تعلق مرکھتے ہیں۔ ان کے مزید خالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب الہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۱۲)۔

892 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِیُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا اَبُنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَمُمُانُ بَسُ السَائِبِ مَوْلَى لَهُمْ عَنْ آبِيهِ السَّائِبِ وَعَنُ أَمْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي مُحْدُورَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ آبِي مَحْدُورَةً وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

کی کی حضرت ابومحذورہ ڈگائٹڈیان کرتے ہیں: میں دس نوجوانوں کے ہمراہ نبی اکرم سکھنٹی کے ساتھ حنین کے لیے روانا ہوا' اُس وقت آپ سکھنٹی ہمارے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخصیت سے ہم اُٹھ کر اذان دینے گئے ہم (دراصل ان لوگولا کا ) نداق اُڑار ہے سے نبی اکرم سکھنٹی نے فرمایا: ان نوجوانوں کومیرے پاس لاو' پھر آپ سکھنٹی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اذان دو اُن کو بھر آپ سکھنٹی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اذان دو ان کو بھر آپ سکھنٹی نے ازان دی تو نبی اکرم سکھنٹی نے ارشاد فرمایا: ہاں! بیدوہ شخص ہے جس کی میں نے اذان سی تھی می جاو اور اللم کمد کے لیے اذان دوں کو بھر نہیں اہل مکہ کے لیے اذان دوں کہر کی میں اہل مکہ کے لیے اذان دوں کو بھر اور کہا: تم یہ کہو۔

اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

يه كلمات دومرتبه بين أشهد أنْ لا إلله الله تم دوبار بير يرضو أشهد أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

حَى عَلَى الصَّلاةِ وومرتبه

۸۹۲-اخرجه عبد الرزاق ( ۱۵۷/۱ ) رقیم ( ۱۷۷۹ ) ومس طریسق عبد الرزاق اخرجه ابو داؤد ( ۱۳۹/۱ ) کتاب الصلوة بایه کیهٔ الازان! حدیست ( ۵۰۱ ) واحد ( ۵۰۸/۲ ) وابن خزیسهٔ ( ۴۸۵ ) والهیمهنی فی ( السنس الکیری ) ( ۲۹۳/۱ – ۲۹۴ ) کتاب الصلوة بایب التدج فی الاذان-

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابومحذورہ طالغیُّ اپنی پیشانی کے بال نہیں کٹواتے تھے اور وہاں ما تک نہیں نکالتے تھے' کیونکہ نبی اکرم مَثَاثِیُمُ نے ان پر ہاتھ پھیرا تھا۔

#### راويان حديث كاتعارف:

﴿ حَرْتَ الِوَكُوْ وَرَهُ بِيَانَ كُرِتَ مِينَ فِي اكْرُمَ ثَلَيْقُ إِلَى اللهُ اله

<sup>^^^^</sup> اخسرجه الـحسيسدي في ( مستشده ) كما في ( الهداية في تغريج احاديث البداية ) ( 7۲۹/۲ ) ومن طريق الصبيدي اخرجه البيهةي في ( معرفة السشن والائتلر ) ( ٤٣٨/١ ) كتاب الصلّوة باب حكاية الاقامة حديث ( ٥٧٠ -٥٨٥ )-

# 6- باب ذِكْرِ سَعْدِ الْقَرَظِ باب: حضرت سعد القرظ كا تذكره

894 - حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ اِسْحَاقَ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بُنِ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ سَعُدِ بُنِ عَمَّارِ بْنِ سَعُدِ بُنِ عَائِدٍ الْقَرَظِ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارٍ وَعَمَّارٌ وَّعُمَرُ ابْنَا حَفْصِ بُنِ عُمَرَ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ الْقَرَظِ انَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ هٰذَا الْآذَانَ اَذَانُ بِلاَلِ الَّذِي اَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ) وَإِقَامَتُهُ وَهُوَ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهَ اللَّهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلْهِ وَلَا اللَّهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ حَى عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لاَ اللَّهُ وَالإَقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَّاحِدَةٌ وَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّةً وَّاحِدَةً .قَالَ سَعُدُ بُنُ عَائِذٍ وَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَا سَعُدُ إِذَا لَمْ تَوَ بِلاَلَا مَـعِى فَادِّنْ وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَأْسَهُ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا سَعُدُ إِذَا لَمْ تَرَ بِلاَلاً مَعِى فَاذِّنْ . قَالَ فَاذَّنَ سَعُدٌ لِّرَسُولِ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِقُبَاءَ ثَلَابَ مَرَّاتٍ قَالَ وَلَمَّا اسْتَأْذَنَ بِلاَلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ اللّي مَنُ اَدُفَعُ الْآذَانَ يَا بِلاَلُ قَالَ إلى سَعْدٍ فَإِنَّهُ قَدُ اَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِقُبَاءَ فَدَعَا عُمَرُ سَعُدًا فَقَالَ لَهُ الْآذَانُ إِلَيْكَ وَإِلَى عَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاعْطَاهُ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنهُ الْعَنزَةَ الَّتِي كَانَ يَخْمِلُ بِلاَلٌ لِلنّبِي (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ امْسْ بِهَا بَيْنَ يَدَى كَمَا كَانَ بِلاَلٌ يَمُشِى بِهَا بَيْنَ يَدَى دَسُوُلِ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَى تَرْكُزَهَا

ت میں ایر میں سعد اپنے والد حضرت سعد القرظ کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں: بیہ اذ ان حضرت بلال دی نظافظ کی اذ ان ہے جس کا تھم انہیں نبی اکرم مُلَا تُنِیْم نے دیا تھا۔

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فُمْ يَرْجِعُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ أَشْهَدُ أَنْ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَلْهُ أَلْ أَنْ أَنْ أَلْهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلُهُ أَنْ أَلْ أَلْ أَنْ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُهُ أَنْ أَلْ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أُلُوا أَنْ أَنْ الللهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أُواللهُ أَنْ أَنْ أُلُهُ

٩٩٤-اخبرجه البيهيقي في ( البينن الكبرى) ( ٢٩١/١ ) كتاب الصلوة باب الترجيح في الاذان من طريق يعقوب بن سفيان في ( البعرة والنساريخ ) ( ١٠٨/١ - ٢٨١) : حسدتنسا اسو بسكسر البعبيدي به - واخرجه ابن ماجه ( ٢٤١/١ ) كتاب الاذان باب افراد الاقامة حديث ( ١٧٦ ) والسطيراني في ( الصغير ) ( ١٤٢/٢ ) من طريق هشام بن عبار تنا عبد الرحين بن بعد بن عبار ابن بعد القرظ موذن رسول الله صلى الحله عليه وسلم \* حدثني ابي عن ابيه عن جده! ( ان اذان بلال كان مثنى مثنى واقامته مفردة ) هكذا مختصراً - وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( ١٥٢/١ ): هذا ابناد ضعيف؛ لضعف اولاد معد القرظ؛ عبار؛ وبعد؛ وعيد الرحين -

حضرت سعد المنظمة فرماتے ہیں: نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ نے مجھ سے بیفر مایا تھا: اے سعد! جب تم بلال کومیرے ساتھ نہ دیکھوتو تم اذان دے دیا کرو نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر پھیرا اور ارشاد فر مایا: اے سعد! الله تعالی تمہیں برکث نعیب کرے! جب تم بلال کومیرے ساتھ نہ دیکھوتو اذان دے دیا کرو۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھرحصرت سعد طالعین نے قباء میں نبی اکرم منالینیم کے لیے تین مرتبداذان دی۔

راوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت بلال رفاتی نے (اس وقت کے خلیفہ) حضرت عربین خطاب رفاتی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو حضرت عمر رفاتی نے ان سے دریافت کیا: اے بلال! اب میں اذان کا کام کس کے سپرد کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا: سعد کے کیونکہ انہوں نے قباء میں نی اکرم منگی کے لیے اذان دی ہے تو حضرت عمر رفاتی نے حضرت مر رفاتی کے سعد رفاتی کو بلایا اور فرمایا: اذان دینے کا کام تمہارے سپرد ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے سپرد ہوگا، بھر حضرت عمر رفاتی نے انہوں میں نے آئیں وہ نیزہ عطاء کیا جے حضرت بلال رفاتی نے اکرم منگر کے انہوں کے جانے کر نی اکرم منگر کی اگر میں کے جانے کر تھے اور حضرت عمر رفاتی نے یہ فرمایا: تم اسے لے کرمیرے آگے چلا کر و حضرت سعد رفاتی نے ایس کی ایک منگر دیا کرتے تو حضرت سعد رفاتی نے ایسا ہی کیا۔

#### ماويان مديث كاتعارف:

'' عبدالله بن محمہ بن عمار بن سعد القرظ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بیرادیوں کے'' ماتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱۸۲/۳) (۵۵۵)۔

ک عمار بن حفص بن عمر بن سعد قرظ المؤذن ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:الممیز ان (۱۹۹/۵) (۹۹۰)۔

ک عمار بن سعدمؤذن ، عن الی عبیدة بن محمر ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید طالت کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱۹۹/۵) (۱۹۹۳)۔

## اذان كاحكم

اذان کے علم پر بحث کے تے ہوئے ڈاکٹر وہبہ نے میہ بات تحریر کی ہے:

الاذان والاقامة عند الجمهور (غير الحنابلة) ومنهم الخرقي الحنبلي :سنة مؤكدة للرجال جماعة في كل مسجد للصلوات الخبس والجمعة، دون غيرها، كالعيد والكسوف والتراويح

وصلاة الجنازة، ويقال فيها عند ادائها جماعة :الصلاة جامعة لما روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمرو وقال :لما انكسفت الشبس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، نودى: الصلاة جامعة ل

اما الاذان والاقامة، فلان المقصود منهما الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، والقيام اليها. ولاتسن للنافلة والمنذورة ودليلهم على السنية الحديث السابق :لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، لاستهموا عليه ولانه صلّى الله عليه وسلم لم يأمر بهما في حديث الاعرابي، مع ذكر الوضوء والاستقبال واركان الصلاة وبناء عليه :لم يأثم اهل بلدة بالاجتماع على ترك الاذان اذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحبسوا.

واضاف الشافعية والمالكية انه يستحب الاقامة وحدها لا الاذان للمراة او جماعة ألنساء ، منعًا من خوف الفتنة برفع المراة الصوت به .وقال الحنفية :انه تكرة الاقامة كالاذان للنساء ؛ لما روى عن انس وابن عمر من كراهتها لهن، ولان مبنى حالهن على الستر، ورفع صوتهن حرام. جمهورفقهاء كنزديك اذان اورا قامت بانجول نمازول كے ليے اور جمعه كون باجماعت نماز كے ليئ مردول كے ليے سنت مؤكدہ ہے۔

میں جبکہ دوسری نمازوں جیسے نمازِ عید' سورج گربن کی نماز' نمازِ تراوی یا نمازِ جنازہ کے لیے اذان نہیں دی جائے گی' البتہ ان مواقع پر اعلان کیا جا سکتا ہے' جیسے یہ کہا جا سکتا ہے (نماز ہونے والی ہے)۔

اس کی دلیل بیہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بیہ بات منقول ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو دلا تعقیر دایت کرتے ہیں:

'' نبی اکرم مُلِ النَّیْظِ کے زبانۂ اقدس میں ایک مرتبہ سورج گر بن ہو گیا تو بیا علان کیا گیا: نماز ہونے والی ہے'۔
جہاں تک اذان اور اقامت کا تعلق ہے تو اس کا بنیا دی مقصد بیہ ہے فرض نماز کا وقت شروع ہونے اور فرض نماز کی جہات کا وقت شروع ہونے اور فرض نماز کی جہاءت کا وقت قریب ہونے کے بارے میں اعلان کیا جائے۔ اس لیے فل نماز یا نذر ( بیعنی منت ) کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی۔
دی جائے گی اور اقامت نہیں کی جائے گی۔

اذان اورا قامت کے مسنون ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے کیجی اگر لوگوں کواذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہوکر (نماز باجماعت اداکرنا) کی فضیلت کا پہند چل جائے اور اگر انہیں اس کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ یہ بھی کرلیں ہے۔
کرنی پڑے تو وہ یہ بھی کرلیں ہے۔

ا؟ طرح ایک دیباتی کے اربے میں منقول روایت میں بیہ بات ذرکور ہے نبی اکرم مُثَافِیْ کے اسے وضوکر نے اور قبلہ کی طرف رخ کرنے اور نماز اداکر نے کے ارکان کی تعلیم دی کیکن نبی اکرم مُثَافِیْ کے اسے اذان دینے یا اقامت کہنے کے بارے میں نبیس فرملیا۔ (1) فع القدیر 167/1 ، 172، 173، الدر الاقار 356/1: البدائع 146/1: وابعد ہا، الملیاب 63-62/1: الشرح العقیم 133/1: وابعد ہا، المهد ب المجتبد 167/1: منهابیة المحتاح 1300/1: ما نبیت المحتاح 131، 133، 131 یمی وجہ ہے اگر شہر کے سارے لوگ مل کے اذ ان دینا حجبوڑ دیں' نیکن وہ دیگر اسلامی فرائض اور احکام اور اعمال کو سرانجام دیتے ہوں تو ان کوتعز برے طور پر مارانہیں جائے گا اور قید نہیں کیا جائے گا۔

ر ، است فقہاء شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک خواتین کے لیے صرف اقامت کہنامتخب ہے۔ اذان دینے کا تھم ان کے لیے نہیں ہے خواہ اکملی خاتون ہویا ایک سے زیادہ خواتین ہول اس کی دجہ سے بے: خاتون کی آواز بلند کرنے کے نتیج میں فتنہ معامور زکااند نشہ ہے۔

احنافظہ اس بات کے قائل ہیں خواتین کے لیے اذان دینا اور اقامت کہنا دونوں مکروہ ہیں۔

کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے یہ بات منقول ہے: انہوں نے خواتین کے لیے اذان دینے اور اقامت کہنے کو مکروہ قرار دیا ہے ویسے بھی خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے اور ان کا آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے۔ا

## 7- باب ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا باب: اقامت كاتذكرهٔ اس بارے میں روایات كا اختلاف

895- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوْسَى عَلَى الْمُحَمَّدُ بْنِ الْمُحْدَّدُ بْنِ الْمُحْدَّدُ وَالْمَحْدُورَةَ قَالَ اَدْرَكُتُ جَدِّى وَاَبِى مَحُدُورَةَ قَالَ اَدْرَكُتُ جَدِّى وَاَبِى مَحُدُورَةَ قَالَ اَدْرَكُتُ جَدِّى وَاَبِى مَحُدُونَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ ال

و ابراہیم بن عبدالعزیز یہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے جدامجد ٔ اپنے والداور اپنے دیگر رشتہ داروں کو یہ کہتے اور کی اللہ اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو یہ کہتے اور کی بیا ہے: وہ ان الفاظ میں اقامت پڑھا کرتے تھے۔

اللُّهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ آكُبَرُ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الصَّلاةِ عَلَى الْفُلَاحِ قَدُ قَامَتِ الصَّلاةُ اللّٰهُ اكْبَرُ اللّٰهُ اكْبَرُ لا َ إِلَٰهَ اللّٰهُ .

#### اقامت کے بارے میں فقہی اختلافات علامہ ابن رُشد مُرسَد مِنسَدِ بیان کرتے ہیں:

اختلفوا في الاقامة في موضعين في حكمها وفي صفتها . اما حكمها فانها عند فقهاء الامصار في حق الاعيان والجماعات سنة مؤكدة اكثر من الاذان وهي عند اهل الظاهر فرض ولا ادرى على حق الاعيان والجماعات الطلاق او فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما ان على القول المقتم الاسلام, وادلته

# Marfat.com

الاول لا تبطل الصلاة بتركها .وعلى الثاني تبطل .وقال ابن كنانة من اصحاب مالك :من تركها عامدا بطلت صلاته .وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت بيأنا لمجمل الامر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام "صلوا كما رايتبوني اصلى "ام هي من الافعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرتُ يوجب كونها فرضاً اما في الجماعة واما على المنفرد .واما صفة الاقامة فانها عند مالك والشافعي. اما التكبير الذي في اولها فمثنى. واما ما بعد ذلك فمرة واحدة الاقوله قد قامت الصلاة فانها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين .واما الحنفية فان الاقامة عندهم مثنى مثنى وخير احمد بن حنبل بين الافراد والتثنية على رايه في التحيير في النداء . ٠ وسبب الاختلاف تعارض حديث انس في هذا المعنى وحديث ابي ليلي المتقدم وذلك ان في حديث انس الثابت امر بلال ان يشفع الاذان ويفرد الاقامة الاقد قامت الصلاة .وفي حديث ابي ليلي انه عليه الصلاة والسلام امر بلالا فأذن مثني واقام مثني. والجمهور انه ليس على النساء اذان ولا اقامة . وقال مالك : ان اقبن فحسن وقال الشافعي : ان اذن واقبن فحسن وقال اسحاق : ان عليهن الاذان والاقامة . وروى عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم فيها ذكره إبن المنذر والخلاف آيل الى هل تؤمر المراة او لا تؤمر ؟ وقيل الاصل انها في معنى الرجل في كل عبادة الا ان يقوم الدليل على تخصيصها امر في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل ؟ ا قامت کے حوالے سے دو چیزوں میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ایک بیرکداس کا علم کیا ہے دوسرا میرکد

اس کے تھم کے بارے میں فقہاء کی بیرائے ہے آ دمی تنہا ہو یا جماعت کی شکل میں ہوں اذان کے مقابلے میں اقامت کہنا زیادہ مؤکد سنت ہے۔

اہل ظاہر نے اسے فرض قرار دیا ہے البتہ ہمیں بیعلم نہیں ہوسکا اہل ظاہر کے نزویک بیمطلق طور پرایک فرض ہے یا نماز کے فرائض میں شامل ایک فرض ہے۔

ان دونوں کے درمیان فرق اس اعتبار سے ہوگا' اگر پہلا قول مراد لیا جائے تو اقامت نہ کہنے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی' لیکن اگر دوسرے مؤتف کواختیار کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔

امام مالک بُرِیالیہ کے اصحاب میں سے شیخ ابن کنانہ نے بیہ بات کہی ہے: جو مخص جان بوجھ کرا قامت نہیں کہتا' اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

اس اختلاف کا بنیادی سبب یہ ہے اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کیا اقامت ان افعال میں شامل ہے جونماز کے حکم کی اجمال کی وضاحت کے لیے منقول ہوئے ہیں تو یوں اسے وجوب پرمحول کیا جائے کیونکہ یہ نبی

اكرم فَأَقِيمُ كَاتُكُم بِهِ:

''تم ای طرح نماز ادا کرو'جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے''۔ یا پھرا قامت کوان افعال میں ہے ایک قرار دیا جائے جنہیں استحباب پرمحمول کی گیا ہے۔ یا پھرا قامت کوان افعال میں ہے ایک قرار دیا جائے جنہیں استحباب پرمحمول کی گیا ہے۔

حضرت مالک بن حویرٹ دلائٹؤ سے منقول حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے جا ہے انسان اکیلا ہویا جماعت کی شکل میں ہو' سر سر سر سال میں تقدیم میں میں میں معالی میں ہوئے ہے۔

اقامت کو ہرایک کے لیے لازم قرار دیا جائے۔

اقامت كے طریقے كے بارے بیں امام مالک رئے اور امام شافعی رئے اندائے یہ ہے 'پہلی تجبیر دو دو مرتبہ کہی جائے گاس كے بعد كے كلمات ايك ايك مرتبہ اداكيے جائيں گئے صرف قعد قعامت المصلوٰ ہ كے كلمات كو دو مرتبہ اداكيا جائے گا' اس كے بعد كے كلمات كو دو مرتبہ اداكيا جائے گا' البتہ امام مالک رئی ہے نزد یک دو مرتبہ اداكیا جائے گا۔ البتہ امام مالک رئی ہے تاکل ہیں' اقامت كے كلمات بھی دو دو مرتبہ اداكيا جائے گا۔ احتاف اس بات كے قائل ہیں' اقامت كے كلمات بھی دو دو مرتبہ اداكيے جائيں گے۔

امام احمد بن طنبل مُرَيِّنَةُ فِي اس بارے مِيں اختيار ديا ہے'آ دمی جاہے تو ايک مرتبدادا کرے' جاہے تو دومرتبدادا کرے' جس طرح اذان کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہے( مختلف طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق اذان دینے کا انسان کواختيارہے)۔

اس اختلاف کاسب وہ روایت ہے جوحضرت انس ملی تنظر کے حوالے سے منقول ہے اور وہ روایت ہے جوحضرت ابویعلیٰ کے حوالے سے منقول ہے جن میں بظاہر تعارض پایا جاتا ہے (جواس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہیں)۔

حضرت الس الفاظ مين عنقول روايت من بيالفاظ مين:

" نبی اکرم مَنَّاثِیَّم نے حضرت بلال ﴿ تَنْمُون ہے بیفر مایا تھا: وہ اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ اداکریں البتہ قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةِ کا حَکم مختلف ہے'۔

جَبِه حضرت ابويعلي مُرضيد كي نقل كرده روايت من بي الفاظ مِن:

جمہور فقہاءاس بات کے قائل ہیں خواتین پر اذان دینا' یا اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

امام مالک مرفظت نے یہ بات بیان کی ہے: اگر وہ اقامت کہدلیتی ہیں تو یہ بہتر ہے۔

امام شافعی میشد نے بیرائے پیش کی ہے: اگر وہ اذان دیں اور اقامت بھی کہدلیں تو بیہ بہتر ہوگا۔

ا مام اسحاق بن راهویه مجینید نے بیر کہا ہے: ان نراز ان دینا اور اقامت کہنا دونوں لازم ہیں۔

۔ سیدہ عائشہرضی القدعنہا کے بارے میں بےروایت نقل کی گئی ہے: وہ اذ ان بھی دین تھی اور اقامت بھی کہا کرتی تھی' جیسا کمیٹنخ ابن منذر نے اس کوروایت کیا ہے۔

ال اختلاف كا بنيادى اصول ميه بني كياكونى خاتون امامت كرسكتى ب يانبيس كرسكتى ب؟

اس بارے میں بید بات کبی تی اصول تو لید ہے وہ ہر عبادت میں مرد کے تھم میں ہے ماسوائے ان احکام کے جس میں

## Marfat.com

تخصیص موجود ہوئیا کوئی دلیل موجود ہوئیا وہ بعض عبادات میں اس طرح ہوگی اور بعض میں دلیل طلب کی جائے گی۔

896 حَدَّنَا اللهُ اللهُ عَلَى الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ يَحْفَى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الرَّاذِيُ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ عَلَى اللهُ عَبْدِ الْعَزِيْدِ حَدَّثَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ آبِى مَحْذُوْرَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دَعَا آبَا مَحْذُوْرَةَ فَعَلَمَهُ الْآذَانَ وَآمَرَهُ آنُ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ مَوَّتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ مَوَّتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ مَوَّتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ مَوَّتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ مَوْتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبُرُ مَوْتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكُبَرُ مَوْتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكَبُرُ اللهُ آكَبُرُ مَوْتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اللهُ آكُبَرُ اللهُ آكَبُرُ مَوْتَيْنِ وَآمَرَهُ أَنْ يُقِيْمَ وَاحِدَةً وَّاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَدُ وَاحَالَ اللهُ الْكُولُونَ وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَانَ وَاحْدَةً وَاحْدَانَ وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدُونَ وَاحْدَانَ وَاحْدُونَا الْمُعْمُ اللهُ وَاحْدَةً وَاحْدَانَا وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَا وَاحْدُونُ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَ وَاحْدَانَا وَاحْدُونُ وَاحْدُونَ وَاحْدُونُ وَاحْدُونُ وَاحْدُونُ وَاحْدُونُ وَاحْدُونُ وَاحْدُونُ وَاعْ وَاحْدُونُ

کی کی اگرم من الومحذورہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم منگائی کا بیفرمان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم منگائی کی کہ اللہ کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم منگائی کی کہ وہ مکہ میں اذان دینے کا طریقہ تعلیم دیا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ اقامت کے کلمات ایک مرتبہ پڑھا کریں۔ دیں جس میں اللہ اکبر دومر تبداور نبی اکرم منگائی کی آئیس یہ ہدایت کی کہ وہ اقامت کے کلمات ایک مرتبہ پڑھا کریں۔

#### راويانِ حديث كانتعارف:

جعفر بن محمد بن حسن بن زیاد بن صالح ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال ''279ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۸۴/۷) (۱۸۴/۷)۔

ک بزید بن عبدالعزیز بن سیاہ-اسدی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۱۸/۲) (۲۹۱)۔

897- حَذَّنَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَعُلَجُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ وَعُلَجٍ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَذَّنَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَذَّنَنَا هَمَامٌ حَذَّقَنَا عَامِرٌ الْاَحُولُ عَنُ مَحَدُورِ إِنَّ الْمُثَنَّى حَذُورَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُثَنَّى حَذَّوْا أَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) عَلَّمَهُ الْآخُولُ عَنُ مَحَمُّدًا وَسُولُ اللَّهُ الْحَبُرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) عَشْرَ وَ الْآذَانُ اللَّهُ الْحَبُرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ الْمُهَدُ أَنَّ الْمَعْدُورَةَ الْحَبُرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ ا

أَشْهَدُ أَنْ لَا اِللّهَ اللّهُ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَى عَلَى الطَّلاَةِ حَى عَلَى الطَّلاَةِ عَلَى الطَّلاَةِ اللهِ اللهِ اللهُ اكْبَرُ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ اللهُ وَالاِقَامَةُ هَاكَذَا مَثْنَى مَثْنَى لاَ لَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالاِقَامَةُ هَاكَذَا مَثْنَى مَثْنَى اللهُ يَعُودُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع.

کی کا حضرت ابومحذورہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثل تی آئیں اقامت کے انیس کلمات سکھائے تھے اذان کے جسے اذان کے میں

ای طرح اقامت کے الفاظ دومرتبہ ادا کیے جائیں گے اور اور دہرائے نہیں جائیں گے۔

898- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَغُوِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيْدِ اَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنِى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلامًا صَيّتًا فَاذَّنْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلامًا صَيّتًا فَاذَّنْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) يَوْمَ حُنَيْنِ الْفَجْرَ فَلَمَّا بَلُغُتُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) الْحَقُ فِيْهَا الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

المن المراجة المومحذوره بناتين أين المرت بين المين أم من الركافة المين في اكرم التي المراجة المومى اذان وى بيد حنين كا واقعه بين جب مين المراجة المين المراجة المين كا واقعه بين جب مين ان كلمات بربهنجا "حمدي على الفكاح " تو نبي اكرم التي المراجة المراجة

#### 

#### رَاويانِ حديث كا تعارف:

احمد بن عباس بن احمد بن منصور بن اساعیل، ابوحسن صوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقتہ' قرار دیا ہے۔
 ان کا انتقال''322ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ "خطیب بغدادی'' (۳۲۸/۴)۔

صعباد بن ولید بن خالد غمری - علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیرا ویوں کے''گیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''258ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۱۸۸) (۳۱۸۸)۔

ابو بکر بن عیاش بختانیة و معجمة ، ابن سالم ، اسدی کونی مقری ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' شختہ' قرار دیا ہے۔ میداویوں کے ' ساتویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال '' 194 ھ' کے آس پاس ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۹۹/۲) (۲۵)۔

\*\*\* التعرجة النطبعناوي في ( شرح منعائبي الأثبار ) ( ١٣٧/١ ) كتاب الصلوة باب قول البوذن في اذان الصبح : الصلوة خير من النوم : والتطبيراني في ( الكبير ) ( ٢٠٩/٧ ) رقم ( ١٧٣٩ ) وابو نعيم في ( العلية ) ( ٢٠٩/٣ - ٢١٠ )من طريق ابي بكر بن عياش بهذا الاسباد - وفاد فبح تعيم : لم يرود عن عبد العريز الا ابو بكر فيعا اعلم -

## اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ كَهِ كَاكُمُ

واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال فيها امر لا ؟ فذهب المجمهور الى انه يقال ذلك فيها . وقال آخرون :انه لا يقال لانه ليس من الاذان المسنون وبه قال الشافعي . وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ او انها قيل في زمان عبر ؟ إ

فجری نماز میں پیکلمہ (نماز نبیند سے بہتر ہے) کہنے کے بارے میں بھی فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے اسے اوا کیا جائ ایانہیں۔

جمہورفقہاءنے اسے جائز قرار دیاہے۔

سیجھاہل علم نے بیرائے پیش کی ہے اس کلے کو نہ کہا جائے کیونکہ وہ مسنون اذان کا حصہ ہیں ہے۔ مدفقہ عمند میں سے دیکا میں

امام شافعی میشند اس بات کے قائل ہیں۔

اختلاف کا سبب یہ ہے کیلمہ نبی اکرم مَنَّ تَیْزِم کے زمانہ اقدس میں ادا کیا جانے لگا تھا'یا پھر حضرت عمر رِنْ تُنْفِرُ کے عبد خلافت میں اس کا آغاز ہوا تھا۔

899- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ زَنُجَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُونَ يَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ وَلَيْسَ جُرَيْجٍ آخُبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُونَ يَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ وَلَيْسَ بُعُنَا وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْا تَبْعَنُونَ رِجَالاً يُنَادُونَ بِالصَّلاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُوقًا مِثْلَى وَسَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْا تَبْعَنُونَ رِجَالاً يُنَادُونَ بِالصَّلاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَا بِلاَلُ قُمْ فَاذِنْ .

کی کی حضرت عبداللہ بن عمر بھانجنا بیان کرتے ہیں: جب مسلمان مدیند منورہ آئے تو نماز کے وقت اکشے ہو جایا کرتے سے انہیں اس کے لیے (با قاعدہ طور پر) بلایانہیں جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی تو کسی نے کہا: تم لوگ عیسائیوں کے ناقوس کی طرح ناقوس بجایا کرو کھھ نے کہا: یہود یوں کی طرح بوق بجایا کرو تو حضرت عمر دفائفڈ نے می فرمایا: تم لوگ بچھلوگوں کو بھیجتے کیوں نہیں؟ تا کہ وہ نماز کے لیے اعلان کر دیا کریں تو نبی اکرم سائیڈ کا نے ارشاد فرمایا: اے ابدایت الجبید کتاب العمل قالب الثانی فی معرفة الاذان والاقامة

۸۹۸-اخسرجه البغاري (۲۷۸/۲) كتاب الاذان: باب بدء الاذان مدبت ( ۶۰۵) ومصلم ( ۲۸۵/۱) كتاب الصلوة باب بدء الاذان مدبت ( ۲۷۷/۱) واصید ( ۲۷۷/۱) بیذا الاستاد - واخرجه الترمذنی ( ۲۷۷) واصید ( ۱۲۷۲ ) بیذا الاستاد - واخرجه الترمذنی ( ۲۷۲) كتاب الصلوة باب ما جاء في بدء الاذان مدبت ( ۱۹۰ ) وافنستاني ( ۲/۲) كتاب الاذان: باب بدء الاذان حدبت ( ۱۹۲۱) وابن خزیسة ( ۲۲۱ ) كتاب الاذان: باب بدء الاذان حدبت ابن عمر وابن خزیسة ( ۲۲۱ ) من طریس حجاج بن محد عن ابن جریج به - وقال الترمذي: هذا حدبت حسن صحیح غرب من حدبت ابن عمر واخرجه مدبت ( ۲۸۷ ) واحد ( ۲۸۵/۱ ) من طریق مصد بن بکر عن ابن جریج به واطرحه ابن خزیسة ( ۲۸۱ ) من طریق ابن عامیم عن ابن جریج به الاستاد - ۱۲۵/۱ ) من طریق مصد بن بکر عن ابن جریج به واطرحه ابن خزیسة ( ۲۸۱ ) من طریق مصد بن بکر عن ابن جریج به الاستاد - ۱۰

بلال! ثم أمخواوراذان دو\_

#### راويانِ حديث كانتعارف:

کم بن عبد الملک بن زنجویہ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ثقه " قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال "257ھ میں میں موریث کے ماہرین نے انہیں "ثقه " قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال "257ھ میں موری کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تاریخ بغداد" از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف به "خطیب بغدادی" (۸۲۸) (۸۲۸)۔

900- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمُوهِ عُفْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْوَاسِطِى حَدَّثَنَا اَبُوْ مَنْصُورٍ يَعْفَى الْبُورِثُ بُنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى مَحُذُورَةَ عَنْ آبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى مَحُذُورَةَ عَنْ آبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّةِ الْعَدَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لَهُ يَا اَبَا مَحُذُورَةَ ثَنِّ الْأُولَى مِنَ الْآذَانِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَقُلُ فِي الْاُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ الطَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم.

ایو میزالملگ این والد کے حوالے سے نبی اکرم مُلَّاتِیْنَ کا بیفرمان نقل کرتے ہیں: آپ مُلَّاتِیْنَ نے فرمایا: اے ابو میزورہ ہرنماز کی اذان میں کلمات دومرتبہ پڑھو۔اور مین کی اذان میں کہو''نماز نیند سے بہتر ہے'۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

'' علی بن ابراہیم واسطی، نزیل بغداد، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ رادیوں کے'' ممیارہویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''274ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔'' تقریب المتہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۸۹) (۲۸۵م)۔

901 - حَدَّثَنَا آبُوْ هَاشِمِ عَبُدُ الْعَافِرِ بُنُ سَلَامَةَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفِ الْحِمْصِیُّ حَدَّثَنَا مُوسَی مَدَّنَا مُوسَی مَدَّنَا مُوسَی مَدَّنَا مُوسَی مَدَّنَا مُوسَی مَدَّنَا الله عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ آنَّ مَکْحُولاً حَدَّثَهُ آنَ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ آنَ آبَا مَحُدُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ بَنْ دَاوُدَ عَنْ هَمَامٍ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ آنَ مَکْحُولاً حَدَّثَهُ آنَ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ آنَ آبَا مَحُدُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَنْ مَعُمُولاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَذَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً عَشَرَ كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشُرَةً كَلِمَةً عَشَرَ كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشُرَةً كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشُرَةً كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً وَالإِقَامَة سَبْعَ عَشُرَةً كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً وَالإِقَامَة سَبْعَ عَشُرَةً كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً وَالإِقَامَة سَبْعَ عَشُرَةً كَلِمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآثَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآثَةُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا لَعْتُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَلَ عَلَيْهُ مَلَات سَعُما عَ شَعْ يَعْدَلُقُوا مِن كَامِ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى الْعَلَاقُ مَا عَلَى الْعَامُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الل

#### راويان مديث كاتعارف:

صعبدالغافر بن سلامة بن احمد بن عبدالغافر بن سلامة بن از ہر۔ ان كا انقال''303 هـ' ميں ہوا۔ ان كے مزيد مالات كے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''از پینے ابو بمراحمہ بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۳۲/۱۱) (۵۸۲۹)۔

## Marfat.com

ک محمہ بن عوف بن سفیان طائی، ابوجعفر تمصی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' گیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''274ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۹۷/۲) (۵۹۹)۔

902 حَدَّثَنَا اَبُوْ اَكُو الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اِنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اِنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ﷺ حضرت ابومحذورہ بٹائنٹ ہیان کرتے ہیں: نبی اکرم سٹائنٹٹ نے انہیں اذان کے کلمات جفت تعداد میں اور اقامت کے کلمات طاق تعداد میں پڑھنے کی ہدایت کی تھی۔

903 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدِ التَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَمِ عَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شَمِرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُويْدَ بُنَ غَفَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شَمِرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُويْدَ بُنَ غَفَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ رَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَامُرُنَا اَنْ نُرَيِّلَ الْاَذَانَ وَنَحُذِفَ الْإِقَامَة.

و یا کریں اور اقامت کے کلمات تیزی ہے ادا کیا کریے ہیں: نبی اکرم مَافَاتِیْتِم جمیں ہدایت کیا کرتے ہے: ہم اذ ان کھبر' کھبر کر دیا کریں اور اقامت کے کلمات تیزی ہے ادا کیا کریں۔

#### • · • · ·

راویانِ حدیث کا تعارف:

(اویانِ حدیث کا تعارف:

(تاسم بن تکم بن کثیر عرنی ابواحمد کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئیس''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویول کے''

نوویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''280ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲/۲) (۱۱)۔

ت عمران بن مسلم بعنی کوئی الانمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' محصے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن مجم عسقلانی' (۸۴/۲) (۸۴/۲)۔

904- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا مَرُحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَذِيْزِ عَنُ آبِيْهِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّن بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جَاءَ نَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ وَإِذَا اَقَمَٰتَ فَاحُذِمُ مَرَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ مَرْحُومٍ .

#### راويانِ حديث كا تعارف:

🔾 مرحوم بن عبدالعزیز بن مہران عطار اموی، ابومحمہ بصری،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''188ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: " تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲/۲۳۲) (۹۹۷)\_

€ 199 **)** 

905- حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا مِقُدَامُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكُغْبِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُؤَذِّنٌ يُطَرِّبُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْآذَانُ سَمْحٌ سَهُلٌ فَإِنْ كَانَ اَذَانُكَ سَهُلاً سَمْحًا وَّإِلَّا فَلَا

🖈 🖈 حضرت عبدالله بن عباس بلی تینا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شانی تیا کا ایک مؤذن تھا' جو تیزی ہے اذان دیتا تھا' تو نی اکرم مناتیز کم نے ارشاد فرمایا: اذان نرمی اور آسانی کا راستہ ہے اگرتم نے نرمی اور آسانی کے ساتھ اذان وین ہے تو ٹھیک البعورنذندديا كروبه

#### راومانِ حديث كا تعارف:

🔾 علی بین معبد بن شداد رقی ،نزیل مصر، فقیہ،علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ومویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن ملی بن حجر عسقلانی' (۱۳۴/۲)۔

 اسحاق بن ابو یجی کعمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" ثقة" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظه مو: الجرح والتعديل (١٥/١)\_

906- حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْفَصْلِ بُنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْسَنِ بُنِ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ الْمَخُزُومِيُّ حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ اُمِوَ اَبُوُ هه<sup>ه—</sup>اخسرجه ابسن حبسان في ( السجروحين ) ( ١٣٧/١ ): حدثنا مكعول ببيروت ثنا يونس بن عبد الاعلى عن علي بن معبد بهذا الاستاد· **فيمس ط**ميسق ابن عبيان اخرجه ابن الجوزي في ( العوضوعات ) ( AV/۲ ) قال ابن حبيان: ( و ليس لهذا العديث اصل من حديث رسول الله حسلى الله عبنيسه وسبلسم \* وقال: اسعاق بن ابي يعيى الكعبي يروي عن ابن جريج \* يروي عنه على بن معبد" ينفرد عن التقات بسا لبس من حميث الاتبات وياني عن الاثمة البرخيين ما هو من حديث الضعفاء والكذابين؛ لا يعل الاحتجاج به؛ ولا الرواية عن ه الاعلى سبيل الاعتبسار إ- اله- قال السيوطي في ( اللالى العصنوعة ) ( ١١/٢ ): ﴿ ورجع ابن حيان؛ وذكره في الائتقات ﴾- قلت: لم يرجع ابن حيان' لكنه غَفَلَ فَذَكَره في ( التقات ) واسعاق له ترجعة مظلمة في ( السيزان ) ( ٢٦٠/١ ) واورد له الذهبي ( ٢٦١/١ ) هذا العديث من اوابده - وقال ابن همي: ﴿ يروي تعو عشرة احاديث مناكير ﴾-

الهصامنساده خسعيف جسدا: خسالسد بسن عبسد السرحيين بن خالد بن سلبة البيخزومي: قال البيغاري: ذاهب الحدبث- وقال ابو حاشه: تركو ا \* حميته- وقال العافظ ابن مجر: متروك- ينظر: ﴿ السيزانَ ﴾ ( ١٦/٢ )؛ و﴿ التقريب ﴾ ( ٢١٥/١ )- مَحُذُورَةَ أَنُ يَشْفَعَ الْآذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ وَيَسْتَدِيرَ فِي إِقَامَتِهِ.

میں اور اقامت کے کلمات طاق تعداد میں پڑھیں اقامت کہتے ہوئے دائیں ہڑکی ہی ہوایت کی گئی تھی: وہ اذان کے کلمات جھت تعداد میں اور اقامت کے کلمات طاق تعداد میں پڑھیں اقامت کہتے ہوئے دائیں بائیں مڑکر بچاریں۔

### راويان حديث كاتعارف:

<u>ہے۔</u> ن عبدالصمد بن فضل علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''منگرالحدیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۵۵/۳)۔ ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۵۵/۳)۔

ے خالد بن عبدالرحمٰن بن خالد بن سلمة مخزومی، کمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک الحدیث' قرار دیا ہے اللہ میں میں الرحمٰن بن خالد بن سلمة مخزومی، کمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک الحدیث' قرار دیا ہے میں اور کی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال ''212 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ میں در اور کی سے میں میں میں جرعسقلانی' (۲۱۵/۱)۔ '' تقریب الحہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۱۵/۱)۔

ریب به است. این علاء تمیم، کونی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقہ کے علی میں استعمالی کے ساتوں کی ساتوں

907 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ مُجَاهِدِ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزُّهَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ اللهِ السَّهِ اللهِ الزُّهَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكُويُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكُويُمِ اللهِ عَلَيْهِ وَاحْدَثَنَا عَبُدُ الْكُويُمِ اللهِ عَلَيْهِ وَاحْدَثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّ قَالَ كَانَ الْإَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَوَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإَقَامَةُ مَرَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَوْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإَقَامَةُ مَرَّةً مُرَّةً مَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَوْتَئِنِ مَرَّتَيْنِ وَالإَقَامَةُ مَرَّةً مَلْكُونَ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمًا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ أَنْ عُلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْرَاقُ مَلْكُولُولُ اللّهُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ اللهُ المُسْتَعَالَةً مَنْ مُوالِ اللهُ الْمُؤْلِقُ المُولِ اللهُ الْمُ أَلَّةً مُنْ اللهُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقُ مَا اللهُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ مَا مُعَلِقُ المُعْرَاقُ مَا مُعَلِقًا مُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ مَا مُولِ اللهُ مُولِي الْمُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعْمَالِ مُعْمَالًا مُعْم

ومرتبہ اللہ عبداللہ بن عمر بی اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے زمانۂ اقدی میں اذان کے کلمات دو مرتبہ اقامت کے الفاظ ایک مرتبہ ہوتے تھے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

908 - حَـذَكَـنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرِ حَدَّلَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ حَكَلَنَا عَبْدُ الوَّحْطَنِ حَكَلَنَا صُعْبَةً عَ ٩٠٧-اخرجه ابو عوانة في ( السسند ) ( ١٣٩/١ ) من طريق معبد بن العنيرة بن الصياد بهذا الامناد- قال العافظ في ( التلغيص ) (١٠١ ( واللن معبدا وهم فيه )- قلت: ولبيان هذاالوهم؛ ينظر: تغريج العبيث الآني- . . . آبِي جَعُفَو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اللّهُ عَنَى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ كَانَ الْآذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ. وَمَرتبه اللهُ بَن عَمِ وَكَانَ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

### راويان حديث كانعارف:

حمر بن ابراہیم بن سلم بن مہران بن ثنی الموذن، کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے '' ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۴۱/۲)۔

مسلم بن تنی ، (اورایک قول کے مطابق:) ابن مہران بن تنی ،کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراو بول کے مطابق: ) ابن مہران بن تنی ،کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراو بول کے'' پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۳۲/۲)۔

909 حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ اَبُوْ عُمَرَ الْقَاصِى حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ اللَّا الْإِقَامَةَ اللَّا الْإِقَامَةَ اللَّا الْإِقَامَةَ اللَّا الْإِقَامَةَ اللَّا الْإِقَامَةَ اللَّهُ الْإِقَامَةَ اللَّا الْإِقَامَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٨٨٩-اخرجه ابو واؤد ( ١٤١/١) كتاب الصلوة باب في الاقامة حديث ( ٥٠٠) والنسائي ( ٢/٢) كتاب الاذان: باب تشنية الاذان حديث ( ١٦٢١) واحد ( ١٩٢٠) وابن خزيبة ( ١٩٢١) رقم ( ١٩٧١) وابو داؤد الطيالسي ( ١٩٧١- منعة ) رقم ( ١٣٢١) والدارم ( ١٩٧١) كتاب الصلوة باب تثنية قوله: ( وابن حبان ( ١٩٧١ ١٩٧١) والدولابي في ( الكنى ) ( ١٠٦/٢) والبيميقي في الصلوة باب الصلوة باب تثنية قوله: ( قد قامت الصلوة) وفي ( السنن الصغرى ) ( ١٠٠/١) كتاب الصلوة باب تثنية قوله: ( قد قامت الصلوة ) وفي ( السنن الصغرى ) ( ١٠٠/١) كتاب الصلوة باب السنة في الاقان والاقتامة للصلوة باب علية الاقامة في الاقان والاقتامة للصلوة باب حكاية الاقامة في الاقان والاقتامة للصلوة باب حكاية الاقامة حديث ( ١٠٠٨) والبنوي في ( ترح السنة ) ( ١٩٧٥- بتعقيقنا ) كلهم من طريق شعبة بهذا الاستاد - صععه ابن خزيبة وابن حبان - وقال العماكسة صعيح الامتاد: فإن ابا جعفر هذا عبير بن يزيد بن حبيب الغطبي ووافقه الذهبي - قلت: قد وهما في ذلك -اي: تعديد ابي جعفر البوتن- وقد نبه على هذا الوهم العافظ في ( التلخيص ) ( ١٠/١٥) - وقد عين ابن حبان اسه وقال: ابو جعفر هذا هو امام مسجد الانصلابالكوفة اسة: مصد بن مسلم بن صهران بن البتني البات مسلم بن البنتي-

٩٩٩-اخرجه البغاري ( ٢٨٤/٢ ) كتاب الاذان باب الاذان بأب الاذان بأب الاذان مثنى مثنى حديث ( ٦٠٥ ) وابو داؤد ( ١٤١/١ ) كتاب الصطوة باب الاذان مثنى مثنى والاقامة مرة وابو عوائة ( ١٤٧/١ ) الصطوة باب الاذان مثنى مثنى والاقامة مرة وابو عوائة ( ١٢٧/١ ) فابس خريسة ( ١٩٤/١ ) والطبعباوي في ( شرح معاني الائتار ) ( ١٩٢/١ ) والبيهةي في ( البيئن الكبرى ) ( ٢٧٦ – ٤١٢ ) كتاب فابس خراد الاقامة وفي ( معرفة السنن والائتار ) ( ٤٤٠/١ ) كتاب الصلوة باب حكاية الاقامة ج مديث ( ٥٨٥ ) وابن الجارور في المستقى ارقم ( ١٦٠ ) كلهم من طريق حياد بن زيد بهذا الامتاد-

#### راويان حديث كاتعارف:

صلیمان بن حرب از دی واقعی بھری ، القاضی بمکۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''نویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 224ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۲۲/۱)۔

ت ماک بن عطیة بھری ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے'' چھٹے طبقے'' سے تعلق ریجے جی میں ۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۲۰۱)۔

910- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَنْسِ قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُثَنِّى الْاَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةِ اِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَّةُ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

911- حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

ﷺ کے کھا حضرت انس بٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں: حضرت بلال بٹائٹیڈ کو تھم دیا گیا تھا: وہ اذان کے کلمات جفت تعداد میں اور اقامت کے کلمات طاق تعداد پڑھیں۔

912- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَضِرِ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَمَرَ بِلاَلاً أَنُ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

-----

٩١٠ اخرجه ابو عوائة ( ٢٢٨/١ )؛ وابن خزيبة ( ١٩٤/١ ) رقم ( ٢٧٥ )؛ والبيهقي في ( البينن الكبرلى ) ( ٤١٣/١ ) كتاب الصلوة؛ باب تثنية قوله: ( قد فامت الصلوة ) وافراد ما فبلها؛ والبغوي في ( شرح البينة ) ( ٥٦/٢ )؛ كلهم من طريق عبد الرزاق؛ وهو في ( البصنف ) ( ١٧٩٤ ) بهتا الاستاد-

٩١١ · اخسرجه ابسن الجارود في ( البنتقى ) رقم ( ١٥٩ ) والطعاري في ( شرح معاني الائتار ) ( ١٩٣/١ ) كشاب الصلوة باب الاقامة كيف هي أ من طريق هنسيس بهذا الامتباد-

٩١٢ - اخـرجه مسلم ( ٢٧٧/٢–الابي ) كتاب الصلوة باب الامر بتسقع الاذان وايتار الاقامة حديث ( ٢٧٨/٥) والنسائي ( ٣/٢ ) كتاب الاذان بساب ننسنبة الاذان واصبعد ( ١٠٢/٢ ) وابسو عوائة ( ٣٢٨/١ ) والبيهقي في ( معرفة السنن والائتار ) ( ٤٣٩/١ ) كتاب الصلوة باب حكابة الاقامة حديث ( ٥٨٢ ) كلهم من طريق عبد الوهاب بهذا الامشاد-

واخرجه الترمذي ( ٢٦٩/١-، ٢٧٠ ) كتاب الصلوة باب ما جاء في افراد الاقامة حسيت ( ١٩٢ )؛ حدثنا فتيهة بن سعيدا ثنا عبد الوهاب النففي ويزيد بن زريع عن خالد العذاء عن ابي قلابة عن الس' به - وقال الترمذي: ( هذا حسيت حسن صعيح )-

### راويانِ حديث كا تعارف:

ا حمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن (ینار، ابوعبد الرحمٰن نسائی ، (بیصحاح سنہ کی پانچویں کتاب سنن نسائی کے مؤلف ہیں)علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''303ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲/۱)۔

913- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ مِثْلَهُ.

会会 بی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

914- حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ كُسَيْبِ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بُنِ كُسَيْبِ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا السَمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَنْسٍ قَالَ اَمَرَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِلاَلاً اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة.

----

#### <u>راويانِ حديث</u> كا تعارف:

احمد بن حماد بن سفیان ، ابوعبد الرحمٰن کوفی قرشی ، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں ) ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ثقنہ" قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال "297ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف یہ "خطیب بغدادی" (۱۲۳/۳)۔

صن بن حماد بن کسیب حضری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں 'صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبع '' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال '' 241ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۵/۱)۔

O اساعیل بن ابراہیم الاحول، ابو یکی تیمی ، کوئی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے "آٹھویں طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: " تقریب النہذیب" از حافظ ابوالفصل احمد ۱۱۲۳/۲۵۵ مدین ( ۱۱۲۲/۲۵۵ مدین ( ۱۱۲۲/۲۵۵ مدین ( ۱۱۲۲/۲۵۵ مدین العباس معمد العباس العبار معمد العبار بهذا الا العبار وینظر: نضریج العدیت السابق ۔

\*\* المسلوة باب افراد الاقامة كلهم من طريق استاعيل بن ابراهيم بن علية بهذا الامتنار ١٢٥/٢) واليشاري (١٠٥/١) والعنس الكراد (١٢٥/١) والعنس الكراد (١٤١/١) كتاب الصلوة باب في الاقتامة حديث (١٢٥/١) والبيهي في (السنس الكبرى) وابو دود (١٤١/١) كتاب الصلوة باب في المنسقة حديث (١٥٩/١) والبيهي في (السنس الكبرى) (١٢٥/١) كتاب المسلوة باب افراد الاقامة كلهم من طريق استاعيل بن ابراهيم بن علية بهذا الاستناد

بن علی بن حجر عسقلانی ٔ (۲۲/۱)۔

915 حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ آبِى الرَّبِيْعِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْمَاعِيُلَ الْفَارِسِيُّ عَدَّانَا الْحَدَّنَا اللَّهَ الْفَارِسِيُّ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْم

﴾ هي هي حضرت انس شائفيُّ بيان كرتے ہيں: حضرت بلال شائفيُّ اذان كے كلمات دومرتبہ اورا قامت كے الفاظ ايك مرتبہ پڑھا كرتے تھے البته ''قد قامت الصلوٰۃ'' كے الفاظ (دومرتبہ پڑھا كرتے تھے)۔

916 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ عَلِيّ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّيْثِ الْعَزَّالُ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّيْثِ الْعَزَّالُ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَلَّثُنَا مُحَدِّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالاً أَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ فَيُوتِرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالاً أَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

من المراق من المن المن المنظر المنظر المرائز المراق المراق المنظر المنظ

#### ---

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ے عبد للّٰہ بن عثمان بن جبلۃ ابن ابوروادعتکی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے ''دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''221'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۳۲/۱)۔

خارجۃ بن مصعب بن خارجۃ ، ابو حجاج ، سرتھی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "متروک" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے "آ ٹھویں طبقے" ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال" 168 ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو"
 "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی" (۱۱۰/۱)۔

917 - سلمدست انس طرق اخرى النيسابوري حكالمنا يونس بن عبد الاعلى حكالنا ابن وهب الحيونى ابن لهيعة عن الانها والمعدست انس طرق اخرى النيسابوري حكالنا يونس بن عبد الامريشة الانها وابتدار الاتباء الدي المتاب العلوة باب الامريشة الانها وابتدار الاتباء حديث ( ۱۲۲/۱ ) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن ايوب عن ابس به واضرجه ابو داؤد ( ۱۲۱/۱ ) كتاب الصلوة باب في الاقامة حديث ( ۱۵۸ ) وابو يعلى ( ۱۲۷۹ ) وابو عوانا من طريق وهيب عن ابوب به واخرجه ابو عوانة ( ۱۲۷۱ – ۲۲۸ ) وابن مبان ( ۱۷۷۵ ) من طريق شعية عن ايوب به واخرجه ابو عوانة ( ۱۲۷۱ – ۲۲۸ ) وابن مبان ( ۱۷۷۵ ) من طريق شعية عن ايوب به واخرجه ابو عوانة ( ۱۲۷۱ – ۲۲۸ ) وابن مبان ( ۱۷۷۵ ) من طريق شعية عن ايوب به وافره المده عدد نه الديمة الديمة المديمة ا

الطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( ١٩٣/١ ) من طريق عبيد الله بن عبرو الجزوي عن أيوب به الترغيب به الائتار ) ( ٢٠٥/١ ) كتاب الصلوة باب الترغيب في الاذان من طريق البسية في ( السنن الكبراى ) ( ٤٩٣/١ ) كتاب الصلوة باب الترغيب في الاذان من طريق لجز طاهر وابي الربيع قالا: تنا ابن وهب.....به قلت: وهذا امتناد رجاله رجال الصعيح \* خلا عبد الله بن ليبيعة ا فقد ابتتسميد به مسلم - كم الدساك... وهافقه الذهبي – لكن هذا العديث من قديم حديث ابن ليبيعة؛ لان عبد الله بن وهب قد روى عنه قبل الاختلاط وفي الدساك... وهو وابن الهبدلك وابن بسزيد الهقرى وعليه فيذا من صعيح حديث ابن ليبيعة- والمله اعلم- ولتسام تغريجه؛ يشكا

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي جَعْفَرٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنْ أَذَنَ اثَنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ أَذَانٍ سِتُونَ حَسَنَةً وَبِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

ر بہت اللہ اللہ بن عمر اللہ بن ال

---

#### راويان مديث كاتعارف:

عبید اللہ بن ابوجعفر مصری، ابو بکر فقیہ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ' پانچویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''132ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقریب المہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۳۱/۱)۔

918 - حَدَّنَنَا اَبُو طَالِبِ الْكَاتِبُ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ الْجَهْمِ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ دَاؤُدَ الْقَنْطَرِيُ عَلَى اللهُ ا

سی است ارشاد فرمائی ہے: جو محض بارہ برس تک است ارشاد فرمائی ہے: جو محض بارہ برس تک افزان دیتا رہائی ہے: جو محض بارہ برس تک افزان دیتا رہے گا' اُس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی'اور اُس کے اذان دیتا رہے گی وجہ سے ہراذان کے بدلہ میں ساٹھ نیکیاں کھی جائیں گی۔ نیکیاں کھی جائیں گی۔

44- المعرب ابن مساجه ( ٢٥/١ ) كتساب الاذان بساب فيصل الاذان وشواب البوذئين حديث ( ٢٥ / ٢ ) والصاكم ( ٢٠٥٠ ) وابن عدي لي ( المسلم الموري المعرب الموري في ( المعبروحين ) ( ٢٠٢ ) ) والبيه في في ( السنن الكبرأى ) ( ٢٥٣/١ ) كتاب الصلوة باب الترغيب في الحقاف وابن الجوزي في ( العلا التتشاهية ) ( ٢٩٦٠ - ٣٩ ) رقم ( ٢٦٨ ) كليهم من طريق عبد الله بن صالح : كاتب اللبت بهذا الاستار قبل البين عدي: ( لا اعسلم روى عن ابن جريج غير يعيي بن ايوب ولا عن يعيي غير ابي صالح ) - وقال العاكم : ( صحيح على شرط البيشاري ) ووقال المنتدي في ( الترغيب ) ( ٢٥١/١ ): ( وهو كما قال العاكم : فان عبد الله بن صالح كاتب اللبت وان كان البيشاري في الصحيح ) - اله وقد خالفهم ابن الجوزي في ( العلل ) ( ٢٩٧/١ ) فقال : ( هذا حديث لا يصح ) - فال المستوين مشيرة ( ابو صالح ليس بشيء الا وقال النسائي : ( ليس بثقة ) : وقال البنوي في ( المحال ) ( ٢٩٧/١ ) : ( عبد الله بن صالح ابو صالح المسبوطي في ( البيزان ) من متاكير عبد الله كائب اللبث ) - الا- والعديث ضعفه ايصا البوصيري في ( الزوائد المسبوطي المسبقة ابن جريج عن ناوع عنه وهذا العديث صالح على المسبوطي المسبقة المري ( التلفيص ) ( ٢٠٦/١ ) والمديث عنه وهذا العديث المسبقة عن ابن عبر به - وقال البغلوي : وهي عنعتة ابن جريج · فقد كان مدلساً فرواه يعيى بن البتوكل عن ابن جريج عمن المحمد عن المعير ) المتوكل عن ابن جريج عمن عنوي عن الع عنه وقذا الهديث المهدين المائح عن المعيد الله بن المديد عن العبير ) المهديد المديد عنول عن المعيد الله بن المديد المعدد الله بن المديد عن العبول عن المديد عنه العبر ) المديد عنول عن المديد عن العبول عن المديد عنول عن المديد عنول عن المديد عنول المديد المديد عنول المديد عنول عن المديد عنول المديد عنول المديد ا

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ک علی بن داؤد بن یزید قنطری الآ دمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' گیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''272ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۲/۲)۔

919 - حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِى بَكُوٍ حَدَّثَنَا مُو حَاتِمِ الرَّاذِيُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ اللهُ عَلَى مُحَدَّمَدُ بُنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَالإقَامَةُ فَرُدًا.

ﷺ کے زمانۂ اقدس میں اکوع بٹائٹۂ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹٹی کے زمانۂ اقدس میں اذان کے کلمات دومر تبداور اقامت کے الفاظ ایک مرتبہ ہوتے تھے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

- صحمہ بن ادر لیس منذر خطائی ، ابو حاتم رازی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' حافظ'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' گیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''277'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۴۳/۲)۔
- ے عمر بن علی بن ابو بکر کندی، اسفذ نی الرازی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کے م مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۱۲۵/۱)۔
- محمد بن سعدان بن حیان، انہوں نے یزید بن ابوعبید کے حوالے سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ان کے مزید حالات احادیث روایت کی ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب الثقات از ابن حبان صفحہ نمبر 432/7۔
- کی یدین ابوعبید اسلمی ،مولی سلمة بن اکوع ،علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' چوشے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۱۸/۲)۔
- صلمة بن عمرو بن اكوع الملمى ، ابومسلم ، مشہور سحالي رسول بيں۔ انہيں بيعتِ رضوان بيں شركت كاشرف حاصل ہے۔ ان كا انتقال "74 هـ" ميں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو: "تقريب العبذيب" از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجرعسقلانی " (۳۱۸ /۱)۔
- 920- حَـدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْقَاضِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْآكُوعِ آنَهُ كَانَ اِذَا لَهُ يُذْرِكِ الصَّلاَةَ مَعَ الْقَوْمِ اذَّنَ وَاقَامَ وَيُثَنِّى الْإِقَامَةَ . مَوْقُوث.

ﷺ حضرت سلمہ بن اکوع ملائنڈ کے بارے میں منقول ہے جب وہ باجماعت ادانہیں کر پاتے تھے تو وہ (خود نماز پر صنے کے لئے )اذان دیتے تھے اورا قامت کہتے تھے 'دہ اقامت کے کلمات دومر تبہ کہتے تھے۔ ت

بدروایت موقوف ہے۔

921- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ اَبُوْ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ صَالِحِ الْمَخُزُوْمِيُّ بِالْمَدِيْنَةِ عَدَّكَنَا يَحْيِى بُنُ خَالِدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍ كَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَوْلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالإقَامَةِ مُفْرِدًا وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الاَذَانَ رَبُ مِنْ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الاَذَانَ

سی ہیں۔ ﷺ امام محمد بن علی اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی رٹائٹنڈ کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت جبرائیل اقامت کے کلمات الگ ہے لے کرنازل ہوئے تھے'نبی اکرم مٹائٹیؤ کم نے اذان میں کلمات دو' دومر تبہ پڑھنا مسنون قرار دیا۔

----

#### راويان صريث كاتعارف:

ے عمر بن حفص مدنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۲۷/۲)۔

ک عثمان بن عبدالرحمٰن بن عمر بن سعد بن ابو وقاص زہری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲/۲۱)۔

922- حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا مَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ النَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ النَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي رَافِعِ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَنْ آبِي عَبَيْدِ اللهِ عَنْ آبِي رَافِعِ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَرَايُتُ بِلاَلاَ يُوَذِّذُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيْمُ فُوَادَى.

کی کا کا حضرت ابورافع بڑاٹنڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ملائیڈ کم کو دیکھا اور حضرت بلال بڑاٹنڈ کو نبی اکرم سائیڈ کو کہا ہے۔ کے سامنے اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے وہ (اذان کے کلمات) دو دو مرتبہ کلمات پڑھتے تھے جبکہ اقامت کے کلمات ایک مرتبہ روھتر تھے

• البه البعثيد: هو إسراهيسم بسن عبد السله بسن الجنيد الفتلي ثقة روى عن سليسان بن حرب ويصيى بن بكير ويوسف بن عدي وقيرهسم ولم يذكر العزي في ( تهذيب الكبال ) في ترجعة ابي عاصم النبيل ان ابن الجنيد روى عنه لكن روايته عنه مهكنة : ﴿ روى عن طيبان بن حرب وهو من التاسعة على تقسيم الحافظ ابن حجر وابو عاصم النبيل ايضًا من هذه الطبقة والله اعلم - والاتر خرحه ابن السيسند في ( اللوسط ) ( ٦١/٣ ) من طريق يعيى قال: ثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع به - قلت: وقد ورد هذا الشبيص في نسسغة الاوسط معرفًا تعريفًا فاحتسأ وقد ورد هكذا: ثنا عاصم بن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع: ( اله كان اذا فائته المسلوة اذن واقامو يبني الاقامة ) هكذا -

\*\*\* الخسرجة ابن ماجة ( ٢٤٢/١ ) كتاب الاذان' باب افراد الافامة حديث ( ٧٣٢ ) من طريق مصد بن عبيد الله بن ابي رافع بهذا الخدمثان- قال البوصيري في ( الزوائد ) ( ٢٥٨/١ ): هذا امثاد طعيف لاتفاقهم على ضعف مصد بن مصد بن عبيد الله وابيه مصد- الا-والعميث ذكره الزيلعي في ( نصب الراية ) ( ٢٧١/١ )؛ وقال:قال في الامام: ومصد هذا مشكله فيه-

#### راويانِ حديث كاتعارف:

معمر بن محمد بن عبید الله بن ابورافع ، ہاشمی (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ، مدنی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں دمنکر الحدیث ، مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: 
دمنکر الحدیث ، قرار دیا ہے۔ بیدراویوں کے ''دمویں طبق '' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: 
د'' تقریب التہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی ' (۲۲۷۲)۔

محد بن عبید الله ابن الى رافع، ہائمی (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، کوئی، علم حدیث کے ماہرین نے آئیں دختیف نے انہیں دختیف نے ماہرین نے آئیں دختیف نے ماہرین نے آئیں دختیف نے ماہرین کے دختی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی ' (۱۸۷/۲)۔

ابورافع قبطی، یه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غلام ہیں اور مشہور صحابی رسول ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۱۳۴)(۸۱۵۰)۔

923 عَدَّنَنِى اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَيْرُوزَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَبُهِ لِ حَدَّثَنِى اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالنَّاقُوسِ اطَافَ بِى وَآنَا نَائِمْ رَجُلٌ فَٱلْقَى عَلَى فَذَكُو الْاَذَانَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإقامَة مَرَّةً مَرَّةً فَلَمَّا اصْبَحْتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَأَنْ عَلَيْهِ مَا رَايُتَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا رَايُتَ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ لَقَدُ رَايَتُ مِثْلَ الّذِى رَاى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلله الْحَمْدُ.

راويانِ حديث كانتعارف:

صبداللہ بن زید بن عبد رہ بن معلبة انصاری، خزرجی، بیمشہور صحابی رسول ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۰۸) (۳۳۵۲)۔

924 حَدَّقَنَا الْقَاضِى آحَمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ بَنِ الْبُهُلُولِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدِ آبُو سَعِيْدِ الْآشَجُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنِ آبِى لَيْلَى عَنْ عَمْدِ و بَنِ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ آبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ آسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) شَفْعًا شَفْعًا فِى الْآذَانِ وَالإقامَةِ ابْنُ آبِى لَيْلَى هُوَ الْقَاضِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ . وَقَالَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ضَعِيْفُ الْحَدِيشِ شَيْءُ الْحِفْظِ وَابْنُ آبِى لَيْلَى لاَ يَثْبُثُ سَمَاعُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ . وَقَالَ عَنْ عَمْدِ و بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ . وَلاَيَتُبُثُ سَمَاعُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ . وَقَالَ اللهِ بُنِ زَيْدٍ . وَقَالَ اللهُ بُنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ مُعَوْدِ بْنِ جَبَلٍ . وَلاَيَشُعُ عَنْ عَمْدِ و بْنِ مُرَّةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى مُرْسَلاً . وَحَدِيْثُ ابْنِ السَحَاقَ الشَّوْرِيِّ وَشُعَةً عَنْ عَمْدِ و بْنِ مُرَّةً وَحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ آبِي لَيْهُ مُتَصِلٌ وَهُو حِلَافٌ مَا رَوَاهُ الْكُوفِيُّونَ . وَمُدَّةُ عَنْ عُمْدُ و بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ آبِيْهِ مُتَصِلٌ وَهُوَ حِلَافٌ مَا رَوَاهُ الْكُوفِيُّونَ .

ن میں اور اقامت کے کلمات' کھی حضرت عبداللہ بن زید بنائٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منائٹیٹی کے زمانۂ اقدس میں اوان اور اقامت کے کلمات' فدہ یہوں تر تھے۔

اس روایت کے راوی ابن انی لیل و قاضی محمد بن عبدالرحمٰن ہے علم حدیث میں ضعیف سمجھے جاتے ستھے کیونکہ ان کا حافظہ کزورتھا' اس طرح ابن انی لیل کا حضرت عبداللہ بن عمر جھٹا سے حدیث کا ساع ثابت نہیں ہے۔

دیگر راویوں نے اس روایت کو ابن انی لیلی ہے ٔ حضرت معاذ بن جبل دلائٹو سے نقل کیا ہے ہیہ بات بھی ثابت نہیں ہے ۔ صحیح روایت وہ ہے جسے توری اور شعبہ نے اپنی سند کے ہمراہ ابن انی لیلی کے حوالے سے مرسل روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔ جبکہ ابن اسحاق نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن زید دلائٹو کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے وہ مصل ہے اور اس روایت کے خلاف ہے جسے کوفہ والوں نے نقل کیا ہے۔

---

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعبۃ بن خالد بن عقبۃ سکونی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے" آٹھویں طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال" 188 ھ" میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب العہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی " (۲۸۳) (۲۸۳)۔

925 حَدَّنَا اَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا الْاَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّنَا اَبُو بَكْرِ بَنُ عَيْاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِى لَيُلَى عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ عَبْدُ اللهِ بَنُ زَيْدٍ يَعْنِى إِلَى النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى رَايَتُ فِى النَّوْمِ كَانَّ الْاَنْصَارِ عَبْدُ اللهِ بَنُ زَيْدٍ يَعْنِى إِلَى النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى رَايَتُ فِى النَّوْمِ كَانَّ رَجُلاً نَزَلَ عِلْى جِذْمِ حَائِطٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ فَاذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى عَلَيْهِ بُرُدَانِ اَخْضَرَانِ نَزَلَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ فَاذَّنَ مَثْنَى وَلَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَلَى نَحُو مِّنُ اَذَانِنَا الْيَوْمَ - قَالَ عَلِّمُهَا بِلاَلاً . فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَدْ رَايَتُ مِثْلَ الَّذِى رَاى وَلْ كِنَهُ سَبَقِنِى.

کی کی عبدالرحمٰن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل رافائن نے یہ بات بیان کی ہے: ایک انصاری محف عبداللہ بن زید رفائن ن بی اکرم مُل اللہ کے پاس آئے اور عرض کی: یارسول اللہ! میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک محف آسان سے نازل ہوا' اُس نے دو چا دریں اوڑھی ہوئی تھیں' وہ مدینہ منورہ کی ایک دیوار پر اُٹر اُ اُس نے اذان کے کلمات دو وو مرتبہ کے۔ کہ پھروہ بیٹے گیا' پھروہ کھڑا ہوا' پھراُس نے وہ کلمات دو وومرتبہ کے۔

ابوبكر بن عياش نامى راوى في بيال كوسكما دو! تو حفرت عمر والتنزف عرض كى: بيل في بس طرح آن كل اذان وى جاتى بي تو تي الكرم التنزيز في ارشاد فر مايا: تم يه بابال كوسكما دو! تو حفرت عمر والتنزف عرض كى: بيل في بسى في بسى المعرجة احسد ( ١٩٣٥ ): حدنسنا اسود بن عامر قال: انبا ابو بكر بن عباش بسينا الابتناد واخدجه احسد ( ١٩٣٠ ) وابو داقد ( ١١٠٠ ) كتساب الصلوة باب كيف الاذان احدبث ( ١٠٠ ) وابن خزيبة ( ٢٨١ ) والبيريقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٠١٠ ) كتاب الصلوة الماب الصلوة باب كيف الاذان احدبث ( ١٠٠ ) وابن خزيبة ( ٢٨١ ) والبيريقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٠١٠ ) كتاب الصلوة المائة احدوب مرة بهذا الابتناد ولفظه: ( احبلت الصلوة المائة والمائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة والمائة المائة المائة المائة المائة والمائة والمائة المائة المائة المائة المائة والمائة وفي اسائيدهم من النظيط ما بينته - وعبد الرحين بن ابي ليلى لم يسبع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن نيد بن عبد المائة والمائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة والمائة المائة والمائة والمائة عنه المائة المائة المائة المائة المائة المائة عنه عبد المائة عنه المائة المائة المائة المائة عنه عبد المائة المائة عنه المائة المائة

## ارح اس نے دیکھا ہے <sup>لیک</sup>ن میہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے۔

----

### راويان حديث كانتعارف:

صن بن یونس بن مبران، ابوعلی الزیات، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید مالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۴۵۵/۷)۔

926 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنِيقُ مِنْ اَصْلِهِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ ذِيْنَارٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ ذِيْنَارٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ ذِيْنَا إِنْ مُحَمَّدٍ الْعَنِيقُ مِنْ اَصِلْهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَزِيْدَ الْاَوْدِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ بِلاَلاَ اَذَنَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِمِنَّى بِصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ وَاقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ.

ﷺ عون بن ابو جحیفہ اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں : حضرت بلال ڈاٹٹٹڈ نے نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹے کے سامنے اذ ان دی' نس میں کلمات دو' دومر تبہ کے' پھراسی طرح اقامت بھی کہی۔

927- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ عَوْنِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْوَاسِطِيَّانِ وَالاَّحَدَّقَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيِنَى حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ عَنْ اِدْرِيسَ الْاَوْدِي عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِي جُحَيْفَةَ فَلاَ كَانَ يُوْدِي عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِي جُحَيْفَة فَلَا إِيْدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى وَقَالَ اَبُوْ عَوْنِ فِي فَيْنِ وَاقَامَ مِثُلَ ذَٰلِكَ.

ہے کہ ایک عون بن ابو جیفہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں: حضرت بلال بٹالٹنؤ نے نبی اکرم مَلَاثَیْرَ مامنے اذان دی جس کے کلمات دو' دومرتبہ تھے'ا قامت کے کلمات بھی دو' دومرتبہ تھے۔

ابوعون نامی راوی نے بیالفاظ نقل کیے ہیں: اذان کے کلمات دو دومرتبداور اقامت بھی اس کی ما نندھی۔

928- حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَبِى الرَّبِيْعِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِىُ كَدَّثَنَا الْعَسَنُ بُنُ اَبِى الرَّبِيْعِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِىُ حَدَّثَنَا الْعَلْمَ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ اَنَّ بِلاَلاَ كَدُّنِى الْاَفَارِسِى الْاَفَارِقِيْمَ الْاَفَارِقِيْمَ الْاَفَامَةَ وَالَّهُ كَانَ يَبُدُا بِالتَّكْبِيْرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيْرِ.

ابرا بيم تخعی اسود كايه بيان نقل كرتے ميں: حضرت بلال طالتنظا ذان كے كلمات دو دومرتبه براحتے تھے اور اقامت

٩٩٨-أخرجه عبد الرزاق ( ١٦٢/١–٤٦٢ ) رقم ( ١٧٩٠) ومن طريقه الطعاوي في ( شرح معاني الائنار ) ( ١٧١/١ ) كتاب الصلوة باب الاقامة كيف هيءاً قسال الريسلمي في ( نصب الراية ) ( ٢٦٩/١ ): ( قال ابن الجوزي في التعقيق: والاسود لم يندك بلالاً · قال صاحب ( التنقيج ): وفيها قاله نظر' وقدروى النسبائي للامود عن بلال حديثا )- انتهى-

## Marfat.com

کے الفاظ دو دومرتبہ پڑھتے تھے وہ تکبیر کے ذریعے اذان دیا کرتے تھے تکبیر کے ذریعے ہی ختم کرتے تھے۔

929 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْدِئُ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ بِلاَلٍ قَالَ کَانَ اَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ.

یک کھی کھی ہے ۔ کھی کھی کھی مخترت بلال طالبہ اللہ اللہ ہو بارے میں یہ بات منقول ہے: ان کی اذان اور ان کی اقامت کے کلمے دؤ دومرتبہ ہوتے تھے۔

930 - حَدَّثَنَا الْقَاضِى اَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِى حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ رِيَادِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ بِلاَلٍ مِثْلَهُ قَالَ الرَّمَادِيُّ لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ سُفْيَانُ.

今会 يبي روايت ايك إورسند كے ہمراہ منقول ہے۔

ر مادی کہتے ہیں: سفیان نے ان سے ساع نہیں کیا۔

931 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْدٍ الْحَبَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَعَلَّى اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ بْنَ وَيُدٍ اللهِ بُنَ زَيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ بْنَ وَيُدٍ فَاقَامَ .

### راويانِ حديث كا تعارف:

تنہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود ہذلی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراوپوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن مل بن حجر عسقلانی' (۱۵۸) (۱۲۸۳)۔

932 حَدَّقَنَا الْحُسَيُسُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَوَامَةَ حَدَّثَنَا ابُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَنْ مُحَمَّدُ بَنِ كُوامَةَ حَدَّثَنَا ابُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنْسَ قَالَ مِنَ السَّنَةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي اَذَان الْفَجُو حَى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلاَّةُ نَحَيْرٌ مِنَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنْسَ قَالَ الصَّلاَّةُ نَحَيْرٌ مِنَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنْسَ قَالَ الصَّلاَّةُ نَحَيْرٌ مِنَ النَّوكَانِ فَيْ الْفَوْلَ الْفَلْحِ مَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلاَّةُ نَحَيْرٌ مِنَ عَنْ مُرْدُوهِ اللَّهُ الْمُؤَلِّذُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّذِ اللَّهُ الْمُؤَلِّذُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّذُ مُنَا اللَّهُ الْمُؤَلِّذُ اللَّهُ اللَّلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاحِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّه

970 اخسرجه البطيعباوي في ( شرح ميعاني الا'شار ) ( 157/1 ) كتاب الصلوة باب الرجلين يوذن احدهها ويقيم الآخر والصلامي في ( الاعتبار ) ص ( 191 ) من طريسق البعبلى بن منصور به - واخرجه الطعاوي في ( شرح معاني الائثار ) ( 157/1 ) والبيبيقي في ( البين الكبرى ) ( 799/1 ) كتاب الصلوة باب الرجل يوذن ويقيم غيره كلاهما من طريق معبد بن معبد الاصبيبياني قال: حدثنا عيد السلام بسن حسرب بيه - وقبال الهيبهقي: هكذا رواه ابو العبيس - واخرجه ايضا ابن شاهين في ( كتاب الاذان ) كما في ( نصب الراية ) ( 70/1 ) م طريق معبد بن معيد الاصبيباني "ثنا عبد السلام بن حرب بهذا الامتاد - النَّوْمِ الصَّلاةَ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلْهَ إِلَّا اللّهُ

933 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اهُ شَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ الْفَلَاحِ حَدَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَدَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلْيَقُلِ مِي الْفَلَاحِ فَلْيَقُلِ عَنْ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

الصيارين مريز السين التي الترت بين تنويب صبح كي نماز مين بهوگئ جب مؤذن فجر كي اذان مين 'حَسَى عَـلَــي الصلح ال الصلوةِ '' اور' حَتَى عَلَى الْفَلَاحِ ''كَمِرًا' تو' اَلصَّبلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ''كَمِرًا۔

934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْنِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ عَنْ الْنِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ عَنْ اللَّهِ إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فِي الْفَجْرِ فَقُلِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. لِمُؤذِنِهِ إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فِي الْفَجْرِ فَقُلِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

935 حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ اَبَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اللهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ اَبَى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اللهِ بَنُ عَمْرَ اللهِ عَنْ اِللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ اللهِ قَالَ اَمَرَئِى رَسُولُ اللهِ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ اَثَوْبَ فِى الْفَهُو وَنَهَائِى اَنُ اُنَوْبَ فِى الْفَهُو وَنَهَائِى اَنُ اُنَوْبَ فِى الْعِشَاءِ.

ر الله المحال المحمل بن ابوليلًا 'حضرت بلال طلقظ كابيه بيان فقل كرتے ہيں: نبى اكرم مَنَافِيْظِ نے مجھے بيہ ہدايت كى تھى: ميں المرم مَنَافِیْظِ نے مجھے بيہ ہدايت كى تھى: ميں فجر كى اذان ميں تھو يب كہنے ہے منع كيا تھا۔ فجر كى اذان ميں تھو يب كہوں' آپ نے مجھے عشاءكى اذان ميں تھو يب كہنے ہے منع كيا تھا۔

----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

○ عيداللہ بن عمر بن حجر بن ابان بن صالح بن عمير، اموی (بيان ك آ زادكردہ غلام بيں)، علم حديث كے ماہر ين معدد الشدجة الطعاوي في ( تدح معاني الائنار ) ( ١٣٧/١) كتاب الصلوة باب قول الدوذن في اذان الصبح: ( الصلوة خبر من النوم ) وابن خنريسة ( ١٠٢/١) رقب ( ٢٨٦١) والبيه قبي في ( السنن الكبرای ) ( ١٢٣/١) كتاب الصلوة باب التتويب في اذان الصبح كلميه من طريق معدد ابن ميدرين به واخرجه البيه قبي ابضا في ( البعدفة ) ( ١٤٩/١) رقب ( ١٩٥٥) وقال البيه قبي : رواه جداعة عن ابي اسامة وهو اسناد صعبح - وصععه ايضا ابن خزيسة -

معرف سنيها بهوسه السنس الكبرى ) ( 477 ) كتاب الصلوة باب التثويب في اذان الصبح ' من طريق الدارقطني به - واخرجه الطعاوي في ( شرح معاني الأثار ) ( 170/1 ) من طريق ابي نعيب الفضل بن دكين ' ثنا سفيان عن معبد بن عجلان' به - نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''239ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۵۲۹) (۳۵۱۷)۔ نظامت کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲۷۲/۳)۔ حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲۷۲/۳)۔

صعید بن مرزبان عبسی مولی حذیفة ، ابوسعد کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''140 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۳۸۹/۱)۔

936 حَدَّثَنَا الْقَاضِى اَبُوعُ مَ مَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِى عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ صَعِدُتُ إِلَى ابْنِ اَبِى مَحُدُوْرَةَ فَوُقَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعُدَ مَا اَذَّنَ السَّحُ الْعَرْفِي عَنْ اَذَانِ اَبِيكَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ كَانَ يَبُدَا فَيُكَثِّرُ ثُمَّ يَقُولُ اَشْهَدُ اَنْ فَعُرَّدًا وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ كَانَ يَبُدَا فَيُكَثِّرُ ثُمَّ يَقُولُ اَشْهَدُ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلاةِ حَتَّى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلاةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلاةِ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلاةِ عَلَى الْعُلَاحِ مَرَّةً ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُلَاحِ مَلَّةً اللهُ ا

ﷺ ﷺ ما لک بن دینار بیان کرتے ہیں: جب حضرت ابو محذورہ رہ النفظ کے صاحبزادے اذان دے کر فارغ ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے مسجد حرام (کے بینار) تک چڑھا اور میں نے ان سے کہا: مجھے اس اذان کے بارے میں بتا ئیں جوآپ کے والد نے نبی اکرم سکا پیٹے کے سامنے دی تھی' تو انہوں نے جواب دیا: انہوں (یعنی حضرت ابو محذورہ رٹائٹٹ نے کا ذان کے آغاظ میں تکبیر کہی' پھریہ کلمات پڑھے:

َ اللّٰهِ وَمَانُ لَا إِلٰهَ إِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ حَى عَلَى الصّلاَةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ به ایک مرتبه پڑھے پھراس کے بعد دوبارہ به کلمات پڑھے

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰهِ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اللهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اَشُهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا

يهال تك كداذان كي آخر مين بيكلمات يرصد: الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ لا إلله الله .

اس پروایت کوفقل کرنے میں داؤ د نامی راوی منفرد ہیں۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

على بن عبد العزيز بن مرزبان بن سابور، ابوحسن بغوى علم حديث كے ماہرين نے انہيں "صدوق" قرار ويا ہے۔ ٩٣٦-اخرجه الطہرانی فی (السعب، الکہبر × ٢٠٨/٧) رفعہ ( ٦٧٣٦): حدثما علی بن عبد العزيز بسهندا الله منداد- ان كا انقال "286 من ميں موا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظه مو: السير (١٣٨/١٣)\_

ہے۔ مسلم بن ابراہیم از دی فراہیدی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں) ابوعمرو بھری حافظ۔علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقتہ'' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''122 ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۳/۳)۔

و داوُد بن ابوعبد الرحمٰن، ابوسلیمان قرشی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید مالات کے لئے ملاحظہ ہو: الثقات (۲۸۸/۲)۔

'' مالک بن دینار، بیمشہورصوفی ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''130'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ن (۲/۲)۔

937 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْمَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ الْكُولِ الْكَوْكِبِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ عَامِرٍ الْاَحُولِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيِّرِيزٍ عَنْ آبِى مَحُدُورَةَ آنَّ نَبِى اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَمَهُ هَذَا الْآذَانَ عَنْ مَحْدُولِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ آبِى مَحْدُورَةَ آنَّ نَبِى اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَمَهُ هَذَا الْآذَانَ اللهُ اللهِ أَنْ لا إلله الله اللهِ اللهُ الله الله الله الله الله الله مَرَّتَيْنِ حَى عَلَى اللهِ مَرَّتَيْنِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ .

﴿ ﴿ حَضَرَتَ ابِوَكُوْ وَرَهُ ثَلَا مُعَنَّدُ مِي اللهُ مَنْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

پھرانہوں نے دوبارہ بیرکہا:
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِللّٰهُ اللّٰهُ
بیرکمات دومرتبہ نے
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ
بیرکمات بھی دومرتبہ نے
کی عَلَی الصّلاةِ
بیرکمات بھی دومرتبہ نے
بیرکمات بھی دومرتبہ نے
کی عَلَی الصّلاةِ

راويان حديث كاتعارف:

· حسین بن قاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر، ابوعلی کوبی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔

عبد الرحمٰن بن محمد بن منصور حارثی کریزان علم حدیث کے ماہرین نے آئیس ''ضعیف' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۱۴/۳)۔ مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۱۴/۳)۔

رَيُرُونَ وَ لَكُونَا الْقَاضِى اَبُو عُمَرَ حَدِّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِى حَكِيْمٍ حِ وَحَدَّثَنَا الْقَاضِى . 938 حَدَّثَنَا الْقَاضِى . 938 حَدَّثَنَا الْقَاضِى . وَحَدَّثَنَا الْقَاضِى اللَّهِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَدَثَنَا اللَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْهُو عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْهُو عُمْرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيُم عَنِ اللَّهُ الْمُهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُ آكُبَرُ اللَّهُ آكُبَرُ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

939- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَبِى الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ اَنَّ بِلاَلاً قَالَ الْحِرُ الْاَذَانِ لاَ اِللهَ إِلَّا اللهُ.

940 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَّنْصُوْدٍ عَنُ اِبُوَاهِيْمَ عُ الْاَسْوَدِ عَنْ بِلاَلٍ قَالَ اخِوُ اَذَانِ بِلاَلٍ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِللّٰهُ.

ر سر سائر سائر کی از کے بارے میں اسود نے بیہ بات بیان کی: حضرت بلال رافتائظ کی اذان کے آخر میں میکلمان موتے تھے:''اللّٰدا کبرُ اللّٰدا کا اللّٰہ الا اللّٰہ''

941- حَدَّثَنَا آبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا الْآسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ اِبُوالِمِيْ عَنِ الْآسُودِ عَنْ بِلاَلٍ قَالَ الْحِرُ الْآذَانِ اللَّهُ آكْبَرُ اللَّهُ آكْبَرُ لاَ اللَّهُ الْكَارُ

٩٣٨- اخسرجه النسسائي (١٤/٢) كتساب الاذان بباب آخر الاذان حديث (٦٥٠) وابن ابي شيبة (١٨٨١) كتباب الاذان والاقامة بباب قالوا: أخر الاذان ما هو! كلاهها من طريق مفيان بهيذا الاستاد-

-۹۱۰ اخرجه ابن ابي شيبة ( ۱۸۸/۱ ) كتاب الاذان٬ باب ما قالوا آخر الاذان ما هوا حديث ( ۲۱۵۱ ) من طريق وكييح به-

٩٤٢ – اخسرجيه ابو داؤد ١٤٧-١٤٦/١٠ ) كتاب الصلوة باب في الاذان قبل دخول الوقت حديث ( ٥٣٢ ) والطعاوي في ( شرح معاني الا العبرجيه ابو داؤد ١٤٦/١٠ – ١٤٧ ) كتاب الصلوة باب في الاذان قبل دخول الوقت حديث ( ٥٣٢ ) والطعاوي في ( شرح معاني الا

( ١٣٩/١ ) كتساب التصديدة بساب التساذين للفجر" وعيد بن حسيد في ( البشتينيب من البسيند ) رقيم ( ٧٨٢ )؛ والبيريقي في ( السينن الكه ( ١٣٩/١ ) كتساب التصديدية بساب التساذين للفجر" وعيد بن حسيد في ( البشتينيب من البسيند ) رقيم ( ٧٨٢ )؛ والبيريقي

( ٢٨٣/١ ) كاب الصلوة باب رواية من روى النسبي عن اللاذان قبل الوقت وابن الجوزي في ( ألطل الستنباهية ) ( ٣٩٣/١ ) رقبم ( ١٩٢/١ )

عَنْ آيُوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ بِلاَلاَ آذَنَ قَبُلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آنْ يَرْجِعَ عَنْ آيُوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ بِلاَلاَ آذَنَ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آنُ يَرْجِعَ فَيَادِي الْآ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ . تَابَعَهُ سَعِيدُ بُنُ زَرْبِيِّ وَكَانَ طَعَنُهُ اعَنُ آيُونِ.

سیب میں ہوئے ہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رہائی ہونے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رہائی نے ضبح صادق ہونے سے پہلے اذان دی تو نبی اکرم مَن اللہ ہو ہے اور ایس میں ایک مرتبہ سے اعلان کریں۔ خبر دار! بندہ سوگیا تھا (بعنی اس سے غلطی ہو سی اکرم مَن اللہ ہو ہے اور بلند آ واز میں یہ کہا: خبر دار! بندہ سوگیا تھا۔ یہ کلمات انہوں نے تین مرتبہ کہے۔

ایک اور راوی نے اس کی متابعت کی ہے تا ہم بیر اوی ضعیف ہے۔

نماز کے وقت سے بہلے اوّان دینے کا تھم اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن رُشد مِرِ اللّهِ تحریر کرتے ہیں:

فاتفق الجبيع على انه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فأنه اختلفوا فيها فذهب مألك والشافعي الى انه يجوز ان يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك ابو حنيفة وقال قوم : لا بد للصبح اذا اذن لها قبل الفجر من اذان بعد الفجر لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . وقال الله الفاعد الفجر ابو محمد بن حزم :لا بد لها من اذان بعد الوقت وان اذن قبل الوقت جاز اذا كأن بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول ويصعد الثاني والسبب في اختلافهم انه ورد في ذلك حديثان متعارضان : احدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام "ان بلالا ينادى بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن امر مکتومر وکان ابن مکتوم رجلا اعبیٰ لا ینادی حتی يقال له اصبحت اصبحت .والثاني ما روى عن ابن عمر "ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى : الا أن العبد قد نام "وحديث الحجازين أثبت وحديث الكونيين ايضا خرجه ابو دانود وصححه كثير من اهل العلم فذهب الناس في هذين الحديثين اما مذهب الجمع واما مذهب الترجيح فاما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون فانهم قالوا :حديث بلال اثبت والمصير اليه أوجب وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون وذلك انهم قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لانه كان في بصره ضعف ويكون نداء ابن ام مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر ويدل على ذلك ما روى عن عائشة انها قالت "لم يكن بين اذانيهما الا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا "وأما من قال أنه يجمع بينهما: أعنى أن يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر

إ. بدلية الجنبد ونهاية المقتصد

ماروی من ذلك فی صلاة الصبح خاصة اعنی انه كان يؤذن لها فی عهد رسول الله صلی الله علیه علی الله علی الله علیه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم

اس بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے' نماز کا (شرعی وفت ) شروع ہونے سے پہلے اذان نہیں دی جائے گی البتہ فجر کی اذان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

امام ما لک میشند اور امام شافعی میشند اس بات کے قائل ہیں گفر کا (شری دفت) شروع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کے لیے اذان دینا جائز ہے۔

امام ابوحنیفہ میشانند نے اسے بھی ممنوع قرار دیا ہے۔

ایک گروہ نے بیرائے پیش کی ہے ٔ جب فجر کی نماز کے لیےاذان دی جائے تو اس کے لیے بیضروری ہے ٔ وہ صبح صادق ہو جانے کے بعد ہو' کیونکہ جب صبح صاق ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی اذان دینالازم ہوگا ( کیونکہ فجر کی نماز کا وقت ہی تب شروع ہوگا)۔

شیخ ابن حزم کہتے ہیں نیہ بات ضروری ہے نماز کا وقت شروع ہوجانے کے بعد اذان دی جائے۔

البنة وقت ہے پہلے اگر اذ ان دے دی جاتی ہے تو یہ جائز ہے 'کیکن اس کے لیے بیشرط ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا وقفہ ہو جواتنامعمولی ہو کہ جیسے ہی اذ ان ختم ہو' وقت شروع ہو چکا ہو۔

اس بارے میں اختلاف کا بنیادی سبب بیہ ہے اس بارے میں دومتعارض احادیث منقول ہیں۔

ایک متندطور پرمنقول مشہور حدیث ہے:

نی اکرم منگ شیم نے ارشاد فرمایا:

'' بلال رات میں ہی اذ ان دے دیتا ہے تم لوگ کھاتے پیتے رہو جب تک ابن اُم مکتوم اذ ان نہ دے'۔

(ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:)حضرت ابن اُن مکتوم نابینا آ دمی تھے وہ اس ُوفت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ کہنہیں دیا جاتا تھا کہ جناب صبح صادق ہو چکی ہے۔

جبكه دوسرى روايت ميں بيہ بات منقول ہے:

حفرت بلال بلان شخط نے ایک دفعہ سے صادق سے پہلے اذان دے دی تو نبی اکرم مَالِیْنَا نے تھم دیا: وہ واپس جا کریہ اعلان کریں:'' خبر دار! بندہ سوگیا تھا ( یعنی اس نے نبیند میں وقت سے پہلے اذان دے دی)''۔

اال حجاز کی نقل کردہ روایت زیادہ منتند ہے ویسے اہل کوفیہ کی بھی روایت منتند ہے۔

امام ابوداؤ د مراه الله السرروايت كوفل كيا ہے اور بہت سے اہل علم نے اسے متند قرار ديا ہے۔

بعض فقہاء نے ان دونوں روایات کے حوالے ہے جمع وتطبیق کا طرزعمل اختیار کیا ہے جبکہ بعض فقہاء نے ترجیح کا پہلو عتمار کہا ۔۔۔

ترجيح كي طريقه كوابل حجازن اختيار كياب وه يه كتب بين : حضرت بلال والفنزك حوالے منقول حديث زياده متعم

ہے اس لیے اس برعمل کرنا زیادہ واجب ہوگا۔

جبکہ ابن اُم مکتوم مٹائنٹ کی از ان ایسے وقت میں ہوئی ہو جس میں صبح صادق کا یقین ہو۔

اس پر دلالت اس روایت ہے ہوتی ہے جوسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے وہ بیہ ہی ہیں :

''ان دونوں اذ انوں میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ ایک خاموش ہوتے تھےتو دوسرےشروع ہوجاتے تھے''۔

جن فقہاء نے ان دونوں روایات کوجمع کیا ہے یعنی صبح صادق سے پہلے دی جانے والی اذان اور صبح صادق کے بعد دی جانے والی اذان تو وہ اس روایت کی ظاہر پڑمل کرتے ہیں جوبطور خاص صبح کی نماز کے بارے میں روایت کی گئی ہے کیعنی نبی اکرم مُؤاثِیْر کے زمانۂ اقدس میں دو مرتبہ اذان دی جاتی تھی ایک حضرت بلال را اللیٰ دیتے تھے (جوضیح صادق سے پہلے ہوتی تھی) اور ایک حضرت ابن اُم مکتوم را اُلٹیٰر دیا کرتے تھے (جوشیح صادق ہوجانے کے بعد ہوتی تھی)۔

943- حَدَّقَنَا ابُنُ مِرْدَاسٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاؤَدَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ اَبِى رَوَّادٍ عَنِ نَافِعٍ عَنْ مُّؤَذِّنِ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ اَذَّنَ قَبُلَ الصَّبُحِ فَامَرَهُ عُمَرُ نَحُوهُ.

یو بین کی دور تا میں اور سے میں است عمر دلائٹیؤ کا مؤذن جس کا نام مسروح تھا' اس نے صبح صادق ہو جانے سے پہلے اذان دے دی تو حضرت عمر دلائٹوزنے اسے تھم دیا'اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔

-, --

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صبدالواحد بن غیاث، ابو بحربصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''240ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداؤ' ازشیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۱/۵)۔

ک محمہ بن یجی بن محمہ بن مرداس بن عبداللہ بن دینار، ابوجعفر الطیب علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداؤ' از شخ ابو بکر احمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۲۱/۳)۔

○ ابوب بن منصور کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۱) (۱۲۹)۔

○ شعیب بن حرب مدائی، ابوصالح، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں " ثقة" قرار دیا ہے۔ بدراو اول کے " نووی سے المدری المدر

طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''197ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۸۱۲)۔

عبد العزیز بن ابورواد واسمه میمون، عابد ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراو پول کے '' ''ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''159 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۱۲) (۲۱۲۳)۔

944- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ أَيُوبَ قَالَ اَذَّنَ بِلاَلٌ مَرَّةً بِلَيْلِ هَاذَا مُرْسَلٌ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْوَبِ بِيانَ كَرَتَ عَيْنِ الكِ مُرتِهِ حَفَرَت بِلال وَلَا فَيْنَ فَرَات كَوفَت اذان ديد كَا فَيهَ مِرال ہے۔ ﴿ 945 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنِ مُبَشِّوِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُبَشِّو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلالَ إِنَّ بِلالاً اَذَّنَ لَيُلَةً بِسَوَادٍ فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنْ يَرْجِعَ إِلَى عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالَ إِنَّ بِلالاً اَذَنَ لَيُلَةً بِسَوَادٍ فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنْ يَرْجِعَ إِلَى مُقَامِهِ فَيُنَادِى إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَرَجَعَ وَهُو يَقُولُ لَيْتَ بِلالاً لَهُ تَلِدُهُ أُمَّهُ وَبُلَّ مِنْ نَضْعِ دَمِ جَبِينِهِ .

کی کی اوان دے دی تو نکا کہ ایاں کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت بلال رٹناٹیڈ نے رات کے وقت ہی اوان دے دی تو نکا کہ کی آئیڈ نے رات کے وقت ہی اوان دے دی تو نکا اگر م منافی کی اس میں میں ہے کہ پرواپس جا کر بلند آ واز میں بیاعلان کریں: خبردار! بے شک بندہ سو گیا تھا ( یعنی الک سے غلطی ہوگئی) تو وہ واپس گئے حضرت بلال رٹناٹھ نے بیہا: کاش! بلال کی مان نے اسے جنم نہ دیا ہوتا۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

946 - حَدَّثَ مَ مُحَمَّدُ بُنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سَهُلٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ مُدُدِكٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي 946 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي وَالْمَوَهُ آنَ يُنَادِى إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَامَرَهُ آنُ يُنَادِى إِنَّ وَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ بِهِ لَا لَا أَنْ يُنَادِى إِنَّ مُدْدِكٍ وَالطَّوَابُ قَدْ تَقَدَّمَ عَنُ شُعَيْبِ بُنِ حَرُبٍ عَنَ الْعَزِيْزِ بْنِ آبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنُ مُؤَذِّن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ .

مبير بملويو بن بني وواي من من من من من من من الكنه اعضاء 181ه : المسرجة عبد الرزاق ( ٢٨٢/١ ) حديث ( ١٨٨٨ ) وقال العافظ في ( الفتح ) ( ٢١١/٢ ): قدواه عبد الرزاق عن مصر عن ايوب لكنه اعضاء فلهم بذكره نفعًا ولا ابن عبر-

910–اخرجه البيميقي في ( السنن الكبرى ) ( 704–700 ) كتاب الصلوة باب رواية من روى النهي عن الاذان قبل الوقت من طريق بش بن موسى: ثنا البقري أنا سليسان بن البغيرة عن حبيد بن هلال به - وقال البيميقي: هكذا رواه جساعة عن حبيد بن هلال مرسلاً 917–اخبرجه ابسن الجوزي في ( التعقيق ) ( 700/1 ) وفي ( العلل البتناهية ) ( 7917–791 ) من طريق الدارقطني به - وذكره البيميقي ( السنسن السكبرى ) ( 707/1 ) وقبال: مضعيف لا يسصح وعباصر بسن صدرك ليسن العديث وعبد العزيز صدوق عابد ربسا وهم - يشكل ( التقريب ) ( 704/1 ) - ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عمر بُلِيَّةً بيان كرتے ہيں: ايك مرتبه حضرت بلال رُلاَثُوَّ نے صبح صادق ہونے ہے پہلے ہی اؤان دے دی تو نبی اکرم مَلَّ اِثْنِیْ ناراض ہو گئے آپ مَلَّا اِثْنِیْ نے انہیں بیتکم دیا: وہ بیاعلان کریں: بے شک بندہ سو گیا تھا' تو اس برحضرت بلال رُلاَثُوَّ کو بہت افسوں ہوا۔

پر سرت بال روایت میں عامر تامی راوی کو وہم ہوا ہے صحیح روایت وہ ہے جواس سے پہلے گزر پھی ہے۔ وہ ابن حرب نامی راوی کے حوالے ہے 'تافع کے حوالے ہے' حضرت عمر دلیانٹیؤ کے مؤ ذن کے بارے میں منقول ہے۔

### راويانِ حديث كا تعار<u>ف</u>:

معمر بن سل بن معمر اهوازی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "متقن" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الثقات (۱۹۲/۹)۔ لئے ملاحظہ ہو: الثقات (۱۹۲/۹)۔

' عامر بن مدرک بن ابوالصفیر اء،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''لین الحدیث' قرار دیا ہے۔ بیدراو پول کے'' نوویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن مجرعسقلانی' (۲۷۸) (۳۱۲۵)۔

947 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعُدِ الْعَوْفِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبُي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّ بِلاَلاَ اَذَنَ قَبُلَ الْفَجْرِ فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى بُوسُفَ الْقَاضِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَ بِلاَلاَ اللهَ عُلَلهُ وَسَلَّمَ وَابْتَلَ مِنْ نَصْحِ دَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَنُ يَسَصِّعَدَ فَيُنَادِى إِنَّ الْعَبُدَ نَامَ . فَفَعَلَ وَقَالَ لَيْتَ بِلاَلاَ لَمْ تَلِدُهُ أُمَّهُ وَابْتَلَ مِنْ نَصْحِ دَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَن يُسَمِّعَدَ فَيُنَادِى إِنَّ الْعَبُدَ نَامَ . فَفَعَلَ وَقَالَ لَيْتَ بِلاَلاَ لَمْ تَلِدُهُ أُمَّهُ وَابْتَلَ مِنْ نَصْحِ دَمِ جَبِينِهِ . تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرُهُ يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ ) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرُهُ يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرُهُ يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ)

کی کی حضرت انس بڑنائیز بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت بلال بڑنائیز نے صبح صادق ہونے سے پہلے ہی اذان دے وی تعلق میں اور سے کہانا وی تعلق میں اور سے کہانا وی کی اور سے کہانا وی کی اور سے کہانا وی کی اور سے کہانا کی مار نے ایسا ہی کیا اور سے کہانا کی مار نے اسے جنم نددیا ہوتا' اور ان کی پیشانی عرق آلود ہوگئی۔

اس روایت کونقل کرنے میں ابو بوسف نامی راوی منفرد بین دیگر راو بوں نے اسے مرسل روایت کے طور پرنقل کیا ہے جو قادہ سے منقول ہے۔

### <u>راویانِ حدیث کا تعارف:</u>

صعبات بن عبدالسمع بن بادون بن سليمان بن ابوجعفرالمنصور، ابوهل باشمى علم حديث كے ماہر بن نے انہيں'' نقہ' کا مسلمہ ابن البوزی: ﴿ وَاللّٰهِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

محر بن سعد بن محر بن حسن بن عطیة بن سعد بن جنادة ، ابوجعفر عوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال "276 مل میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تاریخ بغداد" ازشنے ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ" خطیب بغدادی" (۳۲۲/۵)۔

صعد بن محمد بن حسن بن عطیة بن سعد، عوفی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۲۲/۹)۔

948 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيِى بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً اَنَّ بِلاَلاَ اَذَنَ . وَلَمْ يَذُكُو أَنَسًا . وَالْمُوْسَلُ اَصَحُّ.

کے کہ قادہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت بلال را النظائظ نے اذان دی اس کی سند میں حضرت انس را النظاظ کا تذکرہ میں ہے اس کا مرسل ہونا درست ہے۔

949- حَدَّدَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيْمٍ الْآوُدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشَمَانَ بُنِ حَكِيْمٍ الْآوُدِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ اَذَّنَ بِلاَلَّ فَامَرَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَمَدِ الْعَسَنِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ اَذَّنَ بِلاَلَّ فَامَرَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَدِيدِ فَرَقِي بِلاَلٌ وَهُو يَقُولُ لَيْتَ بِلاَلاً ثَكِلتُهُ أُمَّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَعِدَ عَمِينِهِ وَسَلَمَ ) اَنْ يُعِيدُ فَرَقِي بِلاَلُ وَهُو يَقُولُ لَيْتَ بِلاَلاً ثَكِلتُهُ أُمَّهُ وَابْتَلً مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَعِدَ فَرَقِي بِلاَلُ وَهُو يَقُولُ لَيْتَ بِلاَلاً ثَكِلَتُهُ أُمَّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَعِدَ فَرَقِي بِلاَلُ وَهُو يَقُولُ لَيْتَ بِلاَلاً ثَكِلَتُهُ أُمَّهُ وَابْتَلَ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ يُودَدُهُمَا حَتَّى صَعِدَ فَرَقِي بِلاللهُ وَهُو يَقُولُ لَيْتَ بِلالاً ثَكِلَتُهُ أُمَّهُ وَابْتَلً مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ يُودُ فَي مَا وَلَالَ مَا مَوْتَيْنِ . ثُمَّ اَذَّنَ حِيْنَ اصَاءَ الْفَجُرُ . مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْاسَدِيُّ ضَعِيفٌ جِدًا.

کی کے حسن بھری معرف افران من مالک ڈٹاٹھ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت بلال ڈٹاٹھ نے اوان دی تو بی اکرم مٹاٹھ نے انہیں یہ تھم دیا: وہ دوبارہ اس کو دُہرا کیں تو حضرت بلال ڈٹاٹھ بینار پر چڑھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے: کاش! بال کی ماں اسے روتی اور ان کی پیٹانی عرق آلود ہوگئی۔ وہ اس جملے کو دُہراتے ہوئے بینار پر چڑھے اور یہ کہا: خبر دار! بندہ سو کیا تھا' انہوں نے یہ جملہ دومر تبہ دُہرایا' پھر جب صبح صادق ہوگئی تو انہوں نے اذان دی۔

اس روایت کا راوی محمد بن قاسم اسدی نهایت ضعیف ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

۔ احمد بن عثان بن تحکیم بن دیناراوردی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ''261ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۲۲)۔

٩٤٩ - اخسرجه اب البيوزي في ( التبعيفيق ) ( ٢٠٨/١ ) وفي ( العلل ) ( ٣٩٤/١ ) رقم ( ٦٦٤ )من طريق الدارقطني به وقال ابن البيوزي في ( ١٩٤/١ ) وفي ( العلل ) ( ٣٩٤/١ ) رقم ( ١٦٤ )من طريق الدارقطني بيكذب- التارقطني المسائل في ( العبلال ) واما حديث انس التاني ففيه الابدي قال احبد بن حنيل: احاديثه موضوعة ليس بشيء رمينا حديثه- وقال النبعائي: متدوك ( النبعية مين النبعائي: متدوك المديث- وقال النبعائي: متدوك العديث- وقال البياره ايضا الربيع بن صبيح ا قال عقان! احاديثه كليها مقلوبة- وقال ابن معين: منعيف

ے محمد بن قاسم اسدی، ابوابراہیم، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۴۵۰/۲)۔

950 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ فَعَلِدٍ حَدَّقَنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ زَيْدٍ اللّٰهِ بُنِ زَيْدٍ اللّٰهِ بُنِ زَيْدٍ اللّٰهِ بَنْ زَيْدٍ الْآذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ . فَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعُ مِنْهَا شَيْنًا قَالَ فَأُرِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الْآذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ . فَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعُ مِنْهَا شَيْنًا قَالَ فَأُرِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الْآذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ . فَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کھی کے بن عبداللہ اپنے چیا حضرت عبداللہ بن زید کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَّا اَنْتُمْ نے مختلف صورتیں اختیار کرنے ہیں: نبی اکرم مُنَّا اِنْتُمْ نے کو حضرت عبداللہ بن کرنے کا ادادہ کیا کین ابھی آپ نے اس میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت عبداللہ بن میں مؤتوب میں اذان کا طریقہ دکھایا گیا وہ نبی اکرم مُنَّا اِنْتُمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کے بارے میں اللے تو آپ نے فرمایا: تم یہ بلال کو بتاؤ انہوں نے حضرت بلال کو بتایا تو حضرت بلال نے اذان دی مضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں انہیں دیکھ رہا تھا میں خود یہ دینا چاہتا تھا تو نبی اکرم مُنَّالِیْکُمْ نے فرمایا: تم اقامت کہددو۔

### <u>اومان حدیث کا تعارف:</u>

O حماد بن خالد قرشی، ابوعبد الله الخیاط مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید عالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۲۵۱)۔

O محمہ بن عمروانصاری،عن عبداللہ بن محمہ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۳۲۵/۲)۔

951- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيىٰ حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُدِيِّ عَلَاكُنَا مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّى عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ بِهِذَا الْخَبَرِ فَاقَامَ عَلَى اللهِ بُنُ وَيُدِ بِهِذَا الْخَبَرِ فَاقَامَ عَلَى اللهِ بُنُ وَيُدِ بِهِذَا الْخَبَرِ فَاقَامَ عَلَى اللهِ بُنُ وَابُنُ مَهْدِيٍّ لاَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَصُرِيِّ .

🖈 کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ محمد بن عبداللہ بن محمد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن زید رہاللفائے ہے منقول

همهمرجه ابو داؤد ( ۱۵۲/ ۱۹۲۰) كتاب الصلوة باب في الرجل يؤذن ويقيس آخر احديث ( ۵۲۲) واحيد ( ۱۲/۵) وابو داؤد الطيالسي ۱۸/۱ منبع المرحل عند الله المرحل يوذن ويقيس غيره كلهم من طريق معهد بن عمرو الواقفي بهذا الامتناد- وهذا بند منعيف: معهدبن عمرو قال العافظ في ( التقريب ) ( ۱۹۷/۲ ): منعيف- وقال البيهةي : معهد بن عمرو الواقفي عن معهد ابن بيرين عن معهد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد قال البغاري: فيه نظر- المرجه ابو داؤد ( ۱۲۲/۱ ) كتاب الصلوة: باب في الرجل يوذن ويقيم آخرا حديث ( ۵۲ ) - وينظر العديث السابق-

امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں: راوی محر بن عمر و مدنی اور ابن مہدی نے بصری راوی سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے۔

اذان كاجواب دينے كاعكم

اذان سننے والامؤذن كوكيا جواب دے اس بارے ميں علامه ابن رُشد مِيَّاللَّهُ تَحْرِيرَكِرتے ہيں:

اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن فذهب قوم الى انه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة الى آخر النداء وذهب آخرون الى انه يقول مثل ما يقول المؤذن الا اذا قال حى على الصلاة حى على الفلاح فانه يقول : لا حول ولا قوة الا بالله . والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار وذلك انه قد روى من حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال "اذا سمعتم البؤذن فقولوا مثل ما يقول "وجاء من طريق عبر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله . فبن ذهب مذهب الترجيح اخذ بعموم حديث ابي سعيد المحدري ومن بني العامر في ذلك على المحاص جمع بين المحديثين وهو مذهب

سامع ( یعنی اذ ان سننے والا )اذ ان دینے والے کے جواب میں کیا ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف

ا كي كروه اس بات كا قائل ہے اذان سننے والا ان بى كلمات كوآ خرتك وہراتا چلا جائے گا جووه مؤذن كى زبانى سنے گا۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے اذان سننے والا محض مؤذن کے الفاظ کو دُہراتا رہے گا، لیکن بیمؤذن حی علیٰ الصلولة كجرًا ال وقت سننه والا: لاحول ولا قوة الا بالله يرم ل كا-

اس اختلاف کا بنیادی سبب اجادیث میں مٰدکورتعارض ہے۔

حضرت ابوسعید خدری بنالنفظ سے منقول حدیث میں بیالفاظ ہیں نبی اکرم مَثَافِیَم نے ارشاد فرمایا:

" جبتم اذ ان دینے کوسنوتو ای طرح کہوجووہ کہتا ہے"۔

جبکہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہما کے حوالے سے بیہ بات نقل کی گئی ہے سننے والا مخص حی علی ۔ الفلاح سننے كے بعد لاحول ولا قوة الا بالله ير عے گا-

جن فقہاء نے ترجیح کے مسلک کو اختیار کیا ہے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری پڑگائڈ کی نقل کردہ روایت میں عموم کو اختیار کیا ہے اور جن فقہاء نے اس بارے میں خاص کو عام پرتر جے دی ہے انہوں نے دونوں روایات کے درمیان تطبق پیدا کر ٩٥٢- اخسرجه ابسن ابني شيبة ( ٢/٥٥/٢ )؛ وابن نصر في ( قيام الليل ) ص ( ٧٩ )؛ واليزلر( ٢٢٨/١ ) رقيم ( ٧٠٣ )؛ والييسيفي في ( السبئن الكيرلى أ ( ١٦٥/٤ - ١٦٦ ) كتساب النصيلسوسة ' بساب مسن لبس بسعسل بسعيد النضنجيس اللا ركبعتي الفجر' كلميس من طرق عبد الرحبين بن زياده بن أنصيم الافريقي بهذا الامتباد- قال البيسي، عبد الرحسن الافريقي لا يعتج به- والعسيث ذكره البييشسي في ( امجيع الزوائد ) ( 191/7 ) وقال! رواه البزار والطبراني في ( الكبير ) • فيه عبد الرحين بن نيباد بن انعبً واختلف في الاحتجاج به- اه-

دی ہے۔

ا مام ما لک بن انس میشند بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

8-باب النَّهِي عَنِ الصَّلاَةِ بَعُدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعُدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ باب: فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نماز اوا کرنے کی ممانعت

952 حَدَّقَنَا عُشُمَانُ بُنُ اَحُمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّهُ شَلِي عَنُ عَطِيَة بُنِ سَعْدٍ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَانِ مِنَ النَّهُ شَلِي عَنُ عَطِيَة بُنِ سَعْدٍ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَانِ مِنَ النَّهَارِ لا تُصَلَّوهُ مَا فَإِنَّ النَّصَارِى وَالْيَهُودَ يَتَحَرَّوْنَهُمَا يَوْمُ الْفِطُرِ وَيَوْمُ الشَّمُ لَ وَيَوْمُ الْفِطُرِ وَيَوْمُ الْفِطُرِ وَيَوْمُ الْفَطْرِ وَيَوْمُ الْفَطْرِ وَيَوْمُ النَّهُ مِنَ النَّهُ النَّهُ مَن النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ مَا وَاللهُ عُرُوبِ الشَّمُ اللهُ عُرُوبِ الشَّمُ مِن النَّهُ النَّهُ مَا وَالْعَالَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمُ مِن .

کی حضرت ابوسعید فدری والیخویان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافیو کے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: دو دن ایسے ہیں جن میں تم روزے نہ رکھواور دو گھڑیاں ایسی ہیں جن میں نماز ادانہ کرو کیونکہ عیسائی اور یہودی اس وقت (میں عبادت ) کے متلاشی ہوتے ہیں عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کا دن (روزہ رکھنے کے لیے منع ہے) اور صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک (نماز پڑھنامنع ہے)۔

——K\$+—————

### راويانِ جديث كانعارف:

احمد بن خلیل بن عابت، ابوجعفر برجلانی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال "277ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۳۳/۳)۔

ضلف بن تمیم بن ابوعماب، کوفی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس" ثفتہ" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۹۱/)۔

ابو بمرنهشلی کوفی، ان کا نام: عبداللہ بن قطاف او ابن ابوقطاف، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ میراویوں کے'' ساتویں طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۲)۔

فجراور عصر کی نماز کے بعد نماز اوا کرنے کا تھم فجراور عصر کی نماز کے بعد نماز اوا کرنے کے تھم کے بارے میں اہل علم کی رائے کے بارے میں ڈاکٹر وہبہ زُحیلی بیان کرتے ہیں: امام بخاری میسند اورامام مسلم میسند نے یہ روایت نقل کی ہے: حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ملا النیج کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے:

'' من کی نماز بڑھ لینے کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی' جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا اور عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک سورج غروب نہیں ہوجاتا''۔

مسلم كى روايت مين بيالفاظ بين:

'' فجر کی نماز کے بعد کوئی نمازنہیں ہوتی''۔

یه دونوں اوقات نماز کی ممانعت کے ساتھ مختص ہیں۔

(ڈاکٹر زمیلی تجریر کرتے ہیں:) صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد نوافل اداکرنے کی ممانعت کا تعلق وقت ہے ہیں ہے بلکہ
اس کی وجہ یہ ہے یہ ہوقات حکمی اعتبار سے فرض عبادت کے لیے مخصوص ہے اور فرض اداکر نافش اداکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ان دونوں نمازوں کے بعد نوافل اداکر ناکروہ تحریم ہے خواہ اس وقت فجر کی دوسنیں اداکی جا کیں یا عصر سے پہلے اداکی جانے والی سنیں اداکی جا کیں جو کسی وجہ سے پڑھی نہ جاشکی ہول یا تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی جائے یا نذر کی نماز اداکی جائے یا طواف کے نوافل ہوں یا سجدہ مہو ہو یا اپنی ففل نماز جے درمیان میں توڑ دیا گیا ہوئیا اُن کی قضاء کی گئی ہو (ان سب کوادا کی جائے یا کسی کے ساتھ ایسی نماز ادا ہو جائے گ

ان دونوں اوقات میں فرض نماز کی قضاء یا وتر نماز کی قضاء یا سجدہ تلاوت کرنا یا نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ ان اوقات کی کراہت اس لیے تھی کیونکہ بیاصل فرض کی ادائیگی کے لیے معروف وقت تھا' جب اصل فرض اداہو گیا تو کہ دوسرے فرض یا واجب عین کی ادائیگی میں مصروف ہونا مکروہ نہیں ہوگا' البتہ عصر کے بعد قضاء نماز اس وقت، تک اداکی جاستی ہے جب تک سورج زرد نہو جانے کے بعد قضاء نماز ادا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا' خواہ انسان نے ابھی عصر کی نماز ادانہ بھی کی ہو۔

فقہاء مالکیہ کے نزدیک ان دونوں اوقات میں نوافل ادا کرنا کروہ تنزیبی ہاں وقت تک جب تک سورج طلوع ہو جانے کے بعد ایک نیزے کے برابر بلند نہیں ہوجاتا اور (شام کے وقت) مغرب کی نماز ادائمیں کرلی جاتی 'البتہ صبح صادق ہو جانے کے بعد روشی تھیلنے سے پہلے اور عصر کے بعد سورج کی رنگت تبدیل ہونے سے پہلے نماز جنازہ ادا کرنا یا سجدہ تلاوت کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے صادق ہو جانے کے بعد فجر کے دوسنیں ادا کرنا کروہ نہیں ہے کیونکہ احادیث میں ان کی ترغیب منقول ہے اگر کوئی شخص اس وقت میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اب اس کے لیے اس نماز کوتو ز دینا لازم ہوگا 'البتہ اگر اس نے سی ایسے وقت میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اب اس کے لیے اس نماز کوتو ز نا اُس شخص کے البتہ اگر اس نے سی ایسی دونت میں نماز پڑھنا شروع کی تھی جس میں نماز ادا کرنا مکروہ تھا تو اب اس نماز کوتو ز نا اُس شخص کے مستحب ہوگا اور نماز کی قضا ، اُس شخص پر لازم نہیں ہوگی ہے

953 - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيْدَ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَسَانِى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَسَانِى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُسَانِي عَدْ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) لا صَلَاةً بَعْدَ طُلُوْع الْفَجُرِ إِلّا رَكْعَتَيْنِ.

ل الفقه الاسلامي وادلته

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو النَّخَةُ بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُلَاثِيَّا نے بيہ بات ارشاد فرمائی ہے: صبح صادق ہو جانے كے بعد (نوافل میں) صرف دوركعات (بعنی فجر کی سنتیں) اوا کی جائیں گی۔

### اويانِ حديث كا تعارف:

ے عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم الشعبانی، ابوابوب قاضی افریقیۃ ۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ نکا انقال''156ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳۲/۲)۔

صعبداللہ بن یزید معافری حبلی ابوعبد الرحمٰن مصری۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کا فال''100ھ''میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳/۲)۔

954- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِي الْفَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِي الْفَلَمُ الْفَامَ وَكُيْعٌ حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّ

کے کہ اسم بن محمد بیان کرتے ہیں: ہم صبح کی نماز سے پہلے سیّدہ عائشہ ڈگائٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک دن ہم ناکل کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک دن ہم ناکل خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں ناکل خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ اس وقت نماز ادا کر رہی تھیں 'ہم نے ان سے دریافت کیا: یہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: میں رات سوگئ تھی اور بچھنوافل ادا نہ کر سکی تھی تو میں انہیں ترک نہیں کرنا چاہتی تھی۔

# 9- باب مَا جَاءَ فِى أَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ الصَّلاَةُ الْأَعْمَالِ الصَّلاَةُ اللَّاعُمَالِ الصَّلاَةُ الباب عَدِيمِ مِنقول ہے: سب سے افضل عمل نماز ہے باب بیہ جومنقول ہے: سب سے افضل عمل نماز ہے

955- حَدَّثَنَا الْمُحَسِّنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصِ آخَبَرَنَا شُعْبَهُ عَنِ لَوْ الشَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْكُارِ وَاشَارَ اللَّه دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَيْزَارِ قَالَ السَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْكُامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْكُامُ عَمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاةُ اوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْكُامُ عَمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاةُ اوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْكُامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْكُامُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْكُامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَالِلَدُيْنِ وَلَوِ السَّوَدُونُ اللَّهُ الْوَالِلَدُيْنِ وَلَو السَّوَدُ اللَّهُ الْوَالِدُيْنِ وَلَو السَّوَدُ اللَّهُ اللَ

المسلم عمروشيباتى بيان كرتے بيں: بميل اس گفر كے ما لك نے انہول نے حفرت عبداللہ بن مسعود بنائن كے گوری معاسلہ بھا عمروشیباتى بیان كرتے بيں: بميل اس گفر كے ما لك نے انہول نے حفرت عبدا الاسناد وفال العاكم، قد روی هذا العسب بنائل من طریق معسب بنائل من مقد الفظة: ( الصلوة اولا وقتها ) غیر حجاج بن التساعر عن علي بن حفق- وحجاج حاف تفه وقد معنی بنائل بنائل بنائل العائل الله فظ البدكور معتبع مسلم بعلي بن حف البدائلي ووافقه الذهبي- قال العافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( ۱۹۱۲): ( انفق اصحاب شعبة على اللفظ البدكور مي البنائلي بن حف البدائلي وقت الله وقتها ) وخالفيه علي بن حفق وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: ( الصلوة في اول وقتها ) اخرجه وحاکم والدارقطني والبيريقي من طريقه - قال الدارقطني: ما احسبه حفظه: لا نه كبر وتنير حفظه - ) - اله - والعدبت بهذا اللفظ فد العدم معلم مساسق آخد اخرجه ابن خزیدة ( ۱۲۹/۱ ) رقم ( ۱۳۲۷ ) وابن حبان ( ۲۸۰ - موارد ) والطبراني في ( الكبير ) ( ۱۲۰ ( ۲۱ ) وقع ( ۱۳۸۸ ) وابن عبان الشرغيب في التعجيل بالصلوات

طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کیکن ان کا نام نہیں لیا۔ یہ بات بیان کی ہے بیں نے نبی اکرم مُلَا قَتِلِم سے دریافت کیا اور ساعمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ مُلَا قَتِلِم نے ارشاد فرمایا: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں ادا کرتا' میں نے عرض کی: پھر کون سا؟ آپ مِلَا قَتْلِمُ نے فرمایا: والدین کے کون سا؟ آپ مِلَا قَتْلُمُ نے فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ (حضرت عبداللہ مُلَا قَتْمُ فرماتے ہیں:) اگر میں آپ سے مزید دریافٹ کرتا تو آپ مجھے مزید جواب عطا کرتے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

956 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِى قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ ح وَحَدَّثَنَا آخُمَلُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ خَلَّا الْحُسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَمِرِيُ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَمِرِيُ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْهِ وَالشَّيْبَانِى يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِّنُ آصُحَابِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ شُعْبَةُ آخُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَتُى الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ شُعْبَةُ اَوْ قَالَ الْفَضَلُ الْعَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَتَّى الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ شُعْبَةُ اَوْ قَالَ الْفَضَلُ الْعَمَلِ الْفَعَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعَلِ الْفَصَلُ قَالَ شُعْبَةُ اَوْ قَالَ الْفَصَلُ الْعَمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعَلِ الْفَصَلُ قَالَ شُعْبَةُ اَوْ قَالَ الْفَصَلُ الْعَمَلِ الْقَصَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعَلِ الْفَصَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْهَا . وَقَالَ الْمُعْمَرِي فَى حَدِيْتِهِ الصَّلاقَ فِى الْآلِ وَقَيْهَا .

ی ریز از الم من اکرم منگانیم کے ایک صحابی کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم منگانیم کا سے سوال کم اللہ کا ایک صحابی کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم منگانیم کا سے سوال کم سے دیادہ فضیلت والاعمل نماز کو اس کے وقت پر اوا کر سیا: کون ساعمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ فضیلت والاعمل نماز کو اس کے وقت پر اوا کر سیا: کون ساعمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ فضیلت والاعمل نماز کو اس کے وقت پر اوا کر سے نہادہ فضیلت والاعمل نماز کو اس کے وقت پر اوا کر سیا: کون ساعمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ فضیلت والاعمل نماز کو اس کے وقت پر اوا کر سیادہ کی دو تا ہم کمانے کو تا ہم کی دو تا ہم کا تو تا ہم کی دو تا ہم کی دو تا ہم کا تو تا ہم کی دو تا ہم کر تا ہم کی دو تا ہم کی دو تا ہم کی دو تا تا ہم کی دو تا ہم کی دو

ایک روایت میں بیالفاظ میں: نماز اس کے ابتدائی وقت پرادا کرنا ہے۔ سامار میں میں بیالفاظ میں: ماز اس کے ابتدائی وقت پرادا کرنا ہے۔

### راويانِ حديث كالتعارف:

ر میں بین مہران، کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' پانچویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلاط (۵۴۵/۱)۔

957 - حَكَثَنَا ابْنُ خَلَادٍ حَكَثَنَا الْمَعْمَرِيُّ حَكَثَنَا الْمُعُمَرِيُّ حَكَثَنَا الْحَمَلُ بُنُ عَبْدَةَ حَكَثَنَا حَمَادُ بُنُ زَيْلٍ حَكَثَنَا الْحَجَاجُ عَ 97-اضرجه العاكم ( ١٨٩/١) من طريق العمري؛ وهو عنده في ( عبل اليوم والليلة ) كما في ( الفتح ) ( ١٩١/٢) وقال العاكم: الرجل عبد الله بن مسعود: لا جماع الرواة على ابي عبرو الشيباني - قال العافظ في ( الفتح ) ( ١٩١/٢)؛ والظاهر ان البعبري؛ وهم فيه: لانها بعدت من صفيظه - قبلت؛ لم يتفرد به العمري؛ فاخرجه الطيراني في ( الكبير ) ( ٢٦/١٠) رقم ( ١٨١٤ ) من طرق تعيم بن حباد تنا البيارك عن شبة عن عبيد البكتب عن ابي عبرو الشيباني عن رجل من اصعاب النبي صلى الله عليه وسلم -

الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قُلْتُ اَنَى قَالَ حَدَّثَنِى رَبُّ هَاذِهِ اللَّارِ يَعْنِى عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قُلْتُ اَى الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِمِيعَاتِهَا الْاَوَّلِ.

رسی سیست و ابوعمروشیبانی بیان کرتے ہیں: اس گھر کے مالک نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے ان کی مراد حضرت عبداللہ بن مسعود والتیز نتے وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَّاتِیْلُم سے سوال کیا' میں نے عرض کی: کون ساعمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو مسعود والتیز نے ارشاد فرمایا نماز کواس کے ابتدائی وقت میں ادا کرتا۔

### راويانِ حديث كانتعارف:

ے احمہ بن عبدۃ ابن مویٰ ضمی ، ابوعبد اللہ بھری۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کہ انتخا<sup>ل</sup> ''245ھ'' میں ہوا۔ اِن کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۳/۱)۔

حجاج بن ابوعثمان كندى، علم حديث كے ماہرين في أنہيں'' ثقة' قرار ديا ہے۔ ان كا انتقال''143 ھ' ميں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (ا/ ١٩٧)۔

ے سلیمان بن ابوسلیمان شیبانی، ابواسحاق کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ''138 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۱۳۳)۔

958- حَدَّثَنَا آبُو طَالِبِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثَمَانَ بُنِ صَالِحِ حَدَّثَنَا عَلِىَّ بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بُ مِ الْحِدِ عَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُولُ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَيْرُ الْعَالَ الصَّلاَّةُ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَيْرُ الْعَالِيَّةُ فِي اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الطَّلاقُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَالَى الطَّلَاقُ اللهُ الطَّلَةُ فِي اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْولُ اللهُ الطَّلِي الطَّلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّلَاقُ اللهُ الطَّلَاقُ اللهُ الطَيْلُ الطَالِ الطَّلَاقُ اللهُ الطَالِمُ اللهُ الْعُلُولُ وَقُلِ وَقُولُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ذِلَا الله بن عمر ذِلَا الله بن عمر ذِلَا الله بن عمل نماز كواس كالم مثل الله الله عن الله عن الله عندالله وقت مين اواكرتا ہے۔ بہترين عمل نماز كواس كا ابتدائى وقت مين اواكرتا ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

ے بی بن عثان بن صالح سہی ابوز کریا مصری۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال ''228ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۵۲/۳)۔

ان کے مزید حالات کے لئے ماہرین نے آئیس '' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۸۴/۳)۔

400- اخرجه الطبراني في ( البعجم الكبير ) ( ٢٥/١٠ ) رقم ( ٩٨١٠ ): حدثنا سليمان بن العسين العطار البصري ثنا أحسد بن عبدة بهذا الامتاد-

1944—اخسرجه العساكسم ( ۱۸۹/۱ ) مس طريسق يسعيق بن عثبهان بن حبالح بسيدًا الامتباد وقال العاكم: يعفوب بن الوليد هذا شيخ من اهل البعينة مكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب الا انه شاهد عن عبيد الله- وقال الذهبي: يعقوب كذاب- 959 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُوْسُفَ بَنِ خَلَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بَنِ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُرِ اللهِ بَنِ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُؤَا اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُؤا اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُؤا اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُؤا اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُؤا اللهِ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَالِ الْفَضَلُ قَالَ الطَّلاَةُ لِمِيقَاتِهَا الْآوَلِ . خَالَفَهُ جَمَاعَةُ عَنِ الْعُمْرِيّ. اللهُ مَرِيِّ .

ﷺ کھے حضرت عبداللہ بن عمر بھانجنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَّاتَیْنِ سے سوال کیا گیا: کون ساعمل زیادہ فضیلت رکما ہے؟ تو آپ مَنَّاتِیْنِ نے ارشاد فر مایا: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا۔

محدثین کی ایک جماعت نے اس کے برخلاف نقل کیا ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

ں اساعیل بن ابراہیم تیمی ابویجیٰ الاحول کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۸۳/۱)۔

و زہرۃ بن معبد بن عبد اللہ بن ہشام بن زہرۃ تیمی ،علم حدیث کے ماہرین نے اِنہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔النا انتقال''235ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصۃ (۱/۳۳۹)۔

960 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْبَعَوِىُّ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بُنُ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرُوَةَ آنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ) يَقُولُ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلاَّةُ فِي آوَّلِ وَقَيْهَا .

----

### راويانِ حديث كا تعارف:

تاسم بن غنام انصاری بیاضی مدنی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نُقدُ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے کے لئے ملاحظہ ہو: الخلامیۃ (۳۴۵/۲)۔

ام فروة انصاریة ، بیصحابیه بیل - ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التبذیب'' از حافظ ابوالفصل معن عبد الله بن عبد ابن حفق بسیندا الاستاد و سندہ صنعیف ؛ لضعف میں مدر الدیناد و سندہ صنعیف ؛ لضعف

عبد الله العبري: وينظر: ( التفريب ) ( 177/1 )-- اخبرجه احبد ( 700/1 ) ومن طريقه ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( 717/1 ) منظريق الليث عن عبد الله بن عبر العبري به - وقال أ - البجوزي: اما حديث ام فروة فائه لا يرويه الا العبري وقد اضطرب فيه فروه عن القاسم بن غنام عن عبته ام فروة - والعبري ضعية ضعفه يعيى وغيره-

احمد بن على بن حجر عسقلاني ' (١٢٣/٢)\_

961 حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحِ الْاصْبَهَانِيُّ عَبُهُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ الْمُعْمَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرُوةَ قَالَتْ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ السَّحَاقُ بُنُ سُلِيَّهُ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرُوةَ قَالَتْ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدَتِهِ أُمِّ فَرُوةَ قَالَتْ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلاةُ الأوَّلِ وَقَيْهًا .

وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ عَنُ بَعُضَ أُمَّهَاتِهِ عَنُ أُمِّ فَرُوَةَ - وَكَانَتْ مِمَّنُ بَايَعَتْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ - عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابُنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ حَدَّثَنَا ابُنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ حَدَّثَنَا ابُنُ خَلَادٍ حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ خَلَادٍ حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الرَّمِ مَثَلَّاتِيَا اللَّهِ صَاءَ كُون ساعمل زياده فضيلت ركھتا ہے؟ تو آپ مَثَاثِیَا مِنْ ارشاد فرمایا: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لینا۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ منقول ہے تاہم اس میں بیہ بات بھی ندکور ہے: سیدہ اُم فروہ ڈلیٹھنا ان خواتین میں سے ایک میں جنہوں نے درخت کے نیچے نبی اکرم مَنْ النَّیْزُم کے دستِ اقدس پر بیعت کی تھی۔

~~<del>```</del>

### راويانِ حديث كا تعارف:

اسحاق بن سلیمان قیسی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''100 ھ' میں ہوا۔ ان
 کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۳۷)۔

962- وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ اَبِيهِ الدُّنْيَا عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرُوةً عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ .

ه ایک روایت ایک اورسند کے ہمراہ سیدہ اُم فروہ وہ اُٹھا کے حوالے سے نبی اکرم مَالَّیْنِ سے منقول ہے۔

963 - حَدَّثَنَا أَدُمُ بُنُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الدَّهُ بُنُ آبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ مَا عَدُ مَدَّ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفُصٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَامٍ عَنُ جَدَّتِهِ الدُّنْيَا أَمْ آبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ فَرُوةَ بُنُ صَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفُصٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَامٍ عَنُ جَدَّتِهِ الدُّنْيَا أَمْ آبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ فَرُوةَ بَنُ صَعْدٍ حَدَّتُهِ الدُّنْيَا أَمْ آبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ فَرُوةَ وَكَانَتُ مَا اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَذُكُو وَكَانَتُ مِنْ اللهِ عَنْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَذُكُو اللهِ عَنْ وَجَلَّ تَعْجِيلُ الصَّلاَةِ لاَوَّلِ وَقْتِهَا.

- 171 - اخترجه ابو داؤد ( / 10/ - 117 ) كتساب البصيلورة بساب في البعافظة على وقت الصلوات حديث ( 177 ): حدثنا معبد بن عبد الله البغزاعي وعبد الله بن مسلمة قالا: تشا عبد الله بن عبر العبري بهذا الامتناد ومن طريق ابي داؤد اخرجه البيهفي في ( معرفة السنن بمالاتار ) ( 101 ) كتباب الصلوة بناب تعجيل الصلوات حديث ( 7،0 ) وينظر: العديث السنابق-

٩٦٢–اخرجه احسد ( ٢/ ٢٧٤ ) قال: حدثنا الغزاعي قال: اخبرنا عبد الله بن عبر العبري به- وينظر: العديث السبابق-

978–اخسرجیه النظیرانی فی ( الکبیر ) ( ۸۲/۲۵ ) رقم ( ۲۰۸ ) من طریق عبد الله بن صائح حدثنی اللیت بن سعد بهذا الاستاد- لکن اخرجه العاکم ( ۱۹۰/۱ ) من طریق عبرو بن الربیع بن طارق تنا اللیت بن سعد عن عبید الله بن عبر– البصغر– عن القاسم بن غنام العاکم بستنده عن بعیی بن معین یقول: قد روی عبد الله بن عبر عن القاسم بن غنام ولم پرو عنه اخوه عبید الله بن عبر-

حدیث964: سیدہ اُم فروہ ڈی کھیا جو اُن خوا تین میں ہے ایک ہیں جنہوں نے نبی اکرم مُنافیکی کے دست اقدی پر اسلام قبول کیا تھا' وہ بیان کرتی ہیں: میں نے ایک دن نبی اکرم منگافیظم کواعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا' آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے نزویک سب سے زیادہ پبندید عمل نماز کواس کے ابتدائی وفت میں اوا کر لینا ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

 آدم بن ابوایاس عبد الرحمٰن عسقلانی ، اصله خراسانی ، علم حدیث کے ماہرین نے آئییں '' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں ے'' نوویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''221ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذيب' از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی' (١٠٢) (١٣٣)\_

964- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ اِمْلَاءً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَيْمُوْنِ الْعَتَكِى بِالْبَصُرَةِ حَدَّثَنَا مُ عُسَمِ رُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ عَنْ جَذَتِهِ عَنْ أُمِّ فَرُوَةً - كَلَذَا قَالَ قَالَتْ سُيْلُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَإِنَا اَسْمَعُ عَنُ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ فَقَالَ الصَّلاَّةُ لاَوَّلِ وَقُتِهَا.

سب سے زیادہ فضیلت والے ممل کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو آپ مَثَاثِیَّام نے ارشاد فرمایا: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا۔

965- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ يَحْيَى بُنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ الْعَبُدِى ۖ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ عَنْ أُمِّ فَرُوَةً وَكَانَتْ مِمَّنُ بَايَعَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ) تَحْتَ الشَّجَرَةِ ح .وَحَـدَّتَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي أَذْهَرُ بْنُ مَرُوَانَ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا قَزَعَهُ بْنُ سُويُدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ عَنُ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ عَنُ أَ فَرُوةَ قَدَالَتْ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلا لاَوَّلِ وَقُتِهَا . لَفُظُ الْعُمَرِي.

نزد كيسب سے زيادہ بينديدهمل نمازكواس كے ابتدائی وفت ميں اداكرنا ہے۔

روایت کے بیالفاظ عمری نامی راوی کے ہیں۔

٩٦٤–اخرجه الطبراني في الكبير ) ( ٨٢/٢٥ ) رقم ( ٢١٠ ) من طريق مصيد بن يصيى بن ميبون الفتكي بسيدًا الابتناد لكن عنده عبيد الله عبر' ويويد هذاه الرواية ما قاله الصاكم في ( البستندك ) ( ١٩٠٠-١٩٠ )؛ ( هذا حديث رواه اللبث بن معدوالبعثسر بن سلبسان وقزعة سويد ومعبد بن بشير العبدي عن عبيد الله بن عبر عن القاسم بن غنام )-

970 – اخسرجه عبسد بس حسيد في ( البنشخب من البستند ) رقم ( ١٥٦٩ ) من طريق مصيد بن يتسر بالاستناد الاولا- واخرجه الطيراني ء الكبير ) ( ٨٢/٢٥ ) رفيم ( ٢٠٩ ) من طريق قزعقين سويد به - وائتار الصاكبم في ( البسبتندك ) ( ١٨٩/١ –١٩٠ ) الى هذه الروايات-

966 حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ الْحَارِثِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِى فُدَيُكٍ الْحَارِثِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِى فُدَيُكٍ اللهُ اللهِ بَنُ عُنْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ عَنِ الْمُرَاةِ مِّنَ الْمُبَايِعَاتِ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سُئِلَ آئُ الْاعْمَالِ آفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الصَّلاةُ التَّهُ اللهُ اللهُ

یوں ۔ کھی تاہم بن غنام بی اکرم مَلَّیْنِ کے دستِ اقدس پر اسلام قبول کرنے والی خاتون کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّیْنِ کے سوال کیا گیا: کون ساعمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ مَلَّیْنِ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی پر ایمان رکھنا' عرض کی گئی: یارسول اللہ! پھراس کے بعد کون ساہے؟ آپ مَلَّیْنِ کے فرمایا: نماز کواس کے وقت پر اوا کرنا۔

267 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُرَادُ اللهِ عَدَّ اللهِ عَنِ الْمَقْبُوتِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ اَحَدَّكُمُ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ اَحَدَّكُمُ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ اَحَدَّكُمُ لِيُصَلِّى الطَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَقَدْ تَرَكَ مِنَ الْوَقْتِ الْآولِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ .

کیکھیلی المصارہ یولیں وک کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی اگرم مثل کی آئے نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: کوئی شخص نماز کواس کے احت کے اندراوا کر لیتا ہے کیکن اس کے ابتدائی وقت میں ادانہیں کرتا (جس نے اس نماز کوادا کیا) اس شخص کے لیے اس کے اہل خانہ اور مال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔

968 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي هِلاَلٍ عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا الْاَحِرِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

روی و کری ہوئی ہے۔ اور انہیں کی اور انہیں کی اکرم مَثَاثِیْتِم نے زندگی بھر بھی بھی نماز آخری وقت میں ادانہیں کی اور انہیں کی بھر بھی بماز آخری وقت میں ادانہیں کی بھر بھی بماز آخری وقت میں ادانہیں کی بہاں تک کدآپ کا وصال ہو گیا۔ صرف دومر تبداییا ہوا

مَعَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الطَّلاَةَ لِوَقِيَةَ الْاحِرِ حَتَّى قَبَضُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّنَا مُحَمَّدُ الْهُ عَلَيْهِ الْهَالِكِ الدَّقِيقِيُّ حَلَّانَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلْمَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ مُعَلِّى النَّهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ مُعَلِّى اللهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَنْ وَجَلَّ.

🖈 🖈 سیدہ عائشہ صدیقتہ ولی ﷺ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم سَلَّاتَیْم نے بھی نماز آخری وقت میں اوانہیں کی یہاں

977-اخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( 47/70 ) رقم ( 711 ) من طريق يعقوب بن حبيد ثنا ابن ابي فدبك بهذا الامشاد978-اخرجه الترمسذي ( 47/1 ) كتاب الصلوة باب ما جاء في الوقت الاول من الفضل حديث ( 90/ ) والصاكم ( 90/ ) والبسيقي في ( 190/ ) والبسيقي في ( 190/ ) كتاب الصلوة باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في اوائل الاوقات كلهم من طريق قنيبة بن سعيد بهذا الاستنداد- قبال الترمذي: هذا حديث حسن غربب وليس استاده بستصل وقال البيريقي: وهذا مرمل: اسهاق بن عسر كم يدرك عائشة - قلت: ولعل الترمذي حسنه باعتبار طرقه كما سياتي وضعف الاستاد كيس للانقطاع الهذكور فقط: فاسعاق مجروح ايضا فذكره الذهسى في ( السيدان ) ( 764/1 ) وذكره له هذا البعديث وقال: تركه الدارقطني - الا - وجهله ابو حاتم وابن عبد البر - واعله ابن القطان في ( كتاب ) بالانقطاع وجهالة اسعاق بن عبر - وينظر: ( نصب الراية ) ( 762/ ) -

تك كه آب مَثَاثِينَام كا وصال هو كيا\_

970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى الثَّلْجِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَبِى اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ عَدَّثَنَا وَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْوَاقِدِيُّ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَالِيْكُ اللَّهُ عَنْ عَالَى اللَّهُ عَنْ عَالَى اللَّهُ عَنْ عَالِيْكُ اللَّهُ عَنْ عَالِيْكُ اللَّهُ عَنْ عَالِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَالِيْكُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ وَثَّابٍ عَنُ آبِى النَّضُرِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آخَرَ صَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْاخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

الم الله الله الله عن الشه صدیقته و النفینا بیان کرتی ہیں: میں نے بھی نبی اکرم منابقینم کوکوئی نماز آخری وقت میں اوا کرتے ہوئے نہیں و کے اس منابقینم کی اور کے ہوئے نہیں و کی اس کہ آپ منابقینم کا وصال ہوگیا۔

971 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ الْوَلِيْدِ الْمَدَنِى عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْوَقْتُ الْآوَلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضُوانُ اللهِ وَالْوَقْتُ الْاَحِرُ عَفُو اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

کی کی سے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا گھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَا لِیُنِیْم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لینا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ملنے والی معافیٰ کا باعث ہے اور آخری وقت میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ملنے والی معافیٰ کا باعث ہے۔

972- حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنِى فَرَجُ بُنُ عُبَيْدٍ الْسُمُهَلَّبِیُ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ اِسْمَاعِیْلَ بُنِ آبِی خَالِدٍ عَنْ قَیْسِ بُنِ اَبِی حَاذِمٍ عَنْ جَوِیْوِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضُوانُ اللهِ وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفُو اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

کی کی حضرت جریر بن عبداللّٰد دُلْاتُنْ بیان کرتے ہیں کی اکرم مَلَّاتُنْ کی بات ارشاد فرمائی ہے: (نماز کا) ابتدائی وفت اللّٰد تعالیٰ کی رضا مندی (کے حصول کا باعث) ہے اور اس کا آخری وفت اللّد تعالیٰ کی (معافی کے ملنے کا) باعث ہے۔ ۱۹۷۰ اخد جه العاکم (۱۰/۱) من طریق اسعاق بن ابی اسعاق الصفار ننا الوافدی بہذا الاسناد - والوافدی: هو معد بن عدر منروله الذا فال العاکم: وله نناهد آخد من حدیث الوافدی ولیس من نرط هذا الکناب -

49^ - اخرجه الترمذي ( 771/1 ) كتاب الصلوة باب ما جاء في الوقت الاول من الفضل حديث ( 70 ) ؛ حدثنا احبد بن منبع بهذا الاستاد ومن طريق الترمذي اخرجه ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( 70/1 ) رقم ( 777 ) و اخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( 7707 ) : تنا ابراهيم بن امسياط وابس حساعد قبالا : حدثنا احبد بن منبع بهذا الابتناد ومن طريق ابن عدي اخرجه البيهيقي في ( السنن الكبرى ) ( 70/1 ) - قال التسرمذي : هذا حديث غريب وقال ابن عدي : هذا العديث بهذا الاستاد باطل وقال البيهيقي : هذا حديث بعرف بيعقوب بن الوليد السدني ويسعقوب مثكر العديث صففه بحيل بن معين وكذبه احبد بن حنيل وحائر الصفاظ ونسيؤه الى الوضع - الا- وصففه ايضا ابن البيوذي ( التحقيق ) - وقال الزيلمي في ( نصب الراية ) ( 71/1 ) : وانكر القطان في كتابه على ابي معبد عبد العق كونه اعل العديث البياسيدي وسكنت عن بعقوب قال: وبعقوب هو علة العديث فان احبد قال فيه: كان من الكذابين الكبار وكان بضع الصديث وقال ابو حساسم ؛ كبان بنكذبين الكبار وكان بضع الصديث وقال ابن حبد في ساسم ؛ كبان بنك والعديث ذكره العافظ ابن حبد في التلخيص ) ( 71/1 – 777 ) وتكلم عليه وذكره اقوال الاشهة في يعقوب -

٩٧٢- اخسرجه ابن الجوزي في ( التعفيس ) ( ٢١٧/١-٢١٨ ) رقم ( ٣٦٨ ) من طريق العارفطني به- وقال ابن الجوزي؛ واما حديث جريرا نفيه العبسين بن حبيد- قال امطين؛ كذاب- ويشظر: ( تصبب الراية ) ( ٢٤٢/١ )- وقال الصافظ في ( التليفيص ) ( ٣٣٢/١ )؛ وفي بنسد من لا يعرف 973 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عِيْسنى الْفَامِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ السَّمَّاكِ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عِيْسنى الْفَامِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى الْهِ الْمِلْكِ بُنِ آبِى مَحُدُّورَةَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقْتِ مَحْدُورَةَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْوَقْتِ مِضُوانُ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَوَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ وَوَسَلَّمَ اللهِ وَالْمَوْلَ اللهِ عَلْمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ و

یکی اکرم مَثَاثِیَّا نے بارشاد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں 'نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے یہ ارشاد فرمایا ہے: (نماز کا) ابتدائی دفت اللہ تعالی کی رضامندی درمیانہ دفت اللہ تعالی کی رحمت اور آخری دفت اللہ تعالی کی معافی (کے حصول کا باعث ہوتا) ہے۔

## 10- باب ذِکْرِ بَیَانِ الْمَوَاقِیتِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَایَاتِ فِی ذَلِكَ باب: نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایات کا اختلاف

974 حَدَّنَا ابَوْ بَكُو عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ آخْبَرَنَى اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ آخْبَرَنَا انَّ ابْنَ شِهَابٍ آخْبَرَهُ انَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمُعْرَدِ فَآخَرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ شَيْنًا فَقَالَ عُرُوةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ اَمَا إِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلْ آخْبَرَ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِوَقْتِ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمُ مَا تَقُولُ . قَالَ عُرُوةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ آبِى مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ نَوَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ ابَا مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ نَوَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ صَلَّمَ مُونَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ نَوَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ صَلَّمَ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَمْسَ السَّلَامُ فَاخْبَرَنِى بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَالَيْتُ مَعْهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَةُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْسَعْمُ وَوَاللَّهُ مُعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُرَامُ وَلَيْعَ الشَّعُولُ وَلَيْ الْمُعْلَى وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا السَّمُ مَلُولُ السَّمْ مُولَا السَّعْسُ وَيُصَلِّى الْعُنْمُ وَرُبُّمَا الْحُرْهُ وَلَا السَلَمِ عَلَى الْمُسْعُولُ السَّعْسِ السَامِلُ وَاللهُ الْمُعْمُ الْعَبْلِي الْمُعْمُ الْعَبْلِ وَاللهُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْ الْمُولِ الْمَالِي الْمُعْلَى الْعُلُولُ وَلْ السَامِولُ وَاللهُ الْمُعْمُ الْعَبْلُ الْعُلُولُ الْمَالِي اللهُ الْمَعْمُ الْعَبْلُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْعَبْلُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمُ الْعَلَى الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْعُلُولُ الْمُعْمُ الْعُلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْعُلُمُ الْمُولِ

446- الخرجة ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ٢٠٠/١ ) رقم ( ٢٧١ ) من طريق الدارقطني بسندة واخرجة ابن خزيمة ( ٢٥٢ ) وابن حبان ( ٢٩٤٠ - ١٩٩٤ ) وابن حبان ( ٢٩٦/١ ) من طريق الدائية والميائي وفي ( معرفة السنن والأثار ) ( ٢٩٦/١ - ١٩٩٤ ) كتاب الصلوة باب جباع ابواب الهواقيت؛ وفي ( معرفة السنن والأثار ) ( ٢٩٦/١ - ٢٩٤ ) كتساب الصسلوة باب جباع مواقيت الصلوة حديث ( ٥١١ ) من طريق الربيع بن سليمان بهذا الامتاد - قلت: وقد خالف اسامة بن ربعد السليثي جبساعة من اصعاب الزهري رووا هذا العديث فلم يذكروا هذا التقصيل وانعا رووه مختصرًا - وسياتي الكلام عليه في العميث الآتى-

بِعَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَوَّةً أُخُوى فَاسْفَوَ ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَلَسِ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدُ إلى أَنْ يُسْفِو .

﴿ ابن شہاب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز منبر پر بیٹے ہوئے سے (یعنی خطبہ دے رہے سے) انہوں نے عصر کی نماز میں ذرا تا خیر کر دی تو عروہ بن زبیر ہولے: حضرت جبرائیل نے نبی اکرم منگا فیٹم کو نماز کے وقت کے بارے میں بتایا تھا عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا: آپ ذرا بیجنے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کہدرہ ہیں تو عروہ نے کہا: میں نے بشیر بن ابوسعود کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعود انصاری ڈاٹھٹ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعود انصاری ڈاٹھٹ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے نا ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے: میں نے نبی اکرم شاہی ہی کے ان کے ساتھ نماز ادا کی پھر میں نے ان کے ساتھ (اگل ہوئے نا کے کا دیار الگ کر بتایا۔

(حضرت ابومسعودانصاری بڑا تھڑ بیان کرتے ہیں:) مجھے نبی اکرم مُٹاٹیڈ کے بارے میں یہ بات یاد ہے: آپ مُٹاٹیڈ کم کم نازاس وقت اداکر لیتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا' البتہ جب گری زیادہ ہوتی تھی تو آپ اس نمازکوموَ خرکر دیا کرتے تھے میں نے آپ مُٹاٹیڈ کم کوعصر کی نمازاس وقت اداکرتے ہوئے دیکھا ہے جب سورج بلنداورروش ہوتا تھا' ابھی اس میں زردی نہیں آئی ہوتی تھی (یعنی دھوپ ماندنہیں ہوئی ہوتی تھی )اورکوئی شخص نمازاداکرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ سکتا تھا' نبی اکرم مُٹاٹیڈ کم مغرب کی نمازاس وقت اداکرتے تھے جب سورج غروب ہوجاتا تھا' عشاء کی نماز آپ مُٹاٹیڈ کم اس وقت اداکرتے تھے جب سورج غروب ہوجاتا تھا' عشاء کی نماز آپ مُٹاٹیڈ کم اس وقت اداکرتے سے جب سورج غروب ہوجاتا تھا' عشاء کی نماز آپ مُٹاٹیڈ کم اس وقت اداکرتے تھے جب اُنق سیاہ ہوجاتا تھا' بعض اوقات آپ مُٹاٹیڈ کم اسے آئی دیر تک موخر کر دیتے تھے تاکہ لوگ اس وقت اداکرتے ہو جا کمیں۔

(راوی کہتے ہیں: ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:) صبح کی نماز کبھی آپ مَنَافِیْظُم اندھیرے میں اوا کر لیتے تھے اور کبھی روشیٰ میں اوا کرتا شروع کر دیا اور آپ مَنَافِیْظُم نے اس کو اندھیرے میں ہی اوا کرنا شروع کر دیا اور آپ مَنَافِیْظُم کے وصال تک یہی معمول رہا' ووبارہ آپ مَنَافِیْظُم نے کبھی روشیٰ میں یہ نماز اوانہیں کی۔

نمازوں کے اوقات کے بارے میں فقہاء کے اختلاف کی وضاحت

نمازوں کے اوقات کے بارے مین فقہاء کے درمیان اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ ڈمیلی تحریر کرتے ہیں: تعریکا وقہ ہوں

بخرکا وقت صبح صادق ہے لے کر سورج نظنے تک باتی رہتا ہے صادق اُس روشیٰ کو کہتے ہیں جومشرق کی ست سے ظاہر ہو کے پورے اُنق پر پھیل جاتی ہے اس کے مقابلے میں صبح کاذب ہوتی ہے جو لمبائی کی ست میں پھیلنے والی روشنی کو کہتے ہیں جو بلند ہوکر آسان کے وسط کی طرف سیرھی سفر کرتی ہے اور چیتے کی ؤم کی طرح ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ تاریکی آجی جن جو بلند ہوکر آسان کے وسط کی طرف سیرھی سفر کرتی ہے اور چیتے کی ؤم کی طرح ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ تاریکی آجاتی ہوتی ہے تمام تر شری ادکام جیسے روز ہے کا آغاز مجرکی نماز کا ابتدائی وقت مشاہ کی نماز کا انتہائی وقت اُن سب کا تعلق صبح صادق سے ہے صبح کاذب کے ساتھ کسی بھی شری تھم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم مُلاکھ نے یہ بات ارشاوفر مائی ہے:

دو فجر (بعنی صبح صادق) دوطرح کی ہوتی ہے ایک فجر وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے روزہ دار کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے اور صبح کی نماز اداکرنا اس وقت جائز ہوجاتا ہے جبکہ دوسری فجر (بعن صبح صادق) وہ ہوتی ہے اس وقت صبح کی نماز اداکرنا حرام ہوتا ہے اور سحری کھانا جائز ہوتا ہے '۔

حضرت عبدالله بن عمرو والنفظ كے حوالے سے بيج مسلم ميں بدروايت بھي منقول ہے۔

'' صبح کی نماز کا وقت صبح صادق ہوجانے کے بعد ہے لیے کرسورج نگلنے (تک رہتا ہے) سے پہلے تک رہتا ہے'۔ سورج کے نکل آنے کے بعد سے لے کرظہر کی نماز تک کے وقت کو مجمل شار کیا گیا ہے'اس دوران کوئی نماز فرض نہیں ہے۔

### ظهر كاونت

ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک برقر ار رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سابیاُس کے اصلی سائے کے علاوہ اُس چیز کی ایک مثل ہو جائے اصلی سائے سے مراد وہ سابیہ ہوتا ہے جو زوال کے وقت موجود ہوتا ہے نیہ صاحبین اور تینوں ائمہ کی رائے ہے البتہ ظاہر الروایت میں امام ابوصنیفہ میں سیرائے منقول ہے: ظہر کا وقت اُس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سابیاُس چیز سے دو گنانہیں ہو جاتا 'تاہم اس بات پراتفاق سے کہ بی عصر کا وقت ہوتا ہے 'تک برقرار رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سابیاُس چیز سے دو گنانہیں ہو جاتا 'تاہم اس بات پراتفاق سے کہ بی عصر کا وقت ہوتا ہے 'تاہم اس بات پراتفاق سے کہ بی عصر کا وقت ہوتا ہے 'تاہم اس بات بہا تفاق سے کہ بی عام کا دقت ہوتا ہے اس لیے اس سے پہلے ظہر کی نماز اوا کر لینی چاہے کیونکہ عبادت میں احتیاط بہتر ہوتی ہے۔

سورج کے ڈھلنے سے مرادیہ ہے سورج آسان کے وسط سے (مغرب کی جانب بڑھ جائے) جس وقت سورج عین آسان کے وسط میں ہوتا ہے اُس وقت کوشمس کہتے ہیں جب وہ تھوڑا ہے آگے مغرب کی سمت میں ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے سورج ڈھل گیا ہے۔

سورج کے ڈھلنے کے ممل کواس طرح جانا جاسکتا ہے کوئی ایسا شخص جوسیدھا کھڑا ہوئیا کوئی سیدھا ٹیلا ہو یا ستون ہو جو ہموار زمین پرموجود ہو اُسے دیکھا جائے اگر اُس کا سامیہ ہم ہور ہا ہے تو اس کا مطلب سے ہے بیزوال سے پہلے کا وقت ہے اگر سامید رُک گیا ہے نہ ہی کم ہور ہا ہے نہ ہی زیادہ ہور ہا ہے تو بیمین دو پہر کا وقت ہوگا اور اگر سامیہ بڑھنا شروع ہوگیا ہے تو اس کا مطلب میہوگا 'سورج ڈھلنا شروع ہوگیا ہے۔

جب سی چیز کا سامیاس کے سائے سے بڑھنے لگے تو بیمین دو پہر کا وقت تھا اور جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اور جب سی چیز کا سامیہ دو پہر کے سائے کے علاوہ لمبائی میں اس چیز کے برابر ہو جائے تو تب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جمہوراس بات کے قائل ہیں۔

جمہور نے اینے مؤقف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے:

حضرت جبریل علیه السلام نے نبی اکرم منافقیم کواس وفت ظہر کی نماز پڑھائی تھی جب ہر چیز کا سابیا اس کے برابر ہو چکا

(ڈاکٹر ڈیلی کہتے ہیں:) یہ اس حوالے سے بہت توی دلیل ہے۔ امام ابوصنیفہ مُرِین کیتے ہے اینے مؤقف کی تائید میں نبی اکرم مُلَاثِیْنِم کا یہ فرمان تحریر کیا ہے: '' ظہر کو مختذے وقت میں ادا کیا کرو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کے جوش کا حصہ ہے'۔ اور ان علاقوں میں جب چیز کا سامیان کی مثل ہوتا ہے'اس وقت گرمی شدید ہوتی ہے۔ تمام اہل علم کے نزدیک ظہر کے وقت کی آغاز کی دلیل قرآن کی میہ آیت ہے: ''سورج کے زوال کے وقت نماز ادا کرؤ'۔

#### عصركا وفتت

سابقہ سطور میں ندکوراختلاف کے اعتبار سے جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے 'اس وقت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ سورج غروب ہونے پرختم ہوتا ہے۔ بعنی جمہور کے نز دیک جب کسی چیز کا سایدایک مثل سے ذرا بڑھ جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا' جبکہ امام ابوطنیفہ بھڑ تھا ہے نز دیک جب دومثل بڑھ جائے 'اس وقت عصر کا وقت شروع ہوگا۔

اس بات پراتفاق ہے بیغروب آفاب سے ذرا پہلے ختم ہوجاتا ہے اس کی دلیل میدهدیث ہے: "جو خص سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت کو پالیتا ہے اس نے فجر کو پالیا اور جو خص سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت کو پالیتا ہے اس نے عصر کی نماز کو پالیا"۔

اکثر فقہاءاس بات کے قائل ہیں جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز اوا کرنا مکروہ ہے ' کیونکہ نبی اکرم مَالْقِیْزِم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

'' یہ منافق کی نماز ہے وہ بیٹھا سورج کی طرف دیکھا رہتا ہے اور جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اس وقت وہ منافق شخص کھڑا ہو کر چار مرتبہ ٹھو نگے مار لیتا ہے اور وہ ان رکعات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے''۔

ایک اور حدیث میں نبی اکرم مَلَاثِیْلُم کا بیارشاومنقول ہے:

''عصر کا دفت اس وفت تک برقرار رہتا ہے' جب تک سورج کا رنگ زردنہیں ہو جاتا ہے'۔

ا کثر اہل علم کے نزدیک عصر کی نماز درمیانی نماز ہے اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا ہے منقول وہ روایت ہے جس میں انہوں نے یہ بہ تنقل کی ہے: نبی اکرم مُلَاثِیَّا کم نے بیآیت تلاوت کی:

"این نمازون کی حفاظت کروبطور خاص درمیانی نمازی"۔

نی اکرم جنت نے فروی ورم انی نماز سے مرادعصر کی نماز ہے۔

سعرت بدائلہ بن سعود کی مرتوری نے یہ بات ارشاد کی ہے نبی اکرم مظافیظ نے درمیانی نماز سے مراوعصر کی نماز

کیونکہ دن اور را سے کی درمیانی نمازوں میں ہوتی ہے۔ استے درمیانی نماز اس لیے کہام کیا ہے بیددن اور رات کی دو'دونمازوں کے درمیان ہوتی ہے۔ امام مالک مُشِینیا ہے مشہور میروایت منقول ہے: درمیانی نماز سے مراوم کی نماز ہے۔

امام نسائی نے حصرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنما ۔ سے بیہ بات نقل کی ہے:

رہ ہماں ہے رہ برسد ہی ہوں ہیں۔ اور میں ہے ہوں ہیں ہے۔ اور ج ''نبی اکرم مَثَاثِیْنِم ساری رات سفر کرتے رہے اور می کے قریب سو گئے' آپ کی آئی نہیں کھلی یہاں تک کہ سورج نکل آیا' آپ نے وہ نماز ادانہیں کی پھر جب سورج بلند ہو گیا تو آپ مَثَاثِیْنِم نے وہ نماز اداکی اور فر مایا: یہ درمیانی وں بھر''

(مصنف کہتے ہیں:) تا ہم پہلی رائے زیادہ درست ہے چونکداس کی روایات زیادہ متند ہیں۔

### رب کی نماز کا وفت

اس بات پراتفاق ہے مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے بینی جب سورج کی نکیہ کمل ربر غائب ہوجاتی ہے۔

''مغرب کا وفت شفق کے غروب ہونے تک رہتا ہے'۔

صاحبین ٔ حنابلہ اور شوافع کے نز دیک شفق سے مراد سرخی ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے ٔ حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما نے ایا ہے: شفق سے مراد سرخی ہے۔

احناف کے نزدیک فتوی صاحبین کے قول کو دیا جاتا ہے اور امام ابوصنیفہ عمیناتی ہے بھی اسی قول کی طرف رجوع کیا تھا۔ احفی نمرہب میں ہی بہ تھم شار ہوگا۔

تاہم امام ابوحنیفہ میں تنہ کے نز دیک شفق سے مراد وہ سفیری ہے جو سرخی کے غائب ہو جانے کے بعد موجود رہتی ہے اور راس کے بعد سیا بی شروع ہو جاتی ہے۔

سرخ شفق اور سفید شفق کے درمیان تین درجوں کا فرق ہوتا ہے اور ایک درجہ4منٹ کا ہوتا ہے ( یعنی ان کے میان12منٹ کا فرق ہوتا ہے )۔

امام ابوصنیفہ بہتائی دلیل نبی اکرم منافیظم کا بیفر مان ہے:

"مغرب كا آخرى وقت أفق كے سياہ ہونے تك برقر ارربتا ہے"۔

اس حدیث کوحضرت ابو بمرصدیق 'سیدہ عائشہ صدیقہ' حضرت معاذ اور حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنہم نے روایت سر

مالکیہ کامشہور مذہب اور امام شافعی مجاندہ کا جدید مذہب جو ظاہر نہیں ہے کیکن شوافع کے نز دیک اُس پرعمل کیا جاتا ہے ناکا مذہب سے ہے مغرب کا وقت اتنا ہوتا ہے جس میں وضو کر کے لباس سے جسم کو ھانپ کر اذان اور اقامت کہہ کر پانچ معت اداکی جاشیں اس کا مطلب سے ہے مغرب کا وقت بہت مخضر ہوتا ہے اس میں و بعت اور گنجائش نہیں ہوتی 'اس کی وجہ

## Marfat.com

یہ ہے حضرت جریل علیہ السلام نے دونوں دنوں میں نبی اکرم مَلَّ فِیْلِم کو ایک ہی وقت میں نماز پڑھائی تھی جیسا کہ معزرہ جابر ڈلاٹنؤ کی ذکرکردہ حدیث میں ہم اس سے پہلے یہ بات نقل کر چکے ہیں۔

اگر مغرب کے وقت میں کوئی گنجائش موجود ہوتی تو اسے بھی ذکر کر دیاجا تا جیسا کہ ساری نمازوں کے اوقات میں گنجائن

كاذكر كميا كياہے۔

اں دلیل کواس طرح ہے مستر دکیا جاسکتا ہے ٔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہرنماز کامتحب وقت بیان کیا تھا جونسیلت کا وقت ہوتا ہے جہاں تک اُس وقت کا تعلق ہے جس میں کوئی نماز اوا کرنا جائز ہوتا ہے تو یہی چیز وجهُ اختلاف ہے اورائ حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔

عشاء كي نماز كا وفت

احناف کے اس قول کے مطابق جس پرفتو کی دیا جاتا ہے: سرخ شفق کے غائب ہو جانے سے بی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رہتا۔ شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رہتا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ذکورہ بالا قول میں سرخی کوشفق قرار دیا گیا ہے کہذا جیسے بی شفق غائب ہوگی عشا کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔

ا مام مسلم مُرِیناً الله خضرت ابوقتیبہ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: ''نیند کوتا ہی کا باعث نہیں ہوتی' کوتا ہی ہیہ ہوتی ہے آ دمی نماز ہی ادا نہ کرنے یہاں تک کہ اُگلی نماز کا وقت آ '' بیند کوتا ہی کا باعث نہیں ہوتی' کوتا ہی ہیہ ہوتی ہے آ دمی نماز ہی ادا نہ کرنے یہاں تک کہ اُگلی نماز کا وقت آ

اس حدیث سے بظاہر میہ بات پتہ چلتی ہے ہر نماز کے وقت میں اتنی تنجائش ہوتی ہے اُس کے فتم ہونے کے ساتھ اُ دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے البتہ صرف فجر کی نماز کا تھم اس سے مشتی ہوگا۔ اس کے بارے میں اتفاق پایا جاتا اس کا وقت ختم ہونے کے بعد دوسری کسی بھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے۔

عشاء کی نماز کامسنون وفت ایک تہائی رات یا نصف شب تک برقرار رہتا ہے کیونکہ حضرت ابو ہر برہ وظافیؤنے بیہ حدیماً نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلَّاتِیْنِم نے فر مایا ہے: )

ں ہے۔ ریں سرائی ہیں۔ سے رہیں۔ ''اگر مجھےاس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی اُمت کومشقت کا شکار کر دوں گاتو میں انہیں تھم ویتا کہ وہ عشاء ک نماز کواکی تنہائی یا نصف رات تک مؤخر کردیا کریں''۔

۔ یہ ہے۔ ہیں یہ سے بیت سے سے سے ایس سے عشاء کی نماز کو نصف شب تک مؤخر کر دیا' پھراک ۔ حضرت انس بڑائٹوز نے بیروایت نقل کی ہے: نبی اکرم مُلَاثِیْز منے عشاء کی نماز کو نصف شب تک مؤخر کر دیا' پھراک ۔ بعد آپ مُلاَثِیز منے بینماز ادا کی۔

جعزت ابن عمر رضی الله عنهمانے بیر صدیث نقل کی ہے:

"عشاء کی نماز کا وقت نصف رات تک برقرار رہتا ہے"۔

جہاں تک حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کی نقل کردو اُس حدیث کا تعلق ہے ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ نے کافی ویر تک مع

کی نماز ادانہیں کی میہاں تک کنرات کا بہت سا حصہ گزر گیا نمازی لوگ مسجد میں سو گئے اُس کے بعد آپ مَلَاثَیْنِ اُ کے اور آپ مَلَاثِیْنِ نے وہ نماز اداکی اور ارشاد فرمایہ

" "اگر نجھے اپنی اُمت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خیال نہ ہوتا تو اس نماز کا یہی وقت ہے'۔

لیکن اس حدیث سے یہ واضح کرنامقصود ہے عشاء کی نماز کا وقت نصف شب گزرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اس مرح اس روایت میں یہ الفاظ کہ رات گزرگئ اس کا مطلب سے ہے رات کا خاصہ حصہ گزر گیا 'اس کا مطلب سے نہیں ہے رات کا اکثر حصہ گزر گیا تھا۔

وترکی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوکر صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔

975 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ آبُو السَّمَاعِيُلَ التِّرُمِذِيُّ حَدَّثَنَا آبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَبُو السَّمَاعِيُلَ التِّرُمِذِيُ حَدَّثَنَا آبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ بَنِ آبِي عَنْ السَامَة بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَا الْإِلسَنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ لَكُمْ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي فَيْ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ الشَّمْسُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرَّجُلُ حَتَى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إلى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ امْيَالٍ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ الشَّمْسُ بَيْطَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيْرُ الرَّجُلُ حَتَى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إلى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ امْيَالٍ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ السَّمْسُ بَيْطَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيْرُ الرَّجُلُ حَتَى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إلى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ امْيَالٍ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمَ الْعُلُولُ الْعُلْمِ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعُرُولُ الْعَلَامُ الْعُلِي الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْم

ان میں بیالفاظ ہیں: ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں:

جب آب عصر کی نماز ادا کرتے سے اس وقت سورج روش اور بلند ہوتا تھا' کوئی شخص جلتا ہوا جاتا تو نماز سے فارغ

٧١- اخرجه البصاكم ( ١٩٢/ - ١٩٢) والطبراتي في ( الكبير ) ( ٢١٠ - ٢٦٠) رقم ( ٢٧١) والبيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ١٩٢/ ) كتاب الصلوة باب تصبلوسة بساب تسعيسل حسلاة العصرا من طريق الليث بن معد بهذا الامتاد - واخرجه ابو داؤد ( ١٠٧/ - ١٠١) كتاب الصلوة باب في بمواقيت حديث ( ٢٩٤ ) ومن طريقه ابن عبد الربر في ( التهميد ) ( ١٨/٨) من طريق مقيد بن سلمة الهرادي ثنا ابن وهب عن اسباة بن بهبد البليثي بهبذا الاستناد قال ابو داؤد: روى هذا العديث عن الزهري معد وملك وابن عبينة وتعيب بن ابي حيزة والليث بن معد عند البليث بن معد عند كروا الوقت الذي صلى فيه ولم يضهروه - اله - والعديث من هذا الطريق ذكره الخطابي في ( معالم السنن ) ( ١٩٣١ ): غيرهسم الديث صلى فيه: فقد رواه جهاعة عن الزهري: لكما ذكره ابو الحديث صعبح الاستناد - اما العديث بدون تفسير الاوقات وتعديد الوقت الذي صلى فيه: فقد رواه جهاعة عن الزهري: لكما ذكره ابو الأد انفا فاخرجه البغاري ( ١٩٣/ ١٠ ) كتاب مواقيت الصلوة باب مواقيت الصلوة وفضلها والطبراني في ( الكبير ) ( ١٩٧/ ١٠ – ٢٥٨ ) رقم عن الزهري بيذا الاستن الكبري ) ( ١٩٣/ ١٠ ) كتاب وقوت الصلوة حديث ( ١٠ ) والبيهضي في ( السنن الكبري ) ( ١٩٦٢ ) كلهم من طريق مالك وهو في ( موطئه ) ( ١٠٠ – ٤ ) كتاب وقوت الصلوة حديث ( ١٠ ) كالمناد مغتصصراً -

و اضرجه البسفاري ( 70/7 ) كتاب بدء الغلق باب ذكر البلائغة حديث ( 7771 ) ومسلم ( 760/1 ) كتاب البسباجد بائب اوقات المصلاوت الغيس حديث ( 710/177 ) والنسبائي ( 760/1 -727 ) كتاب الهواقينت حديث ( 194 ) وابن ماجه ( 719/1 -777 ) كتاب الصلوة ساب مواقيت الصلوة حديث ( 77۸ ) والطبراني ( 704/1 -707 ) رقم ( 700 ) وابن عبد البر في ( التبهيد ) ( 77/ -77 ) من طريق اللبث ين معد عن الزهري به - واخرجه البغاري ( 710/۷ ) كتاب البقازي حديث ( ۲۰۰۷ ) من طريق شبيب عن الزهري-

و اضرجه اصب ( ۱۲۰-۱۲۰) وعبد الرزاق ( ۲۰۱۰-۱۲۰) والطبراني في ( الكبير ) ( ۲۰۲۰-۲۵۷) وقال: هو حديث برويه عروة بن طميسق مسبسر عن النزهري به- قلمت وحديث ابي مسعود ذكره البصنف في ( العلل ) ( ۱۸۱۲–۱۸۷) وقال: هو حديث برويه عروة بن النزيبسر عشه واختسلف عنه في الامشاد والبشن: فرواه الرهري عن عروة عن بشير بن ابي مسبود عن ابيه: ان جبريل نزل فصلی فصلی مسول الله صلی الله علیه وملم .... حتی عد خدساً - كذلك رواه اصعاب الزهري وذكر فیه موافیت الصلوة الغیس وادرجه في حدیث البی مسبود -اله -

ہونے کے بعد ذوالحلیفہ پہنچ سکتا تھا' جو چھ میل کے فاصلے پر تھا اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ضبح کی نماز آپ مَنْ اَیْلِمُ اندھیرے میں ادا کیا کرتے تھے' پھر کسی دن آپ مَنْ اَلْلِمُ اسے روشیٰ میں بھی ادا کرنے تھے' پھر کسی دن آپ مَنْ اَلْلِمُ اسے روشیٰ میں بھی ادا کرنے کا معمول اختیار کیا) دوبارہ بھی روشیٰ میں آپ مَنْ اَلْلِمُ نَا نہ یہ نماز ادانہیں کی اور آپ مَنْ اَلْلَمْ کے وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔

976 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ صَالِحِ الْآزُدِيُّ حَدَّنَا اَحْمَدُ بَنِ مَعِيلٍ - يَعْنِى الْقَطَّانَ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ اَدَمَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُو الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللَّهُ عَدُ الرَّحِيْمِ بَنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بَنُ مَنْصُورٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بَنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ الْعَبَّالِي بَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الرَّحِيْمِ بَنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ وَيَعْ وَالْكُوفَةُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ فِى الْمُواذِنُ وَقَالَ الصَّلاَةُ يَا اَمِيرَ الْمُؤُمِنِيْنَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ الجَلِسُ . فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ الجَلسُ . فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ الجَلسُ . فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ الجَلسُ . فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ الْمُؤْمِنُ وَلَى الْمُعْرَالُهُ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ فَصَلْى بِنَا الْعَصْرَ لُكُمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَصَلْى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لِلْوَالِ الشَّمْسِ لِلْمَعِيبِ نَتَرَاءَ الْعَالَ عَلِي الْعُصُرَ اللهُ النَّهُ اللهِ النَّذِي عَنْ مَجْهُولٌ لَمْ يَرُو عَنْهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيْحِ.

کی کی دان کے بان کرتے ہیں: ہم لوگ حفرت علی دانشہ کے ساتھ مجد اعظم میں بیٹے ہوئے سے کوفہ ان دنوں اخصاص تھا' مؤذن ان کے پاس آیا اور بولا: امیر المؤمنین! عصر کی نماز کا وقت ہوگیا ہے مضرت علی دلانشہ نے فرایا: بیٹ واؤ! وہ بیٹھ گیا' اس نے بھر دوبارہ بہی عرض کی تو حضرت علی دلانٹی نے فرایا: یہ گدھا ہمیں سنت کی تعلیم وے گا' پھر حضرت علی دلانٹی کو بیٹھ گیا' اس نے بھر او بارہ بہیں عصر کی نماز بڑھائی' بھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے گھنوں کے بل اُٹھ کر اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ سورج غروب تو نہیں میں ا

راويان حديث كاتعارف:

ے کے عباس بن ذرتے الکلمی کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۳۴/۲)۔

○ زیاد بن عبدالدّی علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' گفت' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے طاحظہ
 - احدجہ اس البوزی فی ( النصفیق ) ( / 770 - 777 ) رفع ( 787 ) من طریق الدارفطنی ' به - ونفل ابن البوزی کلام الدارفطنی وافررہ - واخدجہ البحساکی فی ( البستدرك ) ( / 787 ) من طریق معبد بن شاذان البوهری بسیدًا الاستاد وقال العاکم؛ صعیح الاستاد واخد نام بسندجاہ وداختہ الدخاری فی ( البیزان ) ونقل تجہدل ولیم بسندجہاہ وداختہ الدخیری فی ( البیزان ) ونقل تجہدل الدارفطنی نه - قال الزبلمی فی ( البیزان ) وهذا الاثر فی حکم الدفوع او قریب منه؛ لذکر السنة فیه - اه - قلت؛ ان صح الدارفطنی نه - قال الزبلمی فی ( نصب الرایة ) ( / ۲۵۲۷ )؛ وهذا الاثر فی حکم الدفوع او قریب منه؛ لذکر السنة فیه - اه - قلت؛ ان صح

و:الليان (۲/۲۵۵)\_

977 حَدَّنَا اللهِ النَّيْسَابُورِيُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّنَا اللهُ عَاصِمِ ح وَحَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْمُعَتِ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا اللهُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّمَاعِيْلَ وَاحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا اللهُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَاعِيْلَةِ فَالْاَحَدُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ فَاذَنَ مُؤَذِنٌ بِالْعَصْرِ - قَالَ - وَشَيْخَ جَالِسٌ فَلَامَهُ وَقَالَ إِنَّ آبِي لُواحِدِ بُنُ نَافِعِ قَالَ دَخَلُتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَاذَنَ مُؤَذِنٌ بِالْعَصْرِ - قَالَ - وَشَيْخَ جَالِسٌ فَلَامَهُ وَقَالَ إِنَّ آبِي لُواحِدِ بُنُ نَافِعِ قَالَ دَخَلُتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَاذَنَ مُؤَذِنٌ بِالْعَصْرِ - قَالَ - وَشَيْخَ جَالِسٌ فَلَامَهُ وَقَالَ إِنَّ آبِي لَعُرَامِ فَاللهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ آبِي لَعُمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُو بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلاَةِ قَالَ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا عَبُدُ اللهُ مُن ذَو فَا لَ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا عَبُدُ اللهُ مُن وَاللهُ فَا اللهُ مُن وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُو بِتَأْخِيرِ هَا لِهُ الصَّلاَةِ قَالَ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُولُ اللهُ مُن وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُولُ بِتَأْخِيرِ هَا لِهُ اللهُ فَالَ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَا مَا لَلْهُ مُن وَاللهُ مُن وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْنَ عَلْهُ مُن خَالِلْ فَاللهُ مُن خَالِكُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابُنُ رَافِعٍ هٰذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ . وَرَوَاهُ مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ فَكَنَّاهُ اَبَا الرِّمَاحِ وَخَالَفَ فِي اسْمِ

بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ فَسَمَّاهُ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ .

مدی ہیں۔ سب بر سب بین ہے۔ امام دارتطنی کہتے ہیں: حضرت رافع بڑگائوڈ کے بیصا جبزاد ہے قوی نہیں ہیں' موکیٰ بن اساعیل نامی راوی نے بیر دایت نقل کرتے ہوئے بیہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت ابور ماح تھی' اسی طرح ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے' بعض راویوں نے ان کا نام عبدالرحمٰن نقل کیا ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

صعبدالوحد بن نافع الكلاعي، ابوالرماح، علم حديث كے ماہرين نے انہيں' ' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو: الميز ان (٣٢٩/٣)۔

○ عبداللہ بن راقع بن خدیج ، عن آبید علم حدیث کے ماہرین نے آئیس ''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید ۱۹۷۳ اخسرجه ابن الجوزی فی ( التحقیق ) ( ۱۹۲۸) رقم ( ۲۸۱ ) وفی ( العلل ) ( ۲۸۷/۱ ) رقم ( ۲۵۰ ) من طریق الدارفطنی به واخرجه البیری چی ( السنن الکبری ) ( ۲۵۲/۱ ) کتاب الصلوة باب تعجیل صلاة العیر اخبرنا ابو بکر بن العارش عن الدارفطنی به واخرجه ابن حبیان فی ( السجروحین ) ( ۲۹۵ ) کتاب الصلوة باب تعجیل صلاة العیر البخاری فی ( الناریخ الکبیر ) ( ۲۸۵ ) وقال موسی بن العیر خدیج قال البخاری بی انه کان پسسع النبی صلی السساعیل: حدثنا ابو الدجاج عبد الواحد بن نافع قال: اخبرنی ابی آنه کان پسسع النبی صلی الله علیه وسلم بامر بتاخیر العصر - ولا بتا بع علیه - وقال ابن الجوزی فی ( العلل ): قال ابو اصد بن عدی: هذا العدیث معروف بعید الواحد و قلل بن الرائع بروی عن اهل العجاز البقلوبات وعن اهل الشام البوضوعات لا بعل ذکره فی الکشب الاعلی مبیل القدع فی السان البیزان ) ( ۲۵/۱ ) وقال: قال ابن الفطان فی ( کتابه ): عبد الواحد بن نافع ابو الرماع مجمهول العال مغتلف فی حدیثه - اله -

حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۴/ ۹۷)۔

978 - حَدَّثَنَا بِهِ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا بَهُ سَلَمَةً قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ الْوَاحِدِ اَبَا الرِّمَاحِ الْكِكلَابِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَّاَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ بِصلَاةِ الْعَصْرِ فَكَاتَهُ عَبُدَ الْوَاحِدِ اَبَا الرِّمَاحِ الْكِكلَابِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَّاَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ بِصلَاةِ الْعَصْرِ فَكَاتَهُ مَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَجْدَلَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ .

وَرَوَاهُ حَرَمِى بُنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ هَلَا وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ نُفَيْعٍ خَالَفَ فِي نَسَبِهِ وَهَذَا حَدِيْتُ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مِنْ جَهَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ هَذَا لَانَّهُ لَمْ يَرُوهِ عَنِ ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ غَيْرُهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِ ابْنِ رَافِعٍ هَا لَا الْمَعْدِيثِ عَنْ رَافِعٍ وَلَاعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَالصَّحِيْحُ عَنْ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ وَعَنْ رَافِعٍ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَالصَّحِيْحُ عَنْ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) ضِلَا هَذَا وَهُوَ التَّعْجِيلُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَالتَّبْكِيرُ بِهَا .

کا کا اوان دی است نے اذان ذرا است میں منقول ہے: ایک مرتبہ مؤذن نے عصر کی اذان دی اس نے اذان ذرا استیانات میں منقول ہے: ایک مرتبہ مؤذن نے عصر کی اذان درا استیانات ہو! میرے والد نے (جو الحدی دے دی تو حضرت عبدالرحمٰن بن رافع نے اسے ملامت کرتے ہوئے فرمایا: تمہارا ستیانات ہو! میرے والد نے (جو اصحابی رسول تھے) مجھے یہ بات بتائی ہے: نبی اکرم مُنَّا ہِیَّا نے لوگوں کوعصر کی نماز تاخیر سے اداکرنے کا تھم ویا ہے۔

یمی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے جبکہ بعض دیگر صحابہ کرام مِنَاکَمُنَا ہے اس کے برعکس منقول ہے اس سے ثابت ہوتا ہے نبی اکرم مَنَا تَنِیْزَ نے عصر کی نماز جلدی اوا کرنے کی ہدایت کی ہے حضرت رافع بن خدت و کا تُنوز کے حوالے سے سیجے روایت بید (ورج ذیل) ہے۔

979- فَأَمَّا الرِّوَايَةُ النَّصِحِيْحَةُ عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ . فَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُوُرِى اَخْبَرَنِى عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ بُنِ مَزْيَدٍ اخْبَرَنِى آبِى قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِى حَدَّثَنِى اَبُو النَّجَاشِيِّ حَدَّثَنِى رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا لُكُو لَيْ بِنِ مَنْ يَكِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَحُ وَنَاكُلُ لَمُ مَالِيَةً الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَحُ وَنَاكُلُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَحُ وَنَاكُلُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَحُ وَنَاكُلُ لَا يَغِيبَ الشَّمْسُ .

آبُو النَّجَائِسِيّ هلذَا اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ لِقَةٌ مَشْهُوْرٌ صَحِبَ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ سِتَّ سِنِيْنَ وَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَسَّارٍ وَّالاَوْزَاعِتُى وَآيُسُوبُ بْنُ عُنْبَةً وَغَيْرُهُمْ وَحَدِيْثُهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ آوُلَى مِنُ حَدِيْثٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ رَافِع وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

ابونجائی بیان کرتے ہیں: حفزت رافع بن خدیج طائٹڑ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے وہ فرماتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم سُلُقِیْلِ کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے تھے' پھراس کے بعداونٹ قربان کیا جاتا تھا' اس کے گوشت کے دس صے کیے جاتے تھے' پھرانہیں پکایا جاتا تھا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نھنا ہوا گوشت کھا بھی لیتے تھے۔

٩٧٩- اضرجه البغاري ( ١٥/٥) كتاب التسركة باب التسركة في الطعام؛ حديث ( ٢٤٨٥ )؛ ومسلم ( ٢٨٧/٢- بتسرح الابي ) كتاب البساجد؛ ساب استعباب التبكير بالعصر: حديث ( ١٩٨- ١٢٥/١٩٩ )؛ واحد ( ١١١/١-١٤٢ )؛ وابن ابي نبية ( ٢٢٧/١ )؛ وابن حيان ( ١٥١٥ )؛ والطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( ١٩٤/١)؛ والطبراني في ( الكبير ) ( ٤١٢١ )؛ كلميه من طريق الاوزاعي به- ابونجاشی نامی راوی کا نام عطاء بن صبیب ہے یہ تقد اور مشہور ہے یہ چھسال تک حضرت رافع بن خدت کے میلائٹن کی خدمت میں رہاہے اس کے حوالے سے عکر مد بن عمار'امام اوزائ ابوب اور دیگر حضرات نے احادیث نقل کی ہیں۔
اس راوی کی نقل کردہ روایت جو حضرت رافع بن خدیج رہائٹن سے منقول ہے نیہ اس روایت سے زیادہ بہتر ہے جسے معبد الواحد نامی راوی نے حضرت رافع کے صاحبز اوے حوالے سے نقل کیا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

### أراويان حديث كالتعارف:

980- وَكَذَٰلِكَ رُوِى عَنُ آبِى مَسْعُوْدٍ الْآنُصَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ آبِى حَبِيْبٍ عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ آبِى مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِى مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ آبِى مَسْعُوْدٍ يُحَدِّتُ عَنُ آبِى مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ السَّبِي سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَنْصَرِفُ مِنْهَا إِلَى أَلْكُ كَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) آنَهُ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُوْتَفِعَةٌ يَسِيْرُ الرَّجُلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْهَا إِلَى أَلْحُلَيْفَةٍ سِتَّةَ امْيَالٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .

حَدَّنَىٰ بِذَلِكَ اَبُوْ سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَمِ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ أَلَيْ اللَّهِ عَدُ اللَّهِ عَدُ اللهِ عَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

کی کی کرتے ہوئے سنا ہے: حضرت ابومسعود کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: حضرت ابومسعود کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: حضرت ابومسعود انساری دلائیڈ نے نبی اکرم منگائیڈ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: آپ منگائیڈ جسم کی نماز ادا کرتے تھے اس وقت سورج چکدار اور بلند ہوتا تھا' کوئی شخص نماز ہے فارغ ہونے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ سکتا تھا' جو حد میل کے فاصلے برتھا۔

\* حضرت رافع بن خدیج ذاتین کرتے ہیں: نبی اکرم منگاتین سے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: کیا میں تنہبیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ عصر کی نماز کومؤخر کرتا رہتا ہے بیہاں تک کہ گائے کے منہ مارنے کی طرح اسے ادا کرتا ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

صحرين احمد بن مهدى بن مسعود بن نعمان بن ﴿ يتاربن عبدالله علم حديث كے ماہر بن نے انہيں ﴿ ثَقَهُ وَ ارديا مله الله مستور الانصاري تقدم نغريجه برقبہ ﴿ ٩٧٤ ﴾ - اما حدیث رافع بن خدیج : فاخرجه ابن الجوزي في ﴿ النعقبق ﴾ ١٩٥٠ ﴾ رقب ( ١٩٥٠ ) من طريق الدارقطني به - واخرجه العاكم ( ١٩٥/ ) من طريق عبد العديد بهذا الاسناد -

ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغداد'' (۲۳۹/۱۱)۔

981- وَكَذَلِكَ رُوِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَّغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْسُ بُنُ إللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ الْفُوَجِ اَبُو عُنْبَةً حَدَّثَنَا الْحُسَيْسُ بُنُ إللهَ عَلْكَ مَنْ الْفُوَجِ اَبُو عُنْبَةً حَدَّثَنَا اللهُ عَمْدُ بُنُ الْفُورِجِ اَبُو عُنْبَةً حَدَّثَنَا اللهُ عَمْدُ بُنُ اللهُ (صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْدُ بُنُ حِمْيَرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى عَبُلَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلَّى اللهُ (صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سِتَّةِ اَمُيَالٍ .

وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْآنُصَارِيُّ وَعُقَيْلٌ وَّمَعُمَرٌ وَّيُونُسُ وَاللَّيْتُ وَعَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ وَشُعَيْبُ بُنُ اَبِى حَمْزَةَ وَابْنُ اَبِى ذِنْبٍ وَّابْنُ اَخِى الزُّهْرِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ وَمَعْقِلُ بُنُ عُبَيْدِ الْحَارِثِ وَشُعَيْبُ بُنُ اَبِى خَمْزَةَ وَابْنُ اَبِى ذِنْبٍ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ وَمَعْقِلُ بُنُ عَبَيْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى زِيَادٍ الرُّصَافِيُّ وَالنَّعُمَانُ بُنُ رَاشِدٍ وَّالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ اَنْسٍ.

کی کی خطرت انس مرات انس مرات بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منالیّد اِن مقر کی نماز اس وقت اُدا کیا کرتے تھے جب سورج ابھی بلند اور روشن ہوتا تھا اور کو کی شخص مدینه منورہ کے کسی نواحی علاقے میں جاتے ہوئے وہاں پہنچ بھی جاتا تھا اور سورج پھر بھی بلند ہوتا تھا' مدینه منورہ کا نواحی علاقہ جیمبل کے فاصلے پر تھا۔

یمی روایت بعض دیگر راویوں کے حوالے سے حضرت انس مخاطب منقول ہے۔ --- انتخاب --- انتخاب --- انتخاب --- انتخاب ---

### راويانِ حديث كانتعارف:

الات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد''ازیشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بر' خطیب بغدادی'' (تقد' قرار دیا ہے۔ ان کے عزید علی اللہ علی علی اللہ علی

کھر بن حمیر القصاعی سلیحی حمصی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقد' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۳۹۱/۲)۔

۱۸۱۰-اضرجه سالك (۱۹/۱) كتباب وقوت الصلوة حديث (۱۱) والبغاري (۱۲/۲۱-۲۱۵) كتاب مواقيت الصلوة باب وقت العصر مديث (۱۰۵۰/۵۰) وفي (۱۲۹/۱۵) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف على اتفاق اهل العلم حديث (۱۳۲۷) وصسلم (۱۳۲۷) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب انتهباب التكبير بالعصر حديث (۱۲/۱۹۲) (۱۲/۱۹۲) وابو داؤد (۱۱/۱۱) كتباب العصلوة باب في وقت صلاة العصر حديث (۱۰۵۰) وابن البنائي (۱۲٬۵۲۱) كتباب المواقيث باب تعبيل العصر وابن ماجه (۱۲/۲۱) كتباب الصلوة باب وقت صلاة العصر حديث (۱۸۲۱) واحد (۱۲/۱۱ ۱۵٬۰۱۰ ۱۵٬۰۱۱) وعبد الرزاق (۱۲٬۹۰۱) وابو داؤد الطيالسي (۱۲٬۹۰۱ كتباب الصلوة باب وقت صلاة العصر حديث (۱۸۲۱) واجد (۱۲/۱۱ ۱۵٬۰۱۱ ۱۲ وعبد الرزاق (۱۲٬۹۰۱ وابو داؤد الطيالسي (۱۲٬۹۰۱ وابو داؤد الطيالسي (۱۲٬۹۰۱ وابو داؤد الطيالسي (۱۲٬۵۰۱ وابو داؤد الطيالسي (۱۲٬۵۰۱ وابو داؤد الطيالسي (۱۲٬۵۰۱ وابو داؤد الادران (۱۲٬۵۱۱ الادران (۱۲٬۵۲۱ وابو داؤد الادران (۱۲٬۵۱۱ وابو داؤد الادران (۱۲۰۲۱ الادران (۱۲٬۵۲۱ وابو داؤد الدران (۱۲٬۵۱۱ وابو داؤد الدران (۱۲٬۵۱۱ الادران (۱۲/۱۱) وابو داؤد الدران الادران (۱۲٬۵۱۱ العمر حدیث (۱۲٬۵۱۱ وابو داؤد الدران والاثار) (۱۲٬۵۲۱ العمر حدیث (۱۲٬۵۱۱ وابو تعیش من (حدیث (۱۲٬۵۲۱ وابو تعیش من (حدیث (۱۲٬۵۲۱ وابو تعیش مدیث (۱۲٬۵۱۱ وابو تعیش مدیث (۱۲٬۵۱۱ وابو تعیش والاثار) (۱۲/۷۵ وابو کتیم در الفلود و در مدیث (۱۲۰۳ تا ۱۲) من طرق کتیم من الزهري عن انس بن مالله—

ر ابراہیم بن ابوعبلۃ شمر بن ابویقظان عقیلی ابواساعیل او ابوالعباس مقدی او الرملی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں 'فقہ'' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''152ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصۃ (۵۰/۱)۔ِ

982- وَرُوَاهُ مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِي طَلُحَةَ عَنُ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ بْنِ اَبِي طَلُحَةَ عَنُ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ بْنِ اَبِي طَلُحَةَ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَالَ لَلهُ عَلَيْهِ مَلُ الْعَصْرَ ثُمَّ يَلُهُ مَا الذَّاهِ اللهُ قُبَاءَ قَالَ اَحَدُهُمَا فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مُوسَى الْحَبَونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُوسَى الْحَبَونَ اللهُ عَنْ مَالِكِ بِذَلِكَ. لَكُمَا اللهُ عَنْ مَالِكِ بِذَلِكَ.

رہے میں سیوٹ بیٹر نظامی النینئی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثل نیٹی عمر کی نماز ادا کر لیتے تھے پھر کوئی شخص قُبا چلا جا تا تھا۔ ایک راوی نے بیالفاظ فل کیے ہیں: وہ شخص وہاں پہنچتا تو وہ لوگ ابھی نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ ایک راوی نے بیالفاظ فل کیے ہیں: اس وقت سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔

### إراويانِ حديث كالتعارف:

ے مبان بن مویٰ بن سوار سلمی ، ابو محمد مروزی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال '233 ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۱۹)۔

983- حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بُنُ عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قِرَاءَةً وَّانَا اَسْمَعُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ كَذَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِي عَنْ آبِى الْابْيَضِ عَنْ آنَسٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةً فَآتِى عَشِيرَتِى وَهُمْ جُلُوسٌ فَاقُولُ مَا يُجْلِسُكُمْ صَلُّوا فَقَدُ صَلَّى وَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

\*\*\* - اخرجه مسالك ( ۸/۱ ) كتساب وقوت الصلوة حديث ( ۱۰ ) ومن طريقه اخرجه البغاري ( ۲۱۲/۲ ) كتاب مواقيت الصلوة باب وقت المصحد حديث ( ۵۱۸ ) ومسلم ( ۲/۷۵۰ – الابي ) كتاب الهساجد باب امتعباب التبكير بالعصر \*حديث ( ۱۹۲+۱۲۱ ) والنسائي ( ۲۰۲/۱ ) كتساب الهواقيث بأب تعجيل العصر وعبد الرزاق ( ۲۰۷۹ ) والطعاوي في ( شرح معاني الأثار ) ( ۱۹۰/۱ ) والبيريقي في ( السنن الكبرى ) ( ۱۲/۲۱ ) كتاب الصلوة باب تعجيل صلاة العصر -

4AF-اخبرجه ابو داؤد الطيباليسي ( ٧/١- منسعة ) رقم ( ٢٨٢ ) والنسائي ( ٢٥٣/١ ) كتاب البواقيت باب تعجيل العصر حديث ( ٥٠٨ ) والمسيد ( ٢٠١/ ١٦٩ ) والطعاوي في ( شرح الابيض غير هذ واحبيد ( ٢٩٠/ ) والطعاوي في ( شرح الابيض غير هذ والمسيس عدث عشه الاربيعي - وذكره الهيئتي في ( امجهع الزوائد ) ( ٢١١/ ) وقال: رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصعيح وله عند البيسطى والبزار: ( كتا تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتي عشيرتي فاقول لهم قوموا فصلوا: فقد صلى رسل الله صلى الله عليه وسلم التي عشيرتي فاقول لهم قوموا فصلوا: فقد صلى رسل الله صلى الله عليه وسلم فاتي عشيرتي والمواد فصلوا: فقد صلى رسل الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم اله وسلم الله ا

### راويانِ حديث كاتعارف:

ابوالا بیض عنسی شامی، بیر ثقه بین علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دوسر فی المجن طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''88ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' الم حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعتقلانی' (۳۸۸/۲)۔

984- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ رِبُعِي بُنِ حِرَاشٍ عَنُ اَبِعِي بُنِ الْعَصْرَ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يُصَلِّى بِنَا الْعَصْرَ عِنَ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يُصَلِّى بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْ فَوْمُوا وَالشَّمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْمِ وَهُمُ فِى نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ جُلُوسٌ لَمْ يُصَلُّوا فَاقُولُ مَا يُجَلِسُكُمْ فَوْمُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

کا کا حضرت انس بن مالک طبانی برتے ہیں: نبی اکرم سائیڈ بنے ہمیں عصر کی نماز پڑھا دی جبکہ سورج اہمی روش اور چیک دارتھا' پھر میں اپنے خاندان والول کے پاس آیا' وہ مدینہ منورہ کے کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ابھی نماز ادانہیں کی تھی' میں نے کہا: تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو' اُٹھو! نماز پڑھ لو کیونکہ نبی اکرم منا پڑھ تو نماز ادا کر چکے ہیں۔ مجھی نماز ادانہیں کی تھی' میں نے کہا: تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو' اُٹھو! نماز پڑھ لو کیونکہ نبی اکرم منا پڑھ تو نماز ادا کر چکے ہیں۔

985- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُعَدَ رَجُلَيْنِ حَالِدِ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُعَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْاَنْ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَاهْلُهُ بِقُبَاءَ وَاَبُو عَبْسِ بُنُ مِنَ الْاَنْ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَاهْلُهُ بِقُبَاءَ وَاَبُو عَبْسِ بُنُ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْمُعْتَلِقُ وَاللّهُ الْعُلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

کی کی کی حضرت انس بن مالک بڑگائی بیان کرتے ہیں: انصار میں سے سب سے زیادہ دور حضرت ابولبابہ ڈگائی کا گھر تھا جو قباء میں نماز ادا کرتے ہیں تھا' یہ دونوں حضرات نبی اکرم مَثَاثِیَّا کی اقتداء میں نماز ادا کرتے سے بھرا بی اگرم مَثَاثِیَّا کی اقتداء میں نماز ادا کرتے سے بھرا بی ابنی جگہ بہتی تھی کہ نبی اکرم مَثَاثِیُّا جلد میں نماز ادا کرلیا کرتے ہے۔
نماز ادا کرلیا کرتے ہے۔

986- وَقُالَ الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الآ أُخبِرُكُمْ بِصَلَاةً الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَ أُخبِرُكُمْ بِصَلَاةً اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

 تاؤں! وہ سورج کی طرف دیکھا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے' تو وہ مخص اُٹھ کر چارمرتبہ ٹھو نگے مارتا ہے اور وہ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا ساکرتا ہے۔ اجاتا ہے' تو وہ مخص اُٹھ کر چارمرتبہ ٹھو نگے مارتا ہے اور وہ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا ساکرتا ہے۔

### راويانِ مديث كا تعارف:

المستوب من عمر بن قنادة بن نعمان انصاری ظفری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال استار کی انتقال استار کی معربی من میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۹/۲)۔

120 ھ بین اور ال کے اور اور ال کے اور اور ال کے ماہرین نے آئیس''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے اس کے علاء بن عبد الرحمٰن بن یعقوب حرقی' مدنی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے در پانچویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 130 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو!''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۹۲/۲)۔

ایں روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت انس شائنڈ کے حوالے ہے منقول ہے۔

988 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّى الْعَصُرَ وَالشَّمُسُ طالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظُهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈھٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَلَّاتِیْلِم عصر کی نماز ادا کر لیتے تھے جبکہ دھوپ ابھی میرے حجرے میں باقی ہوتی تھی اور سابیڈ ھلانہیں ہوتا تھا۔

989- حَدَّثَنَا الْقَاضِيَانِ اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَحَامِلِيُّ وَاَبُوْ عُمَرَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالاَ

سل مسلوطية المسهد ( 184/۳) وابو يعلى ( ۱۰۵/۳-۱۰۱ ) رقم ( ۱۶۲۶) وابن حبان ( ۲۶۰ ) من طريق هارون بن معروف تنا ابن وهنب عن اسامة بن زيد عن الزهري عن حفص بن عبيد الله بن الس به- وصعمه ابن حبان-

۱۹۸۸-اخرجه مسالك ( ۱/۱ ) كتاب وقوت الصلوة حديث ( ۲ ) والبغاري ( ۲۰/۲ ) كتاب مواقيث الصلوة باب وقت العصر عديث ( ۱۵۰۰ مديث ( ۱۱۰/۱ ) كتاب الصلوة باب الصلوة العصر حديث ( ۱۱۱/۱ ) كتاب الصلوة باب ما جاء في تعجيل العصر حديث ( ۱۱۱/۱ ) كتاب الصلوة باب ما جاء في تعجيل العصر حديث ( ۱۵۰۱ ) والنسائي ( ۱۸۲۱ ) كتاب الصلوة باب ما جاء في تعجيل العصر حديث ( ۱۵۰۱ ) والنسائي ( ۱۸۲۱ ) كتاب الصلوة باب وقت صلاة العصر حديث ( ۱۸۵۱ ) واصد ( ۲۸۵۱ ) كتاب الصلوة باب وقت صلاة العصر حديث ( ۱۸۲۱ ) واحد ( ۲۸۵۱ ) واحد ( ۱۸۵۱ ) واحد ( ۲۸۵۱ ) واحد ( ۱۸۲۱ ) واحد ( ۱۸۲۱ ) وابن ابي تبية ( ۱۸۲۱ ) وعبد الرزاق ( ۲۰۷۱ ) وابن حبان ( ۱۵۲۱ ) والطعاوي في ا شرح معاني الاتار از ۱۹۲۱ ) كلمهم من طريق الزهري بهذا الاشاد - وقال الترمذي: حديث حسن صعيح -

٩٨٩- اخرجه ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ٢٢٦/١ - ٢٢١ ) رقم ( ٣٧٨ ) من طريق الدارقطني به - وينظر العديث الآثي -

حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا آبُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى أُويُسٍ حَدَّثَنَى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى أُويُسٍ حَدَّثَنَا وَاللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى بِلاَلٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِى جَزُورًا أُدِيدُ اَنُ آنْ تَوْرَقًا أَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَانْصَرَفَ وَالْوَرَقِ وَصُنعَ لَنَا فَانَصَرَفَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَانْصَرَفَا فَنُحِرَتِ الْجَزُورُ وَصُنعَ لَنَا فَانَصَرَفَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَانْصَرَفَا فَنُحِرَتِ الْجَزُورُ وَصُنعَ لَنَا فَانَصَرَفَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَانْصَرَفَا فَنُحِرَتِ الْجَزُورُ وَصُنعَ لَنَا فَا وَصَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

کی کی افتداء میں عصر کی نماز اور کی نماز اور کے ہیں: میں نے بی اکرم منافیظ کی افتداء میں عصر کی نماز اداکی جب آب منافیظ نے نماز ختم کر لی تو بنوسلمہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے پاس ایک اونٹ ہے میں اُسے قربان کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ منافیظ بھی وہاں موجود ہوں تو نی اکرم منافیظ وہاں سے روانہ ہو گئے ہمی کی اُسے قربان کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ منافیظ بھی جا رہا گئے ہوں کہ آپ منافیظ وہاں سے روانہ ہو گئے ہم نے ہم بھی چل پڑے بھراس اونٹ کو قربان کیا گیا ، بھراہے ہمارے لیے تیار کیا گیا' تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس کا گوشت بھی کھا گیا۔ (حضرت انس ڈاٹھٹ کہتے ہیں:) ہم لوگ عصر کی نماز نبی اکرم منافیظ کی افتداء میں ادا کرتے تھے'اس کے بعد کوئی شخص چومیل کا فاصلہ سورج غروب ہونے سے پہلے طے کرلیا کرتا تھا۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صعبدالحمید بن عبدالله بن عبدالله بن اولیس اصحی ،ابو بکر بن ابواولیس،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار ویا ہے۔ ان کا انتقال''202ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۵۶۵) (۳۷۹)۔

 مرم منافیظ تشریف لے گئے آپ منافیظ کے ساتھ ہم بھی چلے گئے تو وہاں ہم نے بیصورتِ حال پائی کہ اونٹ کو ابھی قربان نہیں کیا گیا تھا' پھراسے قربان کیا گیا' پھراس کا گوشت بنایا گیا' پھراسے پکایا گیا' تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے سرکھا بھی لیا۔

### راويانِ حديث كالتعارف:

مویٰ بن سعید، اوسعید بن زید بن ثابت انصاری، مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' چوتھے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۹۸۰) (۹۸۰)۔

. 991 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ آبِيُ قِلاَبَةَ قَالَ إِنَّمَا سُقِيَتِ الْعَصْرَ لاَنَّهَا تَعْصِرُ.

🚓 🖈 ابوقلابہ کہتے ہیں:عصر کابینام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسے نیجوڑ لیا جاتا ہے۔

992- حَدَّثَنَا الْقَاضِيُ اَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ ابِي الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ اَنَّ الْحَسَنَ وَابُنَ سِيْرِيْنَ وَابَا قِلاَبَةَ كَانُوا يُمْسُونَ بِالْعَصْرِ.

会会 خالد حذاء بیان کرتے ہیں:حسن بھری ابن سیرین اور ابوقلا بہ تاخیر سے عصر ادا کرتے تھے۔

993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوُ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا عُمِّى كَثِيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَدَّثَنَا ابُنُ شُبُرُمَةَ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرَ لِتَعْصِرَ.

الله الله محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں:عصر کا بینام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسے نچوڑ لیا جاتا ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

نیربن محمیلی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''مجہول'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ مودائی ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ مودائی ان (۱۹۵/۵)۔

عبداللہ بن شرمة - کوفی نیه وہاں کے قاضی تھے۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ''144 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳/۲)۔

<u> محمد بن علی بن ابوطالب ہاشمی، ابومحمد الا مام، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال</u>

۹۹۲—اخرجه عبد الرزاق ( ۱/۱۵) رقبم ( ۲۰۸۸ )-

٩٩٣-استناده متعيف: ابو هتسام الرفاعي: هو معبد بن يزيد بن معبد بن كثير العجلي كيس بالفوي! وذكره ابن عدي في شيوخ البضاري! وجزم الغطيب بان البغاري روى عنه لكن قال البغاري: رايتهم مججهعين على ضعفه- يشظر: التقريب ( ٢١٩/٢ )- ''80ھ''میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲/۴۴۴)۔

### راويان حديث كاتعارف:

ے ابراہیم بن نافع نخز ومی، ابواسحاق مکی حافظ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (ا/۵۸)۔

صعب بن محد بن عبد الرحمٰن بن شرجیل،عبدی مکی،۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (٣٢/٣)۔

995 حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسُوَائِيُلُ وَعَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ عَنْ آبِيُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ.

金金 عبدالرمن بن يزيد بيان كرتے بين: حضرت عبدالله عصر كى نماز تاخير سے ادا كيا كرتے تھے۔

### راويانِ حديث كانعارف:

علی بن صالح بن صالح بن می ہمدانی، ابومحمد کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال ''151 ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۵۰/۲)۔

### 11- باب إمَامَةِ جِبُرِيلَ.

باب: حضرت جبرائيل عليه السلام كى امامت كا واقعه

996 - حَدَّنَ الْحُسَيْلُ بُنُ عَلِي بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ إِمْلَاءً حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيْسِى النَّيْسَابُوُرِى حَدَّنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَ الْحُسَيْلُ بُنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ آخْبَرَنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ قَالَ الْمُبَارَكِ آخْبَرِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الطَّهُرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظَّهُرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ فُمَّ مَكَ حَتَى كَانَ فَى عُ الرَّجُلِ مِثْلَةً فَجَآءَ هُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ يَا السَّعَادِمِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ مَ عَلَى الشَّهُ مَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ مَا عَلَى النَّهُ مَلَى النَّهُ مَلَى النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُونَ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الطَّهُرَ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الطَّهُرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظَّهُرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ فُمَّ مَكَى حَتَى كَانَ فَى عُلَا الرَّجُلِ مِثْلَةً فَجَآءَ هُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ يَا الطَّهُرَ عِيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ فَمَ مَكَى حَتَى كَانَ فَى عُلِهُ الرَّجُلِ مِثْلَةً فَجَآءَ هُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ يَا الطَّهُ الْعَالَ الْمُعْلَ الْعَالَ الْمُعْمُ الْعُلُولُ عَلَى الْعُصَالَ الْمُعْرَاءِ مَعْلَى الثَّهُ الْمُعَلِّ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ المِن المَالَ المَالِهُ المُعْلِى الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَى الْقَالَ عُمْ يَا الْعَمْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغُوبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ عِيْنَ خَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَآءَ هُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّا هَ أَمْ عَامَهُ فَصَلَّ الشَّمُ عَاءَهُ مِنَ الْعَبْ حِيْنَ كَانَ فَى ءُ الرَّجُلِ عِيْنَ سَطَعَ الْفَجُرُ بِالصَّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلِّ فَقَالَ قُمْ عَاءَهُ مِنْ الْعَبْ حِيْنَ كَانَ فَى ءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِ الظَّهُرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ جَاءَهُ وِيْنَ كَانَ فَىءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِ الطَّهُرَ فَقَالَ قُمْ عَاءَهُ وَعُمْ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَتَا وَاحِدًا لَمْ يَزُلُ عَنْهُ قَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعُمْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمُسُ وَقَتًا وَّاحِدًا لَمْ يَزُلُ عَنْهُ قَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمُعْوِبَ فَعَلَى الْمُعْوِبَ فَعَلَى الْمُعْوِبَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَتَلَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَصَلَّى الصَّبْعَ ثُمَّ قَالَ هُمْ فَصَلِّ الصَّبْعَ ثُمَّ قَالَ هَا مَعْمَلُ اللَّهُ وَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَصَلَّى الصَّبْعَ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَصَلَّى المُعْوِبَ عَنْ اَسُفَرَ جِدًا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصَّبْعَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ كُلُهُ وَقَتْ .

علی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹنٹو بیان کرتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام' نبی کریم مُنَاٹِیْلِم کی خدمت میں حضر ہوئے' اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور بولے: اے حضرت محمد مَنَاٹِیْلِم! اُنہے اور ظہر کی نماز ادا سیجے' نبی اکرم مَنَاٹِیْلِم اُسلی حاضر ہوئے' اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور بولے: اے حضرت محمد مَنَاٹِیْلِم! اُنہے اور ظہر کی نماز ادا کی۔ اُنہے اور آپ مَنَاثِیْلِم نے سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔

پھر پچھ وفت گزرگیا اتنا کہ جب سمی شخص کا ساہیاس کے جتنا ہو جائے تو وہ عصر کے وفت نبی اکرم مُنَاتِیَا کے پاس آئے **اور بولے: اے حضرت محمد مثلِّقَیْنِم! اُنھے اور عصر کی نماز ادا سیجے' نبی اکرم مثلِّقَیْنِم اُنٹینِ اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی کے اور آپ مثلِینی اُنٹی کے اور آپ مثلِّقی اُنٹی کے عصر کی نماز ادا کی' پھر** مجھوفت گزر گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا' تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے: اُٹھیے اور مغرب کی نماز اد الشیجئے' نبی اکرم منافیظ استھے اور آپ منافیظ نے بینماز اس ونت ادا کی جب سورج مکمل غروب ہو چکا تھا' پھر کچھ وفت گزر گیا یہاں تک کہ شغق رخصت ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم مَنْ تَقَیّم کے پاس آئے اور بولے: اُنٹھے اور عشاء کی نماز ادا سیجئے 'نبی اكرم مَنَافِيكُمُ أَشِصُ اور آب سَنَافِيكُمُ نے بینماز اداكی چر جرائيل عليه السلام نبی اكرم مَنَافِيكُمُ كے باس اس وقت آئے جب صبح ﴿ مَادِقَ مِو يَكُلُّكُمْ وَهُ بُولِي: الصحفرت محمد مَثَالِيَيْنِمُ! أَنْصِياور نماز ادا سيجيّئ نبي اكرم مَثَالِيَّنِمُ أَنْصِياور آبِ مَثَالِيَّةِمُ نِي نماز ادا کی ایکے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم منگانی کے پاس (ظہر کے وقت)اس وقت آئے جب آ دمی کا سابیاس کے **997**-اخسرجيه احسب ( ٢٢٠/٣ / ٣٢٠ ) والتسرمسذي ( ٢٨١/١ - ٢٨٦ ) كتساب البصلوة باب ماجاء في مواقيت الصلوة عديث ( ١٥٠ ) والنبسائي (٢٥٥/١ ) كتساب السبواقيست بساب آخسر وقست العصر وابن حبان ( ٢٧٨–موارد ) والعاكم ( ١٩٥/١-١٩٦ ) والبيهقي في ( السنن الكبرى ) : ٣١٨/١) كتساب النصيطورة؛ بساب وقست العفرب؛ وابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ٢٠٠٧–٢٠٨ ) رقم ( ٢٤٨ )؛ كلهم من طريق عبد الله ابن أ المسيسارك بهدنا الاستساد- وقسال التسرمذي:{ هذا حديث حسن صعيح غريب )- وحديث جابر في الهواقيد 🔞 رواد عطاء بن ابي رباح؛ **وهيسروبس دبينسار؛ وابسو السزبيسر؛ عن جابر بن عبد الله؛ عن النبي صلى الله عليه وسل**ه "نصو حديث وهب <sub>بس الس</sub>ارا عن حدر و درا وقال معبد—يعني: البغلري—: اصح شيء في الهواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقال الصاكب، هذا حديث **. فقافقه الـذهبـي؛ وقبال الـزيسلـعي ( ٢٢٢/١ ): وقال ابن القطان: هذا العديث بجب ان بكون مرسلا: لان حاسرا له بدئر من حدثه بذلك** فيكنيسسا روسا امسامة جبسريسل من قول النبي صلى الله عليه وسلم - وتعقبه ابن دقيق العبد كها في ( تصبب الراية ) ( 177/ )· فقال: ( وَهذا المسمرسل غير مثيار؛ فين أبعد البعد ان يكون جابر سبعه من تابعي عن صبحابي؛ وقد انتهر ان مراسيل الصبحابة مقبولة؛ وجهالة عبشهم غبر . طُسلمة)- قسلت: وقد صرح جابر بيان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم : كما في ( سنن الترمذي )· فقال: عن رسول الله صلى الله . عليه وسلم قال: ( امني جبريل····· ) فذكر العديث- والعديث صعمه ايضا ابن حبان-\_

چتنا ہو چکا ہوتا ہے اور ہولے: اے حضرت محمد مُنَافِیْنِا! اُٹھے اور ظہر کی نماز ادا کی بھر حضرت جرائیل علیہ السلام آپ مُنافِیْنِا کے پاس اس وقت آئے جب آدی کا سایہ اس ہو وگنا ہو چکا ہوتا ہے اور ہولے اے حضرت جرائیل علیہ السلام آپ مُنافِیْنِا کے پاس اس وقت آئے جب آدی کا سایہ اس ہو وگنا ہو چکا ہوتا ہے اور ہولے اے حضرت محمد مُنافِیْنا اُکھے اور عصر کی نماز ادا کیجو نہ اگرم مُنافِیْنا اُسے میں ایک بی وقت تھا (اس میں کوئی پھر وہ نی اکرم مُنافِیْنا کے پاس مخرب کے وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا 'یہ وہ بی ایک بی وقت تھا (اس میں کوئی تا خیر نہیں ہوئی) وہ ہولے: آپ مُنافِیْنا اُسٹے اور مغرب کی نماز ادا کی بھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم مُنافِیْنا کے پاس عشاء کی نماز ادا کی بھر وہ نبی اکرم مُنافِیْنا کے پاس میں کی نماز ادا کی بھر وہ نبی اکرم مُنافِیْنا کے پاس میں کی نماز ادا کی بھر وہ نبی اکرم مُنافِیْنا کے پاس میں کی نماز ادا کی بھر وہ نبی اکرم مُنافِیْنا کے پاس میں کی نماز ادا کی بھر وہ نبی اکرم مُنافِیْنا کے پاس میں کی نماز ادا کی بھر وہ نبی اکرم مُنافِیْنا کے پاس میں کی نماز ادا کے جب اس وقت آئے جب روثنی اچھی طرح تھیل چکی تھی اور ہولے: اُسٹیے اور صبح کی نماز ادا کی بھر انہوں نے بتایا: ان دونوں کے درمیان کا وقت (نماز وں کا مخصوص شرع کی وقت ہے۔

### راويانِ حديث كانعارف:

ک حسن بن عیسیٰ بن ماسر جس-مولی ابن مبارک، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ''240 ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۲۱۸)۔

حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب علوی مدنی الاصغر یا محدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا
 ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۲۲۸)۔

997- حَدَّثَنَا الْفَاضِى اَبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُهَارَكِ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْسُ بُنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ اَخْبَرَنِى وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النّبِيّ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ.

### راويان حديث كالتعارف:

صحرین حجاج بری مروزی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقتہ' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے'' دسویں طبقے''
سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال'' 221ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۷) (۲۳)۔

998- حَكَنَا بَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ بِالْبَصْرَةِ حَذَّفَا عَمُرُو بْنُ بِسُو الْحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا بُرُدُ بْنُ سِنَانِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آبَى بِسُو الْحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا بُرُدُ بْنُ سِنَانِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آبَى اللهِ السَّلَامُ آبَى اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّبِيّ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) يُعَلِّمُهُ الصَّلاةَ فَجَآءَ هُ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ (صَلّى النّهِ وصَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُعَلِّمُهُ الصَّلاةَ فَجَآءَ هُ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ (صَلّى السَّي

لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ صَارَ لَظِلُّ مِثْلَ قَامَةِ شَخْصِ الرَّجُلِ فَتَقَدَّمَ جِبُرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ للهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ وَيُنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولُ لِلَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى الْمَغُرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ لياقِي الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيُهِ ثُمَّ آتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِي حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَّاحِدٍ فَتَقَدَّمَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَمُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى الْمَغُرِبَ رَقَالَ فِي انْجِرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَقُتْ . قَالَ فَسَالَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الصَّلاةِ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا صَلَّى بِهِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ آيَنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَقُتُ. آپ مَنَافِیْظُ کونماز کے بارے میں بتا ئیں وہ آپ کے پاس اس وقت آئے جب سورج ڈھل چکا تھا' حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے ہوئے نبی اکرم منافیظم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اورلوگ نبی اکرم منافیظم کے پیچھے کھڑے ہو گئے کھرآ پ منافیظم نے ظہر کی نماز اداکی کھر حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اس وقت آئے جب آ دمی کا سامیاس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گے ہوئے 'نی اکرم مَثَاثِیْتُم ان کے بیچھے کھڑے ہوئے اورلوگ نبی اکرم مَثَاثِیْتُم کے بیچھے کھڑے ہوئے نبی اکرم منافیکا نے عصر کی نماز ادا کی' پھروہ نبی اکرم منافیکا کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا' حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گے کھڑے ہوئے نبی اکرم مَثَاثِیْنَم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور لوگ نبی اکرم مَثَاثَیْنَم کے سیجیے کھڑے ہوئے انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔

اس کے بعد انہوں نے باقی حدیث ذکر کی ہے تاہم اس میں بیالفاظ ہیں:

ا گلے دن حضرت جرائیل علیہ السلام' نبی اکرم مُثَاثِیَّاتُم کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا' یہ ایک ہی وقت تھا' حضرت جرائیل آگے ہوئے' نبی اکرم مُثَاثِیَّا ان کے بیچھے کھڑے ہوئے اور لوگ نبی اکرم مُثَاثِیَّا کی بیچھے کھڑے ہوئے' انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔

اس روایت کے آخر میں یہ ہے: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: ان دونوں نمازوں کے درمیان(نمازوں کا فی)وقت ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ایک صحف نے ہی اکرم منافیخ سے نمازوں (کے اوقات) کے بارے ہیں دریافت کیا ۱۹۸۰ من طریعہ البیریتی فی ( السنن الکبری ) ( ۲۱۸/۱ ۳۳۹ ) کتاب الصلوة باب وقت العفری من طریعہ الدارقطنی به - واخرجه النسائی ( ۲۰۵۱ ۳۰۵ ) کتاب البیریتی فی الدارقطنی به - واخرجه النسائی ( ۲۰۱۰ ۳۰۵ ) کتاب البیریتی فی المام من طریعہ قدامة بن شہاب عن برد بن سان بهذا الاسناد ماخرجها حدد ( ۲۰۱۲ ) والطعاوی فی ( شرح معائی الاتار الدار ۱۵۷ ) والنسائی فی ( السنن الکبری ) ( ۲۷۲ ۳۷۲ ) کلیم من طریع عبد الله بن العارث عن ثور عن سلیسان بن موسی عن عطاء بر البیری به موسی عن عطاء بر البیری به میں موسی عن عطاء بر البیری به میں طریع به الله بن العارث عن ثور عن سلیسان بن موسی عن عطاء بر

تو نبی اکرم بنگانی آئی نے لوگوں کو اس طرح نماز پڑھائی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آب منگانی کم کو پڑھائی تھی کھر نبی اکرم منگانی آئی نے اور کے بارے میں دریافت کرنے والا مخص کہاں ہے؟ ان دونوں (اوقات) کے درمیان نماز کا وقت ہے۔

#### راويان حديث كالتعارف:

ر برد بن سنان، ابوالعلاء دمشقی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے" پانچویں طبقے" ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب العہذیب" از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن جمود عسقلانی ' (۱۲۵) (۱۲۵)۔

999 حَدَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْبَعَوِى حَدَّقَنَا صَالِحُ بُنُ مَالِكِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْبَعَوِى حَدَّقَنَا صَالِحُ بُنُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ حَدَّقَنِى ابْنُ آبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ حَ وَحَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْمَ الْقَاضِى حَدَّقَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعُمَانِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ بْنِ آبِى الْمُخَارِقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعُمَانِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ بْنِ آبِى الْمُخَارِقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آمَنِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مَوَّتَيْنِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آمَنِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مَوَّتَيْنِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَالَ وَسُولُ اللهِ مُخْتَصَرٌ كَتَبُهُ بِلَفُظِهِ بَعُدَ آحَادِيْتُ.

تَ ﴿ ﴿ ﴿ حَرْت جابر مَنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللَّ

اس کے بعد انہوں نے حدیث ذکر کی ہے جس میں ان کے بیالفاظ ہیں:

اور مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو چکا تھا' انگلے دن بھی مغرب کی نماز اسی وقت میں ادا کی جس وقت میں پہلے دن ادا کی تھی۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صالح بن مالک، ابوعبد الله خوارزی، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس "صدوق" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تاریخ بغداد "از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف به "خطیب بغدادی " (۱۲۱۹) (۱۲۸۹)۔

الم محمد بن بیٹم بن حماد بن واقد ، ثقفی (یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں ) علم حدیث کے ماہرین نے آئیس " نفته "قرار دیا ہے۔ یہ رادیوں کے "عمیار ہویں طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال "299 ھا" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ما حظہ ہو: "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی " (۲۱۵/۲) (۲۱۵/۲)۔

1000- حَدَّثَنَا ابُنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيْمِ بَنُ آبِى مُخَارِقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَجُلاً جَاءَ يَشْأَلُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ وَقُتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّى لُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ وَقُتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهِلْذَا وَيَوْمًا بِهِلْذَا ثُمَّ قَالَ آبَنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاَةِ مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهِلْذَا وَيَوْمًا بِهِلْذَا ثُمَّ قَالَ آبَنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاَةِ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهِلْذَا وَيَوْمًا بِهِلْذَا ثُمَّ قَالَ آبَنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاَةِ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهِلْذَا وَيَوْمًا بِهِلْذَا ثُمَّ قَالَ آبَنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاَةِ مَا

ں سلیقِ طوسیقِ علی اللہ ہوں کے اوقات میں: ایک شخص آیا' اس نے نبی اکرم مُثَاثِیَّا سے نمازوں کے اوقات کے بارے ما دریافت کیا تو نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ان دونوں اوقات میں نماز پڑھائی' ایک دن اس وقت میں اور ایک دن اُس وقت میں' رار شادفر مایا: نماز کے بارے میں دریافت کرنے والاشخص کہاں ہے؟ ان دونوں اوقات کے درمیان (نمازوں کا مخصوص

1001 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ لَكُورُ وَيَ حَدَّثَنَا الْهُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ حَدَّثَنَا ابُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ حَدَّثَنَا ابُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ حَدَّثَنَا ابُو حَمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) المَّذِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ الْمُعْرِبُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ الْمُعْرِبُ حِيْنَ افْطَرَ الصَّائِمُ وَقَتًا وَاحِدًا .

عضرت عبداللہ بن عباس والنظامیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلَاثِیْکا ہے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جبرا کیل نے بیت اللہ کے پاس دومرتبہ مجھے نماز بڑھائی۔

اس کے بعدانہوں نے بوری حدیث ذکر کی ہے جس میں دوسرے دن کے بارے میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَلَّیْظِمْ فرماتے ہیں:)انہوں نے مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دارافطاری کر لیتا ہے 'یہ ایک کی وقت تھا۔

----

أمه-اخرجه إبى داؤد ( ١٠٧/١ ) كتاب الصلوة باب في الهواقيت حديث ( ٢٩٣ ) والترمذي ( ٢٧٨/ ) كتاب الصلوة باب ما جاء في مواقيت الصلوة حديث ( ١٠٤٨) واحد ( ٢٦٢٠ ) وعبد الرزاق ( ( ٢٢٠ ) وابن خزيسة ( ١٦٢/ ) والعاكم ( ١٩٣/ ) والطعاوي في المسرح معاني الأثار ) ( ١٤٧ - ١٤٨) وابن الجارود في ( الهنتقى ) رقم ( ١٩٢ ) والببهقي ( ١٦٤/ ) كتاب الصلوة كلهم من طريق عبد المرحيين بين العارث بهذا الاستاد وقال الترمذي: حديث حسن صعبح - وقال العاكم: صعبح الاستاد ولم يخرجان ووافقه الذهبي - وقسم المدانية المسلوة وابن حبان كيا في ( تصب الرابة ) ( ٢٦١ ) كل قال الزيلعي في ( تصب الرابة ) ( ١٢١٨ ) وعبد الرحمن بن العملات هذا تلكم فيه احدث وقال: متروك العديث: هكذا حكاد ابن الجوزي في ( كتاب الضعفاء ) وبينه النسائي وابن معبن وابو حنث المعملاتي - ووشقه ابن سعد وابن حبان قال في ( الامام ): ورواه ابو بكر بن خزيهة في ( صعبه ) وقال ابن عبد الربر في ( التسهيد ): ( وقد تنظمه بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهودون بالعلم - وقد اخرجه عبد الرزاق عن النوري المهمين ابي سيرة عن عبد الرفاق عن ابن العربي المدري عن عبد الرحين منابع عن ابن عبد الرحين عن عبد الرحين عن عبد الرحين عن عبد الرحين عن عبد الرحين عبد الرحين عبد الرحين عبد الرحين عبد الرحين عن عبد الرحين ومثابعة المعرق عن عبد بين نافع بن جبير بن مطعم: عن ابية وهي مثابعة حسنة - الهـ والدواية بستابعة ابن ابي سيرة عن عبد الرحين ومثابعة المعرق؛ عن عبد بين نافع بن جبير بن مطعم: عن ابية وهي مثابعة حسنة - الهـ ومثابعة المعرق عن عبد بين نافع بن جبير بن مطعم: عن ابية وهي مثابعة حسنة - الهـ

#### راويانِ حديث كا تعارف:

- صدیت کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار کے عبداللہ بن عیاش۔ ابن ابور بیعۃ مخزومی علم صدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''143ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۲۱/۱)(۸۹۹)۔
- ک محمد بن عبدالله بن زبیر،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' گیارہویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲/۲/۱) (۳۸۷)۔
- ک تھیم بن تھیم بن عباد بن حنیف انصاری، الاوی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۳۷۹)۔

1002 - حَدَّثَنَا اَبُوْ حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِیُّ وَالْحُسَیْنُ بُنُ اِسْمَاعِیُلَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُن اللهِ الْحَضُرَمِیُّ وَالْحُسَیْنُ بُنُ اِسْمَاعِیُلَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللهِ الْحَدَّمِیُ اَبُو بَکُرِ بُنُ اَبِی اُویُسٍ عَنُ سُلیُمَانَ بُنِ بِلاَلٍ مُحَدَّدُ بُن عَمْرٍ وَ عَنْ حَکِیْمِ بُنِ حَکِیْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ نِ بُنِ الْحَارِثِ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ حَکِیْمٍ بُنِ حَکِیْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ نَافِعِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدِ الرَّرِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلّی بِهِ الصَّلَوَاتِ وَقُتَیْنِ اِلَّا الْمَغُرِبَ.

ا المرائد عبدالله بن عباس المانخيّا بيان كرتے ہيں: حضرت جبرائيل عليه السلام بني كريم مَثَاثِيَّا كى خدمت ميں حاضر موئے اور تمام نمازيں دواوقات ميں پڑھائيں البتة مغرب كى نماز (ايك ہى وقت ميں پڑھائى)۔

1003- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُتْبَةَ اَخْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ زِيَادِ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِ ذَا بِطُولِهِ.

ا کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابن عباس کا کھٹنا کے حوالے ہے نبی اکرم مَلِی کیٹی ہے منقول ہے۔ منابعہ منتقول ہے۔ منابعہ کا میں میں میں میں منابعہ مناب

#### راويانِ حديث كاتعارف:

- صعبدالله بن بیشم بن خالد، ابومحمد خیاط علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''326ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' ازیشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادک' (۱۹۵/۱۰)(۵۲۳۲)۔
- ن ابوزیاد میسرة مخزومی، مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' پانچویں کے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''135 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہوز'' تقریب العہذیب''از ا

افظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني ` (٢٠٨٧) \_

1004 حَدَّنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوب بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ الْبُهُلُولِ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِى ثُلَّهُ وَلَا مَعَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِى ثَلَّهُ اللهِ (صَلَّى لَا اللهِ (صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ (صَلَّى لَلهُ وَسَلَّم) امَّنِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَرَمُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيُنِ فَجَآءَ نِي فِي آوَّلِ مَرَّةٍ . فَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ ثُمَّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكَرَمُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيُنِ فَجَآءَ نِي فِي آوَّلِ مَرَّةٍ . فَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ ثُمَّ لَلهُ عَلَيْهِ السَّكَرَمُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيُنِ فَجَآءَ نِي فِي آوَّلِ مَرَّةٍ . فَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكَرُ بَ وَكَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَقَتًا وَّاحِدًا .

یں میں رہ میں عباس نظافہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیڈ نے کیہ بات بیان کی ہے: جبرائیل نے مجھے مکہ میں دو رتبہ نماز پڑھائی' پہلی مرتبہ وہ میرے پاس آئے' پھرانہوں نے نماز کے اوقات کا ذکر کیا (اس کے بغدروایت میں یہ الفاظ ب ب

. نبی اکرم منگافیز کم فرماتے ہیں: وہ میرے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا' انہون نے مجھے مغرب کی نماز زمائی' ای طرح دوسرے دن بھی اس وقت میں پڑھائی جوا یک ہی وقت تھا۔

1005 حَدَّثَنَا حَمَيْدُ بُنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنِ صَاعِدٍ وَّالْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَابُو شَيْبَةَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ جَعُفَرٍ بِالْكُواْ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْجَهُمِ بُنِ وَاقِدٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهُمِ بُنِ وَاقِدٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ طَلَعَ لَمُ فَصَلِ فَصَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعُلَيْهُ وَسُلَعَ اللهُ عُلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ طَلَعَ لَكُو اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَوهُ وَسُلَ فَعَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

ﷺ کھا حضرَت عبداللہ بن عمر ڈٹا ٹھنا بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مُٹالٹیٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس وقت آئے جب صبح صادق ہو چکی تھی۔ (اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے)

مغرب کی نماز کے بارے میں نبی اکرم مُٹُانِیْز کے بیدارشاد فرمایا: پھر وہ میرے پاس اس وفت آئے جب سورج غروب او چکا تھا اور بولے: اُٹھے اور نماز ادا سیجئے 'تو میں نے مغرب کی تین رکعت ادا کرلیں 'پھر وہ اگلے دن میرے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور بولے: اُٹھے اور نماز ادا سیجئے تو میں نے مغرب کی تین رکعت ادا کرلیں۔

راوی نے اس روایت کوطویل حدیث کےطور پر ذکر کیا ہے۔

1006- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَنَسٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ وَيُسلٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَ يُلْهِيهِ عَنُ صَلَاةِ الْمَغُرِب طَعَامٌ وَلَاغَيْرُهُ .

^١٠٠٥ المسلمية ابسن البعبوزي في ( التعقيق ) ( ٢١٢/١ ) رقم ( ٣٥٨ ) من طريق الدارقطني به - وقال ابن الجوزي: في استاد حديث ابن عهر أحسيد بن الربيع: قال بعيى: هو كذاب وقال النسسائي: ليس بتسيء وفيه معبوب بن الجههم؛ قال ابو حانب بن حبان: ( يروي عن عبيد الله بين عبر الانسياء التي ليست من حديثه )- کی کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق والد (امام محمد با قرینالٹنٹ) کے حوالے سے حضرت جابر والٹنٹ کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں: کھانا یا کوئی اور مصروفیت نبی اکرم منگانٹیٹم کی مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ میں مصورہ سے معلقہ سے

راويانِ حديث كا تعارف:

صلحة بن زیر قرشی، ابومسکین، او ابومحمد الرقی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' منٹروک'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے '' تھویں طبحے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۱۳) (۳۰۳۷)۔

1007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُوْنِ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ ذَكَرْتُ لِجَابِرٍ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ مِنْ اَجْلِ عَشَائِهِ فَقَالَ جَابِرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَكُنْ يُؤَخِّرُ صَلَاةً لِطَعَامٍ وَلَاغَيْرِهِ.

ﷺ امام جعفر صادق برالی الله والد (امام محمد باقر رالی نظر) کا بید بیان نقل کرتے ہیں میں نے حضرت جابر را نی نظر رات کے کھانے کی وجہ سے مغرب کی نماز تاخیر سے ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جابر را نظر نظر نے بتایا نجی اکرم منا تیزام کھانے یا کسی بھی اور کام کی وجہ سے (مغرب کی )نماز تاخیر سے ادانہیں کرتے تھے۔

الله (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يَقُولُ بَادِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغُوبِ عُلَا اللهِ الْمَعَلَدُ بَنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بَنُ مَنْصُورٍ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَدَّانَا مُعَلِّى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابِي عِمْرَانَ التَّجِيبِيِ آخُبَرَهُ عَنُ اَبِى اَيُّوْبَ الْانْصَارِيِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ بَادِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغُوبِ طُلُوعَ النَّجْمِ.

یک کے دسرت ابوابوب انصاری بڑائنڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مظافیظ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ستارے نکلنے سے پہلے ہی منرب کی نماز ادا کرلو۔

---

راويان حديث كالتعارف:

اسلم بن يزيد، الوعران يجي معرى، علم حديث كے ماہرين في المين الفيد، قرارويا ہے۔ يدراويول كے و تير سر ١٠٠٨ الد الد الد الد الد الفرشي: قال احد: ليس بذاك قد حدث باحادیث مناكبر وقال ابضا: كان يضع الحدیث وكذلك قال المستند في المدیث وكذلك قال المدیث وكذلك قال الد الد الفرشي: قال احدیث صفیف الحدیث وقال البخار وقال ابضا: كان یضع الحدیث وكذلك قال ابن السدسی - وفال ابو حانم، منكر الحدیث ضفیف الحدیث وقال البخار و غیرہ: منكر الحدیث متروك العدیث وقال البخار و غیرہ: منكر الحدیث وقال النسائي: مشروك العدیث وقال الدار قطني: ضعیف و رئیزبب التهذیب الر ١٥/٥١) وشهذیب الکبال ( ١٩٨٦ - ٢٩٦) والتقریب ( ١٩٨٨) وقال توجه علی هذا الحدیث: تابعه محد بن مبدون الزعفراني وهو صدوق له اوهام - وینظر ( التقریب ) ( ١٩٢٦ ) - مسلم المدیق عبد الله بن لهیئة بین الدین الحدیث و الدین العبارک وابن وهب وعبد الله بن لهیئة بین الدین الدین العبارک وابن وهب وعبد الله بن لهیئة بین الدین العبارک وابن وهب وعبد الله بن لهیئة الله من روایة القدامي : کابن العبارک وابن وهب وعبد الله بن لهیئة بین العبارک وابن وهب وعبد الله بن لهیئة بین العبارک وابن وهب وعبد الله بن لهیئة الله من روایة القدامي : کابن العبارک وابن وهب وعبد الله بن برید العقری الدین العقری الدین العبارک وابن وهب وعبد الله بن العبارک وابن وهب و الله بین العبارک وابن وهب و النه و النه و الدین العبارک وابن وابن وهب و و النه و الدین و الدی

طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۱۲) (۲۲۳)۔ عسقلانی' (۱/۲۲) (۲۲۳)۔

آوَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ طَالِبٍ آحُمَدُ بُنُ نَصْرِ بُنِ طَالِبٍ حَدَّثَنَا اَبُو حَمُزَةَ اِلْوَرِيسُ بُنُ يُونُسَ بُنِ يَنَاقِ الْفَرَّاءُ عَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ جِدَارٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ قَنَادَةً عَنُ آئسِ بُنِ مَالِكِ آنَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلَامُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) وَيَاتُمُّ رَسُولُ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) وَيَاتَمُّ رَسُولُ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) وَيَاتُمُّ رَسُولُ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) وَيَاتُمُ رَسُولُ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يَجْهَرُ فِي اللهُ وَلَيْدُو اللهُ وَلَا يَجْهَرُ فِي اللهُ وَلَيْدُولُ اللهُ وَلَا يَجْهَرُ فِي اللهُ وَلِيَا اللهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يَعْهَدُ وَلَا يَا اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

اس بالما میں اس بی اس بی بی بیان کرتے ہیں: حضرت جبرائی علیہ السلام مکد میں نی اکرم شاہین کی خدمت میں اس بوت عاضر ہوئے جب سورج ذھل چکا تھا، انہوں نے نبی اکرم شاہین سے یہ کہا: آپ شاہین کو گوں کو نماز کے لیے بلا میں نبیا اس موت کی بات ہے جب نماز اوگوں پرفرض ہوگئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم شاہین کے آگے کھڑے : و کے اور لوگ نبی اکرم شاہین کے بیچھے کھڑے ہوگئے ۔ راوی بیان کرتے ہیں: انہوں نے چار رکعت نماز اداکی جس میں بلندآ واز میں قرائت میں نماز ادا کی جس میں بلندآ واز میں قرائت مہیں کی لوگ نبی اکرم شاہین کی بیروی کرتے رہے اور نبی انہوں نے چار رکعت نماز ادا کی جس میں بلندآ واز میں قرائت نبیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کو چار رکعت کرتے رہے اور نبی انہوں نے اس میں بھی بلندآ واز میں قرائت نبیل کی مسلمان نبی اکرم شاہین کی نماز کی بیروی کرتے رہے اور نبی اگرم شاہین کی امرم شاہین کی اس بلندآ واز میں قرائت کی اقتداء میں نماز ادا اگر تے رہے کہی دور کعت میں بلندآ واز میں قرائت کی اور تیس کی کرعت میں بلندآ واز میں قرائت کی اور تیس کی کو جب سورت رکعت میں بلندآ واز میں قرائت کی اور تیس کی کہائی رائت گررگئی تو انہوں نے لوگوں کو چار کو تو کی کہائی رائت گررگئی تو انہوں نے لوگوں کو چار کو تمان کی دور کعت میں بلندآ واز میں قرائت نبیل کی کہائی دور کعت میں بلندآ واز میں قرائت نبیل کی گھر کچھ وقت گررگیا نبیاں تک کہ تھے صادق ہوگئی تو انہوں نے لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی اور انہوں نے ان دونوں رکعت میں بلندآ واز میں قرائت کی۔ کہائی تا کہائی اور انہوں نے ان دونوں رکعت میں بلندآ واز میں قرائت کی۔

١٠٠٩-ذكرد عبسد البعس في ( العاكم الواسطى ) ( ٢٥١/٦-٢٥٢ ) من طريق الدارقطني وكذلك الزبلعي في ( نصب الراية ) ( ٢٢٥/١ )- وقال النزسلسمي: قبال ابسن البقطان في كتابه ( الوهم والابهام ): هذا حديث يروبه معبد بن سبد بن جدار عن جرير بن حازم عن قتادة عن آس- ومعبد بن سبيد هذا مجهول- والراوي عن معبد بن سبيد ابو حبزة الديس بن يونس بن يناق الفراء ولا بعرف للآخر حال- 1010- حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِنَحْوِهِ مُرْسَلاً.

会会 یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ مرسل روایت کے طور پرمنقول ہے۔

1011- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ آبِى عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا آبُو يَعُلَى مُحَمَّدُ بُنُ السَّلَمِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ تَعُلَبَةَ عَنْ الرَّهُ رِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ تَعُلَبَةَ عَنْ الرَّهُ رِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ تَعُلَبَةَ عَنْ الرَّهُ مِنْ بُنِ بَنِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَوَاقِيتِ الطَّلاَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا لَا اللَّهُ اللَ

کی کہ حضرت مجمع بن جاریہ رٹی تی نیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹی تی نی از وں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا گئی ا کیا' تو آپ مٹی تی نے پہلے ابتدائی وقت میں نماز اوا کی' پھر آخری وقت میں نماز اوا کی اور فرمایا: ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔

----

### راويانِ حديث كالتعارف:

- جعفر بن محمد بن ابوعثان، ابوفضل طیالی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال میں محمد بن ابوفضل طیالی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال میں محدد'' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بخداد'' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغداد'' (کا ۱۸۸/) (۳۲۴۰)۔
- محمہ بن صلت توزی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''227ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳۱۲) (۱۳۱۹)۔
- ے عبدالرمن بن نمریکھی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۵۵/۲) (۱۷۲۱)۔ ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۵۵/۲) (۱۵۲،۱۵۵)۔
- عبد الرحمٰن بن یزید بن قبیس نخعی، ابو بمر کوفی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نُفتہ'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال ''63ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۵۸/۲) (۴۲۸۵)۔
- جمع ابن جارفیۃ ابن عامر، بیصحابی رسول ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفضل احمالی بن علی بن حجرعسقلانی' (۹۲۱) (۹۲۹)۔

1012- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ الدَّفَّاقَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيَ الْنَحَزَّاذُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَلَي الْنَحَزَّاذُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَزْم عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ ابْنِ آبِی سَلَیْسَمَانَ سَعْدُویَهِ حَدَّثَنَا اَیُو بُنِ الْمُ الْمُو بَکُر بُنُ عَمْرِو بُنِ حَزْم عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ ابْنِ آبِی سَلَیْسَمَانَ سَعْدُویَهِ حَدَّثَنَا اَیُو بُنِ عَرَا المَّامَ عَدُولَ الْمُعَامَ ) (۲۰۲/۱) والدمل امع - المَدْ نَهِ (الدمك مِد العَدْ نَهِ (الامكام) (۲۰۲/۱) والدمل امع -

لَسْعُوْدٍ عَنْ آبِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّكَامُ آنَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِيْنَ دَلَكَتِ الشَّمُسُ -عَنِى زَالَتْ - ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ - وَقَالَ ثُمَّ آتَاهُ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمُسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ آتَاهُ مِنَ الْعَدِ وِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقُتًا وَّاحِدًا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى.

کی کے حضرت ابومسعود بڑاتئؤ کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کی خدمت میں اس وقت آئے جب سورج ڈھل چکا تھا (اس کے بعد راوی نے اس میں نمازوں کے وقات کا ذکر کیا ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے:)

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام'نی اکرم منگائیلِ کے پاس اُس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور بولے: اُٹھے ورنماز اوا سیجے' پھر نی اکرم منگائیلِ نے نماز اوا کی' پھر وہ اسکلے دن نبی اکرم منگائیلِ کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب و چکا تھا (یعنی مغرب کی نماز کا)وقت ایک ہی تھا'وہ بولے: اُٹھے اور نماز ادا سیجے' تو نبی اکرم منگائیلِ نے نماز اوا کی۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان کا انتقال'' 286ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: السیر (۳۱/ ۴۱۸) (۲۰۵)۔ اویا ہے۔ ان کا انتقال'' 286ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: السیر (۳۱/ ۴۱۸) (۲۰۵)۔

1013 - حَدَّثَنَا اَبُوْ حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

#### اس کے بعدراوی نے نمازوں کے اوقات سے متعلق روایت ذکر کی ہے جس میں بدالفاظ ہیں:

۱۰۰۱-اخرجه ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ۱۲۲۱ ) رقم ( ۲۰۵ ) من طريق الدارقطني به-وقال ابن الجوزي: ابوب بن عتبة قال بصبى: ليس بهسيء- وقبال الشبسائي: مسقسطرب البعديث- وقال علي بن الجنيد: تبه الهتروك- وقال الزيلفي في ( نصب الراية ) ۱ (۲۲۲ ): ورواد البيهقي في ( كتساب السعسرفة ) من حديث ابوب بن عتبة - وقال البيهقي: ابوب بن عتبة ليس بالقوي- اله- فلت: والعديث من لفذا الطميق ذكره الهيشي في ( الهجمع ) ( ۲۰۷۱ ): وقال: رواه الطبراني في ( الكبير ): وفيه ابوب بن عتبة والاكثر على تضعيفه- الطميق ذكره الهيشسي في ( الهجمع ) ( ۲۰۷۱ ): وقال: رواه الطبراني في ( الكبير عديث ( ۲۰۵ ): اخبرنا العسن بن حربت بريذا الاستاد- المسائسي ( ۱۹۵۱ – ۲۰۵ ) كتساب الهواقيت باب آخر وقت الظهر وحديث ( ۲۰۵ ): اخبرنا العسن بن حربت بريذا الاستاد- وقال: صحيح على شرط مسلم ووائقه والمصرجية العساكس ( ۱۹۶۱ ) من طريق البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ۲۹۹۱ ) كتاب الصلوة باب وقت الهذرب- ويشظر: ( نصب الراية ) المتلقبي- ومن طريق العاكم اخرجة البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ۲۹۹۱ ) كتاب الصلوة باب وقت الهذرب- ويشظر: ( نصب الراية )

پھر آپ منافظ نے مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن کے بارے میں بھی راوی نے بیہ بات نقل کی ہے:

پھر وہ نبی اکرم مَنَیْ تَیْزِم کی خدمت میں اگلے دن حاضر ہوئے اور مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو تھا اور بیدا یک ہی وقت تھا۔

المقط المستحدة المسارة على المستركة المسترك

会会 يبي روايت ايك اورسند كے بمراه منقول بئ تا بم اس ميں بيالفاظ بيں:

کھا کھا تھا ہے۔ ہیں روایت ایک اور حد سے ہم رہ ہوں ہے ہا ہم مہاں میں حاصیات پھر وہ اگلے دن نبی اکرم مٹائیڈیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کومغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی ج سورج غروب ہو چکا تھا اور جس وقت روزہ دار کے لیے افطاری کرنا جائز ہوجا تا ہے۔

### راويانِ حديث كانتعارف:

ت ایوب بن عتبة یمامی، به وہاں کے قاضی تھے۔ابویجیٰ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار ویا۔ ان کا انتقال''160 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۱۲/۱) (۱۸۲)۔

1015 حَدَّثَ الْقَاضِى آبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ اللهِ الرَّحُ مِن عَبُدِ الرَّحُ مِن عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمَّادٍ بَنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ آنَّهُ سَفِعَ آبَا هُرَيُرَةَ يَذُكُو آنَّ رَمُ الرَّحُ مِن بَنِ آلِهُ سَفِعَ آبَا هُرَيُرةً يَذُكُو آنَّ رَمُ الرَّحُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّنَهُمُ آنَ جَبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّكَرَمُ آتَاهُ فَصَلَّى الصَّلُوآتِ وَقُتَيْنِ وَقَتَيْنِ إِلَّا الْمُغُلِلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّنَهُمُ آنَ جَبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّكَرَمُ آتَاهُ فَصَلَّى الصَّلُوآتِ وَقُتَيْنِ وَقَتَيْنِ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّكَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّكَرَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّكَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَيَعِ السَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّعُونِ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيُ الْمَعْولِ فَقَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ فَعَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْنِ وَقَلَى الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ ال

کے کہ محد بن عمار نے حضرت ابو ہریرہ زلی نیڈ کے بارے میں سے بات نقل کی ہے: انہوں نے اس بات کا تذکرہ کم کہ کہ کہ اوقات اس بات کا تذکرہ کم کہ کہ اس بات کا تذکرہ کم کہ کہ اس بات کا تذکرہ کم کہ کہ اس کے انہیں سے بات بتائی: حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ من کا نیز کے پاس آئے اور تمام نمازیں مختلف اوقات بیں پڑھائی)۔
پڑھا کمیں البتہ مغرب کی نماز (ایک ہی وقت میں پڑھائی)۔

ني اكرم فأالفيكم في وقت مير يوقت مير ياس آئے اور مجھاس وقت ثماز يڑھائى جب سورج غروب ألام منالفيكم في مايا: وہ حق البيدي في (السنن الكبرى) ( ٢٦٩/١) كتاب الصلوة باب وقت البغرب من طريق العباج معمد الدوري بهذا الاستاد - وقال العاكم، صعبح الاستاد ولع يغرجاه - ووافقه الذهبي - واخرجه البزار ( ١٨٧/١ - كشف ) رقم العباج معمد الدوري بهذا الاستاد - وقال العاكم، صعبح الاستاد - وقال البزار: معند بن عبار لا نعلم روى عنه الا عبر هذا - وذكره الوب معند الدوري عبد الرحين بن زيد بن الغطاب ذكره ابن ابي حائم ( الدجيع ) ( ١٠٦/١ ) وقال: رواه البزار وفيه عبر بن عبد الرحين بن زيد بن الغطاب ذكره ابن ابي حائم المعمد منه ابو نعيم وعبد الله بن نافع سعن ابي يقول ذلك - وشيخ البزار: لم اجد من ترجيه ويقية رجاله موتقون - الا - قلت البيع فد يو بع كما تقدم -

تھا' پھروہ میرے پاس آئے۔ (یعنی راوی کہتے ہیں: اگلے دن) مغرب کی نماز کے وقت انہوں نے اس ایک وقت میں نماز پڑھائی جب سورج غروب ہواتھا' اس میں کوئی تبدیلی نہیں گی۔

## راويانِ حديث كاتعارف:

· مرين عبدالرحمٰن بن اسيد بن عبدالرحمٰن بن زيد بن خطاب، ذكره ابن ابوحاتم في الجرح والتعديل (٣٠/١٢١) - صرين عبدالرحمٰن بن البيد بن خيد الرحمٰن بن زيد بن خطاب، ذكره ابن ابوحاتم في الجرح والتعديل (٣٠/١٢١) -

صحر بن عمار بن سعد موذن مدنی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے" ساتویں طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی ' (۱۹۳/۲)۔

1016 - حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ فَهُدِ بْنِ حَمَّادٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ نَوَلَ جَدُرِيلُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى بِهِ الظُّهُرَ وَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ فَصَلَّى بِهِ الظُّهُرَ وَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ فَصَلَّى بِهِ الشَّهُ مِن عَابَتِ الشَّمُسُ. وَقَالَ فِي الْيُومِ النَّانِي فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمُسُ.

الملكوب مين علبي المسلمان الرصاري مين المراب المن المراب المن المرابي المربي المر

اس کے بعدراوی نے نمازوں کے اوقات کا تذکرہ کیا ہے جس میں بیالفاظ ہیں:

حضرت جروئیل علیہ السلام نے نبی اکرم متلاقیظ کومغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن کے بارے میں بھی راوی نے یہی الفاظ تھل کیے ہیں' انہوں نے نبی اکرم متل تیکی کومغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا تھا۔

1017- حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنِ ١٠١٧–اخسرجيه احسيد ( ٢٩٣/٢ ) والتسرميذي ( ٢٨٣/١–٢٨٤ ) كنساب البصيلورة بناب ما جناء في مواقيت الصيلوة عديث ( ١٥١ ) والعقيلي في ( الضبيفاء ) ( ١١٩/٤ )؛ والطعاوي في ( شرح معاني الا'تبار ) (١٤٩/١ )؛ والبيهيقي في ( السبنن الكبرك ) ( ٢٧٥/١ -٢٧٦ ) كتباب الصلوة؛ بناب آخر وقست العتسساء كسلههم مسن طريسو، مسعيد بن فضيل بهذا الامتناد- وقال الترمذي: سبعت مصيدًا بقول: حديث الاعبش عن مجالفد في السبواقيت اصح من حديث معبد بن فضيل وحديث معبد بن فضيل خطا اخطا فيه معبد بن فضيل- الا- وقد حكم بهذا الخطأ ابو حاشم السرازي؛ فـقــد سـتــل عـن هـزا الـعديث؛ كما في ( علل العديث ) ( ١٠١/١ ) رقم ( ٢٧٣ )؛ فقال: هذا خطا وهـم فيه ابن فضيل يرويه اصــماب ٢٠١)- قلت: وقد رجح البوحبول الاعبيستي عبن الاعبيش عن مجاهد قوله- اه- واعله ايضًا يعين بن معين - مركز ( السند الكسار ، أمد سبعه من مجاهد مرسلاً <sup>،</sup> ومن ايسطها جهاعة مشههم: ابن الجوزي فقال في ( التعقيق ) ( ٢٠٩/١ ): ابن فضير سند (١٠٠٠ - ١٠٠٠ السنة ابسي مسالح مستشدًا- اهـ- ودجيعه ايسفسا ابن حزم في ( البعلى : ١٩٧٦ - ١٠٠٠ الله الرابة ) ( ٢٣١/١ )؛ قال ابن الفطان في فوعة- والذي رفعه صدوق من اهل مذي ): والذي اختاره ان الرواية العلليم؛ وتسقيه ابن معين؛ وهو معهد بن فضيل- اه-و قال العلايه النبيخ - - شاكر في ( تعليقه على ا البرسلة أو البوقوفة توبد الرواية البشصلة البرفوعة؛ ولا تكون ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُسَارُّ ﴿ الْاَ ﴿

# Marfat.com

الْآعُ مَسْ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنَ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ لِلصَّلاَةِ آوَلاً وَآخِرًا وَانَّ آوَلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الشَّمْسُ وَإِنَّ آوَلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغُوبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آوَلَ الْخَرَ وَقُتِهَا حِيْنَ تَعْمُو اللَّهُ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعِيبُ اللهُ فَي وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَعِيبُ اللهُ فَي وَإِنَّ الْحِرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعْبُ اللهُ فَي وَانَ الْحَرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعِيبُ اللهُ فَي وَإِنَّ الْحِرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعْبُ اللهُ فَي وَإِنَ الْحَرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعْبُ اللهُ فَي وَإِنَّ الْحِرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعْبُ اللهُ فَي وَإِنَّ الْحَرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعْبُ اللهُ فَي وَإِنَّ الْحَرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعْبُ اللهُ فَي وَانَ الْحِرَ وَقُتِهَا حِيْنَ يَعْبُ اللهُ فَي وَإِنَّ الْمَالِ وَعَيْرُهُ يَرُولِهِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مُّ جَاهِدٍ مُرْسَلاً.

المجا المجاد الو مریرہ برنا تعظیم میں اس میں اکرم میں تھی ہے ہیں جب اس ارشاد فرمائی ہے: نماز کا ایک ابتدائی وقت ہوتا ہے اور ایک آخری وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج ذرو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج ذرو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج ذرو ہوجاتا ہے مغرب کا ابتدائی وقت وہ ہے جب سورج غروب ہوجاتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب شفق غائب ہوجاتا ہے عشاء کا ابتدائی وقت وہ ہے جب شفق غائب ہوجاتا ہے عشاء کا ابتدائی وقت وہ ہے جب شفق غائب ہوجاتی ہے وہ اس کا آخری وقت وہ ہے جب نصف رات گر رجاتی ہے فجر کا ابتدائی وقت وہ ہے جب ضح صادق ہوتی ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج نکل آتا ہے۔

یدروایت مند ہونے کے طور پرمنند نہیں ہے دیگر راویوں نے اسے مجاہد کے حوالے سے مرسل روایت کے طور پرنقل کیا

1018 - حَذَّنَنَا آبُو سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ النَّضُرِ حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَذَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ مُّجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلاَةِ آوَّلاً وَآخِرًا .ثُمَّ ذَكَرَ هلذَا الْحَدِيْثَ وَهُو اَصَحُّ مِنُ قَوْلِ ابْنِ فُضَيْلٍ .وَقَدْ تَابَعَ زَائِدَةً عَبْثَرُ بُنُ الْقَاسِمِ.

برروایت پہلے نقل کردہ روایت کے مقابلے میں زیادہ متند ہے۔

1019- وَحَـدَّثَنَا الْهُو بَكُو الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ آخْبَرَنِى آبُو زُبَيْدٍ - وَحَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ آوَّلُ وَقُتِ الْعَصْرِ وَهُوَ عَبْثَرٌ - حَـدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ آوَّلُ وَقُتِ الْعَصْرِ وَهُوَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ آوَّلُ وَقُتِ الْعَصْرِ حِيْنَ تَكُونُ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ إلى آنُ تَحْضُرَ الْمَغُوبُ .

الله اورسند كے جمراہ مجاہد كے حوالے سے نبى اكرم مَالَّيْنِم سے منقول ہے تا ہم اس ميں بدالفاظ

<del>ب</del>ي:

١٠١٨ - اخسرجه البيهيقي في ( السبئن الكبرك ) ( ٣٧٩/١ ) كتاب الصلوة باب آخر وقت العثناء من طريق معاوية بن عبرو بهذا الاستاد-واخرجه الترمذي ( ٢/١/١ ) كشاب الصلوة باب ما جاء في مواقيت الصلوة من طريق ابي اسعاق القزاري عن الاعبش عن مجاهد- "وعصر كاابتدائى وقت وه ہوتا ہے جب سورج چكدار ہوتا ہے بہاں تك كەمغرب كا وقت آجائے"۔

1020 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ جَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ وَعَلِيُّ بُنُ شُعَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ مَعْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ إِشْكَابَ .وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَعْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيً بُنُ يَوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ مَعْنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ . عَنْ اَبِيهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ مَعْنَا هَذَيْنِ الْيَوْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ مَعْنَا هَذَيْنِ الْيَوْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَرَهُ فَاقَامَ الْعُصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ عَمْ امْرَهُ فَاقَامَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ عَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ امْرَهُ فَاقَامَ الْعِصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ وَمُ الْمَرَهُ فَاقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ وَمُ الْمَرَهُ فَاقَامَ الْعَضَرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ وَمُ الْمَرَهُ فَاقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُ الْمَرَهُ فَاقَامَ الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ الْمَامِ وَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ . فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَقُتُ صَلَامِكُمُ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ .

🖈 🖈 سلیمان بن بریده اینے والد کا به بیان نقل کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم منگانیّیلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ منگافیظم سے نماز کے وقت کے بارے میں دریافت کیا' آپ منگافیظم نے ارشاوفر مایا: تم دو دن ہمارے ساتھ نماز ادا کرو۔ **رادی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَّا تَیْزِم نے حضرت بلال اللَّائِیْزُ کواذان دینے کا اس وقت حکم دیا جب سورج ڈھل چکا تھا' پھرنبی** اکرم منافیظ نے انہیں تھم دیا تو انہوں نے اقامت کہی کھرنبی اکرم منافیظ نے ظہر کی نماز ادا کی کھر آپ منافیظ نے انہیں تھم دیا انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند' روثن اور چیک دارتھا' پھر نبی اکرم مُنَاتِیَا ہم نے انہیں علم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اس وفت اقامت کہی جب سورج غروب ہو چکا تھا' پھرنبی اکرم مَنَاتِیْنَم کے حکم کے تحت انہوں نے عشاء کی نماز کے لیے اس وقت اقامت کہی جب شفق غروب ہو چکی تھی' پھر نبی اکرم مٹاٹیڈٹی کے حکم کے تحت انہوں نے فجر کی نماز کے لیے اس وقت اقامت کہی جب منبح صادق طلوع ہو چک تھی' جب دوسرا دن آیا تو نبی اکرم مثلٌ تیکی نے انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ ظہر کی تماز کو مختدے وقت میں اوا کریں تو انہوں نے اسے مختدے وقت میں اوا کیا' پھر نبی اکرم من تیزیم نے انہیں مدایت کی تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی جب کہ سورج ابھی بلند تھا' کیکن نبی اکرم مٹاٹیٹی نے اس دن پہلے، دن کے مقالبے میں اس نماز کو **ذرا** تاخیرے ادا کیا تھا' پھر نبی اکرم منگاٹیٹی نے انہیں ہدایت کی تو انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے اقامت اس وقت کہی جب البھی شفق غروب نہیں ہوئی تھی' پھرنبی اکرم منگائی تا سے تھم کے تحت انہوں نے عشاء کی نماز کے لیے اقامت اس وقت کہی جب ا کیے تہائی رات گزر چکی تھی کھر نبی اکرم مَنَا تَیَا کے حکم کے تحت انہوں نے فجر کے لیے اقامت اس وقت کہی جب روشن تجیل -۱۰۶۰-اخسرجـه مسلم ( ۱۲۸/۱ ) كتاب البسباجد؛ باب اوقات الصلوات الغيس؛ حديث ( ٦١٣/١٧٦ )؛ والترمذي ( ٢٨٦/١ ) كتاب الصلوة؛ باب ما جاء في مواقبت الصلوة؛ حديث ( ١٥٢ )؛ وابن ماجه ( ٢١٩/١ ) كتاب الصلوة؛ باب مواقبت الصلوة؛ حديث ( ٦٦٧ )؛ واصد ( ٣٤٩/٥ )؛ وابن خسزيسية ( ١٦٨/١ ) رقسم ( ٢٢٣ ) وابسن حبسان ( ١٤٩٢ ن١٥٥ ) والسطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( ١٤٨/١ ) وابن الجارود في ( البنشقى أ رقس \* ١٥١ ﴾ والبيهيقي في ( السنش الكبرك ) ( ٣٧١/١ )؛ كلهم من طريق اشعاق بن يوشف الازرق بهذا الاستناد -

چکی تھی' پھر نبی اکرم سُکاٹیٹی نے دریافت کیا: نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس شخص آ آپ سُکٹیٹی کو جواب دیا تو نبی اکرم سُکٹیٹی نے ارشاد فرمایا: تمہاری نماز کے اوقات ان دونوں کے درمیان میں ہیں' جوتم کے دیجھے تیں۔

---

#### راويانِ حديث كا تعارف:

کہ میر بن ابوعون، واہم ابی عون محمد بن عون، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انقالی ''249ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۱۹۸/۳) (۱۲۴۳)۔

ک علی بن حسین بن ابراہیم بن حربن زعلان، ابوحسن، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ان انقال''251ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۹۲/۱۱) (۲۲۲۹)۔

اسحاق بن یوسف بن محمر، ابومحمر ازرق واسطی، علم صدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انقالی المحروف بے'' خطیبا ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بے'' خطیبا بغداد' ( ۳۱۹/۱) (۳۱۹/۱)۔

ک علقمۃ بن مرثد – بمثلثۃ – حضری، ابو حارث کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ یہ راولولا کے ' چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصۃ (۲۱۱/۲) (۷۰۷)۔

1021- حَدَّثَنَا الْفَاضِى آبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزُرَقُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بِهِ الْمُسْتَ مُخْتَصَرًا فِى وَقْتَى الْمَغُوبِ. وَحَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ السُّكَيْنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُسْتَ حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ.

会会 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

1022- حَدَّثَنَا الْفَاصِى اَبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِى ْ حَدَّثَنَا عَرَمِى بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا عَلَى حَدَّثَنَا عَلِى ْ حَدَّثَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ تُشْعُبَهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذَكَرَ الْحَدِيثُ ثُمُّ الْمُؤْدِ بِالْمَغُوبِ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ. الشَّفَقُ.

ا کے ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں: ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں:

۱۰۲۱-اخرجه النسسائي ( ۲۰۸/۱ ) كتاب البواقيت؛ باب اول وقت البلزب؛ من طريق مخلدين يزد؛ بهذا الامتناد-۱۰۲۲-اخرجه مسسلسم ( ۱۲۸/۱ ) كتساب السبسساجد؛ باب اوقات الصلوات الغيس؛ حديث ( ۱۱۲/۱۷۷ ) وايو عوائة ( ۲۷٤/۱ ) والييميقي ( السنش في الكبرلى ) ( ۲۷٤/۱ )؛ كلمهم من طريق حريبي بن عبارة؛ بهيذا الابشناد- پیر نبی اکرم مَلَّاتِیْزِ نے انہیں مغرب کی نماز کے لیے اقامت کا تھم دیا' اس وفت جب سورج غروب ہو چکا تھا پھرا گلے مغرب کی نماز کے لیے اقامت کا تھم اس وفت دیا جب شفق ابھی غروب نہیں ہوئی تھی۔

1023 - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللهِ آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بَنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَلَهُ عَبُدِ اللهِ آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بَنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ آبِى مُوسَى عَنُ آبِيهِ عَنِ النّبِي (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ آتَاهُ سَائِلُ السَّلَةُ عَنْ مَواقِيتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْنًا فَامَرَ بِلالاً قَاقَامَ بِالْفَهُو حِيْنَ انْشَقَ الْفَجُرُ وِينَ انْشَقَ الْفَجُرُ وَالنّاسُ لا يَكَاهُ عَنْ مَعْضُهُم بَعْضًا ثُمَّ امَرَهُ فَاقَامَ بِالظَّهُرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ انْتَصَفَ النَّهَارُ اوَ لَمْ وَكَانَ آعَلَمَ بِعُضَاءُ مُ اللهَ فَعَ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هد ابوبكر بن ابوموى اين والدك والدي حوالے يے نبي اكرم مَنَا يَتَيْمُ كابدوا قعد قال كرتے ہيں: ايك شخص آب مَنَا يَتَيْمُ كَ المدمت میں حاضر ہوا اور آپ مَنْ تَنْیَمْ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا' نبی اکرم مَنْ تَنْیَمْ نے اسے کوئی جواب ہیں دیا' آپ منگافیکم نے حصرت بلال طالفیٰ کو ہدایت کی تو انہوں نے فجر کی نماز کے لیے اس وقت ا قامت کہی جب صبح ا المادق ہو چکی تھی اور اس وقت کوئی شخص (اندھیرے کی وجہ سے)ایک دوسرے کو پیچیان نہیں سکتا تھا' پھر نبی اکرم مَثَالِثَیْمَ کے حکم ا کے تحت انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے اس وقت اقامت کہی جب سورج ڈھل چکا تھا اور آ دمی بیاندازہ لگا تا تھا کہ نصف النہار ہو چکا ہے بانبیں ہوا' ویسے نبی اکرم سُلُاتُیکم کواس کے بارے میں زیادہ علم تھا' پھر نبی اکرم سُلُاتُیکم کے تحت انہوں نے عصر کی نماز کے لیے اس وقت اقامت کہی جب سورج ابھی بلندتھا' پھر نبی اکرم مٹاٹیٹٹٹم کے تھکم کے تحت انہوں نے مغرب کی **آماز** کے لیے اس وفت اقامت کہی جب سورج غروب ہو چکا تھا' پھر نبی اکرم مٹلیٹیٹی کے تھم کے تحت انہوں نے عشاء کی نماز کے لیے اس وقت اقامت کہی جب شفق غروب ہو چکی تھی' بھرا گلے دن نبی آگرم مُنَا تَثِیْم نے فجر کی نماز کو تاخیر ہے ادا کیا' جب آ بنماز بڑھ کر فارغ ہوئے تو آ دمی میہ کہ سکتا تھا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے پھر نبی اکرم ملاقیقا نے ظہر ک **نمازکوتاخیر سے اداکیا یہاں تک کہ اسے (پہلے دن کی)عصر کی نماز کے قریب میں اداکیا 'پھرنبی کریم من کاٹیونٹر نے عصر کی نماز کو** الخيرے اداكيا جب آپ ملائيظ لوگ نماز بڑھ كر فارغ ہوئے تو آ دمى بيكه سكتا تھا كەسورى سرخ ہو چكا ہے ( يعنى دھوپ اندر چکی ہے) پھرنبی اکرم مناتیز نے مغرب کی نماز کو تاخیر ہے ادا کیا یہاں تک کہ وہ شفق غروب ہونے سے پچھ در پہلے ادا کی بھرنی اکرم منگینیم نے عشاء کی نماز کو اتن تاخیر سے ادا کیا کہ ایک تہائی رات گزر چکی تھی ایکے دن صبح نبی اکرم منگینیم نے ۲۰۲۳−اخسرجيه مسسلسيم ( ۱۲۰/۳–نسوري ) كتاب الهسساجد بياب الاقات الصلوات الغيس؛ حديث ( ۱۷۸/۱۷۸ )· وابو داؤد ( ۱۰۸/۱-۱۰۹ ) كتاب ﴾ العسكوة باب في البواقيت حديثه ( ٢٩٥ ) والنسائي ( ٢٦٠/١ ) كتاب البواقيت باب آخر وقت البغرب حديث ( ٥٢٣ ) من طرق عن بسد أ إ} من عثمان بهذا الامشاد- واخرجه احد ( ٤١٦/٤ ) من طريق ابي نعيه الفضل بن دكين بهذا الامشاد-----

# Marfat.com

سوال کرنے والے مخص کو بلوایا اور فرمایا: ان دونوں کے درمیان (ان نمازوں کا)وفت ہے.

#### راويانِ حديث كانعارف:

بدز بن عثمان اموی (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے '' چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۹۴)۔

ابوبکربن ابوموی اشعری، اسمه عمرواو عامر، علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''106ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۰۰/۲)۔

1024 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا بَدُرُ بُنُ السَمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا بَدُرُ بُنُ السَّمَ بَكُرِ بُنِ اَبِيْ مُوسَى عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ سَائِلاً اَتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَالَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَلَا أَلْفَجُرُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْنًا فُمَّ امَرَ بِلاَلاً فَاقَامَ الصَّلاةَ حِيْنَ انْشَقَ الْفَجُرُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ المَوْبِلالاً فَاقَامَ الصَّلاةَ حِيْنَ انْشَقَ الْفَجُرُ فَصَلَّى الْمُعْمِر وَالشَّمْسُ مُو تَعْمَلِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَطُلُعُ - وَهُو كَانَ اعْلَمُ مِنْهُمْ - وَاصَلَّى الظَّهُو قَولَا الشَّفَقِ قَالَ وَصَلَّى الْفَجُو مِنَ الْعَدِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَطُلُعُ - وَهُو اَعْلَمُ مِنْهُمْ - وَصَلَّى الظَّهُو قَولِيَا الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَطُلُعُ - وَهُو اَعْلَمُ مِنْهُمْ - وَصَلَّى الظَّهُو قَولِيَا مِنْ وَقَتِ الْعَصْرِ بِالاَمُسِ وَالْمَالِ الْمُعْرِبَ قَبْلَ الْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعَصْرِ بِالاَمُسِ وَالْمَالِ الْمَعْرِبَ قَبْلَ الْ وَقَلَى الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ وَصَلَى الْعَصْرِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ لَا حُمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْوِبَ قَبْلَ الْ الْعَلَى الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعَشَاءَ ثُلُكَ اللَّهُ لِلَا الْوَقْلَ الْمَالِلُ الْاوَقَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ الْوَقْتَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

ﷺ آبوبکر بن ابوموی اپنے والد حضرت ابوموی اشعری رفائق کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مخص نبی اکرم مالی کا جواب خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مالی کی ہے نماز ول کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا، نبی اکرم مالی کی ہے اسے کوئی جواب نبیں دیا، نبی اکرم مالی کی ہے نہاں وقت اقامت کمی جب مج صادق ہو چکی تھی نبی اکرم مالی کی ہے اس وقت اقامت کمی جب مج صادق ہو چکی تھی نبی اکرم مالی کی ہے اس وقت اقامت کمی جب مج صادق ہو چکی تھی نبی اکرم مالی کی ہے اس کی نبیر و حلا، ویسے نبی اکرم مالی کی کا رہے میں مجھو صادق ہو جب آبی ہے اس وقت اقامت کمی جب ہو جب مورج ابھی بلند تھا، پھر نبی اکرم مالی کی جب مورج ابھی بلند تھا، پھر نبی اکرم مالی کی جب مورج ابھی بلند تھا، پھر نبی اکرم مالی کی جب مورج ابھی بلند تھا، پھر نبی اکرم مالی کی جب مورج ابھی بلند تھا، پھر نبی اکرم مالی کی جب مورج ابھی بلند تھا، پھر نبی اکرم مالی کی خت مفرب کی نماز کے لیے اس وقت اقامت کمی جب سورج غروب ہو چکا تھا، پھر نبی اکرم مالی کی اگر میں جب شفق غروب ہو چکی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں: اسکے ون نبی من مدید اسلام میں مدید اسلام میں مدید اسلام اللہ مارد میں مدید اسلام میں مدید اسلام میں مدید العمال مدید مدید العمال میں مدید العمال مدید مدید العمال میں مدید العمال میں مدید العمال میں مدید العمال مدید مدید العمال مدید مدید العمال مدید مدید العمال میں مدید العمال میں مدید العمال مدید العمال میں مدید العمال میں مدید العمال میں مدید العمال مدید العمال میں مدید العمال میں مدید العمال مدید العمال میں مدید العمال م

اکرم مَنْ این از جری نماز جس وفت اداکی تو آ دی بیسو چناتھا کہسورج نکل آیا ہے یا ابھی نہیں نکا ویسے نبی اکرم سائی آئے کو اس بارے میں زیادہ پتاتھا 'پھر نبی اکرم سائی آئے نے نہیا دن بارے میں زیادہ پتاتھا 'پھر نبی اکرم سائی آئے نے نہیا دن عصر کی نماز اداکی تو آ دمی بیسو چتاتھا کہسورج تو سرخ ہو چکا ہے (یعنی دھوپ ماند پڑ عصر کی نماز اداکی تو آ دمی بیسو چتاتھا کہسورج تو سرخ ہو چکا ہے (یعنی دھوپ ماند پڑ پھر نبی اکرم سائی آئے نے نے مغرب کی نماز شفق غروب ہونے سے بچھ دیر پہلے اداکی 'پھر عشاء کی نماز آپ سائی آئے نے ایک تہائی رات گزرجانے کے بعد اداکی 'پھر آپ منائی آئے نے دریافت کیا: سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ ان دونوں وقتوں کے درمیان (نمازوں کا مخصوص) وقت ہے۔

المور المورد ال

۔ ''تو انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے اس دفت اقامت کہی جب سورج غروب ہو چکا تھا''۔ ''تو انہوں کہتے ہیں: پھر اگلے دن نبی اکرم مٹائیڈ اسٹے مغرب کی نماز کو تاخیر سے ادا کیا یہاں تک کہ شفق غروب ہونے کے ۔ سنت

> قاضی نامی راوی نے اے اس طرح مختصر روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔ ۔۔۔ پینجا ۔۔۔۔ پینجا ۔۔۔۔ پینجا ۔۔۔۔۔ پینجا ۔۔۔۔۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صحرو بن سعد بن عبید، ابو داؤد حفری نسبة الی موضع بالکوفة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''203ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو؛ '' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۵۶/۲) (۳۳۴)۔

12- باب الْحَتِّ عَلَى الرُّكُوْعِ بَيْنَ الْآذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَّ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْآذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَّ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْآذَانَيْنِ فِيهِ. الْمَغْرِبِ وَ الْإِخْتِلاَفِ فِيْهِ.

# Marfat.com

حَيَّانُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِنْ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيُنِ رَكَعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةً الْمَغُرِبِ.

عبدالله بن بریده اینے والد کا به بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے به بات ارشاد فرمائی ہے: مغرب کی نماز مے علاوہ ہراذ ان اور اقامت کے درمیان دورکعت (نقل یا سنت) ادا کی جائیں گی۔

#### راويانِ حديث كانتعارف:

🔾 حسن بن غلیب-ازدی مسری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے" گیار ہویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''290ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التهذيب' از حافظ ابوالفضل احمه بن على بن حجر عسقلانی' (۱/۰۷۱) (۳۰۹)\_

🔾 حیان بن عبید الله بن زہیر، ابوز ہیر عدوی۔علم حدیث کے ماہرین نے آئہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ترجمۃ فی المیز ان (۴۰۰/۲)۔

مغرب کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنے کا تھم مغرب کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنے کے تھم کے بارے میں اہل علم کی آراء کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ زُملی تحریر کرتے ہیں:

احناف اور مالکیوں کے نز دیک مغرب کی نماز ہے پہلے نوافل ادا کرنا مکروہ ہے کیونکہ عام احادیث ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے مغرب کی نماز کوجلد ادا کر لیا جائے جیسا کہ حضرت سلمہ بن اکوع ملافقۂ روایت کرتے ہیں: جیسے ہی سورج غروب ہوتا ١٠٢٦–اخـرجـه البـزار ( ١/ ٢٣٤–كتبف ) رقــم ( ٦٩٢ ) وا لبيهـقـي في ( السـئن الكبرى ) ( ٤٧٤/٢ ) كتاب الصـلوة باب من جعل قبل مسلاة السه غسرب ركعتين٬ وابن الجوزي في ( الهوحنوعات ) ( ٩٢/٢ ) من طرق عن حيان بن عبيداً لله بهذا الاستاد - وقال البزار: لا تعليم احدًا يسرويه الا بريدة؛ ولا رواه الا حيان؛ وهو بصري متسهور؛ ليس به باس- وقال البيهفي؛ قال ابن خزيسة؛ حيان بن عبدى الله قد اخطا في الاستساد: لان كهسبس بن العسس' وسعيد بن اياس الجريري' وعبد البومن العتكي—رووا الغير عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل' لا عس ابيه هذا علهي من الجنس الذي كان التسافعي--رحبه الله- يقول: اخذ طريق البجرة: فهذا النسيخ لسا ساى اخبيار ابن بريعة عن ابيه نو هسه ان هنذا السغيسر هسو ابسفسا عن ابيه ولعله قيا راى العامة لا تصلي قبل البغرب توهيم انه لا يصلي قبل البغرب؛ فزاد هذه الكلية في إلغبر- وداد علمًا بان هذا الروأية خطا: ان ابن الببارك قال في حديثه عن كهيس: ﴿ فكان ابن بريدة يصلي قبل البغرب ركعتين ﴾ فلو كان ابس بسريسسة قند سبسع مسن ابينه عن النبس، حسلى الله عليه وسله هذا الاستثنثاء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الغبر: ( ما خلا مسلاة البغرب ﴾ - له يكن بغالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم -الا- وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح- قال الفلاس: كان حيان كذابأ-والتعسديست ذكسره الهيئسهم في ( امجسع الزوائد ) { ٢٢٤/٢ )؛ وقال: رواه البزار؛ وفيه حيان بن عبيد الله: ذكره ابن عدي؛ وقبل: انه اختلط-السدارمسي٬ وهسذا حيان بن عبيد الله بالتصنفير ابو زهير البصري· ذكر هما لذهبي في ( البيزان )٬ وقال في ترجمه اليصري؛ قال اليغناري؛، ذكسر البصيليت عنه الاختلاط وكذا في اللبياب- حذاد في ترجية البصري:وقال ابو حانب، صدوق - وقال اسعاق بن رائمويه كان رحلً 

من اور حیب جاتا تھا'نی اکرم مناتیکی مغرب کی نماز اوا کرلیا کرتے تھے۔

بھپ جا ہات ہیں۔ اس میں اس میں است کے بیدروایت نقل کی ہے( کہ نبی اکرم مُٹاکِیْٹِم کا یہ فرمان ہے:) ای طرح حضرت عقبہ بن عامر رہا تھئڈ نے بیدروایت نقل کی ہے 'شاید بیدالفاظ ہیں:) فطرت پر گامزن رہے گی جب تک دمیری امت اس وقت تک بھلائی پر (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں:) فطرت پر گامزن رہے گی جب تک وہ مغرب میں اتنی تاخیر نہ کر دیں کہ ستار نے نکل آئیں ( یعنی مغرب کی نماز جلدی ادا کرلیں )''۔ کیونکہ ان نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے اور مغرب کی نماز کو جلد ادا کر نامشحب ہے۔

(rzr)

کیونکہ ان نوافل کی ادائیگی کی وجہ ہے مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے اور معرب کی تماز توجلد ادا کرتا ہے جب ہے شوافع اس بات کے قائل ہیں' مغرب کی نماز سے پہلے دور کعت ادا کرنامتحب ہے البتہ بیسنت غیرمؤ کدہ ہے۔ '' شوافع اس بات کے قائل ہیں' مغرب کی نماز سے پہلے دور کعت ادا کرنامتحب ہے البتہ بیسنت غیرمؤ کدہ ہے۔ ''

یں مہاں ہے۔ ورکعت جائز ہیں' انہیں سنت قرار نہیں دیاجائے گا' ان کی دلیل وہ روایت ہے جیسے امام ابن حبان حنابلہ کے نزدیک یہ دورکعت جائز ہیں' انہیں سنت قرار نہیں دیاجائے گا' ان کی دلیل وہ روایت ہے جیسے امام ابن حبان نے حضرت عبداللّٰہ بن مغفل مِنْ تَنْفَذِ کے حوالے ہے روایت کیا ہے' نبی اکرم مَنْ تَنْفِیْمُ نے مغرب سے پہلے دورکعات ادا کی تھی۔ اس طرح حضرت انس ڈلائفڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ تَنْفِیْمُ کے زمانۂ اقدس میں ہم لوگ سورج غروب ہونے کے بعد

اورمغرب کی نماز اوا کرنے سے پہلے دورکعات اوا کرلیا کرتے تھے۔

اور سرب ن مناور و ساب بیب معقل و النفوذ نے بیر روایت بھی نقل کی ہے نبی اکرم منافیقی نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے ای طرح حضرت عبداللہ بن معقل و النفوذ نے بیر روایت بھی نقل کی ہے نبی اکرم منافیقی نے بیا کرو کھر آپ منافیقی نے مغرب سے پہلے دور کعت اوا کر لیا کرو کھر آپ منافیقی نے فرمایا: مغرب سے پہلے دور کعت اوا کر لیا کرو کھر آپ منافیقی نے فرمایا: جوجا ہے (وہ ان دور کعت کوادا کرے)۔

راوی کہتے ہیں نبی اکرم ملاقیم کو بیہ بات پسندنہیں آئی کہلوگ اسے سنت بنالیں۔

قاضی شوکانی نے یہ بات بیان کی ہے حقیقت یہ ہے مغرب کی نماز سے پہلے دورکعت ادا کرنے کے بارے میں جو روایات منقول ہیں انہوں نے مغرب کی نماز جلدادا کرنے کے مستحب ہونے کے عمومی دلائل میں تخصیص پیدا کر دی ہے۔ ا

1027 وَحَدَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَيَّانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ فَاذَنَ مُؤَذِّنُ صَلَاةِ الظَّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ الْآذَانَ قَالَ قُومُوا اللهِ الْعَدَوِيُ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ فَاذَنَ مُؤَذِّنُ صَلَاةِ الظَّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ الْآذَانَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِنْدَ كُلِّ اَذَانَيْنِ رَكَعَتَانِ قَبُلَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّ آبِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِنْدَ كُلِّ اَذَانَيْنِ رَكَعَتَانِ قَبُلَ اللهِ بُنَ عُمَرَيُعَمَّانِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيُ عَلَيْ الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيُ عَلَيْ الرَّكَعَيِّنِ عِنْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيُ عَلَيْ الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيُ عَلَيْ الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى حَالٍ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَيْنَا الرَّكُعَيِّنِ قَبُلَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ انْتَظُرُنَا حَتَى خَرَجَ الْإِمَامُ فَصَلَيْنَا الرَّكُعَيْنِ قَبُلَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ انْتَظُرُنَا حَتَى خَرَجَ الْإِمَامُ فَصَلَيْنَا الرَّكُعَيْنِ قَبُلَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ انْتَظُرُنَا حَتَى خَرَجَ الْإِمَامُ فَصَلَيْنَا الرَّكُعَيْنِ قَبُلَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ انْتَظُرُنَا حَتَى خَرَجَ الْإِمَامُ فَصَلَيْنَا المَّهُ عَيْنِ قَبُلُ الْإِقَامَةِ ثُمَّ انْتَظُرُنَا حَتَى خَرَجَ الْإِمَامُ فَصَلَيْنَا المَامُ وَمُعَلِّ الْمَامُ وَلَا اللهُ الْقَامَةِ اللهُ الْمَامُ الْمَامُ وَالَ الْمَامُ وَلَا اللهُ الْمَامُ الْمَامُ اللهُ اللهُ الْمَامُ الْمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعُمِّلُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللهُ الْمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُونُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعَامُ اللّهُ الْمُعْلَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعَامُ الْمُ الْمُ اللّهُ

خَالَفَهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِمُ وَسَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسُ بُنُ الْحَسَنِ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَحَيَّانُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ لَيْسَ بِقَوِيِّ وَاللَّهُ آعُلَمُ.

ر میں اللہ اللہ اللہ عدوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ بن بریدہ بنائین کے پاس بینھے ہوئے تھے موئے تھے موئون نے ظہری نماز کے لیے اذان دی جب حضرت عبداللہ دلی نمین نے اذان می نماز کے لیے اذان دی جب حضرت عبداللہ دلی نمین نے اذان می نوفر مایا: اُٹھواور ا قامت سے بہلے دونفل ادا

ر راجح: الفقه الاسلامي وادلته

کرلؤ کیونکہ میرے والد نے بیہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم مَثَّاتِیُّمُ نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: مغرب کی اذان کےعلاوہ ہردو اذا نول (بینی اذان اور اقامت کے درمیان) اقامت سے پہلے دورکعت ادا کی جائیں گی۔

عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر پڑھائٹا کومغرب کے وفت بھی ان دو رکعت کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ انہیں کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ہم اُٹھے اور ہم نے اقامت سے پہلے دورکعت ادا کرلیں' پھر ہم انظار کرنے گئے یہاں تک کہ امام تشریف لائے تو ہم نے ان کی اقتداء میں فرض نماز ادا کی۔

حسین معلم' سعید جریری' تہمس بن حسن نے ان کے برخلاف روایت نقل کی ہے بیتمام راوی ثقه ہیں جبکہ حیان بن عبیداللہ نامی راوی زیادہ متندنہیں ہیں ہاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

#### \_\_\_\_

#### راويان حديث كانعارف:

صعید بن ایاس جریری- ابومسعود بھری،علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے '' پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''144ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لکتے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۹۱/۱) (۱۲۷)۔

1028- قُرِءَ عَلَى آبِى الْقَاسِمِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَآنَا آسَمَعُ حَدَّثَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلُّوا قَبُلَ المَعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبُلَ المُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ المُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ المُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ . خَشْيَةَ آنُ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً . هاذَا اَصَحُ مِنَ الَّذِي قَبُلَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کہ کہ کہ عبداللہ بن بریدہ حضرت عبداللہ مزنی را گائی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ہی اکرم مَا گائی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: مغرب (کے فرائض) سے پہلے دو رکعت (نوافل) ادا کر لو۔ پھر نبی اکرم مَا گائی نظر نے یہ ارشاد فرمایا: مغرب کے (فرائض) سے پہلے دو رکعت (فرائض) سے پہلے دو رکعت (فرائض) سے پہلے دو رکعت (نوافل) ادا کر لؤ پھر نبی اکرم مَا گائی کا نہ اکرم مَا گائی کا نے اس اندیشے کے تحت یہ فرمایا 'کہیں اور کو اسے سنت کے طور پر اختیار نہ کرلیں۔

(امام دار نظنی فرماتے ہیں:) بیرروایت پہلے والی روایت کے مقابلے میں زیادہ مستند ہے۔

١٠٢٨ - اخرجه البخاري ( ٧١/٧ ) كتاب التهجد؛ باب الصلوة قبل البغرب؛ حديث ( ١١٨٧ )؛ ( ٣٤٨/١٣ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة؛ باب شهي الشبي مسلى الله عليه وسلم على التحريم الا ما تعرف اباحثه؛ حديث ( ٧٣٩٨ )؛ وابو داؤد( ١١٠/١ ) كتاب الصلوة؛ باب الصلوة قبل السيفسرب؛ حديث ( ١٢٨١ )؛ وابن حبان ( ٤٥٧/٤ ) رقم ( ١٥٨٨ )؛ والبيهقي ( ٤٧٤/١ ) كتاب الصلوة؛ وابن خزيمة ( ١٢٨٩ )؛ والبقوي في ( شرح السنة ) ( ٤٣٨/٢ )- كلهم من طريق حسين البعلم بهذا الاستاد- 1029 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ عَبُدِ إِنْهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةً بَيْنَ فَى اَذَانَيْنِ صَلَاةً - مَرَّتَيْنِ - لِمَنْ شَاءَ.

اً 1030 عَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ اَبِى الثَّلْجِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ كَهُمَسِ بُنِ 1030 عَدَّنَى اَبِى الثَّلْجِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ كَهُمَسِ بُنِ مَعَقَلٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَسَنِ حَدَّثَنِى اَبِى سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ بُويُدَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعَقَّلٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَظَى اللهُ عَلَيْهِ نَظَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ نَظَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ہ اللہ عند اللہ بن مغفل طلق بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُثَاثِیَا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو جاہے وہ اذ ان نہاقامت کے درمیان (نفل)نماز ادا کرے۔ نہاقامت کے درمیان (نفل)نماز ادا کرے۔

#### فيان صريث كا تعارف:

عون بن ہمس بن حسنتمی، ابوحس بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد ناملی بن جرعسقلانی' (۹۰/۲) (۹۰/۲)۔

کے مہمس بن حسنتمی، ابوحس بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' نچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''149ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب جندیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۷/۲) (۷۵)۔

۱۰۳ اخرجه البغاري ( ۱۲۱۲ ) كتاب الاذان باب كم بين الاذان والاقامة؛ حديث ( ۱۲۶ ) ومسلم ( ۲۱۰ / ۲ ) كتاب صلاة البسافرين باب بيسن كـل اذانيسن صلاة حديث ( ۸۲۸ ) وابو داؤد ( ۲۶٫۲ ) كتاب الصلوة باب الصلوة قبل البغرب حديث ( ۱۲۸۳ ) واحد ( ۵۷/۵ ) بالعدمي ( ۲۳۱/۱ ) وابن ابي شيبة ( ۲۰۵/۲ ) وابو عوائة ( ۲۱/۲ ) وابن خزيمة ( ۱۲۸۷ ) وابن حبان ( ۱۵۲۰ ) والبيهفي في ( البشن الكبرى ا ۱۲۷۲ ) كلهم من طريق معيد ابن اياس الجويري بهذا الامتناد-

\*\*\* المسلمة البيغياري ( ١٣٠/٢ ) كتباب الاذان بساب ببين كما اذانيين حسلاءة لهين شاه حديث ( ١٢٠ ) ومسلم ( ١٣٠/١ ) كتباب صلاة المديث ( ١٣٠/١ ) كتباب الصلوة بناب ما جاء في الصلوة قبل البغرب حديث ( ١٣٠/١ ) كتباب الصلوة بناب ما جاء في الصلوة قبل البغرب حديث ( ١٩٥٠ ) والندسائي ( ١٩٨/١ ) كتباب الصلوة بناب ما جاء في الركعتين المحلقة بناب الصلوة بناب الصلوة بناب ما جاء في الركعتين أبيل المستفرب حديث ( ١٢٨/١ ) كتباب الصدور ( ١٥٠/٥ ) وابن حبال المستفرب حديث ( ١٢٨/١ ) وابن خزيهة ( ١٢٨/١ ) وابن حبال المستفرب حديث ( ١١٦٠ ) واحديث ( ١٢٨٠ ) وابن حريث الاستان الكبرى ) ( ١٧٢/٢ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨/١ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرى ) ( ١٧٥/١ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨/١ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرى ) ( ١٤٧٢/١ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨/١ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرى ) ( ١٨٥٠ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨/١ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرى ) ( ١٨٥٠ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨/١ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرى ) ( ١٩٥٠ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨٠ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرى ) ( ١٨٥٠ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨٠ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرى ) ( ١٨٥٠ ) والبغوي في ( شرح السنة ) ( ١٨٨٠ ) كلهم من طريق كمهس بهذا الاستان الكبرة و السنة ) ( ١٨٨٠ ) كلهم المناب و ا

# Marfat.com

الْـجُـرَيْـرِيّ وَكَهُــمَسٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا بَيْنَ كُلِّ اَذَالَهُ إِلَّهُ مَا بَيْنَ كُلِّ اَذَالَهُ فَا بَيْنَ كُلِّ اَذَالَهُ فَا بَيْنَ كُلِّ اَذَالَهُ فَا بَيْنَ كُلِّ اَذَالَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ .

ﷺ حضرت عبدالله بن بریدہ ﴿ اللّٰهُ اَبِنِ والدّکایہ بیان نقل کرتے ہیں 'بی اکرم مَثَاثِیْلُم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ہراذ ان اورا قامت کے درمیان (نفل) نماز اداکی جائے گی ہراذ ان اورا قامت کے درمیان نفل نماز اداکی جائے گی ہرازان اورا قامت کے درمیان جو چاہے نفل نماز اداکر لے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صن بن علی بن عفان عامری؛ ابومحمد کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے' ''گیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''270ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۸/۱) (۲۹۵)۔

1032 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْ حَدَّثَنَا آبِي اللهِ اللهِ التُّرُقُفِيُّ حَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبُ حَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبُ حَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبُ إِلَا وَحَدَّثَنَا عَبُسُ بَنُ عَبْدِ اللهِ التُّرُقُفِيُّ حَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبُ الْآذُرَقُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَحِ ابُو عُتُبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُهَاجٍ عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِي الْآذُرَقُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنِ الْقُورِ مِ ابُو عُتُبَةً قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَدِّدِ بُنِ مُهَاجٍ عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المَا اللهُ ا

علا الله عن زبیر ٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مٹاٹنڈ کے بیہ بات ارشادفر مائی ہے: ہرفرض نماز سے پہلے دورکعت (سنت یانفل)ادا کی جائیں گی۔

یہ الفاظ ابن ابوداؤ دنامی راوی کے ہیں۔اساعیل تامی راوی نے لفظ 'مکتوبة'' کی جگہ لفظ 'مفروضة' نقل کیا ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

- صعرو بن عثان بن سعید بن کثیر بن دینار، قرشی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس" صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''دسویں طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال" 250ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۳/۲) (۲۳۲)۔
- صعثان بن سعید بن کثیر بن دینار، قرشی (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ بیرادیوں کے'' نو دیں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''209ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۹/۲)(۱۲)۔
- 🔾 محمد بن مہاجر انصاری، شامی، اخو عمرو، علم حدیث کے ماہرین نے انیس" نفتہ ورار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ا

الماتوي طبق" ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''170ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۱۱/۲) (۲۲۰)۔

البهدیب ارجار الربیات میں مامر کلاعی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبق' ہے' از حافظ العلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''130 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ البوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۲۰/۱) (۳۲۰)۔

الواسس الحدین می بن بر سلمان المراب المراب

## راويانِ حديث كا تعارف:

عبد الملک بن ابراہیم جدی- کی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''نوویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''204ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/ ۱۲۹۳)۔

· عبدالملك بن شداداز دى الحديدى ذكره ابن ابوحاتم فى الجرح والتعديل (٣٥٣/٥) (١٦٢١)-

1034- قُرِءَ عَلَى آبِى الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنِيعٍ وَّآنَا آسُمَعُ حَدَّثَكُمُ شُجَاعُ بْنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَكَا فَلَا مَخُلَدٍ حَدَّنَكَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمُ شُجَاعُ بْنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَكَا فَعَيْهِ مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ مُخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الْبُنَانِيُ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ آصَحَابُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَدُ وَالسَّوَارِى يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغُوبِ فَيَجِىءُ الْجَائِي فَيَظُنُ آنَهُمُ وَمَسَلَمَ ) إذَا آذَنَ الْمُؤَذِنُ بِالْمَغُوبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِى يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغُوبِ فَيَجِىءُ الْجَائِي فَيَظُنُ آنَهُمُ وَمَسَلَمَ ) إذَا الْمَكُوبِ فَيَجِىءُ الْجَائِي فَيَظُنُ آنَهُمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا يُعَلِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مُعَمِّدٍ لِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَعْدِلِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

میں میں المور کے بنائی بیان کرتے ہیں' میں نے حضرت انس بن مالک بڑائٹیڈ کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے ہیں۔

اکرم من کا تیا ہے کا یہ معمول تھا کہ جب مؤون مغرب کی اوان دے دیتا تو وہ تیزی سے ستونوں کی طرف لیکتے تھے تا کہ مغرب سے پہلے دورکعت اوا کرلیں' اگر کوئی شخص اس وقت وہاں ہوتا تو وہاں اتن زیادہ تعداد میں ان دونوافل اوا کرنے والے لوگوں کو دھیکتا تھا تو یہی سمجھتا کہ شاید فرض نماز اوا کی جا بچکی ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صعبدالعزیز بن صهیب بنانی - بھری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' چوط طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''130 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' طبقے'' سے الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۰/۱) (۱۲۲۸)۔

1035- حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ آبِى اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بُنُ هِشَا حَـدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ كَانُوْا إِذَا سَمِعُوْا آذَانَ الْمَغُرِبِ قَامُوا يُصَلُّونَ كَانَّهُ فَريضَةٌ .

#### راويانِ حديث كا تعارف:

کشربن ہشام کلائی، ابو ہمل، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' نوویں طبع استعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''207ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب' از حا البوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۱۰) (۸۲۷۸)۔

1036 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بُنِ يُوسُفَ الْمَرُورُودِى حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُ سُلَيْسَمَانَ عَنْ مَّنُصُورِ بْنِ آبِى الْاَسُودِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنُ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا الرَّكُعَتَيْنِ قَبُّ الْسَمَعُ بِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلُنَا الآنَسِ رَآكُمُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلُنَا الآنَسِ رَآكُمُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلُنَا الآنَسِ رَآكُمُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلُنَا الآنَسِ رَآكُمُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلُنَا الآنَسِ رَآكُمُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلُنَا الرَّانَ فَلَمْ يَامُونَا وَلَمْ يَنُهَنَا.

ادا کیا کرتے تھے۔ ادا کیا کرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت انس بڑاٹن سے دریافت کیا: نبی اکرم مَثَّاتِیْمُ نے آپ لوگوں کو یہ نماز ادا کر۔ ہوئے دیکھا ہے؟ تو حضرت انس بڑاٹن نے فرمایا: نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ہمیں بینماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آپ مَثَّاتُهُ اسلامہ اسلامہ اسلامہ میں ماجہ اسلامہ میں ماجہ اسلامہ میں ماجہ اسلامہ میں ماجہ اسلامہ میں ملہ میں الدینا الدیناد۔

١٠٣٦-اخسرجه ابو داؤد ( ٢٦/٢ ) كتاب الصلوة بهاب الصلوة قبل البغرب حديث ( ١٢٨٢ ) وابو عوائة ( ٢٢/٢ ) كلاهها من طريق سعيد سليسسان' بهيذا الاستشاد- واخرجه مستلم ( ٢/٤/٢-نووي ) كتاب صلاة البسبافرين' باب استعباب ركعتين قبل صلاة البغرب' مس ( ٨٣٦/٢٠٢ ) وابو عوائة ( ٢١/٢ ) والبيهفي في ( السنن الكبر'ق ) ( ٤٧٥/٢ ) كليهم من طريق مصندين فضيل عن البغشار بك فلفل يه-

نے ہمیں بیادا کرنے کا حکم نہیں دیا اور اس سے منع بھی نہیں کیا۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

 منصور بن ابو اسود لیٹی کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے'' آٹھویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علٰی بن حجر عسقلاتی (۲۷۵/۲)(۱۳۷۸)۔

1037- حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ كُنّا بِالْمَدِيْنَةِ إِذَا أُذِّنَ بِالْمَغُرِبِ ابْتَدَرَ الْقَوْمُ السَّوَارِى يُصَلُّونَ الرَّكَعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الْغَرِيْبَ لَيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُرَى اَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيتُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا.

🖈 🞓 حضرت انس بن ما لک رنگانیمهٔ بیان کرتے ہیں: مدینه منوره میں ہمارا بیمعمول تھا' جب مغرب کی اذ ان دی جاتی تھی تو ہم لوگ تیزی ہے۔ ستونوں کی طرف لیکتے بتھے اور دور کعت ( فرض سے پہلے نوافل کے طور پر )ادا کرتے تھے یہاں تک کہ کوئی اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوتا تو اہے یہی محسوس ہوتا کہ شاید نماز ادا کی جاچکی ہے کیونکہ ان دو رکعت کو ادا کرنے والے کثیر تعداد میں ہوتے تھے۔

1038- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَضِرِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بْنُ شُعَيْبِ اَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ عُثْمَانَ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْقَانِسِمِ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ آنَّ آبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ آنَّ آبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرُكَعَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ انَظُرُ اللَّي هٰذَا آئُ صَلَاةٍ يُصَلِّى فَالْتَفَتَ الِيُهِ فَرَآهُ فَقَالَ هٰذِهِ صَلَاةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-الله الخيربيان كرتے ہيں: شيخ ابوتميم جيشانی أٹھ كرنمازِ مغرب سے پہلے دو ركعت ادا كرنے لگے تو ميں نے حضرت عقبہ بن عامر دلائفٹا ہے کہا: ان کی طرف توجہ کریں! یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عقبہ مظانفا نے ان کی طرف متوجه ہو کرائبیں ویکھا اور بولے: بیدوہ نماز ہے جوہم نبی اکرم مَنْ تَیْنِم کے زمانۂ اقدس میں ادا کیا کرتے تھے۔ ----

#### راويانِ حديث كالتعارف:

🔾 علی بن عثمان بن محمد بن سعید تقیلی -حراتی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''حمیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''272ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب ١٠٤٨–اخرجه النبسائي ( ١/٢٨٦ ) كتاب الهواقيت باب الرخصة في الصلوة قبل البغرب حديث ( ٥٨٦ ): اخبرنا على بن عثمال النفيليسهذا الأسنساد؛ واخسرجه احسب ( ١٥٥/٤ )؛ والبيضاري( ٣٧٨/٣ )كتاب الشهجد؛ بناب الصلوة قبل البغرب؛ حديث ( ١١٨٤ ) من طريق سفيد بن أبي ليسوب قبال: حدثني يزيد بن ابي حبيب عن موئد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر' به- واخرجه ايضا البيهقي في ( السنش الكبر<sup>ك )</sup> -(£V0/F)

التهذيب 'از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی ' (۱/۴) (۳۸۰)\_

صبید بن عیسیٰ بن سعید بن تلید- الرعینی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''219ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۰۳/۱) (۲۳۹)۔

ک بکر بن مصر بن محمد بن تحکیم مصری، ابو محمد او ابوعبد الله،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''174 ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو! '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (ا/ ۱۰۷) (۱۲۷)۔

آمر ثد بن عبد الله یزنی-ابو الخیر مصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں ک'' تیسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''90ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۳۱/۲) (۹۹۲)۔

13- باب مَا رُوِى فِى صِفَةِ الصَّبِّحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَهِجِبُ بِهِ الصَّلاَّةُ مِنْ ذَلِكَ. وَالشَّفَقِ وَمَا تَهِجبُ بِهِ الصَّلاَّةُ مِنْ ذَلِكَ. وَصِحَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

باب: صِبِح صادق كى علامت شفق كى علامت اوران كى وجهست كون مازفرض ہوئى ہے؟ 1039- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ

-1009 حدث مُحمد بن مُحدد حدث مُحدد حدث مُحمد بن السّمة عليه الرَّحُسُ بن قُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ قَوْبَانَ قَالَ وَاللَّهُ وَلَا يُحِرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجُرُ الْفَجُرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَامَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَامَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَامَّا الَّذِي يَذَهِبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأَفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ .

کی کی محر بن عبدالرح ن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مکا تیزا نے ارشاد فرمایا ہے: صبح صادق دوستم کی ہوتی ہے ایک وہ من صادق ہوتی ہے جو سانپ کی وُم کی طرح (چوڑ ائی کی سمت میں) پھیلتی ہے ایسے وقت میں (فجر کی نماز) ادا کرنا جا کز نہیں ہوتا اور سحری کرنے والے کے لیے کھانا حرام نہیں ہوتا البتہ جو (روشنی) افق میں لمبائی کی سمت میں پھیلتی ہے وہ (فجر کی) نماز کا حلال کر دیتی ہے (لیمنی اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے) اور سحری کرنے والے کے لیے کھانے کو حرام کر دیتی ہے (ایمنی اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے)۔

راويان حديث كالتعارف:

صارت بن عبد الرحمٰن قرشی عامری، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس "صدوق" قرار دیا ہے۔ یہ راویول کے اپنی "صدوق" قرار دیا ہے۔ یہ راویول کے اپنی طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال "129 ھ" ہیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے طاحظہ ہو: " تقریب المحد مصدوق اللہ میں مداللہ معلی مداللہ معلی مداللہ میں مداللہ مداللہ میں مداللہ مداللہ مداللہ میں مداللہ مدالل

العبذيب 'از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی ' (۱۳۲/۱) (۲۳)\_

بہت ہے۔ بیت میں عبد الرحمٰن بن ثوبان عامری، عامر قریش، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دیش میں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بین علی بن جرعسقلانی' (۱۸۲/۲) (۳۲۳)۔

# مبح صادق اورمبح كاذب ميں فرق كى وضاحت

صبح صادق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فآوی ہندیہ کے مرتب تحریر کرتے ہیں:

وَقُتُ الْفَجُرِ مِنْ الصَّبِحِ الصَّادِقِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُنْتَشِرُ فِى الْاَفُقِ الَى طُلُوعِ الشَّبْسِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُنْتَشِرُ فِى الْاَفُقِ الَى طُلُوعِ الشَّبْسِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِى يَبْدُو طُولًا ثُمَّ يَعْقُبُهُ الظَّلَامُ فَبِالْكَاذِبِ لَا يَدُخُلُ وَقُتُ الصَّلَاةِ وَلَا يَحْرُمُ الْآكُلُ عَلَى الصَّائِمِ.

يَحْرُمُ الْآكُلُ عَلَى الصَّائِمِ.

هَكَذَا فِي الْكَافِي آخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي آنَ الْعِبْرَةَ لِآوَلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي أَوُ لِاسْتِطَارَتِهِ وَانْتِشَارِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالثَّانِي آوُسَعُ وَالِّيْهِ مَالَ آكْتُرُ الْعُلَمَاءِ.

هَكَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَالْاَحْوَطُ فِي الصَّوْمِ وَالْعِثَاءِ اعْتِبَارُ الْآوَّلِ وَفِي الْفَجْرِ اعْتِبَارُ الثَّانِي .

كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ لِ

فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اس سے مراد وہ سفیدی ہے جو اُفق میں چوڑائی کی سمت میں پھیلتی ہے اور سے
وقت سورج نکلنے تک برقرار رہتا ہے اس بارے میں صبح کاذب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا' اس سے مراد وہ سفیدی ہوتی ہے جو
المبائی کی سمت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر تاریکی آ جاتی ہے تو صبح کاذب کے وقت فجرکی نماز کا وقت شروع نہیں ہو
گااور نہ ہی روزہ رکھنے والے کے لیے کھانا حرام ہوگا'''الکافی'' نامی کتاب میں اس طرح تحریر ہے۔

مشائخ نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے دوسری صبح (یعنی صبح صادق) کے آغاز کا اعتبار کیا جائے گا'یا اُس کے پھیل جانے اورمنتشر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔''امحیط'' نامی کتاب میں بیہ بات تحریر ہے۔

ب و الفتادی تامی کتاب میں یہ بات تحریر ہے دوسر نے ول میں زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے اورا کٹر اہل علم اس کی طرف ماکل ہیں۔
شخ ابومکارم نے ''شرح نقابیہ' میں یہ بات تحریر کی ہے: زیادہ احتیاط اس میں ہے روزہ رکھنے اور عشاء کی نماز ادا کرنے
کے حوالے سے پہلے قول کا اعتبار کیا جائے اور فیحرکی نماز کا وفت شروع ہونے کے حوالے سے دوسرے قول کا اعتبار کیا جائے۔

14- باب فِي صِفَةِ الْمَغُرِبِ وَالطُّبُحِ.

باب:مغرب اورضح کا تذکره

1040- حَـدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ الِشَّافِعِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ حَمُزَةَ عَنْ ثُورِ

الفتاوى الهندية كِتَابُ الضَّلَاةِ الْكَابُ الْآوَّلُ فِي الْمَوَاقِيتِ

بُنِ يَزِيْدَ عَنُ مَّكُحُولٍ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ وَشَلَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالاَ الشَّفَقُ شَفَقَانِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَإِذَا غَابَيْ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلاَةُ وَالْفَجُرُ فَجْرَانِ الْمُسْتَطِيلُ وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلاَةُ.

#### 

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ک کی بن حمز ۃ بن واقد حضری، ابوعبد الرحمٰن ومشقی قاضی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ اور یا کے۔ اس کا انقال'' 183ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو اس کے'' آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال'' 183ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو ''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۴۱/۲) (۴۹)۔

1041- حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنِ ابْنِ اَبْعُ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْو الْفَصْلِ مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ اَبِي لَبِيْبَةَ عَنْ ابْنِ اللَّهُ عَنِ الْمُعْمَرَةُ.

العام الومريره النفيز فرمات بين: شفق سرخي كو كهتيم بين ـ -- المضاحب -- المضاحب -- المضاحب -- المضاحب

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ک یعقوب بن محمد بن عیسیٰ بن عبد الملک بن حمید بن عبد الرحمٰن بن عوف،ابو یوسف زہری مدین ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک الحدیث' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''213'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشخ ابو بکراحمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۲۲۹/۱۴) (۲۲۹)۔

ک محمہ بن ابرائیم بن دینار مدنی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' آٹھویں طبعہ'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''182 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۴۰/۲)(۵)

○ محمد بن عبد الرحمٰن بن لهبة - (اورایک تول کے مطابق:) ابن ابولیدة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے" حصلے طبق" ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: " تقریب المتہذیب" ماہدہ البسسفی فی (السنن الکبری) (۲۷۲/۱) کناب الصلوة باب دخول وفت العثماء بلیبوبة الشفق من طریق الدار قطنی به المدن وهذا امناد منفطع اسکمول النسامی لم بعدك عبادة بن الصاحت ولا شداد بن اوس و وبنظر (جامع التعصیل) (ص ۲۸۵)۔

از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني ' (٨٧٠) (٢١٢٠) \_

1042 قَرَأْتُ فِى اَصُلِ كِتَابِ اَحْدَد بُنِ عَمْرِو بُنِ جَابِرِ الرَّمْلِيِّ بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِيدِيُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَتِيقُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الطَّيَالِيدِيُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَتِيقُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الطَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ.

رو کے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا گھٹا فرماتے ہیں: نبی اکرم منگائی آئے نہ بات ارشاد فرمائی ہے: شفق سے مراد سرخی ہے جب شفق غروب ہوجائے تو نماز فرض ہوجاتی ہے ( یعنی اس کا وقت شروع ہوجا تا ہے )۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ں الامام حافظ الناقد ابو بکر احمد بن عمر و بن جابر الطحان ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''333ھ''میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: سیر اعلام النبلاء (۱۵/۱۲۳) (۲۲۰)۔

ک علی بن عبدالصمد، ابوحسن طیالی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''288ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشنج ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲۸/۱۲) (۲۳۹۳)۔

) ہارون بن احمہ، ابوالقاسم وردانی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشیخ ابو بکر احمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲۵/۱۳) (۲۵۸)۔

متیق بن یعقوب مدین زبیری ابو بکر،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۲۲۱) (۲۲۱)۔

----

# شفق کےمفہوم میں اہلِ علم کا اختلاف

شفق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فناوی ہندیہ کے مرتب تحریر کرتے ہیں:

وَوَقُتُ الْمَغُرِبِ مِنْهُ الَّى غَيْبُوبَةِ الشَّفَق وَهُوَ الْحُمْرَةُ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى .

هَكَذَا فِي شَرَحِ الْوِقَايَةِ وَعِنْدَ اَبِي حَنِيَفَةَ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَلِي الْحُمْرَةَ .

هَكَذَا فِي الْقُدُورِيَّ وَقَوْلُهُمَا اَوْسَعُ لِلنَّاسِ وَقَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَحْوَطُ ؛ لِآنَ الْاصُلَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ اَنْ لَا يَثْبُتَ فِيهَا رُكُنْ وَلَا شَرْطُ الَّا بِمَا فِيهِ يَقِينْ .

كَذَا فِي النَّهَايَةِ نَاقِلًا عَنُ الْأَسُرَارِ وَمَبْسُوطٍ شَيْخِ الْإِسْلَامِ لِي

الفتارى الهندية كِتَابُ الصَّلَاةِ البَّابُ اللَّوْلُ فِي الْهَوَ اقِيتِ

مغرب کی نماز کا وقت سورج غرو ہونے سے لے کرشفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ امام محمد بیجاتیہ اور امام البو پوسف بہت کے نزدیک شفق سے مرادسرخی ہاور فتو کی بھی اس بات پر ہے ہیہ بات شرح نقابیہ میں تحریر ہے۔
قد وری میں یہ بات تحریر ہے : امام ابوصنیفہ بریاسیہ کے نزدیک شفق سے مرادسفیدی ہے جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔
صاحبین کا قول لوگوں کے لیے زیادہ گنجائش رکھتا ہے جبکہ امام ابوصنیفہ بریاسیہ کا قول زیادہ احتیاط پر بہنی ہے کیونکہ نماز کے باب میں اصل حکم یہ ہے اس حوالے سے کوئی زکن اور کوئی بھی شرط اس وقت ثابت ہوتے ہیں جب یقینی علم ہوئیہ بات النہایہ نامی کتاب میں الاصرار' اور شیخ الاسلام کی'' مبسوط'' کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔
"النہایہ' نامی کتاب میں'' الاصرار'' اور شیخ الاسلام کی'' مبسوط'' کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔

1043- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

# باب:عشاء کی نماز کا تذکرہ

1044 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ عَوَانَةَ عَنُ آبِي 1044 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنْ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنِّى لاَعُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ مِسَدِ عَنْ بَشِيرٍ قَالَ إِنِّى لاَعُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِئَةٍ .

----

# راويانِ حديث كا تعارف:

ے آزاد کردہ غلام ہیں عبد الاعلی ہن حماد بن نفر باہلی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، بھری،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں مددی عن مالک عن نافع مرفوعاً والصعبح موقوفا- نہ اخدجه من طریق علی بن عبد الصحبح موقوفا- نہ اخدجه من طریق علی بن عبد الصحب بہذا الاسناد-

١٠٤٢ - اخترجته عبيد البرزاق ( ٢٠٢/١ ) من عبد الله بن ثافع عن ابيه عن ابن عبر ومن طريق عبد الرزاق اخترجه البيهيمي في ( البسنسن البكبسرى ) ( ٢٧٢/١ ) كتاب الصلوة بناب دخول وقت العثشاء يقيبوبة الشفق- واخترجه ( ٢٧٢/١ ) من طريق عبيد الله بن عبد عن تنافع عن ال عبد -

١٠٤٤-اضرجه ابو داؤد ( ١/٤/١ ) كتاب الصلوة باب في وقت العثساء الآخرة حديث ( ٤١٩ ) والترمذي ( ٢٠٦/١ ) كتاب الصلوة باب ما جاء في وقت مبلاة العثساء الآخرة حديث ( ٢٠١/١ ) والنسائي ( ٢٦٤/١ ) كتاب البوقيت باب الشفق واحبد ( ٢٠٤/١ ) والدارمي ( ٢٧٥/١ أن وقت مبلاة العثساء الآخرة حديث ( ١٦٤/١ ) والدارمي ( ٢٦٤/١ ) كتاب البوقيت باب الشفق واحبد ( ٢٠٤/١ ) والدارمي ( ٢٠٥/١ ) والدارمي و والداكم ( ١٩٤/١ ) والبيميني في ( البينى الكبرك ) ( ٤١٨/١ ) كليهم من طريق ابي عوائة بهذا الابتناد- قال الترمذي: روى هذا العديث العشب عن ابي بنسر عن حديث ابي عوائة أصح عن يشيد بن ثابت ) - وحديث ابي عوائة أصح عندنا: لأن يزيد بن هارون روق عن شعبة عن ابي بنسر نعو رواية ابي عوائة - الا- وصعمه ابضا العاكم قابن حبان-

"مدوق" قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے" دسویں طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال" 237ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:" تقریب التہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (۱۳۱۳م) (۵۸۰)۔

اللہ علی میں عابت انصاری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" ثقتہ قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: خلاصة الخزرجی ت (۲۹۷)۔

(Ma)

1045 عَدُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ الْحُبَرَنَا شُعْبَهُ عَنُ آبِي بِشُو بِاِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ لَيُلَةَ ثَالِئَةٍ آوُ رَابِعَةٍ شَكَّ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ لَيُلَةَ ثَالِئَةٍ آوُ رَابِعَةٍ شَكَ مُعْبَهُ وَرَوَاهُ هُشَيْدٌ وَرَوَاهُ هُشَيْدٌ وَسُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنُ آبِي بِشُو عِنْ حَبِيْنٍ عَنِ النَّعُمَانِ وَقَالُوا لَيُلَةَ ثَالِئَةٍ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا يَعْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ا

ر بات ہے۔ یہ راو یوں نے بھی اسے حضرت نعمان رٹائٹؤ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور انہوں نے اس میں'' تیسری رات کا عائد'' کے الفاظ تل کیے ہیں۔

16- باب الإنجيهاد في القِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّى فِي ذَلِكَ.
باب: قبله (كى سمت معلوم كرنے كے ليے) اجتهاد كرنا
اوراس بارے ميں اندازہ لگانے كا جائز ہونا

1046 - حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوسُفَ الْحَلَّالُ يَعْقُوبُ بَنُ يُوسُفَ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بَنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَدُ اللَّهِ عَنِى ابْنَ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةً .

-----

<sup>1.10-</sup>اخرجه احب ( ۲۷۲/۱) والعاكم ( ۱۹٤/۱) من طريق يزيد بن هارون بهذا الامتاد- واخرجه احب ( ۲۷۰/۱) وابن ابي شيئة ( ۲۲۰/۱) والطيباليسي ( ۷۹۷) والعاكم ( ۱۹٤/۱) من طريق هشيب عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعبان وصفحه العاكم، ووافقه المذهبي- واخرجه النبسائي ( ۲۶۱/۱) كتباب الهواقيت؛ باب الشفق؛ من طريق رقبة بن مصفلة عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن المتعنان به-

<sup>1811-</sup>اخرجه العاكم ( 10/1 )؛ والبيهقي في ( السنن الكبرى ) ( 9/۲ ) كتاب الصلوة بناب من طلب با جتهاده جهة الكعبة من طريق أبي يـومف الـخـلال يعقوب بن يومف بهذا الامتباد- وقال الصاكم: صعيح على ترط النسيخين: فان بُعيب بن ايوب تّفة وقد اسند- ورواد معبد بن عبد الرحين بن معبر وهو تقه عن نافع عن ابن عبر مسندًا- وقال البيهقي: تقرد به يعقوب بن يوسف العلال-

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صبیب بن سالم انصاری،مولی نعمان بن بشیر و کاتبہ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی فبن حجر عسقلانی' (۱۲۹/۱)(۱۱۵)۔

1047 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ الْكُرُدِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبُلَةٌ.

ﷺ کے حضرت عبداللہ بن عمر مُنگِ ﷺ بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مُنگِ نِیْجُ نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے: (مدینہ منورہ کے حساب سے )مشرق اورمغرب کی درمیانی جگہ قبلہ ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صبحت ہے۔ بیراویوں کے''گیارہویں طبع" سے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''گیارہویں طبع'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''255ھ' ہیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۲۳) (۱۳)۔

کھر بن عبدالرحمٰن بن مجبر ۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح دالتعدیل (۳۲۰/۷) (۱۷۳۰)۔

البيريقي: تفردبه ابن البجير١٠٠٨-اخسرجه البيريفي في ( السشن الكبرى) ( ١١/٣-١٢) كتاب الصلوة باب استبيان الغطا بعد الإجتهاد من طيرق مصد بن العارث العسسكسري صدشتي اصهد بن عبيد الله بن العسن الهنبري بهذا الاستاد- وقال البيريقي: وكذلك رواهه العسن بن علي بن تبيب البعسري مصد بن معبد بن معبد بن علي من علي بن تبيب البعديث امتادًا قويا صعيماً والطريق الى عبد البعديث امتادًا قويا صعيماً والطريق الى عبد البعد العرزمي غير واضح: لها فيه من الوجادة وغيرها- اه- وزاد ابن القطان اعلان العديث بجهل حال احمد بن عبيد الله وما مس به والده من البذهب وقد رد عليه العافظ ابن حجر في ( اللسان ) ( ١٩٨١- ٢١٩) وتفي اعلال العديث بثلك العلا التي ادعاها ابن الفطان- والمستحدث احبد بن الصديق الغماري كلام حسن في تصعيمه لهذا الاستاد والكلام على الوجادة التي اعل بها البيريقي الاستاد- وينظر كتابه القيم: ( الهداية في تغريج احاديث البداية ) ( ٢١٨/٢-٢٨٧ )-

لَ الْحَنُوْبِ وَخَطُّوا خَطَّا فَلَمَّا اَصْبَحُوا وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ اَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَفَلْنَا مِنُ فَوِنَا سَاَلُنَا النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنُ ذَٰلِكَ فَسَكَتَ وَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ نَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ) اَى حَيْثُ كُنْتُمْ.

قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ الْعَرُزَمِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهَا نَزَلَتْ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً تُحيْثُ

فة بكَ بَعِيرُكَ

''مشرق اورمغرب الله تعالیٰ ہی کے لیے ہیں' تم جس طرف بھی رخ کرو گے تو اس طرف الله تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی''۔

(اس ہے مرادیہ ہے:) یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ظافھنا فرماتے ہیں: یہ آیت بطور خاص نفل نماز کے بارے میں نازل ہو کی تھی' یعنی تمہاری سواری کا خ جس طرف بھی ہوگاتم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔

#### اويانِ حديث كا تعارف:

احمد بن عبیدالله عنری - ابن حبان نے ان کا تذکرہ کتاب الثقات میں کیا ہے۔ (۱۳۱/۸)۔

عبیداللہ بن حسین بن حسین بن ابوالحر،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہٰذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علیٰ بن حجرعسقلانی' (۱/۱۳۳۱) (۱۸۳۴)۔

مت قبله معلوم كرنے كے لئے تحرى كا حكم

قبله كل سمت معلوم كرنے كے ليے تحرى كرنے كے تكم كى وضاحت كرتے ہوئے ڈاكٹر وہدز دلى تحرير كرتے ہيں:
يجب التحرى والاجتهاد في القبلة اى بذل المجهود لنيل المقصود بالدلائل على من كان
عاجزًا عن معرفة القبلة، واشتبهت عليه جهتها، ولم يجد احدًا ثقة يحبره بها عن علم اى

# Marfat.com

يقين ومشاهدة لعينها، فبن وجده اتبعه؛ لأن خبره اقوى من الاجتهاد.

والدنيل على وجوب التحرى :ما روى عامر بن ربيعة انه قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلم ندر اين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما اصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت (فاينها تولوا فثَمَّ وجه الله) (التم 115/21:). ومن لم يجد ثقة يقلده اعتبد على الدلائل كالفجر والشفق والشس والقطب وغيره من

الكواكب، والريح الشرقي او الغربي او الجنوبي، وغيرها كثير، واضعفها الرياح واقواها نجم القطب في اللمان . إ

قبلہ کی ست معلوم کرنے کے لیے اندازہ لگانا اور تحری کرنا واجب ہے بینی کہ جس شخص کواس بات کاعلم نہ ہو کہ قبلہ کی ست کون تی ہے اور اسے قبلہ کی جہت کے بارے میں شبہ ہواور وہاں کوئی ایسا قابل اعتاد شخص بھی موجود نہ ہو جو اُسے قبلہ کی ست کے بارے میں آگاہ کر سکے تو ایسے شخص سمت کے بارے میں آگاہ کر سکے تو ایسے شخص سمت کے بارے میں آگاہ کر سکے تو ایسے شخص کو بارے میں آگاہ کر سکے تو ایسے شخص کی بارے میں آگاہ کر سکے تو ایسے شخص کی وہ ہے کہ دوہ دلائل کے ذریعے قبلہ کی جہت معلوم کرنے پر قادر ہوجائے اگر کوئی قابل اعتاد آدمی اُسے بتا دیتا ہے تو وہ شخص اُس شخص کی دی ہوئی اطلاع پر عمل کرنا زیادہ قوئی تو وہ شخص اُس شخص کے بتائے پر عمل کرنے اُنے غور وفکر کے مقابلے میں سی شخص کی دی ہوئی اطلاع پر عمل کرنا زیادہ قوئی

قبلہ کی ست معلوم کرنے کے لیے غور وفکر کے لازم ہونے کی دلیل عامر بن ربیعہ کی نقل کردہ روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ انتہائی سخت رات میں ہم نبی اکرم ساتھ تھے ہمیں یہ پیتے نہیں چل سکا: قبلہ کس ست میں ہے ہم میں ایسے ایک مرتبہ انتہائی سخت رات میں ہم نبی اکرم سکھی ہے ہم میں ہے ایک طرف زخ کر کے نماز اوا کر لی صبح جب نبی اکرم سکھی تی ہم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو اس بارے میں قرآن کا بیتھم نازل ہوا:

''تم لوگ جس طرف بھی رخ کرو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات اُسی طرف ہوگی'۔

اگرکٹی کوکوئی ایساشخص نہل سکے جس کے بیان پر وہ قبلہ کی سمت کے بارے میں اعتاد کر سکے تو وہ اپنے دلائل پر اعتاد کرے گا' جیسے صبح صادق' شفق' سورج' قطبی ستارے وغیرہ کو دیکھ کر یا مشرق' مغرب اور جنوب کی جانب ہے آنے والی ہ ہواؤں سے اندازہ لگا کے (وہ نماز ادا کرے گا)البتہ ہوا کے ذریعے اندازہ لگانا خاصا کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں رامت کے وقت قطبی ستارے کے ذریعے اندازہ لگانا زیادہ توی ہے۔

1049- قُرِءَ عَـلَى آبِى الْقَاسِمِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَآنَا آسُمَعُ حَدَّثَكُمُ دَاوُدُ بُنُ عَمُوهِ حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ ) لـ الفِقْهُ الاسلاميُّ واذلَتهُ البَابُ الثَّاني :الصَّلاة شروط صحة الصلاة :الشرط العامس-استقبال القبلة:

ے ہمیں۔ پرسند پرسنرسی وہوں۔ ''بہت ہیں ہیں۔ السین الکہر'ی ) ( ۱۰/۲) کشاب الصلوۃ' بیاب الاختلاف فی القبلة عند التصرف من طبیق ۱۰۱۹–اخسرجہ العاکم ( ۲۰۶/۱) وافیرجہ البیریقی ( ۱۰/۲) من طریق الدارقطنی یہ - وقال الصاکم: رواتہ معتج بسیب کلمیس غیر مصندیق مالم' فائی لا اعرفہ بعدالة ولا جرح- لَيْهِ وَسَلَمَ) فِى مَسِيْرٍ أَوْ سَفَرٍ فَاصَابَنَا غَيْمٌ فَتَحَيَّرُنَا فَاخْتَلَفُنَا فِى الْقِبُلَةِ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَا عَلَى حِدَةٍ وَجَعَلَ لَدُهَ وَسَلَّمَ) فِلَمْ يَأْمُرُنَا بِالإِعَادَةِ وَقَالَ فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمْ يَأْمُرُنَا بِالإِعَادَةِ وَقَالَ فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمْ يَأْمُرُنَا بِالإِعَادَةِ وَقَالَ فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمْ يَأْمُرُنَا بِالإِعَادَةِ وَقَالَ فَلُهُ لَكُنَا يَخُطُّ بَيْنَ يَدُيهِ لِنَعْلَمَ امْكِنَتَنَا فَذَكَرُنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمْ يَأْمُرُنَا بِالإِعَادَةِ وَقَالَ فَلْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَيْرُهُ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ مُّكَمَّدِ بُنِ عَبَيْدِ اللّهِ وَلَا عَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى عَالَا عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَيْمُ وَعَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَهُ هُمَا ضَعِيْفَانٍ .

پ ناپرات میں اوی کے حوالے سے اس طرح منقول ہے جبکہ بعض دیگر راویوں نے اسے دوسری سند سے نقل کیا ہے محمد بن سالم نامی راوی کے حوالے سے اس طرح منقول ہے جبکہ بعض دیگر راویوں نے اسے دوسری سند سے نقل کیا ہے اُربید دونوں راوی ضعیف ہیں۔

### اويانِ حديث كا تعارف:

و داؤد بن عمرو بن زہیر بن عمرو بہن جمیل ضمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' مویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''228ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب مہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۳۳/۱) (۳۰)۔

ک محمد بن سالم ہمدانی-بالسکون- ابوسہل کونی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''چیٹے طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن کی بن حجرعسقلانی' (۵۹۳۵)۔

2050 حَدَّثَنَا يَسْحِينَى بَسْ مُحَمَّدِ بَنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيُلَ الْاَحْمَسِى حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى السَّمَاعِيُلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى السَّمَانُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبِدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَامِرِ بَنِ رَبِيْعَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فَعَالَسَةً فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدُر كَيْفَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكُونًا ذَلِكَ فَى السَّفَرِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدُر كَيْفَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكُونًا ذَلِكَ فَى السَّفَرِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدُر كَيْفَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكُونَا ذَلِكَ فَى الْمَالِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطَهُ وَلَو لا بِعلَم مَعِنَا وَالْمَالِي فَعَلَى بَلِهُ الْعَبْلَى فِي العَلِي الْعَبْلَى فِي العَلْمِ فَى الْعِبْلَ الْعَبْلَى فِي العَلْمُ الْعَبْلِي فَي العَلْمُ وَلَا العَبْلَى فِي العَلْمُ الْعَبْلَى فِي (الطَّعْفَاء) (١٩٦/١) كتاب الصلوق العبل القبل القبلة وهو لا بعلم معين الماري القبلة على العبل القبلة على العبل القبلي في العبل القبلي في (الطَعْفَاء) (١٩٦/١ ) كليهم من طريق العنف في العديث وقال العقبلي: لبس بروى من وجه بنبت شعبف في العديث وقال النبيخ اصد شاكر في (انعليقه على الطبري) (١٩١/٥) عديث ضعيف و

# Marfat.com

لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَنَزَلَتْ (فَايُنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ)

کی کا کہ اللہ بن عامرا ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُنَا اَنِیْم کے زمانہ اقدس میں ہم نے ا سفر کے دوران ایک انتہائی تاریک رات میں نماز اداکی' ہمیں یہ پہتنہیں چل سکا کہ قبلہ کس سمت میں ہے ہم میں سے ہر ف نے جدھراس کا رخ تھا' اُدھر منہ کر کے نماز اداکر کی' اسکلے دن ہم نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُنَا تَنِیْمُ سے کیا تو اس بار میں یہ آیت نازل ہوئی:

''تو تم جہاں بھی ہو' وہیں اللّٰہ کی ذات موجود ہو گی''۔

\_\_\_\_

#### راويانِ حديث كالتعارف:

- کھر بن اساعیل بن سمرۃ احمس ابوجعفر السراج ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ'' قرار دیا ہے۔ ا
  کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۴۵/۲)۔
   (۴۸)۔
- اشعث بن سعید بھری، ابور بیج ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' متروک'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' کے طبقے' کے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن عسقلانی' (۱/۵) (۵۹۸)۔
- صاصم بن عبیداللہ بن عاصم بن عمر بن خطاب عدوی مدنی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے یہ راویوں کے''چوتھے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''132 ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجرعسقلافی' (۳۸۴/۱) (۱۵)۔
- عبداللہ بن عامر بن ربیعۃ عنزی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''80 میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التبذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلا (۳۸۷) (۱۳۹)۔
- التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن جرعسقلانی' (ا/ ۲۸۷) (۱۳)۔

1051- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يُؤسُفُ بْنُ مُؤسَى وَعَلِى بُنُ الشُكَابَ حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِهُ حَدَّثَنَا يُؤسُفُ بْنُ هَارُؤْنَ آخُبَرَنَا اَشْعَتُ بُنُ سَعِيْدٍ اَبُو الرَّبِيْعِ السَّمَّانُ بِهِلْمَا وَقَا حَدَّثَنَا يُؤيدُ بُنُ هَارُؤْنَ آخُبَرَنَا اَشْعَتُ بُنُ سَعِيْدٍ اَبُو الرَّبِيْعِ السَّمَّانُ بِهِلْمَا وَقَا حَدَّالًا يُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْهِبْلَةِ فَذَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) مِثْلَهُ ،

کے کہ بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے تاہم اس میں یہ الفاظ بیں: ہم میں سے ہر شخص نے اپنے سامنے کی سمت موجود پھروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرلی جب صبح ہوئی تو ہمارا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا' ہم نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مَنَا ﷺ سے کیا (اس کے بعد حب سابق حدیث ہے)۔

1052 - حَدَّثَنَا اَبُو حَامِدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ بِنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اَشُعَتُ بُنُ سَعِيْدٍ بِهاذَا مِثْلَ قَوْلِ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ.

会会 يبي روايت ايك اورسند كے ہمراہ بھى منقول ہے۔

# 17- باب فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالأَذَانِ وَالاِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا. باب: اذان اورامامت كاحكم دينا ان دونوں كا زياده حق داركون موگا؟

1053 حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ مَّ اللهِ بُنِ الْحُويُرِثِ قَالَ آتَيْنَا النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَاقَدْ مُنَا عِنُدَهُ عِشْرِيْنَ لَيُلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَحِيْمًا رَقِيقًا فَظَنَّ آنَا قَدِ اشْتَقُنَا إلى آهُلِنَا وَسَلَّمَ) رَحِيْمًا رَقِيقًا فَظَنَ آنَا قَدِ اشْتَقُنَا إلى آهُلِنَا وَسَلَّمَ) وَحِيْمًا وَقِيقًا فَظَنَ آنَا قَدِ اشْتَقُنَا إلى آهُلِنَا وَسَلَّمَ وَصَلُّوا كَمَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِمُوهُمْ وَبِرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا وَلَيْتُ مُولِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِمُوهُمْ وَبِرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا وَسَلَّانًا عَمَّنُ تَرَكُنَا فِي آهُلِنَا فَاخْبَرُنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا إلى آهلِيكُمْ فَاقِيْمُوا فِيْهِمُ وَعَلِمُوهُمْ وَبِرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا وَالْعَالَ الْحُسَلَقِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنَا لَيْؤُمُونُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلِمُوهُمْ وَبِرُوهُمْ وَصَلُوا كَمَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنَا فَيْ الْمُؤْولُولُ وَلَولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَمُوهُمْ وَعِلْمُ وَكُولُ وَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْرُ كُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

کھ حضرت مالک بن حویرے بڑا تھ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم جوان لوگ سے ہماری عمریں ایک دوسرے کے قریب قریب تھیں ہم آپ منافیق کی خدمت میں بیس دن تھ برے رہے نبی اکرم منافیق بڑے مہاری عمریان اور زم طبیعت کے مالک سے آپ منافیق کو بیا ندازہ ہوگیا کہ اب ہمارے لیے اپنے گھرے دور رہنا مشکل ہور ہائے آپ منافیق نے ہم سے اس بارے میں دریافت کیا: ہم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کرآئے ہیں ہم نے آپ سولیت کو بتایا تو آپ منافیق نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اب اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور وہیں قیام کرؤ ان لوگوں کو تعلیم دو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرؤ جس طرح تم نے جھے نماز اوا کرتے ہوئے ویکھا ہے ای طرح نماز اوا کرتے رہنا 'جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں ہوا ہووہ تمہاری امامت کرائے۔

١٠٥٢–اخـرجـه ابـو داؤد البطيبالـــي ( ١١٤٥ ): ومـن طـريـقـه البيهيقي في ( الــنن الكبر'ى ) ( ١١/٢ ) كتاب الصلوة باب استبيان الخطا سد الاجتهاد عن انعث بن سعيد وعبر بن قبس عن عاصـم بن عبيد الله به-

١٩٠٣-اخبرج البستساري ( ١٠/١٥ ) كتساب الادب بساب رحسة الناس والبهائيم حديث ( ١٠٠٨ ) وفي ( الادب البقرد ) رقم ( ١٩٢ ) ومسلم ١٩٠٨-نيووي ) كتباب البسلجد بناب من احق بالامامة! حديث ( ١٩٧/ ) وابو داؤد ( ١٦١/١ ) كتباب الصلوة بناب من احق بالامامة! حديث ( ١٩٠٨- نوابو داؤد ( ١٦١/١ ) كتباب الصلوة بناب من احق بالامامة! حديث ( ١٩٨٥ ) والنسائي ( ٩/٢ ) كتباب الاذان بناب اجتزاء البرء باذان غيره في البيقر واحد ( ١٣٠/٣ ) وابن حزيمة ( ١٩٨ ) وابن حبان المعمد ( ١٩٠٨ ) وابن حزيمة ( ١٩٨ ) وابن حبان المعمد ( ١٩٠٨ ) وابن حزيمة ( ١٩٨ ) وابن حبان المعمد ( ١١٠٠ ) كليهم من طريق استاعبل بن ابراهيم بهذا الاشتاد-

#### امامت کا زیاده حفدارکون ہوگا؟

اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایاجا تا ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئےمصر کے مشہور محقق شیخ عبدالرطن یزیدی تحریر کرتے ہیں:

(الحنفية قالوا :الاحق بالامامة الاعلم باحكام الصلاة صحة وفسادا بشرط ان يجتنب الفواحش الظاهرة ثم الاحسن تلاوة وتجويدا للقراء ة ثم الاورع ثم الاقدم اسلاما ثم الاكبر سنا ان كانا مسلمين اصليين ثم الاحسن خلقا ثم الاحسن وجها ثم الاشرف نسبا ثم الانظف ثوبا فان استووا في ذلك كله اقرع بينهم ان تزاحبوا على الامامة والا قدموا من شاؤوا فان اختلفوا ولم يرضوا بالقرعة قدم من اختاره اكثرهم فان اختار اكثرهم غير الاحق بها اساؤوا بدون اثم وهذا كله اذا لم يكن بين القوم سلطان او صاحب منزل اجتمعوا فيه او صاحب وظيفة والا قدم السلطان ثم صاحب البيت مطلقا ومثله الامام الراتب في المسجد واذا وجد في البيت مالكه ومستاجره فالاحق بها المستاجر

الشافعية قالوا : يقدم ندبا في الامامة الوالى بمحل ولايته ثم الامام الراتب ثم الساكن بحق ان كان اهلا لها فان لم يكن فيهم من ذكر قدم الافقه فالاقرا : فالازهد فالاورع فالاقدم هجرة . فالاسن في الاسلام فالافضل نسبا فالاحسن سيرة فالانظف ثوبا وبدنا وصنعة فالاحسن صوتا فالاحسن صورة فالمتزوج فان تساووا في كل ما ذكر اقرع بينهم ويجوز للاحق بالامامة ان يقدم غيره لها ما لم يكن تقدمه بالصفة كالافقه فليس له ذلك

المالكية قالوا: اذا اجتبع جماعة كل واحد منهم صالح للامامة يندب تقديم السلطان او نائبه ولو كان غيرهما افقه وافضل ثم الامام الراتب في المسجد ورب المنزل ويقدم المستاجر له على المالك . فان كان رب المنزل امراة كانت هي صاحبة الحق ويجب عليها ان تنيب عنها لان امامتها لا تصح ثم الاعلم باحكام الصلاة ثم الاعلم بفن الحديث رواية وحفظاً ثم العدل على مجهول الحال ثم الاعلم بالقراءة ثم الزائد في العبادة ثم الاقدم اسلاما ثم الارقى نسبا ثم الاحسن في الحلق ثم الاحسن في الحلق ثم الاحسن لباسا وهو لابس الجديد المباح فان يتساوى اهل رتبة قدم اورعهم وحرم على عبدهم فأن استووا في كل شيء اقرع بينهم الا اذا رضوا بتقديم احدهم فاذا كان تزاحمهم بقصد العلو والكبر سقط حقهم جميعا

الحنابلة قالوا :الاحق بالامامة الافقه الاجود قراء ة ثم الفقيه الاجود قراء ة ثم الاجود قراء ة فع الاجود قراء ة فقط وان لم يكن فقيها اذا كان يعلم احكام الصلاة ثم الحافظ لما يجب للصلاة الافقه ثم الحافظ لما يجب العالم فقد صلاته ثم قارء لا يعلم فقه صلاته فأن استووا في القراء ة قدم الاعلم باحكام الصلاة فأن استووا في القراء ة قدم الاعلم باحكام الصلاة فأن استووا في القراء ة والفقه قدم

أكبرهم سنا ثم الاشرف نسبا فالاقدم هجرة بنفسه والسابق بالاسلام كالسابق بالهجرة ثم الاتقى ثم الاورع فان استووا فيما تقدم اقدع بينهم واحق الناس بالامامة في البيت صاحبه ان كان صالحا للامامة وفي المسجد الامام الراتب ولو عبدا فيهما وهذا اذا لم يحضر البيت او المسجد ذو سلطان والا فهو الاحق )

(ram)

تكره امامة الفاسق الا اذا كان اماما لمثله باتفاق الحنفية والشافعية اما الحنابلة والمالكية فانظر منهبيهما تحت الخط (الحنابلة قالوا: امامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة الافى صلاة الجمعة والعيد اذا تعذرت صلاتهما خلف غيره فتجوز امامته للضرورة

المالكية قالوا: امامة الفاسق مكروهة ولو لمثلها

المال ہے زیادہ آگاہ ہواور جو کشار کی کا زیادہ حق داروہ مخص ہوگا جونماز کے درست ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مسائل ہے زیادہ آگاہ ہوں۔ کے کا زیادہ حق کا ارتکاب سے بچتا ہو۔ مسائل ہے زیادہ آگاہ ہواور جو محص گنا ہوں کے کھلے عام ارتکاب سے بچتا ہو۔

اس کے بعد امامت کا زیادہ حق داروہ ہو گا جو قرآن مجید کی تلاوت تبحوید کے قواعد وضوابط کے مطابق کرسکتا ہو۔

اس کے بعد وہ محص زیادہ حق دار ہوگا جو پہلے اسلام لایا ہو۔

اس کے بعد وہ مخض زیادہ حق دار ہوگا جس کی عمر زیادہ ہو۔

اس کے بعد وہ مخص زیادہ حق دارہو گا جس کی جسمانی ساخت بہتر ہو۔

اس کے بعد وہ مخص زیادہ حق دار ہوگا جو ولی مرشدی ہو۔

اس کے بعد وہ تخص زیادہ حق دارہوگا جس کا خاندان دوسروں ہے ممتاز ہو۔

اس کے بعد وہ مخص زیادہ حق دارہوگا جس کالباس دوسروں سے زیادہ صاف ہو۔

اگر کچھ لوگ ان تمام اُمور کے حوالے سے برابر کی حیثیت رکھتے ہوں اور امامت کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہوجائے تو اس حوالے سے قرعداندازی کی جائے گئ ورنہ وہ لوگ اپنے میں سے جس شخص کو اہیں امامت کے لیے آگے کر دس مے۔

۔۔ اگر لوگ قرعہ اندازی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو جس شخص سے حق میں زیادہ لوگ راضی ہوں ٔ اسے امام مقرر کردیا م

ب البعض اوقات اگرا کثریت کسی ایسے فض کوامام منتخب کرلے جو مستحق نہ ہوتو انہوں نے غلط کام کا ارتکاب کیالیکن اسے گناہ قرار نہیں دیا جائے گا۔لیکن بیتمام احکام اس صورت میں جیب جسک علاقہ کا بادشاہ 'یا اس جگہ کا مالک' یا با قاعدہ طور پر وظیفہ لینے والا امام موجود نہ ہو ورندا مامت کا سب سے زیادہ حق دار حاکم وقت ہوتا ہے۔

محرمیں امامت کا زیادہ حق دار گھر کا مالک ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کسی منجد میں وظیفہ کے ساتھ مقرر شدہ امام موجود ہوتو

ووامامت كازياده حق دارجوتا ہے۔

الفقه على البذاهب الاربعة كتاب الصلاة من له التقدم في الامامة

اگرکسی گھر کے اندر گھر کا اصل مالک اور وہال کرایہ دار کے طور پر رہنے والاشخص موجود ہوں توجوشخص کرایہ دار کے طور رہ رہا ہے' وہ شخص امامت کا زیادہ حق دار ہو گا (چونکہ گھر میں مقیم وہی شخص ہے )۔

فقہاء شوافع یہ کہتے ہیں جو تحف اپنے علاقہ کا حکمران ہو زیادہ متحب یہ ہے اسے ہی امامت کے لیے مقرر کیا جائے اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہوگا جے وہاں رہنے کا جائز حق حاصل ہو کی اس ہوگا جے کی متحد میں امامت کے لیے مقرر کیا گیا ہو اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہوگا جے وہاں رہنے کا جائز حق حاصل ہو کین اس کے لیے یہ بات شرط ہے وہ شخص امامت کا اہل بھی ہو اگر ان تینوں اقسام کے افراد میں سے کوئی بھی فردموجود نہ ہوتو علم دین میں زیادہ مہارت رکھنے والے شخص کومقدم قرار دیاجائے گا' اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہوگا جو خض قر آن کی بہتر تلاوت کر سکتا ہو' اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہوگا جو زیادہ پر ہیز گار ہو۔ اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہوگا جو زیادہ پر ہیز گار ہو۔ اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہوگا جو (نفلی طوریر) زیادہ عبادت گر ار ہو۔

اس کے بعداس شخص کا مرتبہ ہوگا جس نے ہجرت پہلے کی ہو۔

اس کے بعداس شخص کا مرتبہ ہوگا جو پہلے مسلمان ہوا ہو۔

اس کے بعداس شخص کا مرتبہ ہو گا جو دین داری کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہو۔

اس کے بعداس شخص کا مرتبہ ہوگا جس کا اخلاق بہتر ہو۔

اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہو گا جس کا لباس جسم اور بیشہ زیادہ صاف ستھرا ہو۔

اس کے بعداس شخص کا مرتبہ ہو گا جس کی آ واز زیادہ خوبصورت ہو۔

اس کے بعداس محض کا مرتبہ ہو گا جس کی شکل وصورت زیادہ خوبصورت ہو۔

اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہو گا جوشادی شدہ ہو۔

اگر کچھ لوگ ان تمام حوالوں سے مکسال حیثیت سے مالک ہوں تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کرکے کسی ایک کوامام مقرر کر دیا جائے گا۔ جس شخص کوامامت کا زیادہ حقد ارسمجھا گیا ہواور وہ امامت کے لیے کسی اور شخص کوآ گے کر دیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہوگالیکن بیاس وقت ہوگا جب اسے کسی خاص صفت 'یعنی علم دین میں مہارت وغیر کی وجہ سے مقدم نہ سمجھا گیا ہو اگر ایسی صورت ہوگی تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔

فقہاء مالکیہ یہ کہتے ہیں: اگر کسی جگہ پر بچھالیے افراد اکتھے ہو جا کمیں 'جن میں ہرایک امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہوتو حاکم دفت یا اس کے نائب کو مقدم کرنامستخب ہوگا' اگر چہ علم وفضل کے اعتبار سے ان سے برتر حیثیت کامالک کوئی مخص بھی وہاں موجود ہو۔

اس کے بعد مرتبہ اس شخص کا ہوگا جسے با قاعدہ طور پر اس مسجد کے لیے امام مقرر کیا گیا ہو۔ اس طرح اگر کھر میں نماز اوا کی جا رہی ہوتو گھر کا مالک امامت کرنے کا زیادہ حق دار ہوگا' البتہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں کرایہ دار کے طور پر رہ رہا ہو' تو مالک مکان کے مقالبے میں وہ زیادہ حقدار ہوگا' البتہ اگر گھر میں باجماعت نماز اوا کرنے کی صورت میں وہ گھر کسی عورت کی ت ہوتو امامت کاحق اس عورت کے لیے مخصوص ہوگا' لیکن چونکہ عورت امامت نہیں کرکتی' اس لیے وہ جسے امام مقرر کرے وی امامت کا زیادہ حق وار ہوگا۔

اس کے بعد امامت کا زیادہ حق اس شخص کو حاصل ہوگا' جونماز کے مسائل کے بارے میں زیادہ جانتا ہو۔ پھراس کے اس شخص کا مرتبہ ہوگا جونماز سے مسائل کے بارے میں زیادہ جانتا ہو۔ پھراس کے اس شخص کا مرتبہ ہوگا جونم حدیث میں روایت اور حفظ کے حوالے سے زیادہ مہارت رکھتا ہو' پھراس کے بعد زیادہ نیک اور اور گارشخص کا مرتبہ ہوگا۔۔

ہر میں ہے۔ پھراس کے بعداس شخص کا مرتبہ ہوگا جس کوعلم قر اُت سے زیادہ اچھی طرح سے واقفیت حاصل ہو۔ اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہوگا جو (نفلی طور پر)زیادہ عبادت گزار ہوٴ پھراس شخص کا مرتبہ ہوگا جس نے پہلے اسلام ل کیا ہوٴ پھراس شخص کا مرتبہ ہوگا جونسب کے لحاظ سے فضیلت رکھتا ہو۔

ی پھراس مختص کا مرتبہ ہو گا جس کا اخلاق دوسروں سے زیادہ انچھا ہو۔ پھروہ شخص ہو گا جس کا لباس دوسروں سے بہتر ہوگا' یٰ وہ شخص جس نے نیا اور مبہم لباس بیہنا ہوا ہو۔

اگران تمام حوالوں سے سب لوگ برابر ہوں تو جو مخص زیادہ پر ہیزگار ہوگا'اسے مقدم کیا جائے گا'اس طرح آ زاد کوغلام زجے دی جائے گی'لیکن اگر سب لوگوں اس حوالے سے برابر کی حیثیت رکھتے ہوں تو پھران کے درمیان قرعہ اندازی کی ایکے گی۔

البتۃ اگرسب لوگ ایک شخص کی امامت پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو امام مقرر کیا جائے گا۔ لیکن اگر لوگوں کے درمنیان بیا ختلاف تکبر اور باہمی چیقلش کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان سب لوگوں کا امامت کا حق ختم ہو ڈگا۔

فقہاءاس بات کے قائل ہیں' امامت کرنے کا سب سے زیادہ حق دار وہ مخص ہو گا جوعلم فقیہہ کا (بیعنی علم دین کا) زیادہ ہر ہو' قرآن کی قرائت زیادہ اجھے طریقے ہے کرسکتا ہو۔

اس کے بعد اس فحض کوت حاصل ہوگا جو تم دین اور علم قر اُت کے حوالے سے بہتر واقفیت رکھتا ہو۔

اس کے بعد اس فحض کا مرتبہ ہوگا جو زیادہ اچھے طریقے سے قر اُت کرسکتا ہو اگر چہ وہ نقیبہ نہ ہو۔ لیکن اُسے نماز کے اُس کے بعد اس فحض کا مرتبہ زیادہ ہوگا جے قر آن کی اتی آیات یا دہوں جتنی آیات کا علم کی اُس سے واقف ہوتا جا اُس کے بعد وافظ فحض کا مرتبہ ہوگا جو نماز کے بنیادی مسائل سے آگاہ ہو اُس کے بعد قاری مسائل سے آگاہ ہو اُس کے بعد قاری اُس جوگا جو ممائل نقہ سے واقف نہ ہو اگر بچھ لوگ علم قر اُت سے ناواقف ہونے کے حوالے سے برابر کی حیثیت رکھتے میں تو اُن فحض کو نوقیت حاصل ہوگئ جے نماز کے مسائل کے بار سے میں زیادہ علم ہوا اگر قر اُت اور علم نقہ کے حوالے سے لوگ اُن کی حیثیت رکھتے ہوں تو اُس فحض کو مقدم رکھا جائے گا جس کی عمر زیادہ ہو۔ اُس کے بعد اُس فحض کا مرتبہ زیادہ ہو گا جس کے اعتبار سے بہتر سمجھا جاتا ہو اُس کے بعد اُس فحض کا مرتبہ ہوگا جس نے خود پہلے ہجرت کی ہواسی طرح جو فحض پہلے ہمرت کی ہواسی طرح جو فحض پہلے ہمرت کی ہواسی طرح جو فحض پہلے

مسلمان ہوا' اُس کی حیثیت پہلے ہجرت کرنے والے کی مانند ہوگی۔اُس کے بعد زیادہ پر ہیز گار مخص کا مرتبہ ہوگا' اُس کے زیادہ عبادت گزار شخص کا مرتبہ ہوگا اگر کچھ لوگ ان تمام حوالوں سے برابر ہوتے ہیں' اُن کے درمیان قرعه اندازی کی جا گی۔

اگر کسی گھر میں باجماعت نماز ادا کی جانے لگے تو گھر کا مالک امامت کا زیادہ حقدار ہوگا' کیکن اس کے لیے میہ بات ہے' اُس میں امامت کی صلاحیت ہونی جا ہیے۔

، اگر مسجد میں نماز ادا کی جارہی ہے تو مسجد کا مقرر شدہ امام امامت کرنے کا زیادہ حق دار ہوگا' اگر چدامام یامہتم میں کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو۔

به تمام مسائل اُس صورت میں ہیں جب گھریامسجد میں اختیار رکھنے والاشخص موجود نہ ہواگر وہ موجود ہوگا تو اُسی اختی رکھنے والے شخص کوزیادہ حق حاصل ہوگا۔

فقہاءاں بات کے قائل ہیں: فائق کی امامت درست نہیں ہے خواہ وہ اپنے بی جیسے دیگر فائق لوگول کونماز پڑھاں البتہ جمعہ اور عید کی نماز میں ایسا کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی صرف اُس وقت جب اُس فائق امام کے علاوہ اور کوئی ایسا مخص مو نہ ہو جوان لوگوں کی امامت کرسکتا ہو' یعنی مجبوری کے عالم میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔

فقہاء مالکیہ نے بیہ بات بیان کی ہے: فاسق شخص کا امام بنتا مکروہ ہے خواہ وہ اپنے ہی جیسے فاسق افراد کی امامت کر

بو\_

1054 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنُ أَلُو لِيُدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَيُضًا صَلُّوا كَمَا رَايَتُهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَيُضًا صَلُّوا كَمَا رَايَتُهُو أَفَالًا مَالِكُ بُنُ الْحُويُونِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَيُضًا صَلُّوا كَمَا رَايَتُهُو أَصَلَيْمَ وَسَلَّمَ ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَيُضًا صَلُّوا كَمَا رَايَتُهُو أَفَالًا فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَيُضًا صَلُّوا كَمَا رَايَتُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَيُضًا صَلُّوا كَمَا رَايَتُهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اکم منافع کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت مالک بن حویرث ڈناٹنؤ کے حوالے سے نبی اکرم منافیق کے سے منقول کی ا تا ہم اس میں بیالفاظ میں:

" تم لوگ ای طرح نماز ادا کروجس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے ویکھا ہے"۔

1055 حَدَّثَنَا الْهُورَيُونَى عَنُ اَبِى نَصُودَة عَنُ اِبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّهُلُولِ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا الْهُورَيُونَى عَنُ اَبِى نَصُوةَ عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا اجْتَعَعَ لَلْآ الْهِ الْمُعْرَيُونَى عَنُ اَبِى نَصُوةً عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا اجْتَعَعَ لَلْآ الْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّ

آمَّهُمُ آحَدُهُمُ وَآحَقُهُمْ بِالْإِمَامَةِ آقُرَوُهُمْ.

امهم الحديث والمستوري التنظيم أن اكرم مَثَالِيَّا كاية فرمان تقل كرتے ہيں: جب تين آ دمى الحظيے ہوں تو ان ميں سے کوئی ایک ان کی امامت کرائے (تیعنی انہیں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے) اور ان میں سے امامت کا زیادہ فق داروہ ہوگا جو قرائت التھ طریقے سے کرسکتا ہو (یا زیادہ آیات کا حافظ ہو)۔

#### راويان حديث كاتعارف

ریب ہدیب اللہ بن قطعۃ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے منذر بن مالک بن قطعۃ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۵/۲)(۱۳۷۲)۔

18-باب التَّحُويُلِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الصَّلاَةِ.

باب: خانه کعبه کی طرف رخ کر لینا اور نماز کے درمیان قبله کی طرف رخ کرنے کا جائز ہونا

1056 حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيْسَى بْنِ آبِى حَيَّةَ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ آبِى اِسْوَائِيلَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بَنُ قَدَّامَةَ آبُو مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صلَاقِ الصَّبْحِ فِى قُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمُ بَنُ قُدَامَةَ آبُو مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صلَاقِ الصَّبْحِ فِى قُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ بَنِ دُيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صلَاقِ الصَّبْحِ فِى قُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلَّةُ

رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيُلَةَ قُرُآنٌ وَّامَرَهُ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ الْآ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوهُ النَّاسِ إلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا مُوَجِّهِينَ إلَى الْكَعْبَةِ

کی کی خطرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ کچھ لوگ قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے ای دوران ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا: گزشتہ رات نبی اکرم منگر ہے ہے ہی تاکہ علم نازل ہوا ہے اللہ تعالی نے آپ منگر ہوتے کو یہ عم دیا ہے آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیں نو اے لوگو! تم بھی اس کی طرف رخ کرلو۔ (راوی کہتے ہیں:) ایں وقت کو یہ عم دیا ہے آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ (کر کے نماز ادا) کرنے ان وگول کا رخ شام (لیمنی بیت المقدس) کی طرف تھا تو وہ ای وقت گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف منہ (کر کے نماز ادا) کرنے گئے۔

\_\_\_\_

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صالح بن قدامة بن ابراہیم بن محمد بن حاطب قرشی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المتہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۲۲/۱) (۳۸)۔

#### نماز کے دوران قبلہ کی طرف رُخ کرنا

نماز کے دوران قبلہ کی طرف رُخ کرنے کے جواز کے بارے میں اہل علم کے مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر و بہہ زخیلی تحریر کرتے ہیں:

ان تيقن الخطأ في اجتهاده، فقال الحنفية :ان كان في الصلاة استدار وبني عليها اى اكبل صلاته، فلو صلى كل ركعة لجهة، جاز .وان كان بعد الصلاة صلى الصلاة القادعة، ولا اعادة عليه لما مضى، لاتيانه بما في وسعه، قال على :قبلة المتحرى جهة قصده ومن صلى بلا تحر واصاب، لم تصح صلاته، لتركه فرض التحرى، الا اذا علم اصابته بعد فراغه، فلا يعيد بالاتفاق عندهم.

ومن امَّ قومًا في ليلة مظلمة ، فتحرى القبلة وصلى الى جهة اخرى ، وتحرى من خلفه ، وصلى كل واحد منهم الى جهة ، وكلهم خلف الامام ، فبن علم منهم بحال امامه تفسد صلاته ، ومن لم يعلم ما صنع الامام ، صحت صلاته واجزاه ، لوجود التوجه الى جهة التحرى ، ومحالفة المامومين لامامهم لا تمنع صحة الصلاة ، كالصلاة في جوف الكعبة.

وقال المالكية : أن تبين المجتهد في القبلة خطأ : يقينًا أو ظنًا، في اثناء الصلاة، قطعها أن كأن

بصيرًا منحرفًا كثيرًا، بأن استدبر أو شرق أو غرب، وابتداها بأقامة، ولا يكفى تحوله لجهة القبلة.

وان كان اعبى، او كان منحرفًا انحرافًا يسيرًا، فلا اعادة عليه .وان كان بصيرًا منحرفًا كثيرًا او ناسيًا للجهة التى اداة اجتهاده اليها، او التى دله عليها العارف، اعاد فى الوقت على المشهور. وقال الشافعية :ان تيقن الخطأ فى الصلاة اوبعدها، استأنفها اى اعادها من جديد؛ لانه تعين له يقين الخطأ فيها يامن مثله فى القضاء، فلم يعتد بها مضى، كالحاكم اذا حكم ثم وجد النص بخلافه .وان تغير اجتهاده للصلاة الثانية، فاداه اجتهاده الى جهة اخرى، صلى الصلاة الثانية الى الجهة الثانية، ولا يلزمه اعادة ما صلاه الى الجهة الاولى، كالحاكم اذا حكم باجتهاده، ثم تغير اجتهاده، لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الاول.

ويجتهد لكل فرض، فان تحير، صلى كيف شاء، ويقضى وجوبًا لان ذلك امر نادر.

وقال الحنابلة : ان بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة، استدار الى جهة الكعبة، وبني على مأ مضى من الصلاة، كما قرر الحنفية؛ لان ما مضى منها كان صحيحًا، فجاز البناء عليه، كما لو لم يبن له الخطأ . وكذلك تستدير الجماعة مع الامام ان بان لهم الخطأ في حال واحدة.

وان تبين خطا اجتهاده بعد الصلاة، بان صلى الى غير جهة الكعبة يقينًا لم يلزمه الاعادة، ومثل المجتهد في هذا: المقلد الذي صلى بتقليده، وهذا موافق لمذهب الحنفية.

اها من صلى في الحضر الى غير الكعبة سواء اكان بصيرًا امر اعبى، ثمر بأن له الخطأ، فعليه الاعادة؛ لان الحضر ليس ببحل الاجتهاد؛ لان من فيه يقدر على معرفة القبلة بالمحاريب، ويجدمن يخبره عن يقين غالبًا، فلا يكون له الاجتهاد، كالقادر على النص في سائر الاحكام. والخلاصة: ان الحنفية والحنابلة يقررون البناء على الصلاة في اثنائها، ولا يوجبون الاعادة في حال الاجتهاد. وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة الا المقيم في الحضر عند الحنابلة. والمالكية والشافعية يقررون قطع الصلاة اذا عرف الخطأ فيها، واعادة الصلاة اذا عرف الخطأ بعدها، لكن المالكية يوجبون الاعادة في الوقت الضرورى فقط والشافعية يوجبون الاعادة المنافعية يوجبون الاعادة المنافعية يوجبون الاعادة المنافعية المن

مطلقاً فی الوقت وبعدہ، لتبین فساد الاولی! اگرنماز پڑھنے والے شخص کواپنے اجتہاد میں غلطی کا یقین ہوتو احناف اس بات کے قائل ہیں: اگر وہ شخص ابھی نماز اداکر رہاتھا تو نماز کے دوران ہی وہ اس طرف گھوم کے زُخ کرلے گا' جس طرف قبلہ ہے اور اپنی نماز جاری رکھے گا اور مکمل کرلے گا ایسی صورت حال میں اگر اس نے ہر رکعت مختلف سمت میں اداکی تو بھی اُس کی نماز جائز ہوگی۔

اگراہے نماز پڑھنے کے بعداس بات کا بہۃ چلتا ہے تو اب وہ اگلی نماز قبلہ کی طرف رُخ کر کے ادا کرے گا' سابقہ نماز ک دوبارہ نبیں پڑھے گا' کیونکہ اُس نے اپنی طافت کے مطابق نماز ادا کر لی تھی۔

حضرت على برنائف نے بیہ بات ارشادفر مائی ہے:

''جو خض غور وفکر کر لینے کے بعد کسی ایک سمت کو قبلہ سمجھ لیتا ہے تو وہی اُس کا قبلہ شار ہوگا''۔

اگر کوئی شخص غور وفکر کے بغیر کسی ایک جانب زخ کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو اگر چہ وہ زخ درست سمت ہی کیوں نہ ہؤ اُس کی نماز نہیں ہوگی' کیونکہ اُس نے غور وفکر کرنے کا فرض ادانہیں کیا' اگر اُسے نماز پڑھ لینے کے بعد اس بات کا پتہ چانا ہے' اُس کی جہت درست تھی تو اس پر اتفاق ہے' وہ دوبارہ اُس نماز کوادانہیں کرےگا۔

اگر کوئی شخص تاریک رات میں پچھ لوگوں کو نماز پڑھا تا ہے امام غور وفکر کرنے کے بعد کسی ایک جہت کو قبلہ قرار دیے جہد مقتدی بھی غور وفکر کرتے ہیں اور ، ہ الگ الگ جہت کو قبلہ قرار دے دیتے ہیں اور اُن میں سے ہرایک اپنی متعین کروہ جہت کی طرف رُخ کر کے نماز اوا کر لیٹا ہے لیکن وہ سب لوگ امام کی اقتداء میں نماز اوا کرتے ہیں تو جس شخص کو یہ پیہ چل جائے کہ امام کا زخ تو دوسری جہت میٹ ہے تو اُس شخص کی نماز اوا نہیں ہوگا اور جس شخص کو اس بات کا پیہ نہ چل سکے اُس کی جہت کے امام کی اقداء میں نماز اوا ہو جائے گل اور اس کے لیے نماز کو دُہرانا ضروری نہیں ہوگا اُس کی وجہ یہ ہے ہر شخص نے اپنے انداز ہے کے مطابق میچ سبت میں رُخ کیا ہے اُگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 'میہ بالکل اُس طرح ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں اگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی نماز ورست ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں اگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی نماز ورست ہیں اگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی نماز ورست ہیں اگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی نماز ورست ہیں اگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی نماز ورست ہیں اگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی نماز ورست ہیں اگر مقتد ہوں کا رُخ امام کے رُخ کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی نماز ورست

نقہاء مالکیہ اس بات کے قائل ہیں' اگر کسی شخص کونماز کے دوران اس بات کا غالب گمان ہو جائے یا یقین ہو جائے کہ اُس نے اجتہاد کے ذریعے قبلہ کے جس رُخ کاتعین کیا تھا وہ غلط تھا' اگر وہ شخص دیکھنے پر قادر ہے اور وہ قبلہ کی ست سے ہٹا ہوا ہے' یعنی قبلہ کی طرف اس کی چیڑے ہے یا اُس نے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا ہواہے' تو ایبا شخص نماز تو ڑ دے گا اور نے سرے سے نماز اداکرے گا' اُس کے لیے یہی کافی نہیں ہوگا کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر لے۔

اگروہ مخص نابینا ہے یا قبلہ کی سمت سے تھوڑ اسا ہٹا ہوا ہے تو اُس کے لیے نماز کوؤ ہرانا ضروری نہیں ہوگا۔

اگر دہ فخص دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تبلہ کی سمت سے زیادہ ہٹاہوا ہے یا وہ بھول گیا تھا کہ اُس نے غوروفکر کے ساتھ کون میست متعین کی تھی یا بتانے والے فخص نے اُسے کون میست کے بارے میں بتایا تھا تو اگر نماز کا وقت باتی ہوتو وہ اُس نماز کو دوبارہ اداکرے گا۔

فقہا وشوافع اس بات کے قائل میں اگر نماز اواکر لینے کے دوران یا نماز اواکر لینے کے بعد خلطی کا یقین ہو جائے تو ایسا مخف شخص نے سرے سے نماز پڑھے گا' کیونکہ اُس مخف کوا سے کام میں فلطی کا یقین ہو گیا ہے جس نوعیت کے کام میں فیصلہ کرتے ہوئے نظمی سے بچنا ممکن تھا' اُس نے جو کام کیا تھا' اُس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا' یہ بالکل اُسی طرح ہو جائے گا جیسے قامنی فیصلہ وے دیتا ہے اور بعد میں پند چانا ہے'اس کا یہ فیصلہ نص کے خلاف تھا۔

اگر دوسری نماز ادا کرنے کے وقت اُس شخص کا اجتہاد تبدیل ہو جاتا ہے تو اب وہ نئے اجتہاد کے مطابق سمت کی طرف اُرخ کر کے نماز ادا کرے گا' اب پہلی جہت کی طرف منہ کر کے ادا کی جانے والی نماز کو دوبارہ وُ ہرانا اُس پر لازم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اُسی طرح ہوگا' جیسے قاضی اجتہاد کے مطابق کوئی فیصلہ دیتا ہے اور پھر اُس کے بعد اُس کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے تو دوسرااجتہاد پہلے پراٹر انداز نہیں ہوگا۔

€r-1}

ہے دروسر ہیں چہت پہتے ہو آ دمی کو نئے سرے سے غور وفکر کرنا ہوگا' اگر اسے پچھے پہتنہ بیس چلنا اور جس طرف اُسکا جی جاہا اُس ہر فرض نماز کے لیے ہر آ دمی کو نئے سرے سے غور وفکر کرنا ہوگا' اگر اسے پچھے پہتنہ بیس چلنا اور جس طرف اُسکا جی ج نے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لی تو بعد میں اس نماز کی قضاء ادا کرے گا کیونکہ اس طرح کے واقعات بڑے نا در ہوتے

ال-

یں۔ حنابلہ اس بات کے قائل ہیں: اگر نماز کے دوران میں انسان کو غلطی کاعلم ہو جاتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف رُخ کرے گا اور نماز جاری رکھے گا' وہی جہاں ہے وہ پڑھ رہاتھا' یہ بالکل اُسی طرح ہے جیسے احناف اس بات کے قائل ہیں' اس کی وجہ یہ ہے: اُس نے پہلے' جونماز اداکر لی ہے وہ درست ہے تو اسے جاری رکھنا اس طرح جائز ہوگا' جس طرح اُس وقت جائز ہوتا ، کہ جب اُسے اپنی غلطی کاعلم نہ ہوتا تو اس صورت میں بھی وہ نماز کو جاری رکھتا۔

۔ اگرنماز باجماعت کے دوران نمازیوں کو پیتہ چل جائے کہ وہ غلطی پر ہیں تو امام کے ساتھ اقتداء کرنے والے سب لوگ

قبلہ کی طرف منہ کرلیں تھے۔

اگر نماز پڑھنے کے بعد پتہ چانا ہے: اُس نے خانہ کعبہ کی طرف رُخ کر کے نماز ادانہیں کی تھی ' تو اُس وقت اس نماز کو وجرانا لازم نہیں ہوگا اور اس بارے میں اپنے ذاتی اجتہاد کے ذریعے قبلہ کی سمت کا فیصلہ کرنے والا اور دوسرے کے بیان پر اعتماد کر کے قبلہ کی سمت کا فیصلہ کرنے والا دونوں برابر ہوں گے۔ حنابلہ کی بیرائے احناف کے موالی ہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی سمت ہے ہٹ کر نماز ادا کرتا ہے تو خواہ وہ شخص د کیھنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا بابینا ہو بعد میں اُسے پتہ چاتا ہے وہ غلط ست کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتا رہا ہے تو اب اُس پر نماز کو دُہرانا لازم ہوگا۔ نابینا ہو بعد میں اُسے پتہ چاتا ہے وہ غلط ست کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتا رہا ہے تو اب اُس پر نماز کو دُہرانا لازم ہوگا۔

ناہیں اوبلدیں اسے پہتے ہیں ہے۔ رہا سے اس کی حرورت نہیں ہوتی ہے وہاں موجود مساجد کی محراب کے ذریعے قبلہ کی سمت کے بارے میں اس نوعیت کے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں موجود مساجد کی محراب کے ذریعے قبلہ کی سمت کے بارے میں بتا سکتے ہیں است کے بارے میں بتا سکتے ہیں است کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس لیے شہر میں اجتہاد کر نے کی مخبائش نہیں ہوتی ہے ہیا سطرح ہوجائے گا کہ جب کسی چیز کا تھم نص سے معلوم ہوسکتا ہے اور انسان اُس کے بارے میں اجتہاد کرنا شروع کردے۔

اس ساری مفتلوکا خلاصہ بیہ ہے: اجتہاد کی صورت میں اجناف اور حنابلہ کے نزدیک نماز کو جاری رکھاجائے اس مقام سے جہاں سے آدمی کو قبلہ کی سمت کے بارے میں اپنی غلطی کا پتہ چلاتھا اور اگر انسان کونماز اداکر لینے کے بعد اس چیز کا پتہ چلاتھا 'اب اُس پراس نماز کو دہرانا لازم نہیں ہوگا۔

، مالکیہ اور شوافع اس بات کے قائل ہیں نماز کے دوران اس غلطی کاعلم ہوتا ہے تو وہ نماز کو و ہیں سے توڑ دے گا اور اگر اُسے نماز پڑھ لینے کے بعداس بات کاعلم ہوتا ہے تو اب وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا۔ البتہ مالکیوں نے الیم صورت میں دوبارہ نماز پڑھنے کو اُس وقت لازم قرار دیا ہے جب نماز کا وقت انجی باقی ہو ہو گا شوافع نے مطلق طور پر اس نماز کو دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے خواہ اس نماز کا وقت انجی باقی ہو یا اس نماز کا وقت گزر چکا اس کی وجہ رہے ۔ انسان کواس بات کا پیتہ چل گیا ہے اُس کی پہلی نماز درست نہیں تھی۔

1051 حَدَّثَنَا اَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِيْنَة سِتَّ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِيْنَة سِتَّ عَشَرَ شَهْرًا نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ عَلِمَ اللهُ سُبْحَانَهُ هَولِى نَبِيّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرِى تَقَلَّبَ عَشَرَ شَهْرًا نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ عَلِمَ اللهُ سُبْحَانَهُ هَولِى نَبِيّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرِى تَقَلَّبَ وَجُهَلُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَامَرَهُ أَنْ يُولِّيَ إِلَى الْكُعْبَ وَمَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذُ حَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْكُعْبَ وَمَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَدُ حَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَحُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَدُ حَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ . فَتَوَجَهُنَا إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَحُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَدُ حَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ . فَتَوَجَهُنَا إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكُعَتَيْن.

کھ کھ حضرت براء رٹائٹٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹم کی مدینہ منورہ تشریف آ وری کے بعد تقریباً سولہ ماہ تک ہم لوگ نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹم کی اقتداء میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے اللہ تعالی اپنے نبی مُٹاٹٹٹلم کی خواہش سے داقف تھا' اس نے بیآبت نازل کی:

'' ہم تمہارے چبرے کا آسان کی طرف اُٹھنا دیکھ رہے ہیں' ہم تمہیں ای قبلہ کی طرف پھیر دیں گئے جس سے تم راضی ہوگے تو تم اپنارخ مسجد حرام کی طرف کرلؤ'۔

تو الله تعالیٰ نے نبی اکرم مَثَلِیَّا کُو بیت میم دیا: آپ اپنا رخ خانه کعبه کی طرف کرلیں۔ (راوی کہتے ہیں:)ایک شخص ہمارے پاس ہے گزرا' ہم لوگ اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے بتھے۔اس شخص نے بتایا: تمہارے نبی نے اپنارخ خانه کعبہ کی طرف کرلیا ہے ( یعنی وہ اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے ہیں) تو ہم نے اپنارخ خانه کعب کی طرف کرلیا حالانکہ ہم اس وقت دورکعت نماز ادا کر چکے تھے۔

1058- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا

٧-١-١٠ البخرج البخاري ( / ٩٩٨ )كتاب الصلوة باب التوجه نعو القبلة حيث كان "حديث ( ٢٩٩ ) كتاب التفسير" بأب ( ولكل وجنة الحسو سوليسا ) "حديث ( ٢٤٥ ) ( ٢٠٥١ ) ومسلم ( ٢٧٣ ) كتاب الحس سوليسا ) "حديث ( ٢٩٠ ) "حديث ( ٢٩٠ ) كتاب التفسير" بأب سورة البقرة حيث السبساجيد" بساب تسعوبيل التقبير" بأب سورة البقرة "حديث ( ٢٠١٠ ) والترمذي ( ١٩١٥ ) كتاب التفسير" بأب سورة البقرة حديث ( ٢٩٦٠ ) والرسمائي ( ٢٩٢ ) كتاب الصلوة باب القبلة عديث ( ٢٩٠ ) والرسمائي ( ٢٩٠١ ) كتاب الصلوة باب القبلة عديث ( ٢٨٤ ) والرسمائي ( ٢٩٠ ) كتاب الصلوة باب القبلة عديث ( ٢٨٠ ) والرسمائي ( ٢٩٠ ) كتاب الصلوة باب القبلة عديث ( ١٩٠٠ ) والرسمائي ( ٢٠١٠ ) والمد ( ٢٨٣ ) ١٩٠٠ ) والرسمائي ( ٢١٠ ) والرسمائي ( ٢٠١٠ ) والرسمائي ( ٢٠١٠ ) والرسمائي ( ٢٠١٠ ) والرسمائي ( ٢٠١٠ ) والرسمائي المعاون عن الرسمائي الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كها هم قبل البيئت المعارف عن المناف على الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كها هم قبل البيئت المقال النرمذي؛ هذا حديث حسن صعبر -

١٠٥٨- اخسرجيه مسيسه ( ١٢/٣- نووي ) كتاب البيساجد باب تعويل القبلة من القدس الى الكبية حديث ( ١٢/١٥) واحبد ( ١٩٨١/٣ وأيق مـزيسة ( ١٤٢٠ ٤٣١ ) من طريق حباد بن سلبة عن ثانت عن انس- جَمِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ آبُو النَّصْرِ الطَّائِيُ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ وَصَلَّى الْعَلَى وَكَعَنَيْنِ فَقَالَ (صَلَّى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

الله یا کہ حورت انس بن مالک و النظر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگا تیکم کی طرف سے ایک شخص نے بیا علان کیا خانہ کعبہ کو جھرت انس بن مالک و النظر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگا تیکم کی طرف سے ایک شخص نے بیا علان کیا خانہ کا میں: )اس وقت امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور وہ دور کعت ادا کر چکے تھے اس اعلان کیا ہے۔ کرنے کرنے والے نے بیا علان کیا اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صبح عبدة بن عبدالله صفار، خزاعی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ بیرراویوں کے''گیارہویں طبق' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''258ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۲۰) (۱۳۲۰)۔

جمیل بن عبید طائی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ
 ہو: الجرح والتعدیل (۵۱۹/۲)۔

2059 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا آبُو الْآزُهَرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّكَامِ بْنُ عَلْمُ اللهِ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّكَامِ بْنُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جہ کے میں تو ایک شخص قباء کے رہنے ہیں: جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا' تو ایک شخص قباء کے رہنے والے لوگوں کے پاس سے گزرا' وہ لوگ اس وقت نماز ادا کررہے تھے'اس شخص نے ان سے کہا' خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے' تو ان لوگوں نے اور ان کے امام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیا۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صبدالسلام بن حفق، ابومصعب علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''ساتویں طبق'' ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۲) (۵۰۲/۱)۔

١٠٥٩-اخسرجه البطيراني في ( الكبير ) ( ١٦٢/٦ ) رقم ( ٥٨٦٠ ) من طريق عبيد الله بن موسى ثنا عبد السلام بن مصعب عن ابي حازم عر سيل بن سعد به- وذكره الهيئهي في ( مجسع الزوائد ) ( ١٧/٢ ) وقال: ورجاله موتقون-

# 19- باب ذِكْرِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ. باب فِحْلُفَ الْمُتَنَقِّلِ. باب نقل ادا كرنا والله و

1060- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوقٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ اَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعِشَّاءَ ثُمَّ يَنْصَرِو بُنِ دِيْنَادٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعِشَّاءَ ثُمَّ يَنْصَرِو بُنِ دِيْنَادٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعِشَّاءَ ثُمَّ يَنْصَرِو بُنِ دِيْنَادٍ اللهِ قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ هِى لَهُ تَطَوَّعُ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ .

ﷺ کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کہ کھی اللہ بڑا گھٹا بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بڑا ٹھٹا نبی اکرم مُٹاٹیٹی کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کرتے تھے اور کھرائے محلے میں واپس چلے جاتے تھے اور اُن لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے وہ نماز حضرت معاذر ٹٹاٹٹو کے لیے نفل ہوتی تھی اور ان لوگوں کے لیے فرض ہوئی تھی۔

#### راويانِ حديث كانتعارف:

ے عمرو بن دینار کی، ابومحمد الاثرم، علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''چوتھے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''126 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۹/۲)(۵۷۵)۔

#### امام قدوري كي شحقيق

تعنیف "التجرید" میں تحریر کے ہیں فرض نماز کرنے والے کے تھم کی وضاحت کرتے ہوئے امام قدوری اپنی مشہور تعنیف" التجرید" میں تحریر کرتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے یہ بات بیان کی ہے فرض نماز اداکرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ نفل اداکرنے والے کے پیچھے نماز اداکر لے اس طرح ایک فرض نماز اداکر نے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ دوسرا فرض پڑھنے والے کی افتذاء میں نماز اداکر ہے۔ امام شافعی میں نماز اداکر ہے۔ امام شافعی میں نماز اداکر ہے۔ امام شافعی میں نامیا کرنا جائز ہے ہماری دلیل یہ ہے نبی اکرم منافعی میں نامی میں دلیا ہے:
''امام کواس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اور تم اس کے خلاف نہ کرؤ'۔

(امام فدوری بر الله کی الله کی ایک مختلف فرض پڑھ رہا ہوگا تو ان کے درمیان مخالفت آجائے گیا اور مقدی میں ایک مختلف فرض پڑھ رہا ہوگا تو ان کے درمیان مخالفت آجائے گی اور یہ چیز منع ہے۔ یہ درست نہیں ہوگا' آپ روایت کے الفاظ کو افعال میں مخالفت پر محمول کریں۔ اس کی وجہ یہ بالفاظ کو ایت عمومی مفہوم پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہوگا' پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے افعال میں مخالفت کا تھم تو روایت کے آخری الفاظ سے بی ثابت ہوجاتا ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فر مایا:

١٠٦٠ -اخبرجه النسانيي ( ١٤٢/١ )؛ والطعاوي في ( شرح معاني الائثار ) ( ٤٠٩/١ ) من طريق ابن جريج بهذا الامشاد- قال العافظ في ( الفتح ) ( ٤٢٨/٢ ): وهـو حـدبست صعبح ' رجاله رجال الصعبح ' وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسساعه فيه فانتفت شهعة تدليسه؛ فقول ابن الجوزي: ( انه لا بصه مردود )- "جب وه رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ 'جب وہ سجدہ کرئے تم بھی سجدہ کرو'۔ تو لفظ کو تکرار برمحمول کرنا درست نہیں ہوگا۔

اس کی ایک وقیل میمی ہے اہام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے مخص کا امام کی نیت کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں ہے بلکہ اسے امام کی مقتدی کی نیت کرنی پڑے گی لہذا وہ اس حوالے سے امام کی اقتداء بھی نہیں کر سکے گا' اس کی مثال میہ ہے ' الجرکی نماز ادا کرنے والاشخص کسی ایسے مخص کی اقتداء کرتا ہے جو نماز کسوف ادا کر رہا ہے یا ظہر کی نماز ادا کرنے والاشخص اس مخص کی اقتداء کر رہا ہے۔ اوس کی اقتداء کر رہا ہے جو جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہے۔

ں کی ایک وجہ پہنی ہے مقتدی کے حق میں جائز نہیں ہے وہ کسی ایک نماز کی بنیاد پر دوسری نماز کو جاری رکھے تو اس اس کی ایک وجہ پہنی ہے مقتدی کے حق میں جائز نہیں ہونا جائز ہیں ہونا جائے۔ اس کی اصل وہ ہے جسے ہم پہلے ذکر کر چکے طرح اس کے لیے اپنے اور امام کے حق میں بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہونا جا ہے۔ اس کی اصل وہ ہے جسے ہم پہلے ذکر کر چکے میں ا

1061- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ بِشُرٍ وَّابُو الْاَزُهَرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَوَنَا ابْنُ جُويْجِ اَخْبَوَنِي عَمْرُو بَنُ دِيْنَارٍ اَخْبَوَنِي جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ اَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إلى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي لَهُمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَّلَهُمْ فَرِيضَةٌ.

کی کے کا تقرت جاہر بن عبداللہ ڈاٹھ کیا ہیاں کرتے ہیں: حضرت معاذ ڈاٹھٹؤ' نبی اکرم مُٹَاٹِیْٹِم کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کیا کرتے تھے ادر پھراپنے محلے میں چلے جاتے ادران لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے جو حضرت معاذ ڈاٹٹٹؤ کے لیے نفل ہوتی تھی ادران لوگوں کے لیے فرض۔

امام اورمقتدی کی نیت میں فرق کا حکم

نماز کے دوران آ دمی کی نیت اُس کے امام سے مختلف ہونے کے بارے میں علماء کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے موطاً کے شارح حافظ ابن عبدالبراندلی بیان کرتے ہیں:

علاء نے الی نماز کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس میں نماز پڑھنے والے کی نیت اُس کے امام کی نیت سے مختلف

امام مالک بڑوان تھے اوران کے اصحاب نے یہ بات بیان کی ہے: ایسے کسی بھی شخص کی نماز جائز نہیں ہوگی جونفل ادا کرنے والے کی افتداء میں فرض نماز ادا کررہا ہو جوخص عصر کی نماز ایسے شخص کے پیچھے ادا کررہا ہو جوظہر کی نماز ادا کر رہا ہو جب امام اور مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی البتہ امام کی نہیں ہوگ اس اور مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی البتہ امام کی نہیں ہوگ اس طرح جوشخص فرض نمازنفل ادکرنے والے کی افتداء میں پڑھ رہا ہو (اُس کا بھی وہی تھم ہوگا)۔

امام ابوصنیفہ مُرانیت ان کے اصحاب سفیان توری مُرانیت کہ بینه منورہ کے رہنے والے اکثر تابعین کا یہی فتویٰ ہے۔

ان حضرات کی دلیل نبی اکرم مناتیکم کا بیفر مان ہے: ا

ل التجرية مسئله 200° مني 281/2

"امام كواس كيمقرركيا كيا ب تاكدأس كى بيروى كى جائے"-

تو جس شخص کی نیت امام کی نیت کے برخلاف ہوتو وہ اُس کی پیروی کرنے والاشار نہیں ہوگا۔

اس طرح نی اکرم مَنَا اَیْمِ مِنَا اَیْمِ مِنَا اَیْمِ مِنَا اَیْمِ مِنَا اَیْمِ مِنَا اِنْدِ مِنا اِسْداد فرمانی ہے:

"أس (امام) سے اختلاف نہ کرؤ"۔

اورنیت کے اختلاف سے زیادہ شدید اختلاف اور کیا ہوگا' کیونکہ نیت پر ہی اعمال کا دارو مدار ہوتا ہے۔

ان حضرات نے حضرت معاذر ٹائٹوئئے کے واقعہ کی بیات کی ہے: جوعمرو بن بیجی نامی راوی نے اپنی سند کے ساتھ بنوسلمہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے نقل کی ہے: ایک صاحب نے نبی اکرم مَثَاثِیَّتِم کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی محضرت معاذر ٹائٹوئئ سے میڈر مایا: تم کی شکایت کی محضرت معاذر ٹائٹوئڈ ان لوگوں کوطویل نماز پڑھاتے ہیں کی اگرم مَثَاثِیْتِم نے حضرت معاذر ٹائٹوئٹ سے بیفر مایا: تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کرویا تو میرے ساتھ نماز ادا کرلیا کرویا اپنی قوم کو مختصر نماز پڑھایا کرو۔

یہ حضرات یہ کہتے ہیں: یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے: حضرت معاذر کا تین قوم کو جونماز پڑھایا کرتے تھے وہ فرض نماز ہوتی تھی اور وہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا کی اقتداء میں نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بید حضرات فرماتے ہیں:نفل نماز ادا کرنے والا شخص ایسے شخص کی اقتداء میں نماز ادکر سکتا ہے جوفرض نماز ادا کررہا ہو۔علاء کا اجماع ہے' ایسا کرنا جائز ہے۔

امام شافعی امام رازی امام داؤ د ظاہری طبری رحمہم الله علیهم اور مشہور تول کے مطابق امام احمد بن طنبل میستائی فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے فرض نماز اداکرنے والاعصری نماز اداکر نے مطابق اجم اور کرنے والاعصری دوجہ سے ہے: ہر نمازی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے اُسے اُس کے مطابق اجم کے علی جس نمازی اس نے نیت کی ہے کیونکہ اعمال کے اجرکا دارومدار نیت پر ہے۔

ان حضرات نے بید دلیل پیش کی ہے: ہمیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے ہم امام کے اُن اعمال کی پیروی کریں جوافعال ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں' جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو وہ ایک پوشیدہ چیز ہے اور یہ بات ناممکن ہے: ہمیں نیت کی پیروک کرنے کا تھم دیا جائے یا ایس چیز کی پیروی کا تھم دیا جائے جوہم سے پوشیدہ ہوتی ہے۔

یہ حضرات فرماتے ہیں: اس حدیث میں بھی اس بات پر دلالت موجود ہے' کیونکہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے یہ بات ارشاد فرما ہے: امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی پیروی کی جائے' جب وہ رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ' جب وہ س اُٹھائے تو تم بھی اُٹھ جاؤ۔

بیار شخص کے بیٹے کرلوگوں کونماز پڑھانے کے بارے میں فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور مالکی فقیر شیخ ابن عبدالبراندلی بیان کرتے ہیں:

علماء کااس بات پراتفاق پایا جاتا ہے فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے اس کی دلیل نبی اکرم مُلَّاتِیْم کا بیفر مان ہے: ''اور اس کی بارگاہ میں احترام کے ساتھ کھڑے رہو''۔

تو کسی بھی شخص کے لیے بیا جائز نہیں ہے: وہ بیٹھ کر فرض نماز ادا کرے جبکہ وہ کھڑے ہونے پر قادر ہو۔

جب کوئی تندرست شخص جو کسی کا مقتدی ہوئوہ کسی ایسے امام کی اقتداء میں بیٹھ کرنماز ادا کرے جوامام بیارہوئ کھڑانہ ہو سکتا ہوتو اس کے بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ سکتا ہوتو اس کے بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔

اہل علم کے گروہ نے اسے درست قرار دیا ہے انہوں نے اس حدیث کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کا فتو کی دیا ہے۔ اوراسی طرح ان کی دلیل نبی اکرم مَثَلِّیْتِیْم کا بیفر مان ہے: جب وہ بیٹھ کرنماز ادا کرے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز ادا کرو۔ میں میں کی دلیل نبی اکرم مَثَلِیْتِیْم کا بیفر مان ہے: جب وہ بیٹھ کرنماز ادا کرے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز ادا کرو۔

اس ہے مرادیمی ہے: جب وہ کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کرنماز ادا کرے۔

یروایت کی حوالوں سے حضرت ابو ہر رہے ، حضرت عبداللہ بن عباس ٔ حضرت عبداللہ بن عمر ٔ حضرت انس ٔ حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے متند طور پر منقول ہے۔

جن حضرات نے بیفتوی دیا ہے: جب امام کسی بیاری کی وجہ سے بیٹھ کرنماز اداکررہا ہوتو اُس کی اقتداء میں بیٹھ کرنماز اداکر نے دوالے اور کھڑے ہوں نیٹھ کرنماز اداکر بیل گئے خواہ وہ تندرست ہوں ادر کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہوں نیٹوی دینے والوں میں جماد بن زید امام احمد بن ضبل مُرسَد امام اسحاق بن راھویہ مُرسَد شامل ہیں انہوں نے امام مالک مُرسَد کی نقل کردہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ادر اس کی مانند بعض دیگر حضرات جنہوں نے ان کی بیروی کرتے ہوئے بیفتوی دیا ہے بعض اہل ظاہر نے بھی اس کے مطابق رائے اختیار کی ہے۔

امام احمد بن طنبل مرسید نے یہ بات بیان کی ہے: اس کے بعد جارصحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے جن میں حضرت اسید بن حغیر ٔ حضرت قبیس بن فہد ٔ حضرت جابر بن عبداللّٰداور حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ عنہم شامل ہیں۔ بیر ٔ حضرت قبیس بن فہد ٔ حضرت جابر بن عبداللّٰداور حضرت ابو ہر برہ وضی اللّٰہ عنہم شامل ہیں۔

علامه ابن عبدالبراندلسي مينيد كهت بين بهم نے ان روايات كى اسناد كتاب "التمبيد" ميں نقل كروى بين -

جمہور علاء یہ فرمائے ہیں: کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ کوئی بھی نماز بیٹے کر ادا کرے جب کہ وہ تندرست ہواور کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہوئنہ امام کے لیے ایسا کرنا جائز ہے نہ تنہا نماز ادا کرنے والے کے لیے یہ جائز ہوادنہ ہی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

ان حفزات کی دلیل وہ حدیث جس میں یہ بات ندکور ہے: حفزت ابو بکر بڑاٹیٹن کھڑے ہو کرنماز ادا کر رہے تھے' وہ نبی اکرم مُلِاثِیْکِم کی بیروی میں نماز اداکر رہے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے' یہ اس بیاری کے دوران کی بات ہے جس میں نبی اکرم سُلِیْکِیْم کا وصال ہوا تھا' لوگ حضرت ابو بکر مِٹائٹیئز کے بیچھے حضرت ابو بکر مِٹائٹیؤ کی بیروی کرتے ہوئے نماز اداکر رہے تھے۔ بیروایت اس کے بعد والے باب میں آئے گی۔

اس حدیث کے مطابق جن حضرات نے فتوی دیا ہے ان میں امام شافعی امام ابوثور ٔ امام ابوصنیفہ امام ابویوسف اور داؤ د ظاہری رحمہم اللّٰدشامل ہیں۔

### Marfat.com

ولید بن مسلم نے امام مالک ٹیٹے لئے تھوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: انہوں نے بیارامام کے لیے اس بات کو جائز قراقا دیا' وہ بیٹے کرلوگوں کونماز پڑھائے جبکہ لوگ کھڑے ہو کرنماز ادا کریں گے۔

امام ما لک پڑائنڈ سیفرماتے ہیں: مجھے یہ بات پسند ہے امام کے پہلو میں ایسافخص کھڑا ہو جائے جوامام کی نماز کے بار میں لوگوں کوآ گاہ کرتا رہے۔

امام مالک میشند کے اصحاب کے نزدیک اُن کے حوالے سے منقول بیروایت غریب ہے۔

امام ابن قاسم بُرَةَ اللّهِ سنة بيان كى ہے: كھڑے ہوكرنماز پڑھنے والافخص بيٹھ كرنماز ادا كرنے والے كى پيروى ميں فرض نماز يانفل نماز ادانہيں كرسكتا' البتة بيٹھ كرنماز ادا كرنے والافخص كھڑے ہوكرنماز ادا كرنے والے كى افتداء ميں نماز ادا كر سكتا ہے۔

وہ بیفر ماتے ہیں: کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ بیٹے کر فرض یانفل نماز میں کسی کی امامت کرنے اگر کسی شخص کوکوئی الیمی بیاری لائن ہو جاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ کھڑانہیں ہوسکتا تو وہ کسی کواپنا نائب مقرر کر دے (لیعنی کوئی دوسرا شخص نماز پڑھادے)۔

شخ این قاسم نے دلیل کے طور پر بیہ بات پیش کی ہے: امام مالک پریشانی نے ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن کے حوالے سے بیا بات نقل کی ہے: ایک مرتبہ نبی اکرم سُلُیٹی تشریف لائے آپ اس وقت بیار تھے حضرت ابو بکر بڑاٹیئی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو نبی اکرم سُلُٹیٹی 'حضرت ابو بکر بڑاٹیئی کے بہلو میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر بڑاٹیئی امام تھے اور نبی اکرم سُلُٹیٹی نے حضرت ابو بکر بڑاٹیئی کی اقتداء میں نماز اواکی' پھر بعد میں آپ سُلُٹیٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی: کسی بھی نبی کا اُس وقت تک وصال نہیں ہواجب تک اُس کی امت کے کسی فرد نے اُسکی امامت نہیں گی۔

ینے ابن قاسم کہتے ہیں: امام مالک مُرینیات نے یہ بات بیان کی ہے: ہمارے نزدیک ربیعہ کے حوالے سے منقول اس حدیث پڑمل کیا جائے گا اور بیدروایت میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

شیخ ابومصعب نے اپنی مختصر میں امام مالک بُرِیالیہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں : بیٹھ کرنماز الا اکرنے والافخص لوگوں کی امامت نہیں کرے گا' اگر وہ بیٹھ کرلوگوں کونماز پڑھا تا ہے تو امام کی اور تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (ابیااس وقت ہوگا جب امام کسی عذر کے بغیر بیٹھ کرنماز پڑھا تا ہے)۔

وہ بیفر ماتے ہیں: اگر امام بیار ہوتو امام کی نماز ممل ہو جائے گی اور اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والوں کی نماز فاسد ہو

مائے گی۔

وہ یہ فرماتے ہیں: جوشخص کسی علت کے بغیر بیٹھ کرنماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنی نماز دوبارہ ادا کرےگا۔ امام مالک بڑاتیڈ کے حوالے سے منقول شخ ابومصعب کی اس روایت کے مطابق جوشخص بیٹھ کرنماز ادا کرنے والے بیار مام کی اقتداء میں کھڑا ہو کرنماز ادا کرتا ہے' اُس پر بیدلازم ہے' اُس نماز کے وقت کے دوران ہی اُس نماز کو دوبارہ ادا کر لے (یااس نماز کا وقت گزر چکا ہوتو بھی دوبارہ ادا کر لے )۔

روران بن ان ہ اعادہ کریں ہے ، کرواں ورب کر دب ہے ہوں ہے ، بی بدی بات کا دوران ہی ان ہوں ہے اللہ کے حوالے سے نقل کیا وہ روایت ہے جسے ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے: حضرت ابو بکر خلافتہ ہُن نی اکرم مَثَلَّ فَیْرِ کَی نماز کی بیروی کررہے تھے جو بیٹھ کر نماز اد اکر رہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر خلافتہ ہے: حضرت ابو بکر خلافتہ ہے تبہاو میں کھڑے ہوئے تھے اور لوگ بھی قیام کی حالت میں نماز ادا کر رہے تھے اور وہ لوگ حضرت ابو بکر خلافتہ ہے نماز کی پیروی کررہے تھے۔ کی نماز کی پیروی کررہے تھے۔

ں میں اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جوموطاً میں منقول نہیں ہے کیکن جسے امام مالک ٹیشائنڈ نے ربیعہ کے حوالے سے نقل کیا ہے: حضرت ابو بکر مٹائنڈ آ گے کھڑے ہوئے تھے اور نبی اکرم نے اُن کی اقتداء میں نماز اوا کی۔

تو جب امام مالک بیشانی نے اس بارے میں اختلاف کو دیکھا تو انہوں نے احتیاط کے پیش نظرنماز کے وقت کے دوران دوبارہ نماز اواکر نے کی رائے کو اختیار کیا تا کہ امام اور مقتدی میں سے ہرایک اپنے فرض کواپنی حالت کے مطابق اداکر لے۔ امام محمد بن حسن شیبانی بیشنیٹ نے (اپنی موطاً) میں اپنے مؤقف کی تائید میں اس باب میں وہ حدیث ذکر کی ہے جسے شیخ ابومصعب نے نقل کیا ہے نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا ہے: میرے بعد کوئی بھی شخص بیٹھ کرامامت نہیں کرسکتا۔

بہ بلی سال ملم کے نزدیک بیروایت متند طور پر ٹابت نہیں ہے کیونکہ اس روایت کو جابر جعفی نامی راوی نے شعنی کے حوالے سے مرسل روایت کے طور پرنقل کیا ہے اور جابر جعفی نامی راوی متند نہیں ہے اُن روایات میں بھی جن کو اُس نے ''مند'' کے طور پرنقل کیا ہوتو جوروایت اس نے مرسل کے طور پرنقل کی ہؤ اُس میں کیے متند ہوسکتا ہے۔

جہاں تک امام محمد بن حسن بریشتہ اور ان کے اصحاب کا اس بارے میں قول ہے تو یہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کی بیاری کی وجہ سے بیٹھ کرنماز اوا کرتا ہے اور وہ رکوع کرتا ہے اور جدہ کرتا ہے اور وہ صرف ای کی طاقت رکھتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے جو کھڑ ہے بھی ہو سکتے ہیں 'رکوع بھی کر سکتے ہیں گر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں امام کی نماز جائز ہوگ اور مقتدیوں کی نماز باطل ہوگی لیکن اگر اُس کی اقتداء میں ایسا شخص موجود ہو جو بیٹھ کرنماز اوا کررہا ہو وہ کھڑا نہ ہوسکتا ہوتو اُسکا موتو اُسکا موتو اُسکا ہوتو اُسکا ہوگی کیکن اگر اُس کی اقتداء میں ایسا میں جو میں ایسے امام کی اقتداء میں خواہ کھڑا ہو کرنماز اوا کررہا ہواور وہ قیام کی طاقت بھی رکھتا ہوان سب کی نماز باطل ہوگی اور اُن پر سے لازم ہوگا' وہ سے نماز دوبارہ اوا کریں۔

امام ابوحنیفۂ امام ابویوسف رحمہما اللہ بیفر ماتے ہیں: بیٹھ کرنماز ادا کرنے والے لوگوں کی نماز ایسے امام کے پیچھے جائز ہوگئی۔ گی۔

امام زفر مُشِينَة بهي اس بات کے قائل ہيں۔

اس بارے میں امام ابوحنیفۂ امام ابو پوسف اور امام محمد رحمہم اللّه علیہم کی رائے متفق ہے: اگر امام کی الیمی حالت ہو کہ و صرف اشارہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے بیٹھنے رکوع کرنے یا سجدہ کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہواوراس اشارہ کر کے نماز اداکرنے والے امام کی اقتداء میں پچھا یسے لوگ نماز اداکریں جو کھڑ ہے بھی ہو سکتے ہوں' رکوع بھی کر سکتے ہوں' سجدہ بھی کر سکتے ہوں تو ان لوگوں کی نماز جائز نہیں ہوگی' البتہ امام کی نماز جائز ہو جائے گی۔

امام زفر مُشِينَة ميه فرماتے ہيں: اُن لوگوں کی بھی نماز جائز ہو جائے گی کيونکہ ان لوگوں نے اپنے فرض کے مطابق نمازادہ اک ہے اور امام نے اپنے فرض کے مطابق نماز ادا کی ہے۔

20- باب ذِكْرِ الصَّلاَةِ فِي اَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمَرَاحِ الْغَنَمِ. باب: اونوْل كَ بارْ الرَّاد ال

1062 حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْفَطِيْعِيُّ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ الدَّفِيقِيُّ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ حَنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ حَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ يُصَلِّى فِى اَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَحَّصَ اَنْ يُصَلَّى فِى مَرَاحِ الْعَنَمِ . وَقَالَ ابْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ يُصَلِّى فِى اَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَحَّصَ اَنْ يُصَلَّى فِى مَرَاحِ الْعَنَمِ وَقَالَ ابْنُ صَلِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ يُصَلِّى فِى اَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَحَّصَ اَنْ يُصَلِّى فِى مَرَاحِ الْعَنَمِ وَقَالَ ابْنُ صَلِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ يُصَلِّى فِى مَرَاحَاتِ الْعَنَمِ وَنَهَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ نُصَلِّى فِى مَرَاحَاتِ الْعَنَمِ وَنَهَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ نُصَلِّى فِى مَرَاحَاتِ الْعَنَمِ وَنَهَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ نُصَلِّى فِى مَرَاحَاتِ الْعَنَمِ وَنَهَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ نُصَلِى فِى مَرَاحَاتِ الْعَنَمِ وَنَهَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنْ نُصَلِى فِى مَرَاحَاتِ الْعَنَمِ وَنَهَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ الْعَصَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْهِ اللهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْدِ الْعُلَيْدِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَمُ الْعُلَقِيْ الْعُلْمُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَي

ﷺ کہ کا کہ عبدالملک بن رئیج اپنے والد کے حوالے ہے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَا اَنَّامُ نے اس بات سے منع کیا ہے: اونوں کے باڑے میں نماز ادا کی جائے البتدآپ نے اس بات کی اجازت دی ہے: بحریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جائے البتدآپ نے اس بات کی اجازت دی ہے: بحریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جائے ہے۔

ابن صاعد نامی راوی نے بیالفاظ ادا کیے ہیں: نبی اکرم مُثَلِّیَّا نے ہمیں بیتھم دیا ہے: ہم بکریوں کے باڑے میں نماز او کریں اور آپ نے ہمیں اس بارے میں منع کیا ہے ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا کریں۔

کن جگہوں پر نماز ادا کرنامنع ہے؟

اس موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے حافظ ابن رُشد تحریر کرتے ہیں:

١٠٦٢ - اخسرجه احسب ( ٢٠٤/٢ ) و( ١٠٢/٥ ) والطبراني في ( الكبير ) ( ١٩٤/٧ ) رقبم ( ٦٥٤٤ ) كلاهما من طريق يعقوب يهذا الاستام وبشظرالعدبت الآتي-

واما المواضع التي يصلي فيها فان من الناس من اجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة ومنهم من استثنى من ذلك سبعة منواضع :المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع البنهي عنها ولم يبطلها وهو احد ما روى عن مالك وقد روى عنه الجواز وهذه رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب وذلك ان ههنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما .فاما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام "اعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلي وذكر فيها : وجعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا فأينها ادركتني الصلاة صليت "وقوله عليه الصلاة والسلام "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا "واما الغير المتفق عنيهما فاحدهما ما روى "انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يصلى في سبعة مواطن :في المزبلة والهجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت اللَّه " خرجه الترمذي .والثاني ما روى انه قال عليه الصلاة والسلام "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل "فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثة مذاهب : احدهما مذهب الترجيح والنسخ والثاني مذهب البناء :اعني بناء الخاص على العامر والثالث مذهب الجمع . فاما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث البشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام "جعلت لى الارض مسجدا وطهورا" وقال هذا ناسخ لغيره لان هذه هي فضأئل له عليه الصلاة والسلام وذلك مما لا يجوز نسخه . واما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال : حديث الاباحة عامر وحديث النهي خاص فيجب ان يبني الخاص على العام. فبن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة وقال :هذا هو الثأبت عنه عليه الصلاة والسلام لانه قد روى ايضا النهي عنهما مفردين .ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث البتقدم. واما من ذهب مذهب الجبع ولم يستثن خاصاً من عام فقال احاديث النهي محمولة على الكراهة والاول على الجواز

جہاں تک ان جگہوں کے احکام کاتعلق ہے جہاں نماز اوا کی جاسکتی ہے تو اس بارے میں بعض حضرات نے ہرجگہ پرنماز ادا کرنے کو جائز قرار دیا ہے بعنی وہ جگہ جہاں پر نجاست موجود نہ ہو جبکہ ان میں سے بعض نے سات مقامات کومشنگی قرار دیا ہے وہ یہ ہیں: کوڑا پھینکنے کی جگہ بوچڑ خانۂ قبرستان راستے کا بلند حصۂ حمام اونٹوں کا باڑا اور خانہ کعبہ کی حجیت۔

ان میں ہے بعض حضرات نے صرف قبرستان کوشٹنی قرار دیا ہے۔

ل بداية المجتهد كتاب الصلاة الباب السادس

ان میں سے بعض حضرات نے ان مقامات پر نماز کی ادائیگی کو مکروہ قرار دیا ہے البتہ اُن کے نزدیک نماز ہوجاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام مالک میں ہے۔ ہے بیرروایت ابن قاسم نے نقل کی ہے۔

اس اختلاف کا بنیادی سبب بیہ ہے اس بارے میں منقول روایات کے درمیان تردّد پایا جاتا ہے وواحادیث الی ہیں اللہ میں جن کی صحت پر اتفاق پایاجاتا ہے اور دو احادیث الیم ہیں جن کے متند ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جن روایات کے بارے میں اتفاق پایاجاتا ہے وہ یہ ہیں:

" مجھے یا نج چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھے سے پہلے کسی کونہیں دی گئی ہیں "۔

اس کے بعد نبی اکرم ملک تی اس ان میں اس بات کا تذکرہ کیا:

''میرے لیے تمام روئے زمین کونماز ادا کرنے کی جگہ اور طہارت کے حصول کا فریعہ بنادیا گیا ہے تو جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے گا' میں نماز ادا کرلوں گا''۔

جبكيد دوسرى روايت ميس بيالفاظ منقول بين: نبي اكرم مَثَلَّ يَثِيمُ في بات ارشاد فرما كى بين

''اینے گھروں میں بھی نماز ادا کیا کروانہیں قبرستان نہ بناؤ''۔

جن روایات پراتفاق نہیں پایاجاتا' اُن میں ہے ایک وہ روایت ہے نبی اکرم منگائیز کم ہے سات مقامات پر نماز اداکرنے ہے منع کیا ہے:

" كورُ البينك كي جُكُرُ بوجِرُ خانهُ قبرستان راسة كالمندحصهُ حمامُ اونوْل كالمارُ ا خانه كعبه كي حجيت "-

اس حدیث کو امام ترندی مُرَاثِلَة نے روایت کیا ہے جبکہ دوسری روایت میں بیدالفاظ میں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے:

" بحریوں کے باڑے میں نماز ادا کرلیا کرو البنة اونوں کے باڑے میں نماز ادانه کیا کرو"۔

تو فقہاء نے ان روایات کے بارے میں تین طرح کے مسلک اختیار کیے ہیں۔

بعض فقہا ، نے ترجیح اور ننخ کا طریقہ اختیار کیا ہے' بعض نے خاص کو عام پر استوار کیا ہے اور بعض نے جمع اور تطبیق کے مسلک کو اختیار کیا ہے' جن حضرات نے ننخ اور ترجیح کا طریقہ اختیار کیا ہے' انہوں نے مشہور حدیث کو ترجیح وی ہے' جویہ ہے: ''میرے لیے تمام روئے زمین نماز کے اداکرنے کی جگہ اور طہارت کے حصول کا ذریعہ بنا دی گئی ہے''۔

انہوں نے اس روایت کو باقی تمام روایات کے لیے ناتخ قرار دیا ہے کیونکہ بیرروایت نبی اکرم مُلَاثِیَّا کے فضائل سے تعلق رکھتی ہےاور اس روایت کومنسوخ تصورنہیں کیا جا سکتا۔

جن نقبهاء نے خاص کو عام پر استوار کرنے کا طریقہ افتیار کیا ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے طت کے تھم ہے۔ متعلق روایت عام ہے جبکہ ممانعت کے تھم سے متعلق حدیث مخصوص ہے اور خاص کو عام پر استوار کرنا لازم ہے تو ان میں ہے ایک گروہ نے سات مقامات کومنتنی قرار دیا ہے جبکہ دوسرے گروہ نے صرف حمام قبرستان کومنتنی قرار دیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم مُلَاثِیْن ہے صرف یمی ثابت ہے کیونکہ ان دونوں کی ممانعت الگ الگ طور پرمنقول ہے جبکہ ان میں بعض دور دیں۔ نہ سلہ بان کر دوروایت کی روشنی میں صرف قبرستان کومنتنی قرار دیا ہے۔

ا حضرات نے پہلے بیان کردہ روایت کی روشی میں صرف قبرستان کومشنگی قرار دیا ہے۔ جن حضرات نے جمع اور تطبیق کا طریقہ اختیار کیا ہے انہوں نے خاص کو عام سے مشنگی تشکیم نہیں کیا' انہوں نے ممانعت سب میں اس سے میں اس میں اس سے ممالی سے میں اس کے دن محمل کیا ہے۔

سے علم ہے متعلق روایت کوکراہیت پرمحول کیا ہے اور پہلی تتم کی روایات کوجواز پرمحمول کیا ہے۔

المستركة الله الله المن عَبْدِ الْحَكَمِ قَالاً حَدَثَنَا الْحَكَمِ قَالاً حَدَثَنَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) صَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلُّوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا تُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلْوا فِي مَوَاحَاتِ الْعَنْمِ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رصدی الله علید وسلم) مستوری موسی می الله کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے یہ بات اللہ عبد الملک بن رہے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کرلؤ اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا نہ کرو۔

### راويان حديث كا تعارف:

، ہدیب ارباط بیات کے اللہ بن کا میں مصری نقیہ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' میار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''268ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المجہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۷۸/۲) (۳۹۰)۔

ہدیب مرحات بن عبد العزیز بن سرق جہنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے دیمی حرملت بن عبد العزیز بن سرق جہنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے ''آ تھویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/ ۱۵۸) (۲۰۱)۔

1064 - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بَنِ مَبْرَةً عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى اَنُ يُصَلَّى فِي اَعُطَانِ الْإِبِلِ وَكَانَ بِنِ سَبْرَةً عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنْ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى اَنُ يُصَلَّى فِي اَعُطَانِ الْإِبِلِ وَكَانَ الْإِبِلِ وَكَانَ اللهِ سَبْرَةً عَنْ البَيهِ عَنْ جَدِّهِ النَّهِ (النِيهِ العَلَى اللهُ ال

بول المسلمة على الله الله الله الله المساجد والجهاعات باب الصلوة في اعطان الابل ومراح النهم حديث ١٠٠١ - اخرجه ابس ابي تبيبة ( ١٣٥/٧ ) وأبن ماجه ( ٢٥٤٠ ) كتاب البساجد والجهاعات باب الصلوة في اعطان الابل ومراح النهم \* حديث ( ٧٧٠ ) والطبراني في ( الكبير ) ( ١٣٥/٧ ) رقم ( ٦٥٤٥ ) من طريق زيد بن العباب بهذا الامتناد- رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّي فِي مَرَاحَاتِ الشَّاءِ.

الله عبدالملك بن رئيج الب والدكوالے سے الب داداكا يہ بيان نقل كرتے ہيں: نبى اكرم مُكَالِيَّا في اس بات سے منع كيا ہے: اونؤل كے باڑے ميں نماز اداكر اياكرتے تھے۔ سے منع كيا ہے: اونؤل كے باڑے ميں نماز اداكر اياكرتے تھے۔ سے منع كيا ہے: اونؤل كے باڑے ميں نماز اداكر اياكرتے تھے۔ السكالا في في جَمَاعَةٍ.

باب: پہلے پڑھی ہوئی نماز'جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا

1065 حَدَّنَا اَبُوُ صَالِحِ الْاَصْبَهَانِيُّ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بَنُ يَزِيْدَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسُى حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بَنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ نُوحِ بَنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَّزِيْدَ بَنِ عَامِ قَالَ قَالَ لِى حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسُى حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بَنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ نُوحِ بَنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَّزِيدَ بَنِ عَامِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَنْ عِيْمُ فَإِنْ كُنْتَ قَدُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا جِنْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدُتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ قَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا جِنْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدُتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ قَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا جِنْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَوَجَدُتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ قَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ السَّمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَعْهُمْ فَإِنْ كُنْ اللَّذَاقُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَكْتُوبَةً .

کی کی حضرت یزید بن عامر رہائیڈ بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مٹائیڈیم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا: جبتم نماز کے لیے (مسجد میں آؤ)اورلوگوں کو نماز ادا کر جے ہوتو وہ نماز ادا کرو'اگرتم پہلے ہی وہ نماز ادا کر چکے ہوتو وہ نماز تنہارے لیے نفل ہوجائے گی اور بیفرض شار ہوگی۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

اساعیل بن بزید بن حریب ابن قطان الی احمد،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''60ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: اللیان (۱/۵۵۹) (۱۳۹۲)۔

صعید بن سائب بن بیار ثقفی طائی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 171ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۹۱/) (۲۷۳)۔

نوح بن صعصعة مکی، مستور، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''چوشے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۰۸/۲)(۱۱۷)۔

----

<sup>-</sup>۱-۱۵ اخسرجه ابسو داؤد ( ۱۰۷/۱ –۱۰۸ ) كتساب الـصـلـو.ة بساب في البسيع في البسبيد موتين حديث ( ۵۷۷ ): حدثنا فتيبة ثنا معن بهذا الاستناد – ومن طريق ابي داؤد اخرجه البيهيقي في ( السنت الكبرى ) ( ۲۰۲/۲ ) كتاب الصلوة باب من قال: ( الثانية فريضة ) - وقال النووي في ( الخلاصة ): استاده منعيف- وينظر: ( نصب الراية ) ( ۲۰۰/۲ )-

## اسلے ادا کی ہوئی نماز کو جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنے کا حکم

اگر کوئی مخص تنها نماز ادا کر چکا ہواور بعد میں أے باجماعت نمازمل جائے تو اس کا تھم کیا ہوگا۔

تواس بارے میں ڈاکٹر وہبدر ملی تحریر کرتے ہیں:

فقہاء کا اس بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے جو تھی تنہا نماز ادا کر چکا ہوا اب اس کو جماعت مل جائے اب وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرلے گا' اس کی دوسری نمازنفل شار ہوگی۔اس کی دلیل یزید بن اسود کی نقل کردہ ندکورہ بالا حدیث ہے۔ جس ے بیتم ثابت ہے۔ایک دوسری حدیث میں بیہ بات منقول ہے۔ایک دفعہ ایک شخص مسجد میں آیا'نبی اکرم منگانی آیا نماز اداکر تھے تھے آپ نے فرمایا: کون مخص ہے جو نیکی کرے اور اس شخص کے ساتھ نماز ادا کر لے تو ایک آ دمی اُٹھا اور جا کر اس شخص

احناف کے نزدیک جو تحض تنہا نماز ادا کر چکا ہو اس کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا جائز ہے دوسری نماز اُس کے لیے نفل ہو جائے گی انہوں نے اپنے مؤقف کی تائد میں یزید بن اسود کی نقل کردہ روایت پیش کی ہے۔ جوفرض کی ادائیگی کی صورت میں گزر چکی ہے۔ یہ بات مذکور ہے دوآ دمیوں نے نبی اکرم مُلَاثِیْنِم کے ساتھ ظہر کی نماز ادانہیں کی تھی' وہ صف کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم منافیکل نے ان سے بیفر مایا تھا: جب تم اقامت گاہ میں بینماز اداکر چکے ہو' پھرتم مسجد میں آ وُ اور اس وقت جماعت کا وقت ہو چکا ہوتو نماز اوا کرلؤیہ نمازتمہارے لیے فل ہوجائے گی' تو جب دوسری نماز نفل قرار دی جائے گ تو اس سے نقل کے احکام دیئے جائمیں گئے اس لیے اس اعتبار سے نماز کو دوبارہ پڑھنا مکروہ ہو گا کیونکہ عصر کی نماز کے بعد

اگر امام جماعت کے ساتھ نماز اداکر رہا ہواور جماعت میں تین سے زائدلوگ ہوں تو اس کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑے ہونا مکروہ ہوگا' اگر تین سے زائد لوگ نہیں ہیں اور اذان کے بغیر نوافل ادا کیے جارہے ہیں تو بیمکروہ نہیں ہوگا' کیکن اگر اذان دے کرنوافل کا ارادہ کیا جارہا ہے تو بیمطلق طور پر مکروہ ہوگا' اگر امام فرض پڑھ رہا ہوتو اس کی ابتداء میں نفل پڑھنا

فقہاء مالکیہ کے نزدیک نماز اداکر لئے وہ اسے دوبارہ ادانہیں کرے گا البنۃ تین مساجد کا تھم مختلف ہے (مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصلی )اگر وہ ان میں ہے سے سمجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز دوبارہ پڑھنامستحب ہوگا' کیکن جو شخص پہلے تنہا نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد اس نماز کو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے کیکن اس کے لیے یہ بات شرط ہے: اس جماعت میں دویا دو سے زیادہ افرادموجود ہوں'اگر جماعت میں صرف ایک حخص ہوتو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا'البتہ اگر ایک سخص متنقل امام ہوتو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہوگا' اس کی وجہ یہ ہے مستقل امام کی حیثیت جماعت کی طرح ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز کے علاوہ ہرا کی نماز کواس طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ وتر ادا کرنے کے بعدعشاء کی نماز کو دوبارہ ادانہیں کیا جا سکتا۔

جماعت كا تواب لينے كے ليے اليي صورت ميں جماعت كے ساتھ عشاء كى نماز اداكر ناحرام ہوگا۔

ای طرح مغرب کی نماز کو بھی ادانہیں کرے گا' کیونکہ مغرب کی نماز میں تین رکعت ہوتی ہیں' تو پہلی تین رکعت کے ساتھ مل کر جفت ہو جا کیں گئی کے دہرائی جانے والی نماز نوافل کے تھم میں ہاور عشاء کی نماز وتر سے پہلے دہرائی جانکی ہے' وز کے بعد دہرائی نہیں جا سکتی کیونکہ اگر وہ وتر کو بھی دہرالیتا ہے تو اس کے نتیج میں نبی اکرم شائی کے تھم کی خلاف ورزی ہو جائے گئی ایک ہی رات میں دو مرتبہ وتر ادانہیں کے جا سکتے اور اگر وہ شخص وتر کو دہرا تانہیں ہے تو نبی اکرم شائی کے اس موجوائے گئی آپ شائی کی خلاف ورزی ہو جائے گئی آپ شائی کی خلاف ورزی ہو جائے گئی آپ شائی کی خلاف ورزی ہو جائے گئی آپ شائی کے اس طرح سے دوبارہ نماز ادا کرنا جائز ہے' البتہ اگر کوئی شخص نہ کورہ ہو تھی مساجد سے باہر جا کرکی اور جماعت کے ساتھ اس نماز کو دوبارہ النہیں کرے گا' البتہ ان مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ وہ دوبارہ ان نماز وں کوادا کرسکتا ہے۔

اگر وہ مقتی کی میں گئی تب دراہ دار کر جماعت کے ساتھ وہ دوبارہ ان نماز وں کوادا کرسکتا ہے۔

اگر وہ مقتدی ہوگا تو دوبارہ اداکرے گالیکن اگر وہ امام ہوگا تو دوبارہ اداکرنا درست نہیں ہوگا جیسا کہ احناف ای بات کے قائل ہیں۔

فرض نماز کوادا کرنے والا اس بات کی نیت کرے گا کہ بیمعاملہ اللہ کے سپر د ہے وہ ان میں سے جسے چاہے فرض کے طورِ پر قبول کر لئے شوافع اس بات کے قائل ہیں' کوئی شخص جو تنہا نماز ادا کر چکا ہواور جو سیجے قول کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز ادا کر چکا ہو' اُن کے لیے بھی اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا مسنون ہوگا' فرض کو دوبارہ فرض کی نیت سے ادا کرے گا۔

خواه وه دوسری جماعت اسکیلے نمازی کے ساتھ ہو یا جماعت کے ساتھ ہو جواس وقت کے اندرادا کی جارہی ہو۔

1066- حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْآسَدِى حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْآسَدِى حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْآسَدِى حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ آنَ رَجُلاً جَاءَ وَقَدُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَامَ يُصَلِّى وَحُدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ يَتَجُورُ عَلَى هنذا فَلْيُصَلِّى مَعَهُ .

الم الم الم الم الم المنظم المنظم المنظم المنظم المن المراح المنظم المن

#### راويان حديث كاتعارف:

صحربن محربن محربن حمن بن زبر اسدى - كوئى ، علم حديث كے ماہرين نے آئيس "صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں ك" محمل مورس طبق" سے تعلق رکھتے ہیں - ان كا انتقال "250 " میں ہوا۔ ان كے مزید حالات كے لئے طاحظہ ہو: " تقریب محمد بن العبس الاخرم و قال: حدثنا عمد بن محمد بن العبس الاخرم و قال: حدثنا عمد بن محمد بن العبس المدسناد - وفال الطبراني في (الدوسط) (۱۹/۲) وقال العام بسین الاست - وذكره الدیشتی في (الدیسے) (۱۹/۲) وقال العام العبراني في الدوسط وفيه محمد بن العبس فان كان ابن زبالة فهو صنوف قلب الدوسط وفيه محمد بن العبس فان كان ابن زبالة فهو صنوف قلب الدوسط وفيه الدوقطني وقال (و سنده جید است فيه لهن - ينظر: التقريب (۱۵/۲) - والعديت ذكره الزبلتي في (نصب الدابه ) ۲۰۷۰ من طريق الدوقطني وقال (و سنده جید است

المتهذيب "از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني " (۲۲/۲) (۵۰۴)\_

بہدیب معربی سے استان بیراسدی کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''200ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۵۳/۲) (۱۳۹)۔

المسلام الصَّدَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ مَخْلَدٍ الْحَبَرَنَا السُحَاقُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ عِيْسَى الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَى اللهُ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قَدُ صَلَى الظُّهُرَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) اللهُ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) اللهُ (صَلَى اللهُ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) الا رَجُلٌ يَقُومُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى هِذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ .

سیر کا کہ حضرت عصمہ بن مالک مٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹیؤ کم ظہر کی نماز ادا کر لینے کے بعد مسجد میں تشریف فرما تنے ای دوران ایک شخص اندر آیا اور نماز ادا کرنے لگا تو نبی اکرم مٹائٹیؤ کم نے ارشاد فرمایا: کیا کوئی شخص انھر کراس کے ساتھ مجلائی کرے گاکہ وہ اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟

#### راويان حديث كاتعارف:

<u>ں اسحاق بن داؤر بن تم</u>ینی، ابو یعقوب شعرانی مروزی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''261ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ ''خطیب بغدادی'' (۳/۲/۲) (۳۲۰۳)۔

### 22-باب فِي ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَاهْلِهَا وَصِفَةِ الْإِمَامِ. باب: جماعت اس كه الله كاتذكره اورامام كى صفت

1068 - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ النَّطَّاحِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَبِيْبِ بُنِ نَدَبَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ النَّطَاحِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَبِيْبِ بُنِ نَدَبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الْعَالَ الْهَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الْعَالَ الْعَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ

1-17- اخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( 181/17 ) رقم ( 204 ) من طريق خالد بن عبد السلام الصدفي بهذا انطبيقاد وذكره الهيتيب في ( مـجـــع الزوائد ) ( 49/1 ) وقال: رواه الطبراني في 1 الكبير ) امشاده ضعيف ولا يصح عن عصبة حديث- الآ- وذكره ألزبلعي في ( نصب الراية ) ( 18/۲ ) من طريق الدارقطني ايضا وقال: وهو ضعيف بالفضل بن الهغتار - قال ابن عدي؛ الفضل بن الهغتار اصاديثه منكرة وقال ابو حاتم الرازي: مجهول واحاديثه منكرة يعدث بالاباطل-

١٠٦٨-اخرجه الترمذي ( ١٠٦/١-٤٥٣ ) كتاب الصلوة؛ باب ما جاء في الرجل بصلي مع الرجلين؛ حديث ( ٢٧٣ ) منظريق اسباعيل بن مسلم السبكي بهذا الامتناد- وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب- قلت: وفيه نظر: اسباعيل بن مسلم الهكي طبعفه غير واحد- وقال العافظ في ( التقريب ) ( ٧٤/١ ): طبعيف؛ والعسن البصري مدلس؛ وقد عنعنه- وفي سباعه من سبرة فيه خلاف كبير؛ فقد البنته بعضهم؛ ونفاه آخرون- کی کھی حضرت سمرہ بن جندب دلائٹوئٹر بیان کرتے ہیں' نی اکرم مَثَاثِیُڑا نے بیارشادفر مایا ہے: جب دوآ دمی ہوں تو وہ ایک ساتھ کھڑے ہوکر نماز ادا کرلیں اور اگر نبین ہوں تو پھر اُن میں سے ایک آ گے ہوجائے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ن خالد بن عبدالسلام بن خالد بن یزید صدفی ، ابویجی مصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۳۲/۳س) (۱۵۳۵)۔

#### دوآ دمیون کا با جماعت نماز ادا کرنا

دو آ دمیوں کے باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا' اس کے بارے میں فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ زمیلی تحریر کرتے ہیں:

اقل الجماعة اثنان : امام وماموم ولو مع صبى عند الشافعية والحنفية (1) ، ولا تنعقد الجماعة مع صبى مبيز عند المالكية والحنابلة (2) ؛ لكن عند الحنابلة في فرض لانفل فتصح به؛ لان الصبى لا يصلح امامًا في الفرض، ويصح ان يؤم صغيرًا في نفل؛ لان النبي صلّى الله عليه وسلم امر ابن عباس، وهو صبى في التهجد.

ودليلهم على اقل الجماعة :قوله صلّى الله عليه وسلم :الاثنان فما فوقها جماعة (3).

''کم از کم دوافراد باجماعت نماز اداکر سکتے ہیں جن میں ہے ایک امام ہوگا اور دوسرا مقتدی ہوگا' احناف اور شوافع کے نزدیک وہ مقتدی بچ ہوں ہوتا بھی نماز درست ہوگی' جبکہ فقہاء مالکید وحنابلہ کے نزدیک بچے کوامام مقرر نہیں کیا جاسکتا' تاہم حنابلہ ہے یہ بات منقول ہے: اُن کے نزدیک بچ کے اقتداء میں فرض نماز اوانہیں کی جاسکتی' نوافل اوا کیے جاسکتے ہیں' اس طرح نفل نماز میں بچ کو مقتدی بنانا جائز ہے' کیونکہ نبی اگرم مَنْ اَفْتِیْم نے تبجد کی نماز میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی امامت کی تھی۔
کم از کم دوافراد کی نماز با جماعت درست ہونے کی دلیل نبی اکرم مَنْ اَفْتِیْم کا بیفر مان ہے:

" دواور أس سے زیادہ افراد جماعت ہوتے ہیں''۔

#### اس مسئلے کے فروعی احکام

اس بارے میں فروی احکام کی وضاحت کرتے ہوئے فناوی عالمگیری کے مرتب تحریر کرتے ہیں:

(1) الدرالخار 7/11 : ما مجموع 93/4 : وما بعد بالمغنى الحتاج 229/1 : 2330 والبدائع . 158/1 :

(2) كشاف القناع 532/1 : المغنى 178/1 : الشرح الكبير 321/1 : الشرح الصغير 427/1 : وما بعد ما.

(3) رواه ابن ماجه والحاكم والبيلقي والعقيلي عن الى موى الأشعري . واخرجه البيلقي عن انس، واخرجه الدار تطني عن عمرو بن شعيب عن ابيد عن جدو، ورواه ابن عد ك

من حديث الحكم بن عميرة ، وكلباضعيفة (نصب الرابية 198/2 :).

اذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَوْ صَبِيَّ يَعُقِلُ الضَّلَاةَ قَامَ عَنْ يَهِينِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْإِمَامِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ .

هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى يَسَارِهِ جَازَ وَقَدُ أَسَاءً.

كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخُسِيّ وَلَوْ وَقَفَ خَلْفَهُ جَازَ وَلَمْ يَذْكُرُ مُحَمَّدٌ الْكَرَاهِيَةَ نَصًّا وَاخْتَلَفَ الْبَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُكْرَهُ هُوَ الصَّحِيحُ.

هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ اثْنَانِ قَامًا خَلْفَهُ وَكَذَلِكَ اذَا كَانَ آحَدُهُمَا صَبِيًّا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَامْرَاةٌ أَقَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَرِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ أَقَامَ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ أَقَامَ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَهُ وَالْمَرْأَةُ وَرَاءَهُمَا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَقَامَ الْإِمَامُ وَسَطَهُمَا فَصَلَاتُهُمْ جَائِزَةٌ .

۔ اگرامام کے ساتھ ایک شخص موجود ہو یا ایک (نابالغ)لڑ کا موجود ہوٴ جو نماز کو سمجھنا ہوٴ تو وہ مقتدی امام کے دا کیس طرف کھڑا ہوٴ یہی مختار ہوگا' ظاہرالروایت کے مطابق وہ شخص امام کے بیجھے کھڑا نہیں ہوگا۔

المحيط نامي كتاب مين اس طرح تحرير --

اگر وہ مخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے تو ریجی جائز ہے لیکن رین غلط ہے۔''محیط سرحسی'' میں اسی طرح تحریر

ہے۔ اگر وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے 'کیونکہ امام محمد مُشِیْنیٹ نے لفظی طور پر اس کے کمزور ہونے ک مراحت نہیں کی ہے۔

ر سے میں اختلاف پایاجاتا ہے بعض حضرات نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور یہی درست ہے ۔ فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایاجاتا ہے بعض حضرات نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور یہی درست ہے ۔ جبیا کہ''البدائع'' میں تحریر ہے۔

جیہ کہ احبران میں ریا ہے۔ اگرامام کے علاوہ دوافراد ہول تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اگر اُن میں سے ایک بچہ ہوتو بھی وہ اسی طرح کھڑے ہوں گے۔

۔ اگرامام کی افتداء میں ایک مرداور ایک عورت ہوں تو مردامام کے دائیں طرف کھڑا ہو گا اور خاتون امام کے بیچھے کھڑی میں۔

ہوں۔ اگرامام کی افتداء میں دومرد اور ایک خاتون ہوں تو امام دونوں مردوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرے گا اور خاتون ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔

۔ اگرامام کے ساتھ دوآ دمی ہوں اور امام اُن دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تو بھی ان لوگوں کی نماز جائز ہو گی۔ . بریں ہوں اور امام اُن دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تو بھی ان لوگوں کی نماز جائز ہو گی۔

<u>صاحب مداید کا بیان</u> ب

ومن صلى مع واحد اقامه عن يبينه لحديث ابن عباس رضى الله عنهما فأنه عليه الصلاة للعتادى الهنديه كِتَابُ الصَّلَاةِ الْفَصُلُ الْمَامِسُ فِي بَيَانٍ مَقَامِ الْإِمَامِ وَالْبَأْمُومِ

### Marfat.com

والسلام به واقامه عن يبينه ولاى يتأخر عن الامام وعن محمد رحمه الله انه يضع اصابعه عند عقب الامام والاول هو الظاهر فان صلى خلفه او في يساره جاز وهو مسىء لانه خالف السنة وان امر اثنين تقدم عليهما وعن ابي يوسف رحمه الله يتوسطهما ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه

ولنا انه علیه الصلاة والسلام تقده علی انس والیتیم حین حلی بهها فهذا للافضلیة والاثر دلیل الاباحة صاحب مدایی میان الدیمی ایک فخص کے ساتھ نماز ادا کرے گا' وہ امام کے دائمیں طرف کھڑا ہوگا' اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما کی نقل کردہ وہ روایت ہے' نبی اکرم مَثَاثِیْنَا کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی تھی تو وہ نبی اکرم مَثَاثِیْنا کے دائمیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔

ایبافخص امام سے کچھ پیچھے ہوئے کھڑا ہوگا۔

امام محمد میسید سے بدروایت منقول ہے: وہ بہ فرماتے ہیں: ایبافخض اپنی انگلیاں امام کی ایڑی کے قریب رکھے گا' تاہم پہلا قول ظاہر ہے' اگر وہ مخص امام پیچھے کھڑا ہو کریا امام کے یا اس کے بائیں طرف کھڑا ہو کرنماز ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہو گا' تاہم ایبا کرنا غلط ہوگا کیونکہ اس مخص نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے'

اگرامام دو آ دمیوں کونماز پڑھاتا ہے تو وہ اُن دونوں ہے آ گے ہو کر کھڑا ہوگا'امام ابوبوسف بھٹافلہ سے بیدروایت منقول ہے: وہ ان دونوں آ دمیوں کے درمیان کھڑا ہوگا۔

۔ امام ابو بوسف ٹیٹنٹلڈ سے یہ بات روایت ہے' وہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہوگا۔امام ابو بوسف ٹیٹنٹڈ سے بیروایت ہے' وہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہوگا۔

اگرچہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹیؤ ہے بھی نقل کی گئی ہے' تاہم ہماری دلیل یہ روایت ہے: نبی اکرم مَٹَائٹِیْل حضرت انس ڈاٹٹیؤ یتیم لڑکے کے آئے کھڑے ہوتے تھے جب آ پ مَٹَاٹِیْزُم نے ان دونوں کونماز پڑھائی تھی' اور یہ بات زیادہ فضیلت ظاہر کرتی ہے۔

1069 - حَدُّنَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْعَبَاسِ الْبَغَوِى حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ حَدَّنَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ الْعَبَاسِ الْبَغَوِى حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ حَدَّنَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيُقَامَ وَتَوَوُّ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيُقَامَ وَتَوَوُّ فَي اللهُ وَيُقَامَ وَتَوْفَعُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

ل الهدايه شرح بداية المبتدى كتأب الصلاة بأب الامامة

۱۰۲۹ – اخـرجـه ابــو داوّد ( ۱۲۱/۱ ) كتساب الـصــلوة باب امامة النـساء حديث ( ۵۹۱ ) من طريق الوليد بن جــيع قال: حدثني جدتي وعيد الـرحـين بن خلاد الانصاري عن ام ودقة بنـت نوفل به- واخرجه العاكم ( ۲۰۳/۱ ) من طريق الوليد عن ليلى بنـت قائف وعيد الرجين بــن خــلاد عـن ام ودقة ومن طريقه البيريقي في ( السنن الكبـراى )( ۱۲۱/۲ ) كتاب الصـلوة باب ائبات امامة الــراة- وقال العاكم : قد احت

. أمسلم بالوليد بن جسيع وهذه سنه ة غريبة لا اعرف في الباب حدثنا غير هذا-

#### اراويان حديث كالتعارف

<u>صلی بن مختار ابوسہل بصری علم حدیث کے ماہرین نے آئیس</u> "منگرالحدیث" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: اللمان (۱/۳۳۸) (۱۲۳۳)۔

عبید الله بن عبد الله بن موہب، ابویجیٰ تیمی مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول' قرار دیا ہے۔ یہ اوروں کے'' تیسرے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''106 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۵۳۵/۱) (۲۲۵۱)۔

#### خواتین کی با جماعت نماز کا تھم

خواتین کے باجماعت نماز اداکرنے کے علم کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ گریکرتے ہیں۔
مرف خواتین کا باجماعت نماز ادکرنا مگروہ ہے کیونکہ اس صورت میں ان سے کوئی بھی حرمت والا کام سرز دہوسکتا ہے العین امام کوصف کے درمیان میں کھڑا کرنا تو یہ مکروہ ہوگا جس طرح بر ہندلوگوں کے لیے ہے لیکن اگر وہ خواتین ایسا کر لیتی ہیں اولیعی صرف خواتین باجماعت نماز اداکرتی ہیں) تو ان کی امام ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی اس کی دلیل یہ ہے : سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کھڑی ہوگی اس کی دلیل یہ ہے : سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا تھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے باجماعت نماز اداکرنے کو ابتدائے اسلام کے دور برمحمول کیا جائے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے خاتون امام کوآ گے کرنے سے بے پردگی کا زیادہ امکان ہے۔

#### شارح بداریه امام کمال الدین ابن جهام کی وضاحت

صاحب بدایی اس عبارت پر بحث کرتے ہوئے بدایہ کے شارح کمال الدین ابن ہمام تحریر کرتے ہیں:

(متن کے یہ الفاظ)ان کے فعل کو ابتدائے اسلام پر محمول کیا جائے گا۔ (ابن ہمام کہتے ہیں:) ''المبعوظ' نامی کتاب میں ای طرح تحریر ہے۔ شخ سروج نے اس کے بعد یہ تحریر کیا ہے: بی اکرم شاہیج نے ناعلانِ نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ برس قیام کیا جیسا کہ امام بخاری مجاسیۃ اور امام سلم بریانیڈ نے اس روایت کوفل کیا ہے؛ پھراس کے بعد آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی اور ان کی رفعتی مدید منورہ میں ہوئی اس وقت ان کی عمر نوبرس تھی۔ وہ نوبرس نی اگرم ساتھ اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی اور ان کی رفعتی مدید منورہ میں ہوئی اس وقت ان کی عمر نوبرس تھی ہوں تو پھر بیا بتدائے اسلام پر ساتھ رہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بی کام اس وقت کیا ہو جب کی جوب وہ بالغ ہو پھی ہوں تو پھر بیا بتدائے اسلام پر کھول ہو سکتا ہے البت یہ کہا جا ساتھ نی اگرم ساتھ نی سادی سے حوبات انہوں نے نقل کی ہے اس میں پھی ظال پایا جاتا ہے۔ یعنی کلام کو اس صورت حال بر محمول کرنا کرنے کے والے سے جوبات انہوں نے نقل کی ہے اس میں بھی ظال پایا جاتا ہے۔ یعنی کلام کو اس صورت حال بر محمول کرنا سے بی اس تھی منسوخ ہو چکا ہے خلال یہ ہے: ''المستد رک' نامی کتاب میں کہ بیا جدا تھیں اور خواتین کی امامت بھی کرتی تھیں اور خواتین کی امامت بھی کرتی تھیں اور خواتین کی امامت بھی کرتی تھیں اور بیا سے بیاتھ نیکور ہے: سیدہ عاکشہ اور اس کی کیا میاتھ کی کی امامت بھی کرتی تھیں اور بیاتھ نیکور کی امامت بھی کرتی تھیں اور بیاتھ کی کرتی تھیں اور خواتین کی امامت بھی کرتی تھیں اور بیاتھ کی کرتی تھیں اور بیاتھ کی کرتی تھیں اور کرتی تھیں اور خواتین کی امامت بھی کرتی تھیں اور خواتین کی امامت بھی کرتی تھیں اور کرتی تھیں اور کیا تھیں کرتی تھیں اور خواتی کرتی تھیں اور کرتی تھیں اور کرتی تھیں اور کرتی تھیں کرتی تھیں اور کرتی تھیں کرتی تھیں اور کرتی تھیں اور کرتی تھیں اور کرتی تھیں اور کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں اور کرتی تھیں کرتی تھی کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی

### Marfat.com

ان کے درمیان میں کھڑی ہوا کرتی تھیں۔

امام محر مُوَالَيْتُ كَى كَتَابِ الآثار مِيس بيہ بات منقول ہے: امام ابوطنیفہ مُوَالَیْتُ نے اپنی سند کے ساتھ بیہ بات نقل کی ہے: سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رمضان کے مہینے میں خواتین کی امامت کیا کرتی تھیں اوران کے درمیان میں گھڑی ہوا کرتی تھیں۔

یہ بات تو طے ہے 'تراوی کی نماز کو باجماعت اوا کرنے کا روائ نبی اکرم مَنالِیُوْلِ کے وصال ظاہری کے بعد شروع ہوا تھا'ای طرح اہام ابوواؤ و مُولِیٰ نے سیدہ اُم ورقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے ہے بیہ بات نقل کی ہے: جب نبی اکرم مَن لِیُوْلِمُ غوہ مُرح میں اُنہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی' یا رسول اللہ! آپ جھے بھی جنگ میں اپنے ساتھ شریک ہونے کی اجازت دیں میں آپ کے زخمیوں کی تیارواری کروں گی' ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ جھے بھی شہادت نصیب کروئ میں اُنہوں نے نبی اکرم مَن لِیْوْلِمُ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے گھر میں اُنہوں نے نبی اکرم مَن لِیْوْلُم ہے اس بات کی اجازت کی کہوہ اپنی شہادت نصیب کروئ میں ابات کی اجازت کی کہوہ اپنی شہادت نصیب کروئ کی ہو بہا تا تھا۔ وہ خاتو ن قرآن پڑھا کرتی تھیں' انہوں نے نبی اکرم مَن لِیْوْلُم ہے اس بات کی اجازت کی کہوہ اپنی گھر میں ایک کہاجا تا تھا۔ وہ خاتو ن قرآن پڑھا کرتی تھیں' انہوں نے نبی اکرم مَن لِیْوْلُم ہے اس بات کی اجازت کی کہوہ اپنی گھر میں انہوں نے نبی اکرم مَن لِیْوْلُم ہے اس بات کی اجازت کی کہوہ اپنی گھر میں ایک میرکر دیا تو ان دونوں مجرم فرار ہو گئے (یہ حضرت عمر مُن اُنٹو کے اس خاتون کا گلہ گھونٹ کرائے آلی کردیا' اس مورت کی مُنٹو کو کی بات ہے ) اُسلے دن حضرت عمر مُن اُنٹو کو کی جانے وارے وار انہیں کو کر کے لایا گیا) تو حضرت عمر مُن اُنٹو کی حکم کے تحت ان دونوں کومصلوب کیا گیا' مدیدہ موروں کی کہونے وار نے والے کیا گیا' مدیدہ موروں کیا گھا' میں میں میں کو میان کہ دونوں کیا گیا' مدیدہ موروں کی کہونے کی ایک کر کیا ہا گیا) تو حضرت عمر مُنٹونٹ کے علی کی دونوں کومسلوب کیا گیا' مدیدہ موروں کیا گیا' مدیدہ موروں کیا گیا' مدیدہ کی کومی کے ایک کیا گیا کہ میں کومی کیا گیا' مدیدہ کیا گھا کی کومی کیا گیا کہ کیا گھا کہ کومی کیا گھا کہ کومی کیا گھا کہ کومی کیا گھا کہ کومی کیا گھا کیا گھا کہ کومی کیا گھا کہ کیا گھا کے کھیا کہ کومی کیا گھا کہ کومی کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کی کومی کیا گھا کی کیا گھا کیا گھا کیا گھا کیا گھا کی کی کومی کیا گھا کیا کیا گھا کی کی کوم

ای طرح انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیروایت بھی نقل کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْظُم اس خاتون کے ہاں جاتا ہیں۔ نبی اکرم مُنَافِیْظُم اس خاتون کے ہاں جایا کرتے ہتھے آپ مُنَافِیْظُم نے اس خاتون کو ہدایت کی تھی'وہ اہل جایا کرتے ہتھے آپ مُنافِیْظُم نے اس خاتون کو ہدایت کی تھی'وہ اہل محلّد کی (خواتین کی) امامت کیا کرے۔

عبدالرحمٰن نامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے: میں نے اس خاتون کےمؤ ذن کو دیکھا تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو بیتمام روایات اس بات کی نفی کرتی میں خواتین کی باجماعت نماز ادا کرنے کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ منصور میں معموم نے معاصل میں نامین کی باجماعت نماز ادا کرنے کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔

دوسری روایت میں ولید بن جمیع اور عبد الرحمٰن بن خالد انصاری نامی راوی ہیں بن جن کے بارے میں کیجیٰ بن سعید القطان نے یہ کہا ہے: اُن کے بارے میں کوئی پیتنہیں ہے تا ہم امام ابن حبان مِیناتیکے نان کا تذکرہ کتاب''الثقات' میں کیا ہے۔ اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے: نبی اکرم سُکاتیکی کا اس خاتون کے ہاں تشریف لے جانا (بعنی اس خاتون کا بیا طرفہ عمل) نسخ کے تھم سے پہلے کا ہو۔

روایت کے بیہ الفاظ: وہ خاتون رمضان کے مہینے میں امامت کیا کرتی تھیں اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ تراوت کی نماز پڑھایا کرتی تھیں۔

بر پر مایت کے بیہ الفاظ: '' نبی اکرم مثل آیا نے اس کے لیے مؤون مقرر کیا تھا اور اسے بیہ ہدایت کی تھی کہ وہ امات کیا کرے' اس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ خاتون نبی کرم مثل آیا کی وصال ظاہری تک لوگوں کی امامت کرتی رہی۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جسے امام عبد الرزاق رفیۃ اللہ نے اپی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں :عورت ویگرخوا تین کی امامت کرسکتی ہے وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔
تو یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کو اس بات کاعلم تھا کہ اس حکم کا مشروع ہونا بھی باقی ہے کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے ان کی مراد ہیہ ہو: وہ اس بات کو واضح کریں کہ ایس صورت میں عورت کو

کمڑے کہاں ہونا ہے یا یہ ہوسکتا ہے مصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کواس کے سنح کاعلم نہ ہوسکا ہو۔ لیکن اب یہاں یہ بحث باقی رہ جاتی ہے اس کا ناشخ کون می چیز ہوگی کیونکہ اس کے لیے کوئی ناسخ دلیل موجود ہونی چاہیے تو اس کے سنح کے حوالے سے صرف وہی روایت نقل کی جاتی ہے جسے امام ابوداؤد میز اللہ نے اور امام ابن خزیمہ میز اللہ نے

''عورت کااپنے گھر میں نماز ادا کرنا اس کے جمرے میں نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے اورعورت کا اپنے گھر کی اندرونی کوٹھڑی میں نماز ادا کرنا گھر کے اندر نماز ادا کرنے سے بہتر ہے''۔

اس سے مرادوہ خزانہ ہے جو گھر میں موجود ہوتا ہے ( یعنی وہ کال کوٹھڑی جس میں چیزیں سنجال کے رکھی جاتی ہیں )۔ ای طرح امام ابن خزیمہ مِیشلید نے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے'( آپ مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا

''اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عورت کی سب ہے زیادہ پبندیدہ نماز وہ ہے جو گھر کے سب سے زیادہ تاریک جھے میں ادا کی جائے''۔

امام ابن خزیمہ میں اور امام ابن حبان میں شدہ نے بیروایت بھی نقل کی ہے' (نبی اکرم مَثَّلَّیْکِم کا فرمان ہے:) ''عورت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے انتہائی اندرونی جھے میں ہو''۔

اور سے بات طے شدہ ہے گھر کا ایسا اندرونی حصہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادانہیں کی جاسکی اسی طرح گھر کی کال کوشکی جوانتہائی تاریک ہوتی ہے (وہاں بھی نماز با جماعت ادانہیں کی جاسکی ) اب ان دلائل میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ تُنی ہے اوہ تُنی ہے ان است ہونا منسوخ ہے اس سے بید لازم نہیں آتا ' اس کے ذریعے کراہت تحری ٹا باہ ہوجاتی ہے بلکہ آپ اسے مکروہ قرار دے سے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہید کہ اسے خلاف وقت کہا جائے۔ اس لیے ہم پر بیدلازم نہیں ہے ہم اس بات کو درست تعلیم کریں اصل مقصد حق کی بیروی کرنا ہوتا ہے نواہ وہ جہاں کہیں بھی ہو۔خواتین کے تنہا با جماعت نماز ادا کرنے کے تعلم کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر و ہدر کھیلی تحریر کرتے ہیں شوافع کے نزدیک خواتین کا با جماعت نماز ادا کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ متحب ہوادر ان کی امام ان کے درمیان میں شوافع کے نزدیک خواتین کا با جماعت نماز ادا کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ متحب ہوادر ان کی امام ان کے درمیان میں محرف خواتین کا با جماعت نماز ادا کرنا مردہ نہیں ہے بلکہ متحب ہوادر ان کی امام ان کے درمیان میں محرف خواتین کا با جماعت نماز ادا کرنا متحب ہے جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ متحب ہیں ہوئیکہ ماکیوں کے نزدیک امام فقتہائے ماکیے کے نزدیک کی عورت کا (دیگر خواتین کی) امامت کرنا درست نہیں ہے کہوں کے کوزدیک امام فقتہائے ماکیے کے نزدیک کی کورت کا (دیگر خواتین کی) امامت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ماکیوں کے نزدیک امام فقتہائے ماکیے کے نزدیک کی کورت کا (دیگر خواتین کی) امامت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ماکیوں کے نزد یک امام فقتہائے ماکیوں کے نزد یک امام

کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔

احناف کے نزدیک صرف خواتین کا باجماعت نماز ادا کرنا مکروہ تحریی ہے خواہ وہ تراوی کی نماز ہو البنۃ اگر صرف خواتین باجماعت نمازِ جنازہ ادا کرلیتی ہیں تو بیمکروہ نہیں ہوگا' کیونکہ بیالیک ایسا فرض ہے جس میں تکرار نہیں پائی جاتی جو با بارنہیں آتا۔

۔ (احناف اس بات کے قائل ہیں:)اگر صرف خواتین با جماعت نماز ادا کرتی ہیں تو برہندافراد کی طرح ان خوتین کی اما بھی ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔

ں ۔۔۔ یہ ہیں کے مکروہ ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے' (نبی اکرم مُٹَاٹِیْلِم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:) '' خاتون کے لیے گھر کی بہ نسبت اپنے کمرے میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر اور کمرے کی بہ نسبت کوٹھڑی میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے'۔

اس کی وجدا حناف نے یہی بیان کی ہے: خواتین کی جماعت میں کوئی نہ کوئی قباحت ضرور پیدا ہو جاتی ہے'ایک تو قباحت میں کو جہاں کی امام ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے اور ایسا کرنا مکروہ ہے'اگروہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے' تو خواتین کے لیے یہ بھی مکروہ ہے' تو اس صورت میں خواتین کی مثال ایسے افراد کی طرح ہوگی جن کے لیے بیشری حکم نہیں ہے' وہ الگ علی ہماعت نماز ادا کریں۔ یہی وجہ ہے: اذان بنیادی طور پر باجماعت نماز بلانے کے لیے اعلان ہے'اگرخواتین کی جماعت مکروہ نہ ہوتی تو ان کے لیے باجماعت نماز کے لیے ادان وینا درست ہوتا۔

#### ڈاکٹر وہبہ زُحیلی کا بیان

خواتین کی نمازِ جمعہ باجماعت ادا کرنے کے بارے میں ڈاکٹر وہبہ ڈھیلی بیان کرتے ہیں:

یا ہے۔ اور میں ہوں تو شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ان کی امامت کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکھ عورت دیگرعورتوں کی امامت رک سکتی ہے۔

ُ فقہاء مالکیہ کے نزد کیک عورت کا امام بنتا درست نبیں ہے امام ہونے کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ احناف کے نزد کیک صرف خواتین کا باجماعت نماز ادا کرنا مکروہ ہے خواہ وہ تراوی کی نماز ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ نمازِ جنازہ کے بارے میں ایسانہیں ہے بعنی اس کو مکروہ قرار نہیں دیا گیا' کیونکہ بیفرض ہے ایسا فرض ہے جسے بار ارادانہیں کیا جاتا۔

اگرخوا تین باجهاعت نماز ادا کرتی ہیں تو ان کی امام ان کے درمیان کھڑی ہوگی۔ فقہاء احناف نے عورتوں کے باجماعت نماز ادا کرنے کو جو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے'نی اکرم مُنَافِیَظِ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ خاتون کا اپنے گھر کی بہ نسبت اپنے مخصوص کمرے میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے اور عام کمرے کی بہ نسبت اندر کوٹھڑی میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے'۔

اس کی وجہ رہے عورتوں کے باجماعت نماز ادا کرنے کے نتیج میں کوئی نہ کوئی قباحت پیدا ہو جاتی ہے۔

### 23-باب مَنُ اَحَقُّ بِالإِمَامَةِ.

### باب: امامت كازياده حق داركون هے؟

1070 حَدَّثَنَا اللهِ حَدَثَنَا اللهِ حَامِدِ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ الْحَضُرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا الْحَيْمَ بُنُ ذَكْرِيَّا الْمُنْذِرُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ اِسْمَاعِيلُ بُنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ أَرُسُولُ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوُمُ الْقَوْمَ اَفَدَمُهُمُ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَافْقَهُهُمْ فِى الدِينِ أَرْسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهِ بُحَرَةِ سَوَاءً فَافْقَهُهُمْ فِى الدِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کی کی دارت عقبہ بن عمرو دلائٹوئیان کرتے ہیں نبی اکرم منائٹوئی نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے: لوگوں کی امامت وہ کرے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہواگر وہ سب ہجرت میں برابر ہوں تو وہ امامت کرئے جسے دین کی زیادہ سمجھ حاصل ہواگر وہ دین کی معلومات کے لحاظ ہے برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو قرآن کو زیادہ اچھی طرح سے بڑھ سکتا ہو (یا جے قرآن کی زیادہ آبھی طرح سے بڑھ سکتا ہو (یا جے قرآن کی زیادہ آبات یاد ہوں) کوئی شخص کسی دوسرے کی بادشاہی میں لیعنی اس کے گھر میں جہاں وہ بڑا ہواں کی امامت نہ کرے اور اس کے بیضے کی مخصوص جگہ برنہ بیٹھے البتہ اس کی اجازت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔

- المساحية مستلم ( 1707) كتاب البساجد" باب من احق بالامامة! ( 1777) واحيد ( 1874) وابو داؤد ( 1707) كتاب الصلوة بياب من احق بالامامة العديث ( 170 ) والنسائي ( 1777) بياب من احق بالامامة العديث ( 170 ) والنسائي ( 1777) كتاب لاصلاة بياب من احق بالامامة العديث ( 170 ) والنسائي ( 1777) كتياب اقامة الصلوة باب من احق بالامامة! العديث ( 180 ) وابو عوائة المساب الامامة بياب من احق بالامامة! العديث ( 180 ) وابو عوائة ( 170 ) وابس العبلود ( 18. ) والدارقطني ( 18. ) والطيالسي ( 180 ) والبيهقي ( 18/ ) وابن خزيمة ( 18/ ) رقم ( 180 ) والعديث و ( 18/ ) وابن خزيمة ( 18/ ) وابن خزيمة ( 18/ ) وابن خزيمة ( 18/ ) وابن حيان ( 18/ ) وابن عبان ( 18/ ) وابن خريمة ( 18/ ) وابن خويمة المساب و المعلمة في ( 18/ ) وابن خويمة المساب و المعلمة في ( 18/ ) وابن حيان القديم من طريق استاعيل بن رجاء الزبيدي قال: سعت اوس بن مسعود سنام حدیث مستاح بعدت عن ابن مسعود سند وقتل الترمذي: حدیث حسن صعیح – واخرجه العاکم بزبادة فقال: قد اخرج مسلم حدیث امساعیل بن رجاء هذا ولم یذکر فیه: ( افقرسهم فتریا ) وهذه لفظة غریبة عزیزة بهذا الاستاد الصعیح –

### Marfat.com

(راوی بیان کرتے ہیں:) نماز کے آغاز میں نبی اکرم مَثَاثِیْنَا ہمارے کندھےسیدھے کروایا کرتے تھے آپ مَثَاثِیَا ارشا فرماتے تھے: تم آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا اور تم میں سے میرے نزدیک زیادہ ہمج دار اور تج بہ کارلوگ کھڑے ہوں' پھراس کے بعد درجہ بدرجہ (شمجھدار اور تج بہ کار)لوگ کھڑے ہوں۔ ۔۔۔ بیٹھا۔۔۔۔۔۔ بیٹھا۔۔۔۔۔ بیٹھا۔۔۔۔۔۔ بیٹھا۔۔۔۔۔۔۔

#### راويان حديث كا تعارف:

- صصمة بن ما لک، بیصحابی رسول ہیں، ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۱/۲) (۱۸۲)\_
- ک محمد بن صالح بن مہران بھری، ابوجعفر ابن نطاح، ہاشی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ را دیوں کے'' گیار ہویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''252ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ، ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۸۵۵) (۲۰۰۱)۔
- صحن بن صبیب بن ندبۃ -علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' نوویں' تعلق . رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''197 ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ الوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۲۴/۱) (۲۵۹)۔
- ک ولید بن عبد الله بن جمیع زہری، کمی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے '' '' پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب اللہٰذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۸۸۲)۔
- اساعیل بن رجاء بن ربیعة زبیدی- ابو اسحاق کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیا راویوں کے'' پانچویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۳۲۷)۔
- اوس بن منج کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دوسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''74ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۸۱)۔
- 1071- حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِى حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوُمُّ الْقَوْمَ اكْتَوُهُمُ قُرُ آنًا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرُ آنِ وَاحِدًا فَاقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ وَاحِدًا فَافْقَهُهُمْ فِقْهًا فَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ وَاحِدًا فَاكْبَرُهُمْ سِنًا.

١٠٧١-اخرجه العاكم ( ٢٤٣/١ ) من طريق يعيى بن بكير بسيدًا الامتناد- ويشظر تغريج العديث السنابق-

کی درت ابومسعود ڈاکٹٹڈ بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مُٹاکٹٹٹ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو قرق ن زیادہ جانتا ہو'اگر وہ قرق ن کے علم کے حوالے سے برابر ہوں تو وہ شخص کرے' جس نے پہلے ہجرت کی ہو'اگر وہ جرت کے حساب سے برابر ہوں تو وہ شخص ان کی امامت کرے جس کو دین کی زیادہ معلومات ہوں' اوراگر وہ دین کے علم کے حساب سے برابر ہوں تو بھروہ شخص امامت کرے جس کی عمر زیادہ ہو۔

### 24-باب الْإِثْنَان جَمَاعَةٌ

### باب: دوآ دمی بھی جماعت ہوتے ہیں

1072- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْلِمٍ يَغْنِى الْوَاقِدِىَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاقِدٍ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً .

کے کھے کھے حضرت ابومویٰ اشعری ڈائٹٹڑ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹٹٹِٹم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: دو آ دمی یا اس سے زیادہ لوگ جماعت ہوتے ہیں۔

#### راويان حديث كاتعارف:

' عبدالرحمٰن بن واقد بن مسلم البغد ای، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' وسویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''247ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۰۷۳)۔

1073- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرِو السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وَعُمْرِو السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ .

عمرو بن شعیب اینے والد کے حوالے ہے اپنے دادا کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ اَیَّیْنِ نے ارشاد فرمایا ہے: دوآ دمی اور اس سے زیادہ لوگ جماعت ہوتے ہیں ( یعنی انہیں باجماعت نماز ادا کرنی جا ہیے )۔

14.7- اخترجه بمن ماجه ( 1717 ) كتاب الصلوة باب الاثنبان جهاعة "حديث ( ٩٧٢ )" وابو يعلى ( ١٨٩/٦ – ١٩٠ ) ( ٩٢٢ )" والعاكم ( ٣٢٤/١ ) كتاب الصلوة باب الاثنبن فعا كشاب الضرائيض باب الاثنان فعا فوقهم جعاعة وابن عدي في ( الكامل ) ( ٩٨٩/٣ )" والبيهقي ( ٦٩/٣ ) كتاب الصلوة باب الاثنبن فعا فوقهسا جعناعة كسلهم من طريق الربيع بن بعد عن ابيه عن جده عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : ( اثنان فعا فوقهما جعاعة )- قال البوصيري في ( الزوائد ) ( ١٩١/١ ): (هذا امتاد ضعيف: لضعف الربيع ووائده بعد بن عهرو )-

## راويانِ حديث كانعارف:

صن بن عمروالسد وی، بصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیرادیوں کے'' وسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''203ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۷۸)۔

# 25-باب مَنَ يَصلُحُ أَنُ يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ.

# باب: کون سے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہول گے؟

1074- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ الْجَوْزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ مَا المَّذِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَصْرِت عبدالله بن عباس وَلِيَّفُنا بِيان كرتِ مِين : نبي اكرم مَثَلِّيَّةٍ نبي بات ارشاد فرما فَى ہے: پہلی صف میں کو فَی دیباتی کوئی مجمی اور کوئی نا بالغ کڑکا کھڑا نہ ہو۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

احد بن محد بن محد بن محویہ، ابوحسین الجوزی، ویعرف بابن مشکان علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' لفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''341ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بحر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغداد'' (۴۰۷/۳۰) (۲۳۰۸)۔

عبیداللہ بن سعید بن مسلم انجھی ،ابومسلم کوفی ، قائدالاعمش ،ضعیف ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار ویا ا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۲۳)۔
عافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۲۳)۔

جے کے حضرت علی دلائیڈ ارشاد فرماتے ہیں: سنت کے احکام میں یہ بات شامل ہے: جب امام سلام پھیر دے تو جس میں کہ کھڑ اور کے اور کام میں یہ بات شامل ہے: جب امام سلام پھیر دے تو جس میں کھڑ اور کے ایک گھڑ اور کو ایک جگڑ اور کے ایک طرف ہو کے یا جگہ کھڑ اور کے ایک طرف ہو کے یا درمیان میں پچھ گفتگو کر کے نوافل ادا کرے۔

اراويانِ حديث كانتعارف:

عروبن عبدالغفارا تقیمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقے'' کے علی مدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''لسان المیز ان''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' میں اسلامی (۲۲۳/۳)۔

منہال بن عمرو اسدی، (یدان کے آزاد کردہ غلام ہیں)،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ یدراویوں کے'' پانچویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۹۲۲)۔

عباد بن عبدالله اسدی کونی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''تیسرے طبقے'' کے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۱۵۳)۔

# 26-باب الصّلاَةِ فِى الثّوبِ الْوَاحِدِ. باب: ایک کپڑا پہن کرنماز ادا کرنا

1078-قُرِءَ عَلَى اَبِى مُسحَمَّدٍ يَحْيِنى بُنِ صَاعِدٍ وَآنَا اَسْمَعُ حَدَّثَكُمُ اَحْمَدُ بَنُ الْمِقُدَامِ-يَغْنِى

١٠٧٥-اخرجه البيهضي في ( السنن الكبرى ) ( ١٩١/٢ ) كتاب الصلوة باب الامام يتعول عن مكانه اذا اراد ان يتطوع في البسجد: حدثنا ابسو البعسسن بسن البضضل القطان انبا ابو عبرو عثبان بن احبد بهذا الاستاد- وقال البيهقي: ورواه التوري عن ميسرة بن حبيب عن البشهال بن عبروا الا انه قال: ( لا يصلح للامام ) وفي رواية: ( لاينبغي للام )-

الكه-اخرجه البغاري ( 707 ) كتاب الصلوة باب الصلوة في القبيص والسراويل والتبان والقباء حديث ( 70 ) ومسلم ( 70/1 ) كتاب الصلوة في التوب الواحد حميث ( 70/1 ) واحد ( 70/1 ) وابو داؤد الطيالسي ( 77/1 – منحة ) رقم ( 700 ) ابن حبيان ( 7774 ) والطعماوي في ( شرح معاني الإثار) ( 70/1 ) وابو نعيم في ( حلية الاولياء ) ( 70/1 ) والببريقي ( 7777 ) كلريم من طريس صعبعد بين سيريين به - واخرجه احد ( 77/1 ) والبغلو ( 70/1 ) كتاب الصلوة في توب واحد العديث ( 70/1 ) كتاب الصلوة باب الصلوة في القبيص العديث ( 70 ) كتاب الصلوة في توب واحد العديث ( 70/1 ) وابو داؤد ( 71/1 ) كتاب الصلوة باب الصلوة في ثوب واحد! فقال رمول الله صلى الله عليه وسلم : ( اوللكم ثوبان ) ا! - واخرجه مسلم ( 70/1 ) والبيريقي ( 70/1 ) والبيريقي ( 170/1 ) من طرق عن الزهري عن معيد بن الدسيب عن ابي هرزة ان سائلًا سال رمول الله صلى الله عليه وسلم : ( اولللكم ثوبان ) !! - واخرجه مسلم ( 70/1 ) واحد ( 70/1 ) والبيريقي ( 70/1 ) والبيريقي ( 70/1 ) واخرجه مسلم الله عليه وسلم : ( اولللكم ثوبان ) !! - واخرجه مسلم واحد من الرهوب عن اليه عن ابي هرزة -

# Marfat.com

الْعِ خِلِيَّ - حَدَّثَنَا يَوِيْدُ بُنُ زُرِيَّعِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرُدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيْوِيْنَ عَنُ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ قَامَ رَجُلًّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُصِلِّى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ تَوْبَيْنِ . قَالَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَامَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوْسِعُوا عَلَى رَجُلٌ فَقَالَ اِيمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوْسِعُوا عَلَى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ إِذَا وَقَلِيصٍ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوْسِعُوا عَلَى الْفَالِيمِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوْسِعُوا عَلَى الشَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ إِذَا وَقَلِيصٍ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوْسِعُوا عَلَى الشَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ إِذَا وَوَدَاءٍ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوْسِعُوا عَلَى النَّهُ فَصَلَّى فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ إِذَا وَوَدَاءٍ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوَلُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالَ وَاحْسَبُهُ قَالَ فِي تُبَانٍ وَقَفِيصٍ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالَ وَاحْسَبُهُ قَالَ فِي تُبَانٍ وَقَفِيصٍ فِي تُبَانٍ وَوَدَاءٍ فِي تَبَانٍ وَقَبَاءٍ فَلَ وَاحْسَبُهُ قَالَ فِي تُبَانٍ وَقَفِيصٍ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعُولِ الْمُعْمِقُولُولِ اللَ

رادی بیان کرتے ہیں: اس کے بعد وہ شخص تہبند بہن کر اوپر چا در اوڑھ کڑیا تمیض پہن کر اور تہبند پہن کڑیا شلوار پر قبام پہن کر بیات کرتے ہیں: اس کے بعد وہ شخص تہبند بہن کر اور اوپر چا در اوٹر ہے گئی کر بیات کرتا تھا۔ پہن کر بیا شلوار پہن کر اور اوپر چا در لیبیٹ کڑیا شلوار پہن کر اور اوپر تھی پہن کر بیا تا جا ہے ہیں کر اوپر چا راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں: وہ پائجامہ اور قمیض پہن کر یا پائجامہ پہن کر اوپر چا در لیبیٹ کڑیا پائجامہ پہن کر اوپر قباء پہن کرنماز ادا کیا کرتا تھا۔

1077 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ خُرَّزَاذَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي اُمَنَةَ حَدَّثَنَا عُنُمَانَ عَنُ اللهِ بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ فَلَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَمُتُ نَبِي حَتَّى يَوُمَّهُ وَجُلْ مِنُ قَوْمِهِ . ابْنُ آبِي اُمَيَّةً لَيْسَ بِقَوِيّ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَمُتُ نَبِي حَتَى يَوُمَّهُ وَجُلْ مِنُ قَوْمِهِ . ابْنُ آبِي اُمَّةً لَيْسَ بِقَوِيّ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَمُتُ نَبِي حَتَى يَوُمَّهُ وَجُلْ مِنُ قَوْمِ هِ . ابْنُ آبِي اُمَالَةُ لَيْسَ بِقَوِيّ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلِلهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُ كَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

'' عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد-علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' میارہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال'' 281ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۱۵) (۲۲۲)۔

۱۰۷۷-انسرجه الـمساكم ( ۲۰۲/۱-۲۶۲) من طريق العارث بن ابي اسامة تنا عبد الله بن ابي امية بـميذا الامناد- وقال العاكم؛ صعيح على شـرط الشـغين ولم بـغرجاه وعـافقه الذهبي- وله امناد آخر وكره العافظ في ( البطالب العالية ) ( ۷۷/۱ ) رقم ( ۱۰۱۰ ) من طريق عاصم بن كليب حدثنا نفر من بني تسيم عن عبر بن الغطاب عن ابي بكر الصديق به وعزاه للعارث بن ابي اسامه-

🔾 عبدالله بن ابوامية ، قال الذهبيمي الميز ان (٦٢/١٠) \_

ں اساعیل بن محمد بن سعد بن ابو وقاص الزہری مدنی ، ابو محمد ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' چوتھے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''184ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۸۳)۔

# 27-باب الْحَتِّ عَلَى اسْتِوَاءِ الصُّفُوُفِ.

# باب صفیں درست کرنے کی ترغیب وینا

1078 حَدَّثَنَا الْحُسَيْسُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ يَحْيَى الْآمَوِيُّ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا - يَعْنِى الْمَارِيُّ وَالْمَوِيُّ حَدَّثَنِى آبُو الْقَاسِمِ وَهُوَ الْجَدَلِيُّ حُسَيْنُ بَنُ الْحَارِثِ آنَهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بَنَ بَشِيرٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَقْبَلَ بِوَجْهِم عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ اَقِيْمُوا صُفُوفَكُمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَوَاللهِ لَعُيْهُ وَسَلَّمَ الْقَبُلُ بِوَجْهِم عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ اَقِيْمُوا صُفُوفَكُمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَوَاللهِ لَعُيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَابِهِ مَوْلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَابُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ اَقِيْمُوا صُفُوفَكُمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَوَاللهِ لَيُعْمَلُ صُفُوفَكُمُ اَوْ لَتَخْتَلِفَنَ قُلُوبُكُمْ . فَرَايَتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلُزَقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكُيَتِهِ وَمَنْكِبَهُ وَمُنْكِبُهُ وَمُنْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْكِبَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَهُ وَلَيْكُولُكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالُكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

کے ارشاد مخرت نعمان بن بشیر دلائٹۂ بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ نبی اکرم مَلَاثیْنَا نے لوگوں کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا: صفیں سیدھی کرؤیہ بات آپ مَلَاثیٰنَا نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی' (پھر فرمایا:) اللّٰہ کی قتم! یا تو تم لوگ اپنی صفیں سیدھی رکھو کے ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔

(راوی کہتے ہیں:) تو میں نے دیکھا' ہر مخص اپنے ساتھی کی بنڈلی کے ساتھ بنڈلی' اس کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا' اس کے گ کندھے کے ساتھ کندھا ملار ہاتھا (بعنی صف بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرر ہاتھا)۔

#### راويان حديث كاتعارف:

'' سعید بن بیخی بن سعید بن ابان بن سعید بن عاص اموی، ابوعثان بغدادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''249ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۳۲۸)۔

صین بن حارث جدلی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس" صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے" تیسر سے طبق"
سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے طاحظہ ہو: " تقریب النہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن جحر
۱۹۷۸ - اخسر جبه ابو داؤد (۱۹۸۱) کشاب العسلوة باب نسویة الصفوف حدیث (۱۹۲) وابن خزیسة (۱۹۲۸ – ۱۸۲) رقم (۱۹۱۱) وابن مبان
۱۹۷۸ والدولایی فی (الکشی والاسساء) (۱۹۷۲) والبیہ غیبی فی (السنن الکبری) (۱۹۰۱ – ۱۸۰۱) والعافظ ابن حجر فی (التغلیق)
۱۹۲۲ کیلیسہ مین طریعی زکریا بن ابی زائدہ بہذا الاسناد - وعلقه البغاری (۱۹۷۲) کتاب الاذان باب الزاق العنکب بالعنکب العنکیب العنکیب التغلیق)
قال: قبال الشعبان بن بشیر: (رایت الرجل منا بلزق کعبه بکعب صاحبه ) - وصععه ابن خزیسة وابن حبان - وقال العافظ فی (التغلیق)
قال: قبال الشعبان بن بشیر: (رایت الرجل منا بلزق کعبه بکعب صاحبه ) - وصععه ابن خزیسة وابن حبان - وقال العافظ فی (التغلیق)

عسقلانی' (۱۳۲۲)۔

# 28-باب فِی اَخُدِ الشِّمَالِ بِالْیَمِیْنِ فِی الصَّلاَةِ. باب: نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں (بازوکی کلائی) کو پکڑنا

1079 - حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبَانَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبَانَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عَلِي مِنْ اَبُنِ اَبِي لَيْلِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَا حُدُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فِي الصَّلاةِ .

کی کا حضرت عبداللہ بن مسعود بڑالیئز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹالینی نماز کے دوران داکیں ہاتھ سے باکمیں کو پکڑا کرتے تھے۔

#### 

#### راويانِ حديث كا تعارف:

اساعیل بن ابان الوراق از دی، ابواسحاق او ابوابراہیم، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''216ء' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۵/۱) (۲۵۰)۔

1080- حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ مَنْصُورٌ اَخْبَرَنَا عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اَبَانَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ ثَلَاثَةٌ مِنَ النُبُوَّةِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضُعُ الْيَدِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرِى فِى الصَّلاَةِ.

ﷺ کی سیّدہ عائشہ صدیقتہ بڑگائیا بیان کرتی ہیں: تین چیزیں نبوت (کے معمولات میں) ہیں: افطار جلدی کرتا' سحری تاخیر ہے کرتا اور نماز کے دوران دائیں ہاتھ کو ہائیں پر رکھنا۔

1081- حَدَّثَنَا يَسْحِينَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ آيُّوْبَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ إِسْمَاعِيُلَ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْسَلَى عَنْ عَسَاءٍ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أُمِرُنَا مَعَاشِرَ الْآنُسِيَاءِ اَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَجِّرَ سُحُورَنَا وَنَصْرِبَ بِاَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ.

على البياء كوهم ويا البيان كرت بين اكرم مَثَلِيَّةً بيات ارشاد قر مائي بين اكرم مَثَلِيَّةً بيات ارشاد قر مائى ب: بميل (يعنى) انبياء كوهم ويا عميا حضرت ابو برري سخرى تا خير سے كري اور تماز كے دوران است واكبى باتھ باكيں باتھ برركيل - المد تعلني به - المد البيري في الصلوة من طريق الد تعلني به - المد المد تعلني به - المد تعلني في (السند البراى) ( ٢٩/٢) كناب الصلوة باب وضع الدار تعلني به - وذكره الزيلي في (نصب الراية) ( ٢٨٥/١) من طريق الدار تعلني به - وذكره الزيلي في (نصب الراية) ( ٢٨٨/١) من طريق الدار تعلني وابو زرعة البر بالفوي - وابن ابي ليلى ايضا صديف وفال: النصر بن اساعيل قال فيه ابن معين البس بشيء - وقال النسائي وابو زرعة البس بالفوي - وابن ابي ليلى ايضا صديف صديف -

## راويانِ حديث كالتعارف:

روی ہے۔ بیراویوں کے '' آٹھویں نظر، این اساعیل بن حازم بجلی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' آٹھویں طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 182 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۰۱/۲) (۸۲)۔

# نماز کے دوران ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑنا

مناز کے دوران ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑنے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور مالک فقیہہ ابن رُشداندگی مُشاہد تحریرکرتے ہیں: موئے مشہور مالک فقیہہ ابن رُشداندگی مُشاہد تحریرکرتے ہیں:

اختلف العلماء فی وضع الیدین احداهما علی الاخری فی الصلاة فکره ذلك مالك فی الفرض واجازه فی النفل . ورای قوم ان هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهود . والسبب فی اختلافهم انه قد جاء ت آثار ثابتة نقلت فیها صفة صلاته علیه الصلاة والسلام ولم ینقل فیها انه کان یضع یده الیمنی علی الیسری وثبت ایضا ان الناس کانوا یؤمرون بذلك . وورد ذلك ایضا من صفة صلاته علیه الصلاة والسلام فی حدیث ابی حمید فرای قوم ان الآثار التی اثبتت ذلك اقتضت زیادة علی الآثار التی لم تنقل فیها هذه الزیادة وان الزیادة یجب آن یصار الیها . ورای قوم ان الاوجب المصیر الی الآثار التی لیس فیها هذه الزیادة لانها اکثر ولکون هذه ورای قوم ان الاوجب المصیر الی الآثار التی لیس فیها هذه الزیادة لانها اکثر ولکون هذه لیست مناسبة لافعال الصلاة وانها هی من باب الاستعانة ولذلك اجازها مالك فی النفل ولم یجزها فی الفرض وقد یظهر من امرها انها هیئة تقتضی الخضوع وهو الاولی بك نیز کروران باتھول کوایک دومرے کاوپر کھنے کے بارے میں الماع نے اختلاف کیا جا الم مالک بُوانید نے فرض نماز میں ایما کر نے کوکروہ قرارویا ہالبت نفل نماز میں ایما کرنا جائز ہے۔ اللی علم کے ایک گروہ نے است کانا کی وجہ یہ ہے متنظور پرجوروایات منقول ہیں جن میں نمی اکرم تاثیز کم کانز کی نماز کے کریو کا قد کا تذکال ایما الی ایک کانز کی دور یہ یہ ہے کندا کی دور یہ کانز کی دور یہ کانز کی دور یہ کانز کی دور کی کانز کی کریو کاند کی ایمان کی دور کیت کانز کی کانز کی کانز کی کریور کی کانز کی کریور کریا کو کریور کی کریور کی کریور کو کریور کریور کی کریور کی کریور کریور کیا کو کریور کی کریور کی کریور کی کریور کی کریور کریور کی کریور کی کریور کریور کریور کی کریور کریور کریور کریور کریور کریور کی کریور ک

ں اختلاف کی وجہ بیہ ہے متند طور پر جو روایات منقول ہیں ٔ جن میں نبی اکرم مَناتُیْنِم کے نماز کے طریقے کا تذکرہ ہے ' اُن میں بیمنقول نہیں ہے' نبی اکرم مَناتِیْنِم نے اپنا دایاں دستِ مبارک با کیں ہاتھ پررکھا ہو۔

یہ بات بھی متند طور پر ٹابت ہے کو گول کواس بات کا تھم دیا جاتا تھا۔

حضرت ابوحمید ساعدی نے نبی اکرم مَنْ اَلَیْمَ کی نماز کا جوطریقہ بیان کیا ہے اُس میں اس بات کا تذکرہ ہے۔

بعض فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے:اس بات کوٹا بت کرنے والی احادیث اُن روایات پراضافہ ہیں جن میں سیاضافہ

تقل نہیں ہوا ہے اس لیے اس اضافے برعمل کرنا ضروری ہوگا'

ل بداية المجتهد الجملة الثالثة من كتاب الصلاة الفصل الثاني في الافعال التي هي الركان

جبکہ اہل علم کے دوسرے گروہ نے بیہ مؤقف بیان کیا ہے اُن روایات پرعمل کرنا زیادہ مناسب ہوگا جن میں بیاضافہ منقول نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی روایات تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔

کیونکہ اس فعل کا تعلق براہِ راست نماز کے افعال سے نہیں ہے بلکہ آپ اسے استعانت کے جھے میں رکھ سکتے ہیں اس لیے امام مالک میں انسکی ایس کی اجازت دی ہے کیکن فرض میں اسے جائز قرار نہیں دیا ہے۔

احادیث کے حکم سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے ایک ایسی ہیئت ہے چوخشوع خضوع کے متقاضی ہوتی ہے اور زیادہ مناسب می یہی ہے۔

1082- حَذَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ السُّكَيْنِ حَذَّنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِنَّا مَغْشَرَ الْاَنْبِيَاءِ أَمِرُنَا اَنُ نُوَتِحِرَ طَلُحَةً عَنُ عَطَاءٍ عَنِ البَياءِ أَمِرُنَا اَنُ نُوتِحِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِنَّا مَغْشَرَ الْاَنْبِيَاءِ أَمِرُنَا اَنُ نُوتِحِرَ السُّحُورَ وَنُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ وَانُ نَمْسِكَ بِايْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ.

المج انبیاء کرام کو بیتکم دیا گیا ہے: ہم کا ایک کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: ہم انبیاء کرام کو بیتکم دیا گیا ہے: ہم سحری تاخیر سے کریں افطاری جلدی کریں اور نماز کے دوران اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

O طلحة بن عمرو بن عثان، حضرمی کمی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''152ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۷۹/۱) (۳۷۷)۔

1083- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسلى الْحَوَّاصُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى الْجَحِيْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا اَجْدَا الْحَكِمِ عَنْ اَبِى الْجَحِيْمِ حَدَّثَنَا اَجْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَيَّارٍ اَبِى الْحَكَمِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى هُرَيُوةَ عَلَى الْحَكَمِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى هُوَيُوا فَى الصَّلاَةِ مِنَ السَّنَةِ .

ابوہریرہ اللفظ فرماتے ہیں: نماز کے دوران ایک ہاتھ دوسرے پررکھنا سنت ہے۔

#### راويان حديث كا تعارف:

○ احمد بن عبینی بن علی بن موئ ، ابو بکر الحواص علم حدیث کے ماہر بن نے آئیں" نقہ" قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال الہر میں الہوزی فی ( التعفیق ) ( ۲۸۱/۱ ) رقم ( ۲۷۹ ) من طریق الدارقطنی به - واخرجه ابو داؤد الطبالسی ( ۹۱/۱ - منعة ) رقم ( ۲۹۲ ) ومن طریقه البیریقی فی ( السنس الکبرٹی ) ( ۲۲۸/۱ ) عن طلعة بن عبرو بهذا الاستناد - وذکره الزیلمی فی ( نصب الرابة ) ( ۲۲۸/۱ ) من طریق الدارقطنی وقال: وطلعة هذا فال فیه اصد: متروك العدیث وقال ابن معین: فیس بشی - وتکلم فیه البخاری وابو داؤد والنسائی وابو حانم وابو زرعة وابن حبان وابن عدی والدارقطنی -

۱۰۸۲—اخبرجه ابو داؤد (۲۰۱/۱) كتاب الصلوة باب وضع اليبنى على اليبيرى في الصلوة حديث ( ۷۵۸) من طريق عبد الواحدين تهام بهذا الاستاد- وقال ابو داؤد: مبعث احبد ابن حنبل يضعف عبد الرحبن بن امعاق- "342" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۸۱/۳)(۲۸۱/۳)۔

محر بن محبوب البنانی - بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبق''
سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 223ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۰۴/۲) (۲۷۰)۔

عبد الرحمٰن بن اسحاق بن حارث واسطی، ابوشیۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''چھٹے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''122ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب المتہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۲۷) (۸۲۴)۔

صیار:ابوالحکم المعنزی - بنون وزای علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نقتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۳۳/۱) (۱۳۲۷)۔

1084- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَسَّانِیُّ حَدَّثَنَا وَكِیْعٌ حَدَّثَنَا يَزِیْدُ بْنُ زِیَادِ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ الْحَسَّانِیُّ حَدَّثَنَا وَکِیْعٌ حَدَّثَنَا يَزِیْدُ بْنُ زِیَادِ بُنِ اَسِی الْحَعْدِ عَنْ عَاصِمِ الْجَحْدَرِیِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَوُ) قَالَ وَضُعُ الْیَمِیْنِ عَلَی الشِّمَالِ فِی الصَّلاَةِ.

کی کی کی این کا این کا این اور اور قربانی اور اور قربانی ہے:) ''تو تم اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو''۔

#### ماويانِ حديث كاتعارف:

کے بزید بن زیاد بن ابو الجعد انجعی، کوئی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راو بول کے ''سماتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۱۴/۲) (۲۵۱)۔

صاصم جحدری یعد فی بصریبین \_ ذکرہ ابنجاری فی الثاریخ (۲۸۲/۲) (۳۰۲۱)، ولم یذکرہ فیہ جرحا ولا تعدیلاً \_
 عاصم جحدری یعد فی بصریبین \_ ذکرہ ابنجاری فی الثاریخ (۲۸۲/۲) (۳۰۲۱)، ولم یذکرہ فیہ جرحا ولا تعدیلاً \_
 عقبۃ بن ظبیان، عقبۃ بن ظھیر، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے میں انہیں کے مزید حالات کے میں مدین کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے میں مدین کے ماہرین ہے۔ ان کے مزید حالات کے میں مدین کے میں مدین کے میں مدین کے میں مدین کے ماہرین کے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے میں میں مدین کے میں مدین کے ماہرین کے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے میں مدین کے ماہرین کے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے میں میں مدین کے میں مدین کے میں مدین کے میں مدین کے ماہرین کے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے میں مدین کے میں مدین کے میں مدین کے میں کے میں مدین کے ماہرین کے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے میں مدین کے میں میں کے میں مدین کے میں کے میں مدین کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کی کے میں مدین کے میں کے میں

التي ملاحظه مو: الجرح والتعديل (١/١١٣) (١٤٣٩)\_

1085 حَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الذَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنُ مُسفَيّانَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السُمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَنُ مَسفيّانَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ

# Marfat.com

فِي الصَّلاَةِ لَفُظُهُمَا وَاحِدٌ .

ا کی اکرم مَثَّاتِیمَ کی صلب این والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَّاتِیمُ کونماز کے دوران اپنا دایاں ہاتھ ا باکیں ہاتھ پررکھے ہوئے دیکھا ہے۔

ِ ان دونوں کے الفّاظ ایک سے ہیں۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

تبیت بن هلب-علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''تیسرے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۲۳/۲) (29)۔

صلب – طائی، صحابی نزل الکوفۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے کے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۲۱/۲) (۱۰۷)۔

1086 حَدَّثَنَا الْحُسَيْسُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَعُثَمَانُ بُنُ جَعُقَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْآخُولُ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى عَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهُ قَالَ رَآيَتُ رَسُولً مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهُ قَالَ رَآيَتُ رَسُولً اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ.

ﷺ علقمہ بن وائل حضرمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیَّام کونماز کے دوران اپنا دایال ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھے ہوئے دیکھا ہے۔

----

## راويانِ حديث كانتعارف:

صفان بن جعفر بن محمد بن حاتم ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''324' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغداد') (۲۹۷)(۲۹۷)۔

موک بن عمیر شمیر متری کوئی ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس '' نقت' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے'' ساتویں طبق''
سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' نقریب البہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن جم ۱۸۸۵ اخد جه احسد (۲۲۱۸) وابن ابی نبیة (۲۲۲۱) رفع (۲۹۲۲) والترمذي (۲۲/۲) کتاب الصلوة باب ما جاء في وضع البسین علی النسال في الصلوة حدیث (۲۸۲۱) وابن ماجه (۲۸۲۱) کتاب الصلوة باب وضع البسین علی النسال في الصلوة حدیث (۲۸۲۱) وابن ماجه (۲۸۲۱) کتاب الصلوة باب وضع البسین علی النسال في الصلوة وابن الجوزي في (التعفیق في (التعفیق البسین الکیری) (۲۸۲۱) کتاب الصلوة وابن الجوزي في (التعفیق البسین علی البسین می الصلوة وابن الجوزي في (التعفیق البسین علی البسین میں البید البسین میں طریق سیال به وفال الترمذي: هذا حدیث حسن -

١٠٨٦- اخرجه مسلم ( ٢٠١/١ ) كتاب الصلوة؛ باب ومنع البينى على اليسرى؛ حديث ( ١٠١/٥٤ ) من طريق علقبة بن وائل عن أبيه-

اسقلانی (۲۸۲/۲) (۱۳۹۰)\_

1087 حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَنْ الْفَاسِمِ بُنِ زَكْرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى زَائِدَةً عَنُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

کی کہ کا مخترت علی مٹالٹنڈ ارشاد فرماتے ہیں: نماز کے دوران یہ بات سنت ہے ایک ہاتھ کو دوسرے پرناف کے نیچے رکھا پر

### راويانِ حديث كا تعارف:

نیاد بن زیدسوائی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مجہول'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''یانچویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' آلام/۱)۔

الله الرَّحُمنِ بُنِ عَلَى الْمَالِمَ الْمَالِمِ عَلَى الْمُوكُونِ عَلَى الْمُوكُونِ عَلَى الْمُوكُونِ الرَّحُمنِ بُنِ الْمُلَّالَةِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُلْمَالِ الْمُعْلِقِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّكَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيّ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الطَّلاَةِ وَضُعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّكَاقَ عَنِ النَّهُ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّكَاقَ عَنِ النَّهُ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّلَةِ الطَّلاَةِ وَضُعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّدَةِ الطَّلاَةِ وَضُعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّدِينَ السَّلَةِ الطَّلاَةِ وَضُعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السَّالَةِ الطَّلاَةِ وَضُعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ

کھ کھے حضرت علی دلائٹنڈ ارشاد فرماتے ہیں: نماز کی سنتوں میں یہ بات بھی شامل ہے ٔ داکمیں ہاتھ کو باکمیں ہاتھ پر ناف کے نیچےرکھا جائے۔

----

## راويان حديث كا تعارف:

نعمان بن سعد بن حبة -علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۰۳/۲) (۱۱۳)۔

المها--اخرجه ابن ابي شيبة ( ٢٤٢/١ ) رقم ( ٢٩٤٥ ) وعبد الله بن احبد في ( زوائد البسبند ) ( ٢٠/١ ) وابو داؤد ( ٢٠/١ ) كتاب الصلوة باب وضع البدين على وضع البدين على البسبنى عبلى البسبنى عبلى البسبنى عبلى البسبنى الكبرى ) ( ٢١/٢ ) كتاب الصلوة باب وضع البدين على المصد في الصلوة من البيئة وابن الجوزي في ( التحقيق ) ( ٢٨٥/١ ) رقم ( ١٨١ ) كلهم من طريق عبد الرحين بن اسعاق بهذا الاستاد- وقال البيئة في ( البعرفة ) ( ٢٩٩/١ ) وقال بعيى: متروك- وقال البيئة في ( البعرفة ) ( ٤٩٩/١ )؛ للهرفة ) ( ٤٩٩/١ )؛ لم يثبت استاده: تقرد به عبد الرحين بن اسعاق الواسطي؛ وهو متروك-

[ المقا- اخرجه البيهيقي في ( السنس الكبـرًى ) ( ٢١/٢ ) كتساب الصلوة بناب وضع البدين على الصدر في الصلوة من السنة ' من طريق [ العلمقطنسي بنه- وقبال البيهيقي: عبد البرحين بن اسعاق هذا: هو الواسطي القرشي "جرحه احبد بن حنبل ويبعيق بن معين والبيخاري [ وغيرهم- ويشظر: العديث السنابق-

# Marfat.com

1089 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَكْرِيَّا وَالْحَسَنُ بُنُ الْمَحْضِوِ قَالاَ حَدَّنَنَا اَحْمَدُ بُنُ شَعَيْبٍ حَدَّنَنَا مُ مُحَمَّدُ بُنُ شَعَيْبٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُمَيْرٍ الْعَنبُرِيِّ وَقَيْسِ بُنِ سُلَيْمٍ قَالاَ حَدَّنَنَا عَلْفَمَهُ بَنُ وَائِلٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينَهِ عَلَى شِمَالِهِ. ابِيهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذًا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينَهِ عَلَى شِمَالِهِ. ابِيهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذًا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينَهِ عَلَى شِمَالِهِ. هَا مُن وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَالَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاللهُ وَمِعْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(rra)

## راويانِ حديث كالتعارف:

صوید بن نصر بین سوید مروزی، ابوفضل، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 240ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۳۳۱) (۲۰۸)۔

تیں بن سلیم عزری کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''حجفے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۹/۲) (۱۲۹/۲)۔

1090 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّالْحَسَنُ قَالاَ حَدَثَنَا آخَمَدُ بُنُ شُعَيْبٍ آخُبَرَنَا عَمُوُو بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ عَلَيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَآنِى حَدَّنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ آبِي زَيْنَبَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَآنِى حَدَنَا هُشَيْمٌ وَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَضَعْتُ شِمَالِى عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَا خَدَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِى النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَضَعْتُ شِمَالِى عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَا خَدَ يَمِينِي فَوضَعَهَا عَلَى شِمَالِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَضَعْتُ شِمَالِى عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَا خَدَ يَمِينِي فَوضَعَهَا عَلَى شِمَالِى النَّي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَضَعْتُ شِمَالِى عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَا خَدَ يَمِينِي فَوضَعَهَا عَلَى شِمَالِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعْفَ عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَا خَدَ يَمِينِي فَوضَعَهَا عَلَى شِمَالِى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

# راويان حديث كاتعارف:

. ١٠٠٠ - اخرجه ابـو داؤد ( ٢٠٠١ - ٢٠٠١ ) كتاب الصلوة باب وضع البينى على البسرى في الصلوة حديث ( ٧٥٥ ) والنسبائي ( ٢٠١٢ ) كتاب الصلوة باب وضع البيين على الافتتاح باب في الامام اذا راى الرجل وضع شباله على ببينه حديث ( ٨٨٨ ) وابن ماجه ( ٢٦٦/١ ) كتاب الصلوة باب وضع البيين على الشبسال في الصلوة حديث ( ٨١٠ ) من طريق العجاج بن ابي زينب البسبلي بهذا الابتبار - وذكره الزيلي في ( نصب الراية ) ( ٢١٨/١ ) وقال؛ وفي استساده حجاج بن ابي زينب فيه لين - قال ابن البديني؛ ضعيف - وقال النسائي؛ ليس بالقوي - وقال ابن معين؛ ليس به باسو- وقال ابن عدي؛ ارجو انه لا باس به - وقال النووي في ( الغلاصة )؛ استاد صعيح على شرط مسلم - قلت لم يبغرج مسلم لعجاج بن ابح زينب بوق حديث واحد وهو ؛ ( نعم الادام الغل ) -

طبق" ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۵۳/۱) (۱۵۲)۔

1091 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعُفَرِ الْجَوْزِيُّ حَدَّثَنَا مُضَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحُيىٰ بُنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا مُضَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحُيىٰ بُنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا مُضَدُّ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ آبِي زَيْنَبَ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِرَجُلٍ وَصَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ مِثْلَهُ.

ﷺ حضرَت جاً بر طالتنظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثل لیکٹی ایک صاحب کے پاس سے گزرے جنہوں نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پررکھا ہوا تھا۔ (اس کے بعد حسبِ سابق حدیث ہے)

#### راويانِ حديث كانعارف:

صفر بن محمد بن خالد بن ولید بن مضر ابو محمد اسدی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''277' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب افغدادی'' (تام/۱۳) (۲۲۲۲)۔

ک محمہ بن حسن بن عمران المزنی واسطی القاضی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''نوویل طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۸۳۷) (۵۸۵۵)۔

1092-وَذَكَرَهُ ابُنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَبِى زَيْسَبَ عَنْ آبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ يُصَلِّى وَاضِعٌ شِمَالَهُ عَلَى يَمِيْنِهِ فَاخَذَ بِيَمِيْنِهِ فَجَعَلَهَا عَلَى شِمَالِهِ.

علا الله الله عفرت عبدالله بن مسعود وللفنظ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَلِقَظُمُ ان کے پاس سے گزرے وہ اس وقت المازاد اکررے تھے اور انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا تو نبی اکرم مَثَلِقَظُم نے ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ہائیں ہاتھ پر رکھا دیا۔

#### مُاويانِ حديث كا تعارف:

O عمار بن خالد بن بزید بن دینار واسطی التمار، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''نووی طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''260ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہدیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۸۷) (۳۸۵۳)۔

# Marfat.com

1093- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَضِرِ بِمِصَّرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ آبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَّادٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ عَلَى السَّلَاءُ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ اسْتَوُوا وَتَعَادَلُوا.

عضرت انس مٹالٹیئؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیئے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دا کمیں اور با کمیں کے بارے میں اس طرح اور اس طرح فرماتے اور پھرارشا دفرماتے: (صف کو)سیدھارکھواور برابررہو۔

#### راويان حديث كاتعارف:

ک محمہ بن سوار - بتشدید الواو - ابن راشد از دی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''دسویں طبقے'' سے تعلق رسمجھتے ہیں۔ان کا انتقال''248ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۵۲) (۵۹۷۷)۔

صلیمان بن حیان از دی، ابو خالد الاحمر کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئییں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں! کے''آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''190ھ یا اس سے پہلے'' ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المتہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۳۲۳) (۳۲۳)۔

29-باب ذِكْرِ التَّكْبِيْرِ وَرَفِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَلْرِ ذٰلِكَ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ.

باب: تلبیرتریمهٔ نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اُٹھتے ہوئے ' رفع یدین کرنا'اس کی مقدار اور اس بارے میں روایات کا اختلاف

1094- حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِیُ ابْنُ اَبِی الزِّنَادِ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا اَبُنُ اَبِی الزِّنَادِ عَنُ مُّوْسَی بُنِ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی الزِّنَادِ عَنُ مُّوْسَی بُنِ عَلَیْ اَبُو بَنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْآغَرَجِ عَنْ عُبِیْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِی رَافِعِ عَنْ عَلِی قَالَ کَانَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْآغَرَجِ عَنْ عُبِیْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِی رَافِعِ عَنْ عَلِی قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ اَبِی رَافِعِ عَنْ عَلِی قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٩١- اعرب اعبد ( ٩٣/١ ) وابو داؤد ( ١٩٨/١ ) كتاب الصلوة باب افتتاح الصلوة حديث ( ٧٤٤ ) وفي ( ٩٣/١-٢٠٦ ) كتاب الصلوة باب امراء احديث ( ٩٤/١ ) وابر داؤد ( ١٩٨/١ ) كتاب الصلوة باب افتتاح الصلوة عدد افتتاح الصلوة باب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلوة باب سنت غتى به البصلوة من الدعاء مديث ( ٧٦١ ) والترمذي ( ٥٨٧- ١٨٨ ) كتاب الصلوة باب رفع اليدين اذا ركع حديث ( ١٦٤ ) والبخلوي في ( رفع اليدين ) رقم بالليل حديث ( ١٩٢١ ) وابن ماجه ( ١٩٠١ ) كتاب الصلوة باب رفع اليدين اذا ركع حديث ( ١٦٤ ) والبخلوي في ( رفع اليدين أو البنت ( ١٩٠١ ) وابن خزيمة ( ١٦٤ ) والبخلوي في ( البنت ( ١٩٠١ ) وابن خزيمة ( ١٦٤ ) وابن خزيمة ( ١٩٠٤ ) والبخلوي في ( البنت الكراء ) ( ١٩٠١ ) كتاب الصلوة باب رفع اليدين عن الركوع كلهم من طريق عبد الرحين بن ابي الزناد يهذا الابتناد- وقال الترمذي الشراء حديث حسن صحيح -

اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَعْنَى قِرَاءَ تَهُ وَارَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرُفَعُ يَدَيْهُ فِى شَىءٍ مِّنُ صَلَابِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجُدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

ہے۔ مسید اللہ کا اللہ اللہ کے جیں: نبی اکرم مُنَا اللہ کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہہ کر دونوں کے خطرت علی ڈائٹڈ ارشاد فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنا اللہ کے اس کے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے جب آپ اپی قرائت مکمل کر لیتے اور رکوع میں جانے لگتے پھر ایسا ہی کرتے جب آپ رکوع ہوئے ہوئے کے ایسا ہی کرتے اس کے بعد آپ نماز کے دوران رفع یدین نہیں کرتے تھے اس وقت جب آپ بیٹھے ہوئے ہوئے ہوئے جب آپ دورکعت ادا کرنے کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر اس وقت اس طرح رفع یدین کرتے اور تکبیر کہتے۔

الْحَكَمِ وَالْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ بِشُرِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يَكُونَ وَاذَا ارَادَ انْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّهُ مِنْ السُّهُ مِنْ السُّهُ مِنْ السُّعُودِ .

1096 حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَحَامِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ حَدَّنَا اَبُو عُنَبَةَ الْحُمَدُ بُنُ الْمُعَامِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْيَهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اَحْمَدُ بُنُ الْفَوَرِجِ حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ بَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ ثُمَّ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا عَدُو مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَلِكَ ثُمَّ يَوْكُعُ ثُمَّ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَدُو مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ حَدُو مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَلِكَ ثُمَّ يَوْكُعُ بَدَيْهِ فِى السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِى كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبُلَ الرُّكُوعِ حَتَى اللهُ عُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِى كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبُلَ الرُّكُوعِ حَتَى اللهُ وَلَا يَرْفَعُ بَدَيْهِ فِى السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِى كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبُلَ الرُّكُوعِ حَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَذَلَهُ اللهُ عُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبُلَ الرُّكُوعِ حَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل آ جاتے پھر آپ مُلَا فَقُرُا اللہ کے ساتھ تکبیر کہتے 'پھر جب آپ مُلَا فَقِرُ رکوع میں جانے لگتے تو ان دونوں کو بلند کرتے 'یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کندھوں کے مقابل آ جاتے پھر آپ مُلَا فَقِرُ رکوع میں چلے جاتے 'پھر جب آپ رکوع سے اُٹھے تو ان دونوں کو بلند کر یہاں تک کہ یہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل آ جاتے 'پھر آپ 'نسمِ عال لے فیلے اُسٹن حَمِدَ ہُوں' پڑھتے 'پھر آپ مُلَا فَقِرُ مِن مِن بِلا کے دوران جب بھی آپ سجدے میں چلے جاتے 'البتہ سجدوں کے درمیان آپ مُنَا فَقِرُ مُن یدین نہیں کرتے تھے' پوری نماز کے دوران جب بھی آپ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے تھے۔

1097 حَدَّنَنَا اَبُوْ بَكُوِ النَّيْسَابُوْ رِئُ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ اَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ رَايَثُ رَسُولَ اللهِ وَهُ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ رَايَثُ رَسُولَ اللهِ وَهُ عَبُدَ اللهِ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ رَايَثُ رَسُولَ اللهُ وَهَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِنْ اللهُ عِنْ يَرُفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِنْ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِنْ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِنْ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِنْ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الشَّهُ وَلَ السَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ وَلِ

کی کے حضرت عبداللہ بن عمر والتی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کو دیکھا آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے واپنے کا میں کا بھوں کو بلند کیا' یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل آگئے' پھر آپ مَثَاثِیْنَ نے تمبیر کا ایسا ہی آپ نے کندھوں کے مقابل آگئے' پھر آپ مَثَاثِیْنَ نے میں ایسا ہی آپ نے اس وقت کیا جب آپ نے رکوع سے سرمبارک کو اُٹھایا پھر آپ نے ''مسمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ ''پڑھالیکا جب آپ نے سراٹھایا تواس وقت آپ مَثَاثِیْنَ نے ایسانہیں کیا۔

## راويانِ حديث كاتعارف:

ت عیسیٰ بن ابراہیم بن عیسیٰ بن مغرود- غافقی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' 261ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریباً التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲/۲۸) (۸۲۸)۔

1098 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِ ثُى حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْزٍ حَدَّثَنَا سَلَامَهُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَّوَ عَ النَّنِي وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِلَذَا يَرْفَعُ ثُمَّ يُكَيِّرُ .

سيني (مثلثي مملد مسيم (197/ ) كتاب الأذان: باب رفع اليدين الماكبر· حديث ( ٢٧٢ ) ومسلم ( ٢٩٢/ ) كتاب الصلوة· باب استعبا ١٠٩٧ – اخبرجه البسخاري ( ١٥٨/ ) كتاب الأذان: باب رفع اليدين الماكبر· حديث ( ٢٧٢ ) ومسلم ( ٢٩٢/١ ) كتاب الصلوة رفع اليديس حنف البنكبين· حديث ( ٢٩٠/٢٢ )· والنسائي ( ١٢١/٣ – ١٢٢ ) كتاب الافتتاح· باب رفع اليدين قبل التكبير· كلهم من طمة يونس بهذا الامتاد-

يوسن بهدا الانتثار-١٠٩٨–اخـرجيه مبسلسم ( ٢٩٢/١ ) كتساب الصلوة' باب ابتصباب رفع اليدين حنف البنكيين' حديث ( ٢٩٠/٢٣ ) والبيغاري في ( رفع إليميز رقيم ( ٧٨ ) من طريق عقيل بهذا الابتثار- ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نظافہا کے حوالے ہے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ موجود ہے اس میں بیالفاظ ہیں ۔ آپ نے رفع یدین کیا اور پھر تکبیر کہی۔

#### And the state of t

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ے محمہ بن عزیز - ابن عبد اللہ بن زیاد،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''گیارہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''267ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب المعہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۹۱/۲) (۵۲۸)۔

صلامة بن روح بن خالد علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''نوویں طبق' کے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''138ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۳۳/۱) (۲۲۲)۔

1099- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْينى وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنِى سَالِمْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَانَ النَّبِى (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذَا قَامَ الى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إذَا كَانَتَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ نَحْوَهُ.

ﷺ کے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُائیم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ ان کے کندھوں کے برابر آ جاتے تھے (اس کے ساتھ آپ) تکبیر کہتے۔ (اس کے باتھ آپ) تکبیر کہتے۔ (اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے)

1100 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِى وَاَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّهُ مَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتْى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ اَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

اللہ اللہ اللہ بن عمر ظافیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگافیؤیم دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے برابریا اس کے قریب آجاتے تھے (اس کے بعد انہوں نے حسب سابق حدیث بیان کی ہے)

1101- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ وَّابُو الْيَمَان قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ

۱۹۹۹—اخسرجه ابس البجارود في ( البنتقى ) ( ۱۷۸ ) حدثنا معبد بن يعيى بهذا الابتناد- واخرجه احبد ( ۱۲۴ /۲ ): تنا يعقوب بن ابراهيس بهذا الابتناد- وابن اخي الزهري: هو معبد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله وقد لينه بعضهم-

۱۱۰۰ – اخسرجه عبد الرزاق ( ۱۷/۲ ) رقم ( ۲۰۱۷ ) واحد ( ۱۱۷/۲ ) والنسبائي ( ۲۰۹/۲ ) كتاب الافتناح باب ترك رفع البدين عن السببود · كلمهم من طريق مصر بهذا الامناد-

١٩١٨- اخسرجه البسغساري ( ٤٦٠/٢ ) كتساب الاذبان بساب الس اين يرفع بديه! حديث ( ٧٢٨ ) وفي رفع البدين رفه ( ٤٠ ) والنسسائي ( ١٢١/٢ ) كمتساب الافتشاح بباب العبل في افتشاح الصلوة والبيهيقي في ( البهنق الكبرك ) ( ٧٠/٢ ) كتباب الصلوة باب رفع البدين عند الركوع وعند وفع الراس منه كلهم من طريق تنعيب بن ابي حبزة بهذا الامشاد- عَنِ الزُّهُوِيِّ بِهِاذَا إِذَا افْتَتَعَ التَّكُبِيْرَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَكَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذُّوَ مَنْكِبَيْهِ نَحُوهُ ﴿ ﴿ ﴿ بَى روايت ایک اور سند کے ہمراہ زہری ہے منقول ہے جس میں بیالفاظ موجود ہیں جب نبی اکرم مُلَّ فِیْرَا مُل کے آغاز میں تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے اس وقت جب آپ تکبیر کہدرہے ہوتے 'یباں تک کہوہ دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر آجاتے۔ (اس کے بعد حب سابق حدیث ہے)

#### راويانِ حديث كاتعارف:

علی بن عیاش- ابن مسلم الالھانی، ابوحسن خمصی ،علم حدیث کے ماہرین کے آئبیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال ''219ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۵۳/۲) (۲۵۰۰۰)۔

) الحاکم بن نافع القصاعی بہرانی، ابوالیمان خمصی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقال ''222ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (ا/ ۲۲۲)(۱۹۵۵)۔

1102 حَدَّنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَبِى بَكْرِ الْوَاسِطِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ سَعُدِ حَدَّثَنِى عَقِى حَدَّثَنَا ابُوْ اللهِ مَا لَهُ عَبَدُ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ اللهُ السَّلاَةِ رَفَعَ يَدُيهِ حَتَّى اِذَا كَانَتَا حَدُو مَنْ كِبَيْهِ كَبَرَ ثُمَّ إِذَا ارَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَدُو مَنْ كِبَيْهِ وَكَبُّ وَكَا السَّلاَةِ رَفَعَ يُمَا حَتَى يَكُونَا حَدُو مَنْ كِبَيْهِ وَكَبُّ وَهُمَا كَنْ يَرُفَعَ يَكُونَا حَدُو مَنْ كِبَيْهِ وَكَبُّ وَهُمَا كَذَا لِكَ ثُمَّ وَلَعَ عُمَّا كَنْ يَرُفَعَ عُلَيْهِ وَمَنْ كَبُونَا حَدُو مَنْ كَبُونَا حَدُو مَنْ كَبُولُ اللهُ لِمَنْ حَمِلاً وَهُمَا كَذَا لَكُونَا حَدُو مَنْ كَبُولُ وَعَلَى اللهُ لِمَنْ حَمِلاً وَهُمَا كَذَا لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَبُولُوا عَلْمَ اللهُ لِمَنْ حَمِلاً وَهُمَا كَذَا لِكَ ثُمَ وَكَعَ ثُمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَرُفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَدُو مَنْ كَبُيْهِ فَمَ اللهُ لِمَنْ حَمِلاً وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کورے ہوتے تو اپند دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے ، پھر جب آپ سنگائی ہوگا جب نماز کے بھر جب آپ سنگائی کا رکوع میں جانے لگتے تو اور دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے ، پھر جب آپ سنگائی رکوع میں جانے لگتے تو ال دونوں کو کندھوں تک بلند کر کے تبیر کہتے ، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ، جب آپ سنگائی رکوع سے سراُتھاتے تو ال دونوں کندھوں تک بلند کرتے تھے ، نسمِ عَاللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ '' (الله تعالی نے اس محض کی بات کوئن لیا ، جس نے اس حمد بیان کی ) پھر آپ مُل بات کوئن لیا ، جس نے اس حمد بیان کی ) پھر آپ مُل بھرے میں چلے جاتے 'سجدوں کے درمیان آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے 'آپ ہر رکعت میں جانے سے بہلے تکبیر کہتے تھے بیباں تک کہ آپ کی نماز کمل جاتی رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہتے تھے بیباں تک کہ آپ کی نماز کمل جاتی (بعنی آپ پوری نماز کے دوران بیمل کرتے تھے )۔

ہوئے رفع پدین ہیں کے تھا تو وہ اسے تنگریاں مارنے کے لیے اُٹھا لیتے تھے یہاں تک کہ وہ مخص رفع پدین کرنے لگتا تھا۔ - سفو ۔ سوم

## راويان حديث كاتعار<u>ف</u>:

مَدُونَ اللهِ مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ فِيمَا سَالُنَاهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النه فِي - آبَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا حُمَيْدٌ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا مَحَدُ لَهُ يَرُوهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَابِ وَالصَّوَابُ مِنْ فِعُلِ أَنْسٍ. وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ لَهُ يَرُوهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَابِ وَالصَّوَابُ مِنْ فِعُلِ أَنْسٍ. وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ لَهُ يَرُوهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَابِ وَالصَّوَابُ مِنْ فِعُلِ أَنْسٍ. وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ لَهُ يَرُوهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَابِ وَالصَّوَابُ مِنْ فِعُلِ أَنْسٍ. وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ لَهُ يَرُوهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَابِ وَالصَّوَابُ مِنْ فِعُلِ أَنْسٍ.

آلاً عَدَّنَنَا اللَّهُ عَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَحَا هَكُذَا حَالَثَنَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَة وَفَعَ يَدَيْهِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْوٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَة رَفَعَ يَدَيُهِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْوٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحِيْنَ آرَادَ آنُ يَّوْكَعَ وَبَعْدَ مَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْآيُمَنِ حَتَّى حَاذَتَا مَنْكِبَيْهِ وَحِيْنَ آرَادَ آنُ يَّوْكَعَ وَبَعْدَ مَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْآيُمُنَ عَلَى فَخِذِهِ الْآيُمُنَى عَلَى فَخِذِهِ الْآيُمُنَى عَلَى فَخِذِهِ الْآيُمُنَ وَمَلَّمَ وَعَلَقَ حَلْقَةً وَدَعَا هَكَذَا –وَاشَارَ سُفْيَانُ بِاصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ – قَالَ وَاتَيْتُهُمْ يَعْنَى وَعِذِهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدْتُهُمْ يَوْفَعُونَ آيَدِيَهُمْ فِى بَرَانِسِهِمُ فِى الشِّتَاءِ .

المارة البغاري في ( رفع اليدين ) رقم ( ٨ ) وابن ماجه ( ٢٨١/١ )كتاب الصلوة باب رفع اليدين اذا ركع حديث ( ٨٦٦ ) كلاهها من طريسق عبيد الوهباب التنفيفي بهذا الامتباد- قال البو صيري في ( الزوائد ) ( ٢٠٠/١ ): هذا ابتباد صعبح رجاله رجال الصحيحين الا ان الدارقطني اعله بالوقف رواه ابو بكر بن ابى ثبية في مستنده ودواه ابن خزيسة في صحيحه-

الدارفطني اعله بالوقف رواه ابو بلز بن ابى ميبه في مستبدة ودواه ابن سريبه في تسليب من الدرفطني اعله بالوقف رواه ابو بلز بن ابى ميبه في مستبدة ودواه ابن سريب موضع البدين عند الجلوس للتنسيد الاول حديث ( ١١٥٩ ) وفي ١١٠٥-١٠٠ ) والنسسائي ( ١٢٦٢ ) بساب مسوضع البدين عند الجلوس للتنسيد الاول حديث ( ١٢٦٢ ) والعبيدي ( ١٨٥ ) من طريق شفيان ( ٢٤/٣) كنساب النسميسو بساب حمقة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلوة حديث ( ١٢٦٢ ) والعبيدي ( ١٨٥٠ ) من طريق شفيان بهذا الامتباد-

راوی بیان کرتے ہیں: میں ان حضرات (لیعنی صحابہ کرام) کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان حضرات کوالی حالت میں پایا کہ وہ سر دی کے موسم میں اوپر اوڑھی ہوئی چا در میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔

### راويانِ حديث كالتعارف:

- صیام بر کلیب بن محصاب الجرمی کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقه'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال ، جہ جدید میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۰/۲) (۳۲۴۳)۔
- کلیب بن شھاب الجرمی- بجیم کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے طرید حالات کے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۳۱۸) (۵۹۷۵)۔
- البرانس: جمع برنس، والبونس: كل ثوب راسه منه ملترق به من درعة اوجنة علم حديث كے ماہرين نے انہيں "ثقة"
   قرار دیا ہے۔ ان كے مزید حالات كے لئے ملاحظہ ہو: النھاية (۱۲۲۱)۔

1106 حَدَّنَنَا آخْمَدُ بُنُ عِبُدِ اللهِ الُوكِيُلُ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ هُوَ اَلَّا هُشَيْمٌ عَنُ حُصَيْنٍ . وَحَدَّنَنَا الْعَسَنُ بُنُ الْمُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ الْفَاضِى الْمُحَسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ وَعُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ دَحَلُنَا عَلَى اِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَهُ عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدِ الْحَصْرَعِيّنَ فَحَدَّلَئِي بَنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَهُ عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدِ الْحَصْرَعِيّنَ فَحَدَّلَنِي عَلْمَهُ بُنُ وَالِل عَنْ آبِيهِ آنَّهُ رَآى رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرُّفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتُحُ الصَّلاةً وَالْمَارَفَعُ وَإِذَا سَنَجَدَد . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا اُرِي اَبَاكَ رَآى رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلَّا ذَلِكَ الْيُومَ وَاذَا سَنَجَدَد . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا اُرِي اَبَاكَ رَآى رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلَّا ذَلِكَ الْيُومَ وَاذَا سَنَجَدَد . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْتِي الْقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْمِتَالِ الصَّلاةِ . لَفُطُ جَويُهُ ذَلِكَ وَعَبُدُ اللهِ لَمُ يَحْفَظُ ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْيَتَالِ الصَّلَاةِ . لَفُطُ

ا کی خدمت میں ماضرہوئے تو عمرہ بیان کرتے ہیں: ہم ابراہیم (نخعی) کی خدمت میں حاضرہوئے تو عمرہ بین مروہ نے انہیں یہ بات یہ بات بیان کی نہیں انہوں نے بتایا: ہم نے حضرمیوں کی مسجد میں نماز ادا کی تو علقمہ بن وائل نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات بیان کی: انہوں نے بی اکرم مُثَاثِیَّا کونماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

تو ابراہیم نخعی نے بیفر مایا: میں یہ بہختا ہوں' آپ کے والد نے نبی اکرم مُنَّاثِیْمُ کو صرف ای ایک دن ایبا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور بیہ بات یاد رکھی ہوگی تو کیا حضرت عبداللہ (بن مسعود) نے بیہ بات یادنہیں رکھی ہوگی؟ اس کے بعد ابراہیم نخعی نے فر مایا: رفع یہ بین صرف نماز کے آغاز میں کیا جائے گا۔

روایت کے بیالفاظ جربر نامی راوی کے ہیں۔

١١٠٦-اخسرجيه البيسيسقي في ( السنش الكبركى ) ( ٨١/٢ ) كتاب الصلوة باب من لم يذكر افرفع الا عند الافتتاح من طريق الدارقطني به-واخسرجيه البطسعياوي في ( تسرح مسعاني الائتار ) ( ٢٢٠/١ ) والطبراني في ( الكبير ) ( ١٢/٢٢ ) رقم ( ٩٠٨ ) من طريق حصين بهذا الابتشاذ-واخرجه ايضا البغاري في ( رفع اليدين ) رقم ( ٢٢ ) من طريق حصين به- 1107- حَدَّثَنَا الْسُحَسِيْنُ بُنُ السَمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ وَاللّهِ بَنِ حُجْدٍ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِيْنَ افْتَتَعَ الصَّلاة يَرُفَعُ يَدَيْهِ إلى أَذُنيهِ وَإِذَا وَيَا لَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . رَفَع يديُهِ.

کی کے حضرت واکل بن حجر رہ النظائی بیان کرتے میں میں ہے بن کوریکھا' آپ نے نماز کے آغاز میں کوئی کھی کوریکھا' آپ نے نماز کے آغاز میں کوئی میں جاتے ہوئے اور جب آپ مثل نظائی کے اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ ''پڑھا (یعنی رکوع سے مشت مہ کے) آپ مثل نظائی کے دونوں ہاتھ کا نوں تک بلند کیے (یعنی رفع یدین کیا)۔

ہے کہ حضرت مالک بن حورث رٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹیٹم نماز کے آغاز میں رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے کرتے تھے جب رکوع سے سراُٹھاتے تھے اس وقت کرتے تھے۔

ابن مبشرنا می راوی نے بیالفاظ نقل کیے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نماز کے آغاز میں رفع یدین کرتے تھے کھر جب آپ رکوع میں جانے لگتے تھے جب آپ رکوع ہے سراُٹھاتے تھے (اس وقت بھی رفع یدین کرتے ہے)۔

ابوعوانہ نامی راوی نے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم مظافیظ جب تکبیر کہتے تھے اس وقت رفع یدین کرتے تھے جب رکوع میں جاتے تھے اس وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کی جاتے تھے۔ کہ بلند کیا کرتے تھے۔ کہ بلند کیا کرتے تھے۔

---

٨٠١٨-اخرجه البيخياري في ( رفيع اليديس ) ( ٩٨٠٧ ) وابسو داؤد ( ١٩٩/١ ) كتساب التصيلوة بناب افتتاح الصيلوة عديث (٩٤٧٠ ) والتسسائي (١٢/٢٢-١٣٢٠ ) كتساب البلافتتساخ بناب رفع اليدين حيال الاذئين عديث ( ٨٨٠ ) واحد ( ٥٣/٥ ) والطبالسي ( ١٢٥٢ ) والدارمي ( ١٢٥٨ ) كتساب التصيلوسة بناب رفع اليدين في الركوع والسنجود وابن حيان ( ١٨٦٢ ) والطبراني في ( الكبير ) ( ١٨٤/١٩ ) رقم ( ١٢٥٠ ) كلمهم من طريق شعبة بهذا الامتناد-

و اخترجه مسلب ( ۲۹۲/۲ ) كتاب الصلوة بناب استعباب رفع اليدين حذو البنكبين؛ حديث ( ۲۹۱/۲۵ ) من طريق ابي عوائة بهذا الاستساد- واخترجه البنضاري في ( رفع اليدين ) رقم ( 70 ) ومسلم ( ۲۹۲/۱ ) كتاب الصلوة بناب استعباب رفع اليدين حذو الهنكبين؛ حديث ( ۲۹۱/۲۱ ) والسسائي ( ۲۲۲/۲ ) كتاب الافتشاح؛ بناب رفع اليدين حيال الاثنين؛ حديث ( ۸۸۱ ) والطبرائي ( ۲۸۱/۲۱ ) رقم ( ۲۲۰ ) كلمهم من طريق معيد بن ابى عروبة عن قتادة بهذا الامتناد-

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ت نفر بن عاصم لیٹی ، بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن ج عسقلانی' (۹۹۹) (۹۹۹)۔

آوود مَدَننا دَعُلَم بُنُ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شِيرَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُوْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَظَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِى مُوسَى الْاشْعَرِيِّ قَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ سَمِعُ اللهُ لِمَنْ عَبِدَهُ ثُمَّ وَلَا اللهُ لِمَنْ عَبِدَهُ اللهُ لِمَنْ عَلَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ هَا كَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا يَرُفَعُ بَيْنَ السَّجُدَتِيْنِ.

کی کہ حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹیؤنے ارشاد فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو نبی اکرم مُٹاٹیؤنم کی نماز کے طریقے کے مطابق (نماز اداکر کے) دکھاؤں! پھرانہوں نے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ بلند کیے پھرتکبیر کہی اور رکوع میں جانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے پھر تکبیر کہی اور رکوع میں جانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) انہوں نے فرمایا: اکا طرح تم لوگ کرو۔ (راوی کہتے ہیں:)انہوں نے دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کیا۔

#### راويان صديث كانتعارف:

امام حافظ نقیه، ابومحمه عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن شیرویه بن اسد، و تذکره الحفاظ (۲/۵۰۷-۵۰۲)۔

نزرق بن قیس حارثی بلحارث بن کعب، بھری۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقال ا ''120'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۸۳۲) (۳۳۲)۔

صطان بن عبدالله الرقاشی بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''70 ہے' کے ابعد ہوا۔ان کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''70 ہے' کے بعد ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۲۳۷) (۱۳۹۸)۔

1110- حَلَّنَا دَعُلَجُ بُنُ اَحُمَدَ حَلَّنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحُمَدَ الشَّامَاتِيُّ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَلَّنَا زَيْدُ بُنُ السُّامَاتِيُّ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَلَّنَا زَيْدُ بُنُ السُّامَاتِيُّ حَلَّادٍ بَنُ صَلَّمَةً بِإِسُنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ . رَفَعَهُ هٰذَانِ عَنْ حَمَّادٍ وَوَقَفَهُ عَيْدُهُ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ . رَفَعَهُ هٰذَانِ عَنْ حَمَّادٍ وَوَقَفَهُ عَيْدُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البُّهُ لُولِ يَقُولُ وَاَمُلَاهُ عَلَيْنَا اِمُلَاءً قَالَ كَانَ عَنْ حَمَّادٍ فَعَ رَاسَهُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَّتُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرَفَعُ يَدَيْهِ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرَفَعُ يَدَيْهِ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَى النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَايَتُهُ يَرُفَعُ يَا الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْوَلَعُ رَاسَهُ مِنَ الرَّكُع وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

١١٠٩-ذكره الزيلمي في ( تصب الراية ) ( ١٠٥/١ ) من جهة البصنف وقال الزيلمي: واخرجه البيهيقي عن مصد بن صبيد الرائي عن شيد بو السعبساب عسن حسساد بـه- قسال الشبيخ في ( الامام ): وهاتان الروايتان مرفوعتان- ورواه اين البيارك عن حساد بن سلبة وقفه عن أبي مـوسى- اه- واشار البصنف الى هذا الطريق في ( العلل ) ( ٢٠٤/٧ ) وقال: والصواب من حديث الاشرق بين قيس عن حطان قول من وفقة عن حبياد بن سلبة-

🖈 یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ نبی اکرم مَثَالِثَیَّمْ ہے منقول ہے۔ ووراویوں نے اسے حماد کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے جبکہ ان دونوں کے علاوہ بقیہ راویوں نے اےموقوف روایت کے طور پرتقل کیا ہے۔

میں نے قاضی ابوجعفر کو رہے ہوئے سا ہے: پہلے میر ابھی وہی مؤقف تھا جواہلِ عراق کا ہے لیکن پھر میں نے خواب لی نبی اکرم مَنَّاتِیْنِم کونماز ادا کرتے ہوئے دیکھا' آپ مَنَائِیْنِم نے نماز کے آغاز میں تکبیرتحریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کیا' پھر إبوع من جاتے ہوئے رفع یدین کیا ' پھررکوع سے سراُٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا۔

## إومان حديث كا تعارف:

 جعفر بن احمہ بن ابوعبد الرہمن الشاماتی ، الا مام المحد ث الرحال المصنف ، ابو محمہ نیشا پوری ، علم حدیث کے ماہرین نے نہیں '' نقعہ'' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''292ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:السیر (سما/۱۵)(۲)

1111- حَدَّثْنَا اَحْسَمَدُ بْنُ عِيْسَى بْسِ السُّكَيْنِ حَدَّثْنَا اِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ حَدَّثْنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ حَذَّثْنَا إِلْسُورِى عَنْ يَنْ يُدِيدُ بُنِ اَبِى ذِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِى لَيُلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِى (صَلَّى اللَّهُ إَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا كُبُّرَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى بَرِي إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِّنُ أَذُنَيْهِ .

ه الله معرت براء بن عازب الله بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا الله بيار كہتے ہوئے دونوں ہاتھ بلندكرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ منافیظم کے دونوں انگو تھے کانوں کے قریب آ چکے ہیں۔

# ا راويان حديث كا تعارف:

 اسحاق بن رزیق الرسعنی من راس العین ، بروی عن ابی تعیم ، علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں '' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان كا انقال "259 مر مي مواران كمزيد حالات كے لئے ملاحظه مو: الثقات (١٢١٨) (٣)

و ابرائیم بن خالدالیمان الطلبی ، ابوتور، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''240ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۴۴) (۲۰۳)۔

 الاسمام: الأصبع الغليظ الخامسة من اصابع اليد والرجل علم حديث كے ماہرين نے انہيں" ثقة" قرار ديا ہے۔ ان كم ريد حالات كے لئے ملاحظہ ہو: اتجم الوسيط ( عصم )

1112- حَدَّثَنَا ٱحْــمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُو الْآشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي لَيُلَى يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فِي هٰذَا الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُ قَوْمًا مِّنَهُمْ

١١١١--تغرجه عبد الرزاق في ( البصنف ) ( ٧٠/٢ ) رقم ( ٢٥٣٠ ) عن النوري بهذا الاستباد· ويشظر: الاحاديث الآيتة في هذا الباب-١١١٣–اخرجه احبد ( ٢٠٣/٤ ): حدثنا معبد بن جعفر؛ قال: حدثنا شعبة؛ بهذا الاستاد-

Marfat.com

1113 - حَدَّثَنَا آبُو سَعِيهِ مُ حَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ مِشْكَانَ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنِ مَعْعَةَ عَنْ سُفُيَانَ بَنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَعْعَةَ عَنْ سُفُيَانَ بَنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَعْدَ عَنْ سُفُيانَ بَنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ وَمُعَةَ عَنْ سُفُيانَ بَنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَفَعَ يَدَيْهِ آوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ اللهِ الْمُعَرِيُّ لَمُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ قَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ لَمُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ قَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ لَمُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ قَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ لَمُ يَوْفَعَ يَعَنُ سَالِمٍ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ الْعُمَرِيُّ وَمَا لِللهُ وَسُلُكُ وَمُعَمَّدٌ وَسُفُيَانُ وَيُونُسُ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّهِ عَن النَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُكُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَعُهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَعُهُ وَسَلَعَ وَسَلَعُهُ وَسَلَعَهُ وَسَلَعَ وَالْمُعُولُ وَسَلَعُ عَنِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَعَ وَسَلَعَ وَسَلَعَ وَسَلَعَ وَسَلَعُ وَسَلَعَ وَسَلَعُ وَسَلَعَ وَسَلَعَ وَسَلَعُ وَسَلَعَ وَسُلَالُهُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسَلَعُ وَسُلَاهُ وَسُولُوا وَالْ الْمُولِي عَنُ اللهُ وَلَهُ وَسُلَعُ وَسَلَعُ وَسُلَعُ وَسُلَعُ وَسُلَعُ وَسُلَعُ وَسُلَعُ وَاللّهُ وَسُلَعُ وَسُلُوا وَاللّهُ وَسُلَعُ وَسُلَعُ وَسُلُوا وَاللّهُ وَسُلَعُ وَسُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَكُولُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

ﷺ کی اکرم من النیکی کے نماز کے آغاز میں صرف ایک دفعہ رفع یدین کیا تھا' اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ نبی اکرم من النیکی نے نماز کے آغاز میں صرف ایک دفعہ رفع یدین کیا تھا' اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔

میرے نزدیک وہ حدیث متند ہے جس میں یہ ندکور ہے: نبی اکرم مَلَّاتِیْزُم نے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اُٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا تھا۔

عبدالله بن مبارک نے یہ بات بیان کی ہے: عبیدالله عمری امام مالک معمر سفیان یونس محمد بن ابوهصه نے زہری کے حوالے سے سالم کے حوالے سے ان کے والد (حضرت عبدالله بن عمر رفائظ کے حوالے سے نبی اکرم مَثَالِیَّ اِس روایت کو نقل کیا ہے۔

#### 

#### راويانِ حديث كانعارف:

⊙ حافظ الیہ ثقة مامون ہیں۔محدث مرو، ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن محمود بن عبد الله السعد ی مروزی، ان کا انتقال میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: السیر (۳۹۹/۱۳)۔وتذکرہ الحفاظ (۲۱۸/۲) (۲۳۲)۔
 ۲ وہب بن زمعة تمیمی مروزی، عن ابن مبارک وعبد العزیز بن ابورزمة علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار

س وہب بن رمعۃ یں مروزی، کن ابن مہارت و عبد استزیز بن ابورزمۃ ۔ م حدیث ہے ماہرین کے ادین تھے۔ دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصۃ (۱۳۷/۳) (۲۸۷۵)۔

۱۱۱۲ - اخسرجه البيهيقي في ( مصرفة السسنن والائتار ) ( ۱۰/۱۰ ) كتاب الصلوة بناب من قال: لا يرفع بديه في الصلوة الا عند الافتشاح : مسدبست ( ۷۸۱ ) مسن طريق الدارقطني به واخرجه في ( السنن الكبرى ) ( ۷۹/۲ ) كتاب الصلوة بناب من لم يذكر الرفع الا عند الافتشاح : مسن طريس البرامي ثنا يعيى بن شامويه ثنا عبد الكريم بهذا الامتناد- وذاد: قال عبد الله - يعني ابن العبارك - : كائي انظر الى النهي مسلى الله عليه وسلم وهو يرفع بديه في الصلوة الكثرة الاحاديث وجودة الاستاد- اله- قلت: اما حديث ابن مسعود فسيائي، تنفريجه برفم ( ۱۰،۲ ) الى رقم ( ۱۱۰۲ )-

صفیان بن عبد الملک مروزی عن ابن مبارک فقط علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا قال''200ھ' سے قبل ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۳۹۲/۱) (۲۵۸۷)۔

المحقد المسلام حَدَّثَنَا يَحْيِنَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ زَكَرِيَّا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ زَكَرِيَّا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الین افتتاع الطارہ رکھے بلایہ حتی معنی بچھ معنی المرم منگائیم کے نماز کے آغاز میں رفع یدین کرتے ہوئے کھی اگرم منگائیم کونماز کے آغاز میں رفع یدین کرتے ہوئے کہا ہے ، منازیم کا نول کا نول تک بلند کیے بھراس کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک رفع یدین نہیں کہا ہے بائد کیے بھراس کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک رفع یدین نہیں

#### ---

## اويان حديث كالتعارف:

محمر بن سلیمان بن صبیب اسدی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے مرسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''46ھ یا 45ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب التہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۸۵۰) (۵۹۲۲)۔

الله عَدِيَّ الله عَلَيْ الله عَادِبِ مَ لَكُنَا لُوَيُنْ حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيْلُ اللهُ زَكِرِيَّا عَنْ يَزِيُدَ - يَعْنِى الْمَنَ اَبِى ذِيَادٍ - عَنْ عَدِيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا کہ کہ کہ روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت براء بن عازب رظافظ سے منقول ہے۔

#### ----

# راويان مديث كاتعارف:

عدى بن ثابت انصارى كوفى علم حديث كے ماہرين نے انہيں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بيراويوں كے''چوتھے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان كا انتقال''126 ھ' میں ہوا۔ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو:'' تقريب التبذيب' از حافظ ابوالفعنل احمد بن على بن حجر عسقلانی' (١٤١) (١٤٥)۔

1116 حَدَّثَنَا مُسَحَسَمُدُ بُنُ يَحْينَى بُنِ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ شَاهِينَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بَنِ آبِى لَيُلَى عَنِ الْبَوَاءِ آنَهُ رَآى النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِيْنَ قَامَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِد الركوعُ حَدِبَ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ عَنِد الركوعُ حَدِبَ الْعَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِد الركوعُ حَدِبَ الْعَدِبِ وَالْعَدِدِ ( ٢٠٠ ٢٢) والعديدي ( ٢٠ ٢٠ ) والعديدي ( ٢٠٠ عن يزيد بن ابي زياد بهذا الاسناد -

١١١٥-اخرجه البيهيقي ( ٧٦/٢ )؛ عن العسبدي؛ قال: حدثنا بقيان؛ تنا يزيد بن ابي زياد بعكة ····· فذكر هذا العدبث ليس فيه: ( ته لا يتعود )؛ قبال سفيان: فلها قدمت الكوفة؛ مهمته يعديث به؛ فيقول فيه: ( ثبم لا يعود )؛ فظننت انهم لقنوه؛ وقال الي اصعابنا: ان حفظه فد تغير: او قالوا: قدماه- قال العبيدي: ( قلنا للبعتج بهذا: انها رواه يزيد؛ ويزيد يزيد )؛ وهو عند العبيدي ( ٧٢٤-

الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

قَالَ وَحَذَّثَنِى اَيُضًا عَدِى بُنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) بِمِثْلِهِ وَهَٰذَا هُوَ الصَّوَابُ وَإِنَّمَا لُقِّنَ يَزِيْدُ فِي الْحِرِ عُمُرِهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدُ فَتَلَقَّنَهُ وَكَانَ قَدِ الْحُتَلَظَ.

ﷺ کودیکھا جسرت براء طالغنظ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُنَالِقَیْم کودیکھا جب آپ مُنالِقیم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کیا۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے اور یمی درست ہے۔

یزید نامی راوی کو ان کی آخری عمر میں تلقین کی گئی تھی' وہ یہ الفاظ نقل کریں:''پھرنبی اکرم مَثَاثَیَّتُم نے اییانہیں کیا'' تو انہوں نے اس تلقین کو تبول کیا' اس روایت کے الفاظ ان کے لیے خلط ملط ہو گئے تھے۔

## راويانِ حديث كالتعارف:

ک محمد بن کیجی بن ہارون، ابوجعفر الاسکافی،علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشنخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۲۱/۳) (۳۲۹/۳)۔

1117 حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُوِ الْآدَمِتُ آحُ مَدُ بُنُ اَبِي لَيُلَى عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي وَيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آيُوبَ الْمَسَخُ رَمِتُ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي لَيُلَى عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي وَيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِي لَيلَى عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَرُ وَرَفَعَ يَدَيُهِ كَنْ الْبَي عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَر وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوِى بِهِمَا الْخُونَةِ قِيلَ لِي إِنَّ يَزِيدَ حَيٌّ فَاتَكُ فَمَّ لَمْ يَعُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِيْنَ الْمَحِيثِ قَالَ حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ آبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِيْنَ الْمَحْدِيثِ قَالَ حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ آبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حِينَ الْمَعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ ابِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَيْنَ الْمَالِ وَالْمَا وَالْمَ اللهُ الْعُولُ اللهِ الْعَلَاقُ هَالَ الْمَالَةُ الْعَالَ مَا اَحْفَظُهُ .

کی کا حضرت براء بن عازب بڑاٹیڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مظافیظ کو دیکھا' جب آپ مظافیظ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا' اس کے بعد آپ مظافیظ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا' اس کے بعد آپ مظافیظ نے دوبارہ (نماز میں رفع یدین نہیں کیا)۔

علی بن عاصم راوی بیان کرتے ہیں: جب میں کوفہ آیا تو مجھے بتایا گیا کیزید نامی راوی حیات ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بیان گیا ہے وہ حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بیان نقل کیا ہے وہ فراتے ہیں: میں انے مخطے بیان نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم سل تیزام کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا۔

میں نے انہیں کہا بھے ابن الی لیل نے بیدروایت سنائی ہے آپ نے بیدالفاظ بھی نقل کیے ہیں: نبی اکرم مَلَّا فَیْرُم نے مجر

ر میں رفع یدین نہیں کیا' تو انہوں نے یہ جواب دیا: مجھے یہ الفاظ یاد نہیں ہیں' میں نے اپنی بات دوبارہ ان کے سامنے دُہرائی انہوں نے یہی کہا: مجھے یہ بات یاد نہیں ہے۔

المَّالَةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَحَمَّدُ الْوَالْمَ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى حَمَّادٍ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ الْبُواهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهُ عَالَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَمَعَ آبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما فَلَمْ يَرُفَعُوا آيَدِيهُمُ إِلَّا عِنْدَ اللهُ عَنْهُما فَلَمْ يَرُفَعُوا آيَدِيهُمُ إِلَّا عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَمَعَ آبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما فَلَمْ يَرُفَعُوا آيَدِيهُمُ إِلَّا عِنْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُما فَلَمُ يَرُفَعُوا آيَدِيهُمُ إِلَّا عِنْدَ اللهُ عَنْهُما فَلَمْ يَرُفَعُوا آيَدِيهُمُ إِلَّا عِنْدَ اللهُ عَنْ الْمُولِي فِي الْحَلاقِ اللهِ عَنْ الْمُولِي فِي الْحَلاقِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَرْفُوعٍ إِلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَهُوَ الصَّوَابُ.

ی کے کھی حضرت عبداللہ (بن مسعود مذالفۂ) بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منالفۂ کی اقتداء میں مضرت ابو بکر مثالفۂ کی قتداء میں مضرت عبداللہ کی اقتداء میں مضرت ابو بکر مثالفۂ کی قتداء میں اور حضرت عمر مزالفۂ کی اقتداء میں نمازیں اوا کی ہیں میہ حضرات صرف نماز کے آغاز میں پہلی تکبیر کے ساتھ رفع

رین کیا کرتے <u>تھے</u>۔

آخق نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے: ہم نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں اس روایت کو اختیار کریں گے۔ اس روایت کونفل کرنے میں محمد بن جابر نامی راوی منفر د ہیں اور یہ صاحب ضعیف ہیں' محمہ بن جابر نے اسے حماد نامی راوی کے حوالے سے ابراہیم نخعی سے نفل کیا ہے' جبکہ حماد کے علاوہ دیگر راویوں نے اسے ابراہیم نخعی سے مرسل روایت کے طور پر معفرت عبداللہ بن مسعود ﴿اللّٰهِ بُن ہِ اِن کے اپنے فعل کے طور پر نقل کیا ہے' انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل نہیں کیا جو نجی اکرم مُنافِظ کے بارے میں منقول ہواور یہی روایت درست ہے۔

\_\_

## راويانِ حديث كا تعارف:

ی محمد بن جابر میمی – الیمامی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے الیے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲/۳۵) (۱۱۰۴)۔ کے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲/۸/۲) (۱۱۰۴)۔

1119 حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أُويُنْ مُحَمَّدُ بُنُ سُلِيْمَانَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ الْوَاسِطِى عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَنَيْتُ النَّبِيَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّى فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَنَيْتُ النَّبِيَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّى فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى حَاذَتَا أَذُنيَهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى جَعَلَهُمَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَعَ يَدَيْهِ مِنْ رَأْسِهِ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ.

الم مثل الم حفرت واكل بن حجر والفيزيان كرتے بيں: ميں نبي اكرم مثل في كم خدمت ميں حاضر بوا تا كه خود اس بات كو الله عند الله عند الكامل) ( ١٩١٦- ١٩٠١ ) والبيه في ( السنن الكبرى) ( ١٩٧٢- ٨٠ ) كتاب الصلوة باب من لم بذكر الرفع الا عند الكفتساح وابس العبوزي في ( الند حقيق ) ( ٢٧٥/١ ) رقم ( ٤٦٧) وفي ( البوضوعات) ( ٩٦/٢ ) كلهم من طريق مصد بن جاب الميمامي بهذا الامناد-

دیکھوں کہ آپ مُنَافِیْظُ کیسے نماز ادا کرتے ہیں' آپ مُنَافِیْظُ نے قبلہ کی طرف رخ کیا' پھر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا' پھر جب آپ مَنَافِیْظُ رکوع میں گئے تو آپ مَنَافِیْظُ نے پھر رفع یدین کیا' یہاں تک کہ انہیں ای جگہ تک بلند کیا پھر جب آپ مَنَافِیْظُ نے رکوع سے سراٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو اتنا ہی بلند کیا' جب آپ مَنَافِیْظُ سجدے میں گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سرکے ای جھے کے مقابل میں رکھے۔

---

#### راويانِ حديث كانعارف:

صالح بن عمر واسطی ثم طوانی عن ابی مالک انتجی وعاصم بن کلیب علم حدیث کے ماہرین نے انہیں " ثقة" قرار دیا ہے۔ ان کا انقال "186 ہو یا 187 ہے" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳۴۳) (۴۰۴۹)۔ دیا ہے۔ ان کا انقال "186 ہو یا 187 ہے گئنا اُبو اُلا حُوصِ عَنْ عَاصِمِ بُنِ کُلَیْبٍ عَنْ آبِیْهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْدِ عَنِ النَّبِیّ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ إِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السُّجُودَ.

مَ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ ال

وَعَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت ابو ہر ریہ مٹائٹنا کے حوالے ہے منقول ہے۔

ﷺ خفرت عبداللہ بن عمر ڈٹافٹنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَٹَافِیْنِم نماز کے آغاز میں دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے تھے جب آپ مُٹَافِیْنِم رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے سراُٹھاتے تھے تو اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔

30-باب دُعَاءِ الْإِسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.

باب: تکبیر کے بعد نماز کے آغاز کی دُعا

1122- حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرِ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخُبَوَنَا عَبْدُ

١١٢١- اخرجه احبد ( ١٣٢/٢ )؛ والبغاري في ( رفع اليدين ) رقم ( ٥٦ )؛ وابن ماجه ( ٢٧٩/١ ) كتاب الصلوة؛ باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع راسه مسن الركـوع؛ حديث ( ٨٦٠ )؛ والطعاوي في ( شرح معاني الائثار ) ( ٢٩٤/١ )؛ كلهم من طريق اسباعيل بن عياش؛ بهذا الخاسئان- قال البومسيري في ( الزوائد ) ( ٢٩٩/١ ): هذا ابتناد خنعيف؛ فيه رواية اسباعيل بن عياش عن العجازيين؛ وهي خنعيفة-

١٦٢٠- اخرجه مسسلم ( ٢٠٢/٢٠٠٢ ) كتاب صلاة البسنافرين باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل مديت ( ٢٠٢/٢٠٢ ) وابس مديث ( ٢٠٢/٢٠١٠ ) كتاب الدعوات وابس داؤد ( ٢٠٢/٢٠١٠ ) كتساب البصداء بن الدعاء مديث ( ٢٠٢/٢٠١٠ ) كتساب البصداء باب البعوات مديث ( ٢٠٢٠ ) والترمذي ( ٢٠٢/١ - ٢٠٠ ) كتساب الافتتباح بهاب نبوع آخر من الدعاء بين التكبيرة والقراء ة واحبد ( ٢٠٤/١ ، ٢٠٠ ) والطيالسي ( ٢٠٢ ) وابن ابي شيبة ( ٢٢٢/١ ) وابو عوانة ( ٢٠٠/١ ) والدارمي ( ٢٨٢/١ )

تُعَرِيْنِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بِنِ آبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ الْكُهُ مَا اللّٰهِ مِنَ آبِى رَافِع عَنُ عَلَى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاة فَرَمُ قَالَ وَجَهْتُ وَجَهِي لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالاَرْصَ حَنِفًا وَمَا اللهُ عَنْهُ وَبِهُ لِلْكَ أَمِرْتُ وَانَا اللهُ عَنْهُ لَكُ وَبِهُ لِكَ أَمِرْتُ وَانَا اللهُ عَنْهُ اللّٰهُ مَا اللهُ الْمَالِمِيْنَ اللهُ مَا اللهُ اللهَ اللهُ عَلَيْدُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه

"میں نے اپنارخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسان و زمین کوٹھیک طور پر پیدا کیا ہے اور میں مشرک نہیں ہوں میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے جھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں اے اللہ! تو بادشاہ ہے تیرے علاوہ اورکوئی معبود نہیں ہے تو میرا پروردگار ہے میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے او پرظلم کیا ہے میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے گناہوں کو تیرے علاوہ اورکوئی بخش نہیں سکتا ہے میں عاضر ہوں تیری بارگاہ میں بھلائی اور سعادت سب تیرے دستِ قدرت میں ہے اور کرائی تیری طرف نہیں آسکتی ہے میں تیری مدو سے سب کچھ کرسکتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں تیری ذات برکت والی ہے تو بلند و برتر ہے میں تیمی مدورت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو برکت والی ہے تو بلند و برتر ہے میں تیمی محقورت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو برکتا ہوں '۔

ني أكرم مَنْ لَيْنَا جب ركوع ميں جاتے تھے تو آپ بدپر ھے تھے:

"اے اللہ! میں نے تیرے لیے رکوع کیا' میں تجھ پر ایمان لایا' میں تیرے سامنے جھک گیا' میری ساعت' میری بھارت' میرامغز'میری بڑیاں' میرے پھے (تیری بارگاہ میں جھک گئے)''۔ ني اكرم مَنَاتُنَامُ جب ركوع سے سرأتھاتے تھے تو يہ پڑھتے تھے:

"جس مخص نے اللہ کی حمد بیان کی اللہ تعالی نے اس کی حمد کوئن لیا اے ہمارے پروردگار! ہرطرح کی حمد تیرے لیے خصوص ہے جو آئی ہو جو آسان و زمین کو بھر دے اور ان کے درمیان موجود جگہ کو بھر دے اور اس کے علاوہ جو تو چاہے اس حصے کو بھی بھر دے "۔
جا ہے اس حصے کو بھی بھر دے "۔

نی اکرم مَنَالِیَّا مُ جب سجدے میں جاتے تو یہ پڑھتے تھے:

''اے اللہ! میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا' میں تجھ پر ایمان لایا' تیرے لیے اسلام قبول کیا' میرا سراس ذات کے لیے جھکا ہوا ہے جس نے اسے بیدا کیا ہے' اُسے صورت دی ہے اور اچھی صورت دی ہے' اسے ساعت اور بصارت سے نوازا ہے' اللہ کی ذات برکت والی ہے' جوسب سے بہترین خالق ہے'۔
نبی اکرم مَثَاثِیَّا جب نماز پر صنے کے بعد سلام بھیرتے تو آ یہ مَثَاثِیَّا ہیدعا ما تکتے تھے:

"اے اللہ! جو میں پہلے کر چکا ہوں جو بعد میں کروں گا جوخفیہ طور پر کیا 'جو اعلانیہ طور پر کیا' جو اسراف کیا' جس
کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ان سب کے بارے میں میری مغفرت کردے تو آ گے کرنے والے ہے تو بیجھے کرنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی اور معبور نہیں''۔

ا مام دارتنظنی بیان کرتے ہیں: نضر بن شمیل کے حوالے ہے یہ بات پتہ چلی ہے' جوعلم لغت کے ماہرین میں ہے ہیں'وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم مَنَّاتِیَّام کے بیدالفاظ'' کُر اکَ تیری طرف نہیں جاسکتی''اس سے مرادیہ ہے'کر اکی ایسی چیز نہیں ہے' جس کے ذریعے تیرا قرب حاصل کیا جائے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صعبدالله بن ابوسلمة الماجنون يمى (بدان كآزادكرده غلام بين) علم حديث كے ماہرين نے انہيں" ثقة" قرارديا ہے۔ بدراديوں كے" تيسرے طبق" سے تعلق ركھتے ہيں۔ ان كا انقال" 106 ھ" ميں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو:" تقريب التہذيب" از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجرعسقلانی " (۵۱۲) (۳۳۸۲)۔

نماز کے آغاز میں پڑھی جانے والی دعاکے بارے میں فقہاء کا اختلاف

نماز کے آغاز میں کون می دعا پڑھی جائے گئ اس موضوع پر اہل علم کے درمیان اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے امام قد وری بڑائٹہ اپنی عظیم تصنیف ' التجرید' التجرید' میں تحریر کرتے ہیں: امام ابوصنیفہ بر شائٹہ اور امام محمد بر اللہ التجرید' التجرید' میں تحریر کرتے ہیں: امام ابوصنیفہ بر شائٹہ اور امام محمد بر طاحات کی ہے ہم میں سبحانك اللهمد پڑھا جائے گا۔

امام شافعی میشند فرماتے ہیں: نمازی نمازے آغاز میں وجھت وجھی پڑھےگا۔ ہماری دلیل اللہ نعالیٰ کا بیفر مان ہے: ''اگرتم کورے ہوتو اپنے رب کی حمد کے ہمراہ اس کی تبیع بیان کرو''۔ ''اگر تم کورے ہوتو اپنے رب کی حمد کے ہمراہ اس کی تبیع بیان کرو''۔

ضحاک بن مزاحم کے حوالے ہے یہ بات نقل کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئی ہوئی ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئی ہوئیہ چیزاس بات پر دلالت کرتی ہے یہ ذکروہ ہے جو قیام کی حالت سے متعلق ہے اور وہ ذکر تبیع کرنا ہے۔ اور وہ نے بیرا کا میں میں میں تاریخ کو سے میں اس میں میں تاریخ کو سے میں اس میں میں تاریخ کو میں کا تاریخ کا تکمیر تحریم

ہوں پیر ہیں ہا جاسکا کہ بیاس بات کا تقاضا کرے گا کہ انسان تکبیرتحریمہ کہنے سے پہلے اسے پڑھے کیونکہ تکبیرتحریمہ یہاں بینیں کہا جاسکا کہ بیاس بات کا تقاضا کرے گا کہ انسان تکبیرتحریمہ کہنے سے پہلے اسے پڑھے کیونکہ تکبیرتحریم سے پہلے کوئی بھی ذکر کرنا سنت نہیں ہے اور تھم یہ ہے اسے مسنون طریقے پرمحمول کیا جائے 'جب اس کا وجوب ساقط ہو چکا

ہو۔ اسی مفہوم پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا ہے وہ بیان پرتی ہیں 'بی اکرم مُلَا فَیْنِم جب نماز کا آغاز کرتے تھے تو آپ مُلَا فِیْنِم دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے تھے پھریہ کہتے : اکرم مُلَا فِیْنِم جب نماز کا آغاز کرتے تھے تو آپ مُلَا فِیْنِم دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے تھے پھریہ کہتے :

سبعانات اللهم الل

اس کے بعد امام قدوری میشد نے حضرت عمر دلائٹو کے بارے میں اور حضرت ابو بکر مٹائٹو کے بارے میں دو روایات نقل کی ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے یہ حضرات بھی نماز کے آغاز میں سبحانك اللھم پڑھا کرتے تھے۔

ان تمام روایات سے بیہ بات ٹابت ہو جاتی ہے جب کوئی شخص نماز کا آغاز کرے تو وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کے آغاز میں سب سے پہلے سبعانك اللهم پڑھے گا'احناف بھی اس بات کے قائل ہیں۔ا

1123 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو النَّيْسَابُوْرِیُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْاعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِي بُنِ اَبِى مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَلِي بَنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا ابْتَدَا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ وَجَهُتُ وَجُهِتُ وَجُهِتَ لِللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا ابْتَدَا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ وَجَهُتُ وَجُهُتُ وَجُهِتَ لِللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ وَجَهُتُ وَجُهِتَى لِللَّهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَا كَ وَمِحَدَالِكَ الْحَمْدُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَثُ اللهُ الْمَالِمِينَ اللهُ اللهُ الْمَعْلَى اللهُ ال

١٦٢٣-اخرجيه أب عبوائة ( ١٠٢/٢ ) وابس حبسان ( ١٧٧١ ) مسن طريق يوسف بن معبد؛ بهذا الاستناد- واخرجه ابن حبان ( ١٧٧٢ ) من طريق احبدبن ابراهيم الدورقي؛ تشا حجاج؛ بهذا الامتناد- واخرجه التسافعي في ( البسيند ) ( ٧٢/١ ٧٢ ) من طريق ابن جريج به- النُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِى لاَحْسَنِ الْاَحْلَاقِ لاَ يَهْدِى لاَحْسَنِهَا إِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِى سَيْنَهَا لاَ يَصُرِفْ عَنِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَهْدِى مَنْ هَدَيْتَ وَالْمَالِيَ وَالْمَعُوثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَهُ وَالْمَعُ وَالْمَهُ وَالْمَعُ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ وَكُنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ وَكُنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ وَكُنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ وَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ وَكُونُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ثُمُ وَكُونُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) إِنْ الْمَعْدِيثِ .

الله حضرت علی بن ابوطالب رفاتین بیان کرتے ہیں: بی اکرم منگینی فرض نماذ کے آغاز میں یہ پڑھتے تھے:

"میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کرلیا جس نے آ سان و زمین کو پیدا کیا ہے میں نے (ہر غلط دین سے روگر دال ہوتے ہوئے) مسلمان کے طور پر (اپنارخ اللہ تعالی کی طرف کیا ہے) اور میں مشرک نہیں ہوں میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جبانوں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے آئ بات کا تھم دیا گیا اور میں مسلمان ہوں اے اللہ! حمد تیرے لیے خصوص ہے تیرے علاوہ کوئی معبو رئییں ہے تو پاک ہے حمد تیرے لیے خصوص ہے تو میر اپروردگار ہے میں تیرا نبرہ ہوں میں نے اپنے اوپر ظلم معبور نہیں کر سکتا کے جس تیرے علاوہ کوئی اور گناہوں کی بخشش کر دے تیرے علاوہ کوئی اور گناہوں کی بخشش نہیں کر سکتا کے جسے اخلاق کی طرف تو ہی راہنمائی کر سکتا ہے اور تو پُرے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے بچھ کی بخشش نہیں کر سکتا کے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے بچھ کی بخشش نہیں کر سکتا ہے اور تو پُرے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے بچھ ہوں تو ہدایت نصیب کر کے میں تیرے دست قدرت میں ہے ہوں تو ہرکت والا ہے بلند و ہرتر ہے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں " سے بھو اس کے بین قرب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو بی جی بیں نبی اکرم نگائی خوش نماز میں تجدے میں جاتے تھے اس کے بعد انہوں نے حب نمور کردے کے بیات نبی اگرم نگائی خوش نماز میں تو برے میں جاتے تھے اس کے بیدانہ نبی اگرم نگائی خوش نماز میں تو بر سے میں جاتے تھے اس کے بیدانہوں اور تیری بارگاہ کی بعد انہوں نے حب سے نہوں کی دیات سے میں جاتے تھے اس کے بیات نبی اگرم نگائی خوش نبی خوش کو بر کر سے میں جاتے تھے اس کی بعد انہوں کے دیات میں تو بر کیا ہوں کے دیات کیاتھوں کے دیات کر کر کے بیاتھوں کیاتھوں کے دیاتھوں کیاتھوں کیاتھوں کے دیاتھوں کیاتھوں کے دیاتھوں کیاتھوں کیاتھوں کیاتھوں کیاتھوں کیاتھوں کی

المَعْدَوَةَ حَ وَحَدَّبَهَا اَبُوْ بَكُوِ النَّيْسَابُوْ وِيَّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْعَاقَ حَدَّنَا سَلُمُ بَنُ قَادِمٍ الْبَعْدَادِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الْكُويْمِ بَنُ الْهَيْنَمِ حَدَّنَا عَبُدُ الْكُويْمِ بَنُ الْهَيْنَمِ حَدَّنَا عَبُدُ الْكُويْمِ بَنُ الْهَيْنَمِ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّفَتَ الطَّلاَةَ قَالَ إِنَّ صَلَابِي وَنُسُكِى وَمُحْيَاى وَمَمَاتِي لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللَّهُ الْمَسْلِمِينَ اللَّهُمَّ الْهُدِنِيُ لاَحْسَنِ الْاَحْلَاقِ وَاحْسَنِ الْاَعْمَالِ اللَّهُمَّ الْهُدِنِي لاَحْسَنِ الْاَحْلَاقِ وَاحْسَنِ الْاَعْمَالِ اللَّهُمَّ الْهُدِنِي لاَحْسَنِ الْاَحْلَاقِ وَاحْسَنِ الْاَعْمَالِ اللَّهُمَّ الْهُدِنِي لاَحْسَنِ الْالْمُعَلَى وَمَحْيَاكَ وَمَعَالِ اللَّهُ الللَّهُ

۱۲۲ – اخرجه النسبائي ( ۱۲۹/۲ ) كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراء ة حديث ( ۱۹۹ ): اخهرنا عسرو بن عشبان معيد؛ قال: حدثنا شريح بن بزيد العضرمي بهوذا الامنباد- " بے شک میری نماز'میری قربانی'میری زندگی'میری موت الله تعالیٰ کے لیے ہے' جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے'
جس کا کوئی شریک نہیں ہے' مجھے اسی بات کا تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں' اے اللہ! اچھے
اخلاق کی طرف اور اچھے اعمال کی طرف میری راہنمائی کر' اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف صرف تو ہی
راہنمائی کرسکتا ہے'ئر ہے اخلاق اور بُرے اعمال سے مجھے بچالے' ان سے صرف تو ہی بچاسکتا ہے''۔
شعیب نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے: محمد بن منکدر اور دیگر فقہاء نے مجھے یہ کہا: اگرتم یہ الفاظ بھی پڑھاؤ تو بہتر ہو
گا:'' اور میں مسلمان ہوں''۔

روایت کے بیالفاظ عبدالکریم نامی راوی کے ہیں۔

### راويانِ حديث كاتعارف:

ہے۔ ہے۔ ہے۔ اولیوں کے شریح بن یزید حضرمی، ابوحیوۃ ممصی ، الموذن۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ ہے راویوں کے ''نوویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''203ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب المجذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۳۵۰)(۵۷)۔

1125 حَدَّثَنَا آبُو اِسْحَاقَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ آبِي اِسْرَائِيْلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ سُلِيْمَانَ الطُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَلِيِّ الرِّفَاعِيُّ قَالَ اِسْحَاقُ وَكَانَ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنُ السَّفُتَحَ بِي الْمُعَوِّكِلِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ السَّفُتَحَ صَلَاحَهُ فَكَبَّرَ قَالَ سُنَعَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِللهَ غَيْرُكَ - ثَلَاثًا - اَعُودُ مِلْهُ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفَيْهِ وَنَفْيِهِ . قَالَ ثُمَّ يَقُرَأُ .

' ﷺ کھڑے مفرت ابوسعید خدری واٹنٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّاتُم جب رات کے وقت نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو نماز کے آغاز میں تکبیر کہنے کے بعد یہ پڑھتے تھے:

"تو پاک ہےا سے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے تیرا نام برکت والا ہے تو بلند و برتر ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے'۔

آ پِ مَنْ الْمُنْظِمُ بِيكُمّات تمين مرتبه يرْحت سّے:

'' میں ساعت اور علم رکھنے والے اللہ کی مردود شیطان' اس کے وسوسوں اور حیالوں سے پناہ مانگتا ہول''۔

۱۹۲۵-اضرجه ابو داؤد (۲۰۲۱) كتساب البصيلوية بهاب مين راى الاستيفتاح ب( بهيمانك اللهم وبعيدك ) حديث ( ۷۷۵) والترمذي ( ۱۹۲۳) كتساب الصلوة باب افتتاح الصلوة حديث ( ۱۶۲ ) وابن ماجه ( ۱۳۲۸) كتساب الصلوة باب افتتاح الصلوة حديث ( ۱۶۲ ) كتساب الصلوة باب افتتاح الصلوة حديث ( ۱۹۰۲) كتساب الصلوة باب نوح آخر من الدعاء بين افتتاح الصلوة وبين القراء ة حديث ( ۱۹۲۲) واحد ( ۲۰۰۲) واحد ( ۲۰۲۲) وابن خزيمة ( ۲۲۲) والبهمي و ۱۳۰۲) والبهمي تميز ( ۱۰۰۲) وابن خزيمة ( ۲۲۲) كتساب الصلوة باب افتتاح الصلوة بعد التكبير وفي ( معرفة العنى والائثار ) ( ۲۲/۲) كتباب الصلوة باب افتتاح الصلوة باب الفينى بهذا الابتناد-

# راوی بیان کرتے ہیں: اس کے بعد آپ قرائت کیا کرتے تھے۔

### راويان حديث كاتعارف:

اساعیل بن یوس بن یاسین، ابواسحاق، المعروف باشیعی، علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبق'' ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداؤ' ازشخ ابو بکرا حمہ بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۲۹۹/۱) (۳۳۳۲)۔

علی بن داؤد (اورایک قول کے مطابق:) ابن داؤد- ابومتوکل الناجی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''180ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (198) (198م)۔

1126 - حُلَقَنَا مُتَحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مِرُدَاسٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيْسَى حَلَّثَنَا طَلُقُ بُنُ عَنُ اللهُ عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبِ الْمُلاَثِيُّ عَنُ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَوَةَ عَنُ آبِى الْجَوْزَاءِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ عَنَامٍ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّعَفَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَبَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُلُكُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا السَّعَفَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَبَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُلُكُ وَلَالِهُ عَيْرُكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمُ يَرُوهِ عَنْ عَبُدِ السَّلَامِ عَهُو طُلُقِ بُنِ غَنَامٍ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوِتِ. وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمُ يَرُوهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَهُو طُلُقِ بُنِ غَنَامٍ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوِتِ. وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمُ يَرُوهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَهُو طُلُق بُنِ غَنَامٍ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوِتِ. وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمُ يَرُوهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَهُو كُو طَلْقِ بُنِ غَنَامٍ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوتِ. مَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَهُو كُو طَلُق بُنِ غَنَامٍ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيْثُ بِالْقُوتِ. مَا عَنْ مِن عَنَامُ مَا يَشْدِه بَرَى عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَيْرًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُو وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللهُ عَلَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

تیرے علاوہ اور کوئی معبود تہیں ہے'۔ اور امام ابوداؤد نے بیہ بات بیان کی ہے۔عبدالسلام نامی راوی کے حوالے سے اس روایت کو صرف طلق بن غنام نے نقل کیا ہے' اور بیہ حدیث متندنہیں ہے۔

## راويانِ حديث كا تعارف:

صین بن عیسیٰ بن حمران طائی، ابوعلی البسطامی القومسی ثم نیشا پوری۔علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''247ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۲۳۰)(۱۳۳۳)۔

O طلق بن غزام-ابن طلق بن معاویة النحی ، ابومحد کوئی۔علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''211ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳/۲)(۱۳/۱)۔

١١٢٦-اخبرجه ابـو داؤد ( ٢٠٦/١ ) كتساب الـصـلـو.ة باب من راى الامتفتاح ب ( ببعائك اليهم بعبدك )\* حديث ( ٧٧٦ ): تتا العسين بنا عيسس " بهيذا الامتساد- واخرجه البيهقي في ( العثن الكبرى ) ( ٣٢/٣- ٣٤ ) من طريق البهاس بن مصيدالدودي "تناطلق بن غثام" بهذ الاستساد- وهـو عـنـد البعباكـيم ( ٢٣٥/١ )\* وقال: صعيح الامتباد ولم يغرجاه وتعقبه الذهبي "فقال: على شرطهيا- وقال ابو داؤد؛ هنا العديث ليس بالبئسيور عن عهد البسلام بن حرب لم يروه الاطلق بن غثام- بریل مصغر عقبل ابن میسرة بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''

پانچویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''103ھ یا 85ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:

"تقریب العہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۴) (۱۲۴)۔

ریب بہت یب بہت یب میں میں اللہ الربعی - ابوالجوزاء - بالجیم والزاری - بھری علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقة' قرار دیا ہے۔ میں اوس بن عبداللہ الربعی - ابوالجوزاء - بالجیم والزاری - بھری علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقة' قرار دیا ہے۔ میں اور یوں کے'' تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''83ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب المتہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۵۵) (۵۸۲)۔

المَّهُ اللَّهِ الْمُرُوزِيُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ حَلَّنَا اللهِ حَلَّنَا اللهِ حَلَّنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا كَبَرَ لِلصَّلاَةِ قَالَ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا كَبَرَ لِلصَّلاَةِ قَالَ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا كَبَرَ لِلصَّلاَةِ قَالَ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا كَبَرَ لِلصَّلاَةِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا تَعَوَّذَ قَالَ اعْوذُ بِاللهِ مِنْ هَمُولِ مَنْ عُمَرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا تَعَوَّذَ قَالَ اعْوذُ بِاللهِ مِنْ هَمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُوطُ عَنْ عُمَرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُوطُ عَنْ عُمَرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُوطُ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ اللهُ عَمْرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ اللهُ عَمْرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ اللهُ عَمْرَ مِنْ قَرْلِه وَهُو الصَّوابُ.

کیے عمبیر کہہ دیتے تھے تو پھر یہ پڑھتے تھے: ''تو پاک ہے اے اللہ! حمہ تیرے لیے مخصوص ہے' تیرا نام برکت دالا ہے' تیری بزرگی بلند و برتر ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے''۔

جب آپ تعوذ پڑھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے

'' میں شیطان اس کے وسوسوں اور اس کی جالوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں''۔

اس بزرگ نے اپنے والد کے حوالے سے نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر ڈلاٹھٹنا کے حوالے سے حضرت عمر ملکاٹنز سے اس روایت کواس طرح مرفوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

ر اسود کے حوالے سے حضرت عمر والتن کیا ہے۔ اور اسود کے حوالے سے حضرت عمر والتن کیا ہے۔ اور اسود کے حوالے سے حضرت عمر والتن کیا ہے۔

یجی بن ابوب نے اپنی سند کے حوالے ہے حضرت عمر دلائنڈ کے قول کے طور پرنقل کیا ہے ، یہی درست ہے۔ ایک بن ابوب نے اپنی سند کے حوالے ہے حضرت عمر دلائنڈ کے قول کے طور پرنقل کیا ہے ، یہی درست ہے۔

۱۱۳۷–اخرجه ابن الجوزي في ( النعقيق ) ( ۲۸۵–۲۸۹ )رقم ( ۴۸۲ ) من طريق الدارقطني به- وقال ابن الجوزي: عبد الرحين ثقة اخرجه عشه البسغساري في صعيعه ومن وقفه على عبر فقد سبع عبر يقوله وانسا كان قد يقوله: اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم - الا-قلت: لم اجدفي رجال البغاري من اسه: عبد الرحين بن عبر بل لم اجد من ترجيه اصلاً- 1134 - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا ابُو مُعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَسَدُ بْنُ الْجُنيَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلاَنَ خَاتِنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَسَنُ بُنُ الْجَسَنُ بُنُ عَلَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرِفَةَ عَنُ عَايِلُهُ مَا الْحَسَنُ بُنُ عَارِفَةَ بْنِ آبِى الرِّجَالِ عَنُ عَمْوَةَ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِي عَرَفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمُولَةَ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِي عَرَفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمُولَةَ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِي عَرَفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمُولَةَ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّلُكُ وَلَالَهُ غَيْرُكَ

کی کی سیدہ عائشہ صدیقتہ ٹائٹھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹائٹی نماز کے آغاز میں یہ پڑھتے تھے: ''تو پاک ہے اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے تیرا نام برکت والا ہے تیری بزرگی بلندو برتر ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے'۔

1135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ.

الله الله الله اورسند كے مراه منقول بئاس میں بیالفاظ اضافی ہیں:

" آ پ دونوں ہاتھ کندھوں تک اُٹھاتے تھے اور پھریہ پڑھتے تھے: تو پاک ہے اے اللہ! "۔

1136 حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ الْفَارِسِيُّ وَعُثُمَانُ بُنُ اَحُمَدَ الدَّقَّاقُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى مَعْشَرٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ وَالاَسُوَدِ اَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنُ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسُودِ اَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَبُرُكَ يُسْمِعُ ذَلِكَ مَنْ عَنْ اللَّهُ لَا اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا لِلَهَ غَيْرُكَ يُسْمِعُ ذَلِكَ مَنْ يَلِيهِ.

(حضرت عمر طلانظ اتنی آ واز میں بیالفاظ پڑھتے تھے) کہان کے پاس کھڑا ہوا مخص س سکتا تھا۔

1137- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسِى وَغَيْرُهُ وَاللَّفُظُ لِيُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو

١٢٠٤- اخسرجه التسرمسذي ( ١٠/٢ ) كتساب الصلوة باب ما يقول عند افتتاح الصلوة حديث ( ٢٤٢ ) وابن ماجه ( ٢٠٥٤ ) كتاب الصلوة باب افتتساح النصسلوسة حديث ( ٢٠/١ ) كتاب الصلوة باب الاستفتاح ب ( بهعائله افتتساح النصسلوسة حديث ( ٢٠/١ ) كتاب اللهتفتاح ب ( بهعائله اللهب وبعبدك ) وفي ( معرفة السنن والائثار ) ( ٢٠/١ ) كتاب الصلوة باب افتتاح الصلوة بعد التكبير حديث ( ١٨٠ ) كلهم من طريق ابسي متعاوية بهذا الامتناد- قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة الا من هذا الوجه وحارثة قد تكلم فيه من قبل حقظه- وابسو الرجال اسبعه: مسعد ابن عبد الرحين الهديني- وقال الهيهقي في ( السنن ): وهذا لم تكتبه الا من حديث حارثة بن ابي الرجال وهو منعيف لا يعتبج به؛ منعقه يعيى بن معين واحبد بن حنهل والبخاري وغيرهم-

١٩٣٧–اخرجه الطعاوي في ( شرح مصاني الاأثار ) ( ١٩٨/١ ) من طريق معيدين أبي عرصة بسينناالاستناد-

تُكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ قَالاً حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عَامِرِ اَبُوْ عَامِرِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ عَنُ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلُتُ اَنَا وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُا فَسَالُتُهَا عَنِ افْتِتَاحِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَنْهُا فَسَالُتُهَا عَنِ افْتِتَاحِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) وَخَلُدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ كَانَ إِذَا كَبَرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ عَنْهُا فَسَالُهُ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ اللهُ مَا يَعْمَدُ لَا يَعْمَدُ لَا عَلَى اللهُ عَنْهُا فَسَالُكُ اللهُ عَنْهُا فَسَالُتُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا فَسَالُكُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا فَسَالُكُ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا فَسَالُكُ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا فَسَالُكُ اللهُ ا

اسر میں عطاء بیان کرتے ہیں: میں اور عبید بن عمیر' سیدہ عائشہ ہڑتھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے' ہم نے ان سے نی اکرم مُلَّا اِلَّمُ کی نماز کے آغاز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلَّا اِلَّمُ جب تکبیر کہتے تھے تو یہ پڑھتے تھے:

''تو پاک ہے اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے' تیرا نام برکت والا ہے' تیری بزرگی بلند و برتر ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے'۔

# راويان حديث كالتعارف

ر برین برین برین مغول - بکسراولہ وسکون المعجمۃ وفتح الواو - کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے - بیہ راولہ وسکون المعجمۃ وفتح الواو - کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے - بیہ راویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں ۔ ان کا انتقال'' 159ھ' ہیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب المتہذیب' از حافظ الوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (عاو) (۱۴۹۲)۔

الله عن الاعتمار كَانَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحِ الْجُنْدَيْسَابُوْرِيُ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيُلِ وَّحَفْصُ بُنُ عِيمَاثٍ عَنِ الْاَهُ عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ عَمَرُ رَضِى الله عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ عَيْدُ وَ يَعَلِ الله عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ الله عَنْهُ وَيَعَلِمُنَا وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ . يُسْمِعُنَا ذَلِكَ وَيُعَلِّمُنَا .

﴿ اسود بیان کرتے ہیں: حضرت عمر مٹائنڈ جب نماز کا آغاز کرتے تو یہ پڑھتے تھے: ''تو پاک ہےا ہے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے تیرا نام برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے'۔

(راوی کہتے ہیں:) حضرت عمر ملائفۂ بلند آواز میں بیالفاظ پڑھتے تھے تا کہ آپ ہمیں ان کی تعلیم دیں۔

1139 حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةً حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَاصِمِ عَنُ اَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عُثُمَانُ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَةَ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ عَنُ اَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عُثُمَانُ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَةَ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ عَنُ اللهُ اللهُ وَيَعَالَى جَدُّكَ اللهُ اللهُ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ اللهُ اللهُ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ اللهُ اللهُ وَيَعَالَى اللهُ اللهُ وَيَعَالَى عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَاللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى عَلَى اللهُ وَيَعَالَى عَلَيْ اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى عَلَيْ اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيَعَالَى اللهُ وَيَا الْعَرَادُ وَاللَّهُ اللهُ وَيَعَالَى عَلَيْنَا اللهُ وَيَعَالَى عَنْ اللهُ وَيَعَالَى عَلَيْ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ وَيَعَالَى المُولَانَ اللهُ وَاللَّكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَيَعَالَى عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا المُعْلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

وَ لَا إِلَّهُ غَيْرُكَ يُسْمِعُنَا ذَٰلِكَ.

ابودائل بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی طائٹوئئماز کے آغاز میں بید عاپڑھتے تھے: "تو پاک ہے اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے تیرا نام برکت دالا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے'۔ علاوہ کوئی معبود نہیں ہے'۔

حضرت عثان وللتنوزية الفاظ بميس سنات تص (يعني بلند آواز ميس بيالفاظ برهت تهے)۔

---



فورا بن بها گری

جزو چہارم





مرا الخالف المرابع ال

ابوالعلام محالتين جهانگر

اكاماينه تعالىم عاليه ومارك أيامه ولياليه

نبيوسنشر بم اربوبازار لا بمور سيب مراحد رف : 042-37246006 .

Marfat.com

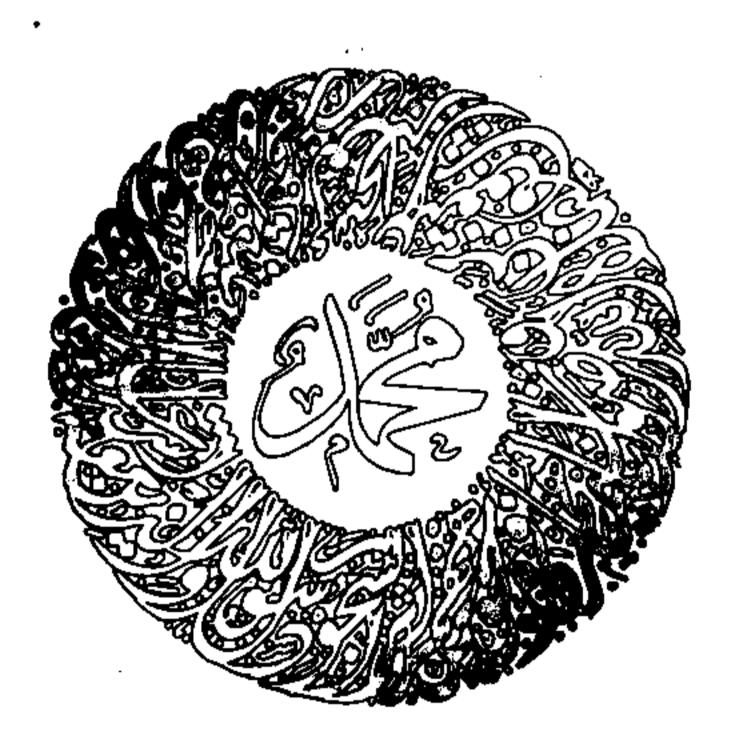

91-باب وُجُوْبِ قِرَاءَ ةِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)
فِي الصَّلاَةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَٰلِكَ.
فِي الصَّلاَةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَٰلِكَ.
باب: نماز میں بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھنا واجب ہے اسے بلند آ واز میں پڑھنا
اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف

1140 حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ السَّحَاقَ إِلْوَاهِيْمُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ السَّحَاقَ حَدَّثَنِى اَخِى مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ السَّحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَى جَدِّهُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُحَسَنِ بُنِ الْمُحَسَنِ عَنْ اَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُحَسِّنِ بُنِ الْمُحَسِّنِ بُنِ الْمُحَسِّنِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّهِ عَلِي بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَقُولُ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ) فِي صَلَابِهِ .

الله الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِهِ ها كُرِيْتَ مَعْرَتَ عَلَى بَن ابوطالبَ النَّهُ كَالَيْ بِيانَ تَقَلَّ كَرْتَ بِن الرَمْ مَنَا يَّتَهُمُ نَمَا وَ مِن البُوطالبِ النَّهُ كَالَيْ بِيانَ تَقَلَّ كَرْتَ بِن الرَّمْ مَنَا يَّتَهُمُ مَا وَ مِن البُوطالبِ النَّهُ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِرُها كَرْتَ مَتَّالًا مِن اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِرُها كَرْتَ مَتَّالًا مِن اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِرُها كَرْتَ مَتَّالًا مِن اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِرُها كُرْتَ مَتَّالًا مِن اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِرُها كُرْتَ مَتَّالِ مَن الرَّالِي اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّالِي اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّالِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهُ الْحَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْ

# راويان حديث كاتعارف:

محمہ بن حماد اسحاق بن اسمعیل بن حماد بن زید درهم از دی القاضی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال'' 276 ہو' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشیخ ابو بکر احمہ بن علی المعروف بہ خطیب بغدادی'' (۲۷۲/۲) (۲۷۳)۔

بہ سیب بیت کے اللہ بن موکی ہائمی روی عن حسن بن طیب بغوی وروی عندابو محمد الخلال التوخی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال "374ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال (۲۰۱/۳)۔

ص مویٰ بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابوطالب۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ مامون'' قرار دیا ہے۔ ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تاریخ بغداد'' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغداد') (۲۵/۱۳) (۲۹۸۲)۔

ص عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابوطالب ہائٹی مدنی۔علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' نُقَتُ' قرار ویا ہے۔ یہ ۱۱۵۰۔اخدجه ابن العزوي في ( التعقیق ) ( ۲۹۲/۱ ) رقم ( ۱۹۱ ) من طریق الدارقطني به - وذکره الزیلعي في ( نصیب الرابة ) ( ۲۲۱-۲۲۵ ) من جهة الدارقطني - وقال الزیلعي: قال شیغنا ابو العجاج العزي: هذا امناد لا یقوم به حجة وملیمان هذا لا اعرفه -

راویوں کے'' پانچویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''145ھ کے اوائل میں'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب النہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۲۹۲)۔

نماز میں بلند آواز میں بسم الله پڑھنے کی بحث

نماز میں بلند آ واز میں بسم اللّٰہ بڑھنے کے بارے میں اہل علم کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس بارے میں منقول روایت میں مذکور اختلاف کی توضیح کرتے ہوئے مشہور نقیبہ امام ابوجعفر طحاوی پیشافیۃ تحریر کرتے ہیں:

تعیم بن مجمر نے اپنی سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے راوی فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ وہلائی کی اقتداء میں نماز اداکی تو حضرت ابو ہریرہ دلائی نے بلند آ واز میں سم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی جب انہوں نے ولا الضالین پڑھا تو آ مین بھی کہا' انہیں بھی آ مین کہا' نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ دلائی نے فرمایا:

''اس ذات کی شم! جس کی دعمتِ قدرت میں میری جان ہے! میں تم سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کے نماز کے طریقے کے مطابق نماز اداکرتا رہوں''۔

اسی طرح ایک اور سند کے ساتھ سیدہ اُم سلمہ رضی اللّٰدعنہا کے حوالے سے یہ بات منقول ہے وہ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنَّاتِیْنَم نے ان کے ہاں نماز ادا کی۔تو آ پِمَنَّاتِیْم نے بلندآ واز میں بسم اللّٰہ پڑھی' پھرسورہ فاتحہ پڑھی۔ امام ابوجعفر طحادی مُرِینَاتِیْم ان دونوں روایات کونقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں۔

بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں۔

بسم اللهٔ سورهٔ فاتحه کا حصہ ہے۔اس لیے نمازی کو جاہیے کہ جس طرح وہ سورۂ فاتحہ پڑھتا ہے ای طرح اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھا کرے۔

۔ ج ان حضرات نے سحابہ کرام مِنی اُنڈیز کے حوالے سے منقول درج ذیل روایات کو بھی اپنے مؤقف کی تائید کے لیے نقل کیا

" أسيد بن عبدالرحمٰن اينے والد كابيه بيان تقل كرتے ہيں:

" بیں نے حضرت عمر مِنْ النَّهُ کی اقتداء میں نماز ادا کی تو انہوں نے بلند آواز میں بسم الله پڑھی "۔

راوی کہتے ہیں: میرے والدبھی بلند آ واز میں بسم اللہ پڑھتے ہتھ۔

ای طرح سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں سے بات بقل کی ہے: وہ بلند آ واز میں بسم بسم اللہ یڑھا کرتے ہیں۔

ہملہ پوس رہے ہیں۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے: وہ سورت سے پہلے اور سورت کے بعد جب اگلی سورت پڑھتے تو ہم اللہ پڑھنا ترک نہیں کرتے تھے بیعنی نماز کے دوران (اسے ترک نہیں کرتے تھے)۔ اسی طرح پزید نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے: وہ (بلند آ واز میں) قرائت کا

آغازبهم الله ہے کیا کرتے تھے۔

ای طرح ازرق بن قیس نے یہ بات نقل کی ہے: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی اقتداء میں نماز ادا کی تو میں نے اند آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے سا' ولا الضالین پڑھنے کے بعدانہوں نے پھر بلند آواز میں بسم اللہ پڑھی۔ بیند آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے سا' ولا الضالین پڑھنے کے بعدانہوں نے پھر بلند آواز میں بسم اللہ پڑھی۔

ان حضرات نے درج ذیل روایات سے بھی استدلال کیا ہے۔

سعید بن جبیر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کابیه بیان نقل کرتے ہیں:

(ارشاد باری تعالی ہے:)

و اور ہم نے تہ ہیں سبع مثانی عطاء کی ہے'۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: بیسورہ فاتحہ ہے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے تلاوت کی ، بسم اللہ بڑھی اور بولے: بیساتویں آیت ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: سعید بن جبیر رٹائٹنڈ نے میرے سامنے ای طرح تلاوت کی' جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس لله عنہمانے ان کے سامنے تلاوت کی تھی۔

، (امام ابوجعفر طحاوی میسند اس کے بعد مزید تحریر کرتے ہیں:) بعض دیگر حضرات نے اس کے خلاف بیان کیا ہے وہ کہتے محارے خیال میں نماز کے دوران بلند آ واز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گئ ان میں پھراس بارے میں اختلاف پایا جا تا

۔ انعض نے کہا ہے: پیت آواز میں پڑھی جائے گی جبکہ بعض نے کہاہے: بسم اللہ سرے سے پڑھی ہی نہیں جائے گی نہ آآواز میں نہ ہی بلند آواز میں۔

ملے مؤقف کے قاتلین نے اپن تائید میں بدولائل پیش کیے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ ڈیا تینڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْنَا جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تھے تو الحمد للہ سے قر اُت عاز کرتے تھے آپ مَثَاثِیْنِا (قر اُت ہے پہلے ) خاموش نہیں ہوتے تھے۔

ا مام ابوجعفر طحاوی بیشانیة فرماتے ہیں: اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے: بسم اللّٰدسور ہُ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اگر ور اُ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو نبی اکرم مَلَیْ تَیْفِیْم دوسری رکعت میں بھی اس کی اسی طرح تلاوت کرتے 'جس طرح آپ مَلَیْفِیْمِ نے ری رکعت میں سور ہُ فاتحہ کی تلاوت کی تھی۔

جن حضرات نے پہلی رکعت میں اسے بلند آواز میں پڑھنے کومستحب قرار دیا ہے۔ اس بنیاد پر کہ ان کے نز دیک بسم اللہ ' اوُ فاتحہ کا حصہ ہے انہوں نے دوسری رکعت میں بھی اس کو پڑھنے کو بھی اس کومستحب قرار دیا ہے۔

کنین حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو کے حوالے سے منقول اس حدیث سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے' بی اکرم سلائیولم نے دوسری مت میں بسم اللہ پڑھی تھی' تو دوسری رکعت کی نفی کے ذریعے (بالواسطہ طور پر) پہلی رکعت کی بھی نفی ہو جائے گی۔للہ دا اب سے ایت اس روایت کے مقابلے میں آ جائے گی' جسے نعیم بن مجمر نے اپنی سند کے حوالے سے نقل کیا تھا' حالا نکہ بیہ والی روایت اسنداور صحت کے اعتبار سے نعیم کی نقل کردہ روایت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس طرح ان حضرات نے بدیات بیان کی ہے:

سیدہ اُم سلمہ رنی اللہ عنہا کے حوالے سے جو روایت نقل کی گئی ہے'اسے نقل کرنے میں راویوں نے اختلاف کیا ہے بعض راویوں نے اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے' جیسے ہم نقل کر چکے ہیں۔ جبکہ بعض راویوں نے درج ذیل طریقے۔ نقل کیا ہے۔

یعلیٰ نامی راوی بیان کرتے ہیں: انہوں نے سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہے نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کے قراُت کرنے کے بار میں دریافت کیا تو سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا: نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کی قراُت الگ الگ ہوتی تھی' جس میں ایک ایک حرف الگ الگ ہوتا تھا۔

اس میں بیہ بات ذکر ہے:سیدنا اُم سلمہ رضی اللّٰہ عنہا نے جو بسم اللّٰہ پڑھی تھی' وہ اس کے ذریعے اس بات کا تذکرہ کر جا ہتی تھیں کہ نبی اکرم مَنَّا ثَیْنِمْ پورا قرآن پاک اس طرح تھہڑ کھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں نبی اکرم مَنَا ثِیْنِمْ (نماز کے دوران سورت کی تلاوت سے پہلے ) بسم اللّٰہ پڑھا کرتے تھے۔

لہٰذااس روایت کامفہوم اس روایت کےمفہوم سے مختلف ہُوگا ، جو ابن جرتئ نامی راوی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔
ایسا بھی ہوسکتا ہے: ابن جرتئ کی روایت میں سورہ فاتحہ کے الفاظ کو الگ الگ پڑھنے کا جو ذکر ہے ہیہ ابن جرتئ کی طرف سے ہو انہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے طریقے کو وضاحت سے بیان کیا ہوئیہ بالکل اُسی طرح ہے جیسے لیٹ نے ابن الج ملکہ کے حوالے سے نقل کیا ہے تو اس کے ذریعے اس بات کی بھی نفی ہو جائے گی اس حوالے سے سیّدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے کوئی استدلال کیا جا سکتا ہے۔

یہ حضرات میبھی کہتے ہیں:تم نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو روایت کی ہے۔(ارشادِ باری تعالیٰ ہے:)

"اورہم نے تمہیں سبع مثانی عطاء کیا"۔

اورتم نے جواس بات کا تذکرہ کیا ہے' یہ سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی ہے تو اس بارے میں ہمیں اس آپ کی اطلاعات نہیں۔ میں' آپ کا یہ کہنا کہ بسم اللہ بھی اس کا حصہ ہے' تو اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں وہ روایت منقول ہے' جسے آپ نے ذکر کیا ہے' نیکن دیگر حوالوں ہے ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ بلند آ واز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔

اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سور ہ فاتھ کی سات آیات ہیں جن حضرات نے بسم اللہ کوسور ہ فاتھ کی آیت قرام دیا ہے وہ اسے مستقل آیت شار کرتے ہیں اور جنہوں نے بسم اللہ کوسور ہ فاتھ کا حصہ قرار نہیں دیا 'ان کے نز دیک' انسعیت' ایک الگ آیت ہے تو جب ان حضرات کے درمیان ان حوالے سے بیاختلاف ہو گیا'تو بیضروری ہوگا: ہم اس بارے میں غور وفکر کریں گے'تو اس بارے میں ہم عنقریب اپنے مقام پر بحث کریں گے۔

حصرت عثان عنی برالفرز کے حوالے سے یہ بات منقول ہے: حضرت عبداللہ بن عباس منی الله عنما بیان کرتے ہیں: جمہ

نے حضرت عثان غی ڈائٹوئی ہے دریافت کیا: سورۃ الانفال جوسات بڑی سورتوں میں شامل ہے اور سورہ برا ۃ جو 100 آیات پر گفتل سورت ہے آپ نے ان دونوں کو کیوں ملا دیا ہے اور آپ نے ان کے درمیان بھم اللہ بھی تحریفیں کی ہے تو حضرت کی نظام خی ڈائٹوئی نے جواب دیا: جب نبی اکرم مُلَائٹِوُم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ تھم دیتے تھے کہ اسے فلال سورت میں مامل کر دو جس میں فلاں اور فلاں چیزوں کا ذکر ہے۔ ان دونوں کا واقعہ چونکہ ایک جیسا تھا لہذا نبی اکرم مُلَاثِوْم کا وصال بھی ایمی تو میں اس بارے میں آپ سے دریافت نہیں کر سکا 'بعد میں جمھے سے اندیشہ ہوا کہ یہ بعد والی سورت کہا والی سورت کا صاف طویل میں شامل کر دیا۔

امام ابوجعفر طحادی میشند فرماتے ہیں: یہ حضرت عثان غنی رٹائٹٹٹا اس روایت میں اس بات کی بوں وضاحت کررہے ہیں اللہ تُدسورت کا حصہ نہیں تھی ' بلکہ وہ بسم اللہ کو اس لیے تحریر کرتے ہے 'تا کہ دوسور توں کے درمیان فرق ہو جائے۔ لہذا یہ بسم اللہ ن سورتوں کے علاوہ ہوگی تو اس صورت میں یہ روایت اس چیز کے خلاف ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے والے سے اس بارے میں منقول ہے۔

اس طرح نبی اکرم مَنَافِیْزُم کے صحابہ کرام دِیَافِیْزَم میں سے حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان غنی رضی الله عنہم کے بارے این متواتر طور پریہ بات منقول ہے: بیدحضرات نماز کے دوران بلند آ واز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہتھے۔

۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے بیروایت نقل کی ہے: راوی کہتے ہیں: وہ اسلام میں کسی بھی نئی روایت کے پیدا ہونے کے سب سے بخت مخالف شھے۔

راوی کہتے ہیں: انہوں نے مجھے بلند آ واز میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے ساتو فرمایا: میرے لیے اسلام میں نئی روایتیں قائم کرنے سے بچؤ پھرانہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم مَثَافِیْظُ 'حضرت ابوبکر'حضرت عمررضی الله عنبما کی اقتداء میں نماز اواکی ہے' میں نے (ان میں سے )کسی کوبھی بلند آ واز میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا' لہٰذاتم قراُت کا آغاز الحمد للہ ہے کیا کرو۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک مُیوالیہ سے بیروایت نقل کی ہے' وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَافِیْظُ 'حضرت ابوبکر رضی اللہ عنبما' حضرت عمر دلی تُقَدِّ بلند آ واز سے قراُت کا آغاز الحمد للہ سے کیا کرتے تھے۔

ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک دلائٹو کا بیہ بیان منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَاثِیْم حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی الله عنہم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے میں نے ان میں ہے کسی کو بھی بلند آ واز میں بسم الله پڑھتے نہیں سنا۔

ا کی اورسند کے ساتھ حضرت انس بن مالک ڈاکٹٹؤ کا بیہ بیان منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے بیہ حضرات نماز کے آغاز میں قراکت کا آغاز بسم اللہ سے مہیں کرتے ہتھے۔

ایک اور سند کے ساتھ میہ بات منقول ہے حضرت انس ملائفظ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنهما

(یہاں پر راوی کو شک ہے) حضرت انس طالٹھُؤ نے نبی اکرم مَلَاثِیْزَم کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حسبہ حدیث ذکر کی ہے۔

اس کے بعد امام ابوجعفر طحاوی مُراثید نے حضرت انس ڈالٹیز کے حوالے سے منقول بعض دیگر روایات کا تذکرہ مختف کے ساتھ کیا ہے جنہیں نقل کرنے کے بعد امام ابوجعفر طحاوی مُراثید تحریر کرتے ہیں۔

یہ متواتر روایات ہیں جو نبی اکرم مَلَا تُنْیَام ' حضرت ابو بکر' حضرت عمر ٔ حضرت عثان غنی رضی الله عنها کے بارے میں

یں میں سے بعض میں اس بات کا تذکرہ ہے: بید حضرات الحمداللہ سے قراکت کا آغاز کیا کرتے ہے اوران میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے 'بید حضرات الحمد للہ سے پہلے یا اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے تھے' کیونکہ یہاں قراکت سے مرادقور کی قراکت ہے۔

اب اس میں اس بات کا احمال ہوسکتا ہے 'یہ حضرات بسم اللّٰد کو قر آن کا حصہ شارنہیں کرتے تھے' بلکہ اے''مسبع اللّٰہم '' کی طرح ذکر شار کرتے تھے'یا وہ کلمات جونماز کے آغاز میں ادا کیے جاتے ہیں' اور وہ قر آن کی تلاوت اس کے کرتے تھے' الحمد للّٰہ کے ذریعے تلاوت کا آغاز کرتے تھے۔

جبکہ بعض روایات میں یہ بات منقول ہے: یہ حضرات بلند آ واز میں بسم اللّذنہیں پڑھتے تھے تو اس میں اس بات و اللّٰ میں ہے۔ یہ حضرات بیت آ واز میں بسم اللّٰہ پڑھ لیتے ہوں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بلند آ واز کے الفاظ کے ذریعے اللّٰ نفی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔

توان آٹار کوچیح قرار دینے کے لیے یہ بات سامنے آئے گی' بسم اللہ کو بلند آواز میں نہیں پڑھا جائے گا اور پست میں پڑھ لیا جائے گا۔

ای طرح کی روایت حضرت علی بن ابوطالب و النفزاور دیگر صحابه کرام و کاکندُ کے حوالے ہے منقول ہے۔ جیسا کہ شیخ ابووائل بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی الله عنہما بلند آ واز میں بسم الله نہیں پڑھتے باللہ نہیں پڑھتے تھے اور آمین نہیں کہتے تھے۔

عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں انہوں نے بلند آواز ہیں بہ پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے: بید یہاتیوں کا طریقہ ہے۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

ہ امام ابوجعفرطحاوی میں استے میں: بیروایت اس روایت کے خلاف ہے جسے ہم اس فصل کے آغاز میں اس ہے حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنہما کے حوالے ہے نقل کر چکے ہیں۔

ر بیا ہے۔ اس بی اس منقول ہے: شیخ عبدالرحمٰن اعرج بیان کرتے ہیں: میں نے ائمہ (یعنی حضرات فائیدین) کو پایا ہے وہ حضرات قر اُت کا آغاز الحمد لللہ ہے کرتے تھے۔ راشدین) کو پایا ہے وہ حضرات قر اُت کا آغاز الحمد لللہ ہے کرتے تھے۔

> شیخ عبدالرجمان بن قاسم بیان کرتے ہیں: میں حضرت قاسم کوبسم اللّٰہ پڑھتے ہوئے ہیں سا۔ سے عبدالرجمان بن قاسم بیان کرتے ہیں: میں حضرت قاسم کوبسم اللّٰہ پڑھتے ہوئے ہیں سا۔

ں جو رہاں ہے اللہ بلند آواز سے نہیں اکرم مُنگاتی اور بعد کے زمانے کی افراد سے بہم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنا امام ابوجعفر طحاوی مِنتَافَةُ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم مُنگاتی اور بعد کے زمانے کی افراد سے بہم اللہ بلند آوان کے بقیہ حصوں ثابت ہو گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوگئ بہ قرآن کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اگر بہ قرآن کا حصہ ہوتی تو قرآن کے بقیہ حصوں کی طرح اسے بھی بلند آواز سے پڑھنالازمی ہوتا۔

ری ہے۔ اس کی جاتی ہے اس کی وجہ یمی اللہ کو اس طرح بلند آ واز سے تلاوت کی جاتی ہے اس کی وجہ یمی کیا آپ نے غورنبیں کیا کہ سورۃ انمل میں مذکور بسم اللہ کو اس طرح بلند آ واز سے تلاوت کی جاتی ہے اس کی وجہ یمی

ہے وہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔

ہ۔ برب ہوں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگئ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو بہت آ داز میں پڑھا جائے گا تو قرآن کو بلند آ داز میں پڑھاجائے گا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے بسم اللہ قرآن کا حصہ بیں ہے اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے بسم اللہ کو بہت آ داز میں پڑھا جائے گا جس طرح اعوذ باللہ کو آ ہتہ آ داز میں پڑھا جاتا ہے۔

ای طرح ہم نے بیہ بات بھی دلیمی ہے ہم اللہ کوسورتوں کے آغاز میں مصحف میں لکھا گیا ہے۔

سورۂ فاتحہ کے آغاز میں بھی لکھا گیا ہے اور دیگر سورتوں کے آغاز میں بھی لکھا گیا ہے' سورہُ فاتحہ کے علاوہ دیگر سورتوں میں بیسورت سورتوں کا حصہ شارنہیں ہوتی' تو پھراس سے ٹابت ہوتا ہے' بیسورہُ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہوگی۔

یہ وہ بحث تھی جو بسم اللہ کا سورۂ فاتحہ کا حصہ نہ ہونے اور نماز کے آغاز میں اسے بلند آ واز میں قر اُت نہ کیے جانے کے مارے میں کی ہے۔ مارے میں کی ہے۔

امام ابوصنیفہ مرواللہ امام ابو بوسف مرواللہ اور امام محمد میں اللہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

1141- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا مَحُفُوظُ بُنُ نَصْرٍ عَدَّ اللهِ عَمْرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَدَّقَنِى اَبِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَدِد اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَدِد اللهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَدِد اللهِ عَمْرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِي عَنْ اللهِ عَمْرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّهِ حِمْنِ الرَّهِ حِمْنِ الرَّهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِٰ الرَّهِ حِمْنِ الرَّهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِٰ الرَّهِ حِمْنِ الرَّهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِٰ الرَّهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهُ الرَّهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ وَرَعَلَهُ وَاللهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الرَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْعَلِي اللهُ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الرَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ الرَّهُ اللهُ الرَّهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مستور سی بھیل ہوں ابوطالب فرائن ہوں کرتے ہیں: نبی اکرم منافیق ونوں سورتوں کے ساتھ بلند آ واز میں بیسم الله الله الله عفرت علی بن ابوطالب فرائن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیق ونوں سورتوں کے ساتھ بلند آ واز میں بیسم الله من الوجیم پڑھا کرتے تھے۔ اللّا محملٰ الوّجیم پڑھا کرتے تھے۔

----

١١٤١-ذكره السفسسانسي في ( تغريج الاحاديث الضعاف من سنن العارقطني ) ص ( ١٢٦-١٢٧ ) رقم ( ٢٠٥ )؛ وقال: عيسى بن عبد الله ضعيف التعديست- قسلت: عيسى: قال ابن حبان: يروي عن ابيه ائبياء موضوعة - وقال الدارقطني: متروك العديث- وينظر: ( ميزان الاعتدال ) ( ٢٨٠/٥ )-

#### راويانِ حديث كا تعارف:

- ے علی بن عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علی بن ابو طالب العلوی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۸۰/۵) (۳۸۸)۔
- صعبدالله بن محمر بن عمر بن على بن ابوطالب، ابومحمد العلوى علم حدیث کے ماہرین نے آئییں"مقبول" قرار دیا ہے۔ یہ راو بول کے"چھٹے طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال"خلافت منصور" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۸۰/۵) (۲۵۸۴)۔
- محمہ بن عمر بن علی بن ابوطالب، یہ ''صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ یہ رادیوں کے ''جھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''130ھ کے بعد'' ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجرعسقلانی' (۸۸۱) (۱۲۱۰)۔
- صمر بن علی بن ابوطالب ہاشمی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبعے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۷۲۵) (۹۸۵)۔
- 1142 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ وَلِيلٍ الْإِخْبَارِى حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُقُرِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ مُوسَى الْمُقْرِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ مُوسَى بَنِ مُوسَى بَنِ مُوسَى بَنُ مُوسَى بَنُ مُوسَى بَنُ مُوسَى بَنُ مُوسَى بَنُ الْحَسَنِ بَنِ مُوسَى بَنُ الْحَسَنِ بَنِ مُوسَى بَنُ الْحَسَنِ عَنُ اَبِيهِ عَلِيّ بَنِ الْحُسَنِ عَنُ اَبِيهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرَّحُمُنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿ اَمَ مِعفر صَادَق وَ الْمَا الْعَابِدِين وَالدَّ (امَام باقر وَ اللهُ اللهُ عَوَالَ سے ان کے والد امام زین العابدین وَ اللهُ اللهُ عَوالے سے ان کے والد امام حسین وَ اللهُ اللهُ عَوالے سے حضرت علی وَ اللهُ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ، وہ یہ فرماتے ہیں: نبی اکرم مَن اللهُ اللهُ مَن فَر مَایا: جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوتو قرائت کیے کرتے ہو؟ میں نے عرض کی: میں الْحَمَدُ لِلّٰهِ دَبِ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ حَمْنِ اللهُ حَمْنِ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ اللهُ حَمْنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ حَمْنِ اللهُ اللهُ حَمْنِ اللهُ حَمْنِ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ حَمْنِ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْنِ اللهُ اللهُ عَلَى إِنْ هَا كرو۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ان کے مزید میں حسن بن علی بن حسین ، ابوعلی مقری ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۸۸/۴) (۸۲۲ا)۔

صحربن اساعیل بن ابراہیم بن مویٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب،علم مدیث کے ماہرین المرین علم مدیث کے ماہرین فی المعروف باللہ میں '' ثقتہ'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' ازیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف ب

اخطیب بغدادی اس (۳۷/۲) (۲۹)-

سیب بعداد است بعداد الله المسلم بن علی بن ابوطالب ہاشی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ موی بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب ہاشی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۳۳۳) (۲۳۵۷)۔

ا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَجُهَرُ فِي الْمَكُنُوبَاتِ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحَمَٰ اللهِ عَلَى الْمَكَنُوبَاتِ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحَمَٰ اللهِ عَلَى الْمَكَنُوبَاتِ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْمِ)

السلمي المستحد وسلم المنظمة المرحضرت عمار والفهناسية بيان كرت بين: نبي اكرم مَنَالَيْنَامُ فرض نماز ميس بلندآ واز ميس بسبم الله المؤخمين الوّحمن الوّ

# راويانِ حديث كانعارف:

عبدالله بن احمد بن ثابت بن سلام ابوالقاسم بزاز علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''329ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازیشنے ابو بکراحمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغداد'' ازیشنے ابو بکراحمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغداد'' ( ۳۸۷/۹) (۳۸۷)۔

ہمدین میں زیرالجمال علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ترجمۃ فی المیز ان (۱/۹۱۷) ت (۹۸۸)۔

1144 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَجِيحٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَكَمِ بُنِ فُهِلٍ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشَمَانَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشَمَانَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَدَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْعَبْدِيُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ يَعْفِي عِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ الْحَكَمِ بُنِ ظُهَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْعَبْدِيُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ يَعْفِي بُنُ حَسَنِ بُنِ فُواتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَكَمِ بُنِ ظُهَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْعَبْدِيُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ يَعْفِي مِن طُهُ مُن مَعْنَ عَلِي بُنَ ابِي طُلْقِي وَمَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُهَرُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَجُهَرُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَجُهَرُ اللهِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ).

بَ رَبِينَ اللهِ عَلَى وَرَيْنَ عَمَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# راويان حديث كاتعارف:

محمہ بن عثمان بن ابو شبیۃ ابوجعفر عبسی کوفی حافظ کان عالما بصیرا بالحدیث والرجال، علم حدیث کے ماہ ین نے انہیں د "ثقة" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "لسان المیز ان" از حافظ ابوالفضل احمہ بھی بن حجر عسقلانی فی (۲۸۰/۵)۔ صمدم بن ابراہیم بن عبد الحمید، ابو بکر حلوانی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ ان کے قطاعت کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۹۸/۱) (۳۲۹)۔ ا

1145 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الْحُمِيدِ الْحُلُوا مَّ مَدَّثَنَا الْحُمِيدِ الْحُلُوا مَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعُوَامِ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبُّ حَدَّثَنَا ابْنِ عَبُّ اللهِ اللهِ السَّلَمِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبُّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ فِي الصَّلاَةِ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)

الوَّحِيْمِ بِرُها كرتے تھے۔ الوَّحِیْمِ بِرُها كرتے تھے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صعبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ابوب بن میسرة ، ابوصلت هروی ، مولی عبدالرحمٰن بن سمرة قرشی ، علم حدیث الله مین میسرة ، ابوصلت هروی ، مولی عبدالرحمٰن بن سمرة قرشی ، علم حدیث الله می انتقال '' 136 هے' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاما بغداد'' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف به '' خطیب بغدادی'' (۲۱/۱۱) (۵۷۲۸)۔

1146 حَذَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ بُنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ وَاَبُو هُرَيُرَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّمَدِ بُنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ وَاَبُو هُرَيُرَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الْحَسَيْنِ بُنِ سَعِيْدِ الْهَمُدَانِيُّ وَاَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الْحَسَيْنِ بُنِ سَعِيْدِ الْهَمُدَانِيُّ وَاَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْ الْمُحَمِّدِ بُنِ يَحْيِي بُنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنُ اَبِيْهِ قَالَ صَلّى بِنَا آمِدُ السَّمَاعِيْلَ الْابُرِيَّ مَا هُلَا اللهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا بَهُ وَلَا اللهُ الرَّحْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ جَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الرَّعِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ المَلْعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْتَلِمُ اللهُ السُوالِ اللهُ السَلَّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ المَالِمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ المَا اللهُ الْمُعْمِلَ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَ

١١٤٦- اخسرَجه الطبراني في ( الاوسط ) ( ٥٢/١ ) رقم ( 70 ): حدثنا احب بن معبد بن يعيى بن حيزة الدمشقي بهذا الابتناد- وأخر بهذا الاستشاد ايسفسا في ( السكبيس ) ( ٣٢٧/١٠ ) رقيم ( ١٠٦١ )؛ وذكره البعبافيظ في ( التلغيص ) ( ٢١٤١- ٤٢٥ ) من طريق البصنة والسطبراني؛ ولم يتكلم على سنده- قال الذهبي في ( الهفني ) ( ٤٥٢ ): احبد بن معبد بن يعيى بن حبزة عن ابيه له مانكير- قال ابو ام العاكم: فيه نظر- کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا: میرے والد نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ الوّحِمنِ الوّحِمنِ الوّحِمنِ برُها کرتے تھے۔ عباس بی اللہ الوّحِمنِ الوّحِمنِ الوّحِمنِ الوّحِمنِ برُها کرتے تھے۔ عباس بی اللہ الوّحِمنِ الوّحِمنِ الوّحِمنِ برُها کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا ہم اِسے آپ کے حوالے سے روایت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی

إل! 1147 حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا آبُو الْاشْعَثِ آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا مَهُ وَالْاشْعَثِ آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا مَعُ وَاللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ حَمَّادِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ حَمَّادِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ حَمَّادِ بْنِ آبِي

اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَفُتَتِحُ الصَّلاّةَ بِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)

بريس به رسال الله الله بن عَمْدِ الله بن مُحَمَّدِ بن آبِي سَعِيْدِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَنْبَسَةَ بَنِ عَمْرٍ و 1148 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ عَبُدُ الله بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي سَعِيْدِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكُوفِي اللهُ ورَتَيْنِ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) حَتَّى قُبِضَ

وسلم) کم یوں یجھو میں مسور میں جو رہمیں ہے۔ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس مُنْ فَهُمَا بِیان کرتے ہیں: بی اکرم مَنَّا لَیْنِیْمُ اپنے وصال ظاہری تک دونوں سورتوں کے ساتھ بلند آواز میں بیٹیم اللّٰیہ الوّ خمنِ الوّحِیْم پڑھتے رہے۔

149- اخترجه النرمذي ( ١٤٠٦ ) كتاب العلوة باب العهر بالبسيلة حدثنا أحكا بن رُشيا بن خشيع الهلالي حكاتنا عيى سيعيل بن الملاح المسلقة عديت ( ٢٥٠) والعقبلي في ( الضعفاء الكبير) ( ١٤٠٨ ) والبيه في السين الكبرى ) ( ١٤٠١ ) كتاب العلوة باب الديل على ان ( بسيم الله الرحين الرحيم ) آية تامة من الفائعة كليهم من طريق معتبر بهنا الاستاد قال الترمذي: هذا حديث ليس امتاده بذاك وقال العقبلي في ترجية اساعيل: حديثة غير معفوظ وبعكيه عن معبول بهنا الاستاد قال الترمذي: هذا حديث ليس امتاده بذاك وقال العقبلي في ترجية اساعيل: حديث له و داؤد و وقال العائظ في المستبرول الذي قصده العقبلي " هو: ابو خالد الوالبي: كما قال الترمذي عقب العديث وقد روى له ابو داؤد و وقال العائظ في الشعبيب و اخرجه والمستبرول الذي العائظ في مفدة التفريب و اخرجه البيزل ( ١٩٥١ - كشف ) رقيع ( ١٦٥) من طريق العتشر بن مليمان "تنا اساعيل ابن حياد عن ابن عباس ان النبي صلى الله البيزل ( ١٩٥١ - كشف ) رقيع ( ١٦٥) من طريق العلوة - قال البزار: تفرد به اساعيل وليس بالفوي في العديث - وابو خالد: احديث الوالبي - اله - واخرجه البيريتي في العديث الكبرى ) ( ١٧/٤) من طريق العالم بن راهويه عن معتبر بن سليمان قال: سعت استعب الدوالبي - اله - واخرجه البيريتي في ( السنن الكبرى ) ( ١٧/٤) من طريق العالم على الم المساعيل بن حاله الرحين الرحيم المنان عن ابي خالد عن ابن عباس ان رسول الله عليه وسلم كان يقرا ( بسبم الله الرحين الرحيم في العسلوة - يعني كان يقرا و المنان عن ابي خالد عن ابن عباس قول البين العوزي برويه عديث لا يعتبج به على كا حال عباس الموري في ( اللعني ) ( ١٩٠٤ ) وعد المالي عن ابن جديج عن عطاء عن ابن عباس قال: ( له بزل عبل علم عديث ال النطيع في ( اللعني ) ( ١٩٠٤ ) عمد بن حقي العبد العمد عن ابن عباس قال: ( له بزل المها على المال عديث اللهائي عن ابن حديث على عن ابن حديث على ابن عباس قال: المهار المهار على على عديث اللهائي عديث اللهائي عن ابن عباس قال: الهائي عن ابن عباس قال: المهائي على عديث على عديث النالهائي المعائد عن ابن عباس قال: ( له بزل على عديث المهائية المناس المهائية المهائية عن ابن عباس قال المهائية المهائية المهائية المهائية المهائية المهائية المهائ

۱۱٤۸-اخرجه ابن الجوذي في ( التعقيق ) ( ۲۰۲/ ) رقم ( ۵۱۱ ) من طريق الدارقطني- وقال ابن الجوزي بهرويه عبر بن عباس قال: ( نم بذل على ترك حديثه- قال الذهبي في ( البعني ) ( ۲۰۲/ ): عبر بن حقص العبندي العلي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: ( نم بذل النببي صبلى الله عليه وسلم يجهر ب ( بسم الله الرحين الرحيم ) حتى مات ) - لا يعرف والفير موضوع- وقال العافظ في ( اللسان ) ( ۲۰۰/ ): عبسر بين صفيص القرشي العلي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس-رضي الله عنها " قال: ( لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ب ( بسم الله الرحين الرحيم ) حتى مات ) لا يعدى من ذا والغير منكر- الا- والعديث ذكره العافظ النساني في ( تخديج الاحاديث الفعاف من مثن الدارقطني ) ص ( ۱۲۸ ) وقال: عدر بن حفص طعيف العديث-

خُشَيْمٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ اَبِى سُفَيَانَ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَجُهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ) وَذَكَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَجُهَرُ بِهَا .

\_\_\_\_

#### راويانِ حديث كانتعارف:

صعید بن ختیم - ابن رشد - ہلالی، ابومعمر کوفی ، یہ 'صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''180ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب النہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۷۱) (۲۲۰۸)۔

نظلة بن ابوسفیان الاسود بن عبد الرحمٰن بن صفوان بن امیة الحجی ، کلی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال'' 151ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۷۹) (۱۵۹۱)۔

1150 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ وَهُبِ وَالْحَمَدُ بُنُ الْحَمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَتِيقُ بُنُ يَعْقُوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمَدُ بُنُ مَحْمَدُ بُنُ مَحْمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَتِيقُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِ بُنِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَتِيقُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ) كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الشَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الشَّهِ بُن عُمْرَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّيْ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الشَّهُ بَنْ يَعْفُونُ بَ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّيْسَابُورِيُّ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الطَّلاةَ يَبْدَأُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) وَقَالَ النَيْسَابُورِيُّ يَقُرْأُ،

-١١٥٠-اخسرجه السطيسرانسي في ( الاوسط ) ( ٤٤٦/١ ) رقم ( ٨٠٤ )؛ حدثنا احبد بن يبعين العوائي بهيذا الامتناد- وقال الطبراني؛ لم يرو هذا البعديست عن عبيد الله الا ابن اخبه تفرد به عتيق بن ابوب- والعديث ذكره اليهيشي في ( البجيع ) ( ١١٢/٢ ) وقال: وفيه عبد الرحين بسن عبسد الله بن عبر العبري؛ وهو ضعيف جدًا- الا- وذكره الغسائي في ( الاحاديث المضعاف ) ص ( ١٢٨ ) رقم ( ٢١٠ ) وقال: عبد الرحين · العبري ضعيف- قلت: بل هو متروك- ويشظر: ( التقريب ) ( ١٨٨/١ )-

# راويان حديث كالتعارف:

احمد بن اسحاق بن وہب بن بیٹم بن خداش علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقه' قرار دیا ہے۔ان کا انقال اسم میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد' از شخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ '' خطیب بغدادی' (۳۱/۳) (۳۲/۳)۔

بعدادی (۱۸۱۱) مرازی الله علی الشّیبانی آخبرانا جعفر بن مُحمّد بن نُصیرِ حَدَّثَنَا اَبُو الطّاهِرِ السَّامِ الطَّاهِرِ الحَمَدُ بنُ عِیسَلٰی حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی فَدَیْكِ عَنِ ابْنِ اَبِی ذِنْبِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ النّبِی (صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم) وَابِی بَکُو وَعُمَر رَضِی الله عَنْهُما فَكَانُو ایجهرون ب (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ) الله عَلَیْهِ وَسَلّم) وَابِی بَکُو وَعُمَر رَضِی الله عَنْهُما فَكَانُو ایجهرون ب (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ) الله عَلَیْهِ وَسَلّم) وَابِی بَکُو وَعُمَر رَضِی الله عَنْهُما فَكَانُو ایجهرون ب (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعُمَا كَ تَصَالَ عَلَیْهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعُمَا كَ تَصَالهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعُمَا كَ تَصَالَ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعُمَا كَ تَصَالَ اللهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعُمَا كَ تَصَالَ عَلَى اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعَا كَ تَصَالهُ مَا اللهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعَا كَ تَصَالهُ الْمُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بِعُمَا كَ مَنْ المَ مَنْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّعْمَ بِي اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّعْمَ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّعْمَ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّعْمَ اللهُ الرَّعْمَٰ اللهِ الرَّعْمَٰنِ الرَّعْمَٰ اللهُ الْمُعَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعَمَّلُولُولُولُولُولُ السَّمِ اللهِ المُحْمَٰنِ الرَّعْمِ اللهُ المَالِمُ الْمَالِمُ المَالِمُ المُعَلِّمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْمِلُولُ الْمَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَا

# راويان حديث كاتعارف:

· جعفر بن محمد بن مروان القطان كوفى ، الذهبى فى الميز ان (٢٠/١٥) \_

1152 حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا وَاوُدُ بَنُ عَطَاءٍ ح وَحَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَرُوانَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّنَا عَلِيْ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّنَا عَلِيْ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَيْدِ الْقُرَشِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّنَا عَلِيْ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ حَبِيْبِ الْقُرَشِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا اللهِ مُعَلِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُ وَسَلَمَ وَاللّهَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالْ وَعَنَى وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُمِولُ وَالْمُولُ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُعَلِيْ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالَمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

الله عند عبدالله بن عمر ظافع بايان كرت بين نبي اكرم مَالَاتِيَا في ارشاد فرمايا:

100- ذكره الغسائي في ( تغريج الاحاديث الضعاف من الدارقطني ) ص ( 170 ) - وقال: إبو الطاهر منعيف العديث - وذكرة النرسليسي في ( انبصب البراية ) ( 1947 ) من طريق الداقطني وقال الزيليسي: وهذا باطل من هذا الوجه لم يعدث به ابن ابي فديك قط النرسليسي في ( انبصب البراية ) ( 1947 ) من طريق الداقطني وقال الزيليسي وهذا باطل من هذا الوجه لم يعدث به ابن ابي فديك قط والبشيس به احبد بن عيسى بن عبد الله بن معبد ابو طاهر الهاشي وقد كذبه الدارقطني وهو كبا قال: فان من روى مثل هذا العديث عن مثل معبد بن ابي فديك الثقة البشريور الهغرج له في ا الصحيحين ) عن معبد بن عبد الرحمين بن ابي فريب الأمام البشريور – عن نسافيع عن ابن عبر – فانه يكون كماذبًا في روايته - وعبر بن العسين الشيبائي تدخ الدارقطني: تكلم فيه الدارقطني ايضا وقال: هو منسيف وقال الغطيب: سالت العسن بن معبد الغلال عنه! فقال: ضعيف – فاما جعفر بن معبد بن مروان من اهل الكوفة فليس مشهوراً بالعدالة وقد تكلم الدارقطني ايضا وقال: لا يعتبج به –

٢٠٠٠- ذكره السيبوطي في ( الدالبنتور ) ( ٢٦/١ ) وعزاه للبصنف- وضعف السيبوطي سنده وقال الفسائي في ( الاحاديث الضعاف ) ص ( ١٢٩ ): ورواه داؤد بن عطاء وليس بالقوي- "جب جرائیل میرے پاس وی کے کرآئے تو انہوں نے سب سے پہلے میرے سامنے بیسے اللّه الوّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحية براحي "-

#### راويانِ حديث كا تعارف:

داؤر بن عطاء المزنی، (بیران کے آزاد کردہ غلام ہیں)، ابوسلیمان مدنی او کمی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں
 دضعیف' قرار دیا ہے۔ بیرراویوں کے'' آٹھویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:
 تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۰۷) (۱۸۱۱)۔سقط فی (۱)۔

1153 - حَدَّثَنَا اللَّهُ مُ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَعْيِمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ المَعْفُوبِ فَالَ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ المَعْفُوبِ عَنَ اللهُ اللهِ المَعْفُوبِ عَلَى اللهُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْفُوبِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ النَّاسُ المِيْنَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللهُ اكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْمُعُلُوسِ مِنَ النَّنَيْنِ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللهُ اكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْمُعُلُوسِ مِنَ الْمُنتَيْنِ عَلَيْهِ مُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّى لاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّى لاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ السَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ السَلْمُ وَاللهِ السَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ اللهِ السَلَّمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَلْمُ وَاللهُ اللهُ المَالمُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المَالمُ اللهُ المَالمُ اللهُ المُعَلَّى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُلْمِ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُ

''اس ذات کوشم! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! میں تم سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر نبی اکرم مٹائیظ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہوں''۔

(امام دار قطنی فرماتے ہیں:) بیرحدیث متندہے اس کے تمام راوی ثقه ہیں۔

# راويانِ حديث كانعارف:

صيرالله بن خريسة ١٥٠/٠٠) رقع ( ١٩٩٩) وعنه ابن حبان ( ١٥٠-موارد ) عن معبد بن عبد الله بن عبد العكم بهذا الاسناد- واخرجه النسسائي ( ١٠١/١) كتساب الافتتساخ بابب قرا ٠٥٠ بسبم الله الرحين الرحيم عديث ( ٩٠٥): اخبرنا معبد بن عبد الله بن عبد العكم عن النسسائي ( ١٠١/١) كتساب الافتتساخ بباب قرا ٠٥٠ بسبم الله الرحين الرحيم عديث ( ٩٠٥): اخبرنا معبد بن عبد الله بن عبد العكم عن شعيب بهذا الاستساد واخرجه العاكم ( ٢٣٢/١) ومن طريقه البيهيقي في ( السنن الكهرى ) ( ٢٦/١) كتاب الصلوة باب افتتاح الفراء ف بالبسبسلة عن ابن العباس منعبد بن يتعقوب ثنا معبد بن عبد الله بن عبد العكم بهذا الاستناد وقال العاكم : صعيح على شرط الشيخين - ولم يخرجاه - ووافقه الذهبي - وصععه ابن خزيمة وابن حهان ويتظر العديث الآثي -

' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال'' 255ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از رابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۰۰) (۳۲۹۸)۔

(MAM)

رابواسس احمد بن می بن مولی آل عمر، ابوعبد الله مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس ' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے ماہرین نے آئیس ' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے ماہرین نے آئیس ' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے موالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۹۸/۳) (۷۵۴)۔

ر طالات سے سے ما طحہ رہ من سے ایک میں بن کی اللہ ایک میں بن کی سے کا آنکا عبد اللہ بن صالح ویکے بن بن بگیر اللہ ایک اللہ بن صالح ویکے بن بن بگیر اللہ ایک ایک اللہ ایک اللہ ایک مریم قالُوا حَدَّنَا ابن ایک مریم قالُول حَدَّنَا ابن ایک مریم قال مریم قال

إِنْ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي هِلاَّا بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ حَيُوَةُ بُنُ شُرَيْحِ الْمِصْرِيُّ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِلاَلٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ حَيُوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِلاَلٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَن وايت بعض و مَراسا و كَ مَراه بِحَ مِنْ اللهِ مِنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ مِنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ مِنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰ حَدَّثَنَا اللهِ مِنْ سُعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِبُواهِيْمُ مِنُ الْوَلِيْدِ مِن حَمَّادٍ فَى اَخْبَوَنِي حَيْدَةُ مِنْ الْوَلِيْدِ مِن حَمَّادٍ فَى اَخْبَونِي حَدَّثَنَا اِبُواهِيمُ مِنُ الْوَلِيْدِ مِن حَمَّادٍ فَى اَخْبَونِي حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ مِنْ الْوَلِيْدِ مِن حَمَّادٍ فَى الْحَدِينَ الْوَلِيْدِ مِن حَمَّادٍ اللهِ مَن الْوَلِيْدِ مِن حَمَّادٍ اللهِ مَن الْوَلِيْدِ مِن حَدَّثَنَا اللهِ مُن الْوَلِيْدِ مِن حَمَّدُ مَن اللهِ مُن اللهُ مِنْ مَعْمَدُ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن

会会 یمی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

اومانِ حديث كا تعارف:

ے کی بن یعلی الاسلمی، ابوز کریا کوفی القطوانی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید مالات کے لئے ملاحظہ ہو:الخلاصة (۱۲۳/۳) (۸۰۸۰)۔

1156 حَدَّثَنَا اَبُو طَالِبِ الْحَافِظُ اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُتَحَمَّد بُنُ مُتَحَمَّد بُنُ السَمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو أُويُسٍ حَ وَحَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ الْفَارِسِیُّ حَدَّثَنَا اَبُو مُوَّدَا فَا عَنْمَانُ بُنُ خُوَّزَا فَ حَدَّثَنَا اَبُو اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ الْفَارِسِیُّ حَدَّثَنَا اَبُو مُوَّدَ فَنَا اَبُو مُوَاحِع مِنْ كِتَابِه ثُمَّ مَحَاهُ بَعْدُ حَدَّثَنَا اَبُو اُویْسِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَعْقُوبَ حَدَّلَنَا مَنْ الْعَلَاء بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَعْقُوبَ مَنَا مَنْ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولُولِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

1011—اخرجه البيهقي في ( السنن الكبرًى ) ( 17.7 - 20 ) كتاب الصلوة؛ باب افتتاح القراءة في الصلوة ب ( بسسم الله الرحبن الرحيب ) 1011—اخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( 17.7 - 20 ) كتاب الصلوة؛ باب افتتاح القراءة في الصلوة ب ( 17.1 ) وقال: ولو ثبت هذا عن ابي اويس؛ كالبيهر بها اذا جهر بسائقة من طريق منه! مع انه متكلم فيه فوثقه فيه من هو اوثق منه! مع انه متكلم فيه فوثقه أخرون؛ ومين صنفة: احبد بن حنبل وابن معين؛ وابو حائم الرازي- ومين وثقه الدارقطني؛ وابو زرعة- وقال ابن عدي؛ يكتب حديثه- ودوى له مسلم في صعيعه-

عَنْ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا قَرَا وَهُوَ يَوُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ بِ (السَّ اللهِ الْحَدْنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ آبُو هُرَيُرَةَ هِى آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ اقْرَءُ وا إِنْ شِنْتُمْ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهَا الْإِنَّ اللهِ الْمُوعِيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا آمَّ النَّاسَ قَرَا ( بِسُمِ اللهِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحِيْمِ) . لَمُ يَذِذُ عَلَى هَلَذَا .

کے کہ اور میں اللہ الوہریرہ ڈٹائٹئؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیْنَا کو اور جب نماز پڑھاتے ہوئے قراُت کرتے تھے ا قراُت کا آغاز بیسیم اللّٰہِ الرَّحْمانِ الرَّحِیْمِ ہے کرتے تھے۔

حضرت ابو ہر آیہ طاقتے ہیں: بیاللہ کی کتاب کی ایک آیت ہے اگرتم چاہوتو قرآن کے آغاز میں یہ پڑھ سکتے ہو بیہ سور و فاتحہ کی ساتویں آیت ہے۔

فاری نامی راوی نے بیالفاظ نقل کیے ہیں: نبی اکرم مَنَّاتِیَّا جب لوگوں کی امامت کرتے تصفی بیسیم الملّب السرّخعن الرّحِیْمِ پڑھتے تھے۔انہوں نے اس کےعلاوہ مزید کوئی الفاظ نقل نہیں کیے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ال احمد بن محمد بن منصور بن ابومزاحم ، ابوطالب ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۹۶/۵) (۲۲۹۳)۔ سالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی''

صعبدالله بن عبدالله بن اولیس بن مالک بن ابوعامرالاسجی ، ابواولیس،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''197ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲/۶۷) (۳۵۹۲)۔

عبد الرحمٰن بن یعقوب جہنی۔مولی الحرقة من جھیئة ، مدنی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۵۸/۲) (۴۲۸۹)۔

ن قال حافظ فی '' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' ت (۳۴۷۵): محمد بن احمد بن المحد بن علی المعروف به '' فقد' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابو بمراحمد بن علی المعروف به ''خطیب بغدادی'' (۳۲۲،۳۲۵/۵) (۲۹۳۷)۔

- 1157 حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدُ بُنِ اَبِى الثَّلُجِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِى عَنْ اَبِى الثَّلُجِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ اِلْيَاسَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُوِيَ عَنْ آبِى هُويُونَ قَالَ وَاللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّو لَنَا ثُمَّ قَوا (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ) فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَلاةَ فَقَامَ فَكَبَو لَنَا الْمَعْدِ بِنَ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِمْ فَي (نصب الرَابِهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الوَحِمْ ) فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ اللَّهِ الْمَعْدِ وَقَال الزَيلَمِ في (نصب الرَابِهُ الرَّعْمَ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَيلَمِ في (نصب الرابِهُ الرَّهُ اللَّهُ ال

كُلِّ رَكْعَةٍ.

ويانِ حديث كا تعارف:

روی سریت نامی اور ایاس - بن سخر بن ابوانجهم بن حذیفة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' متروک' قرار دیا ہے۔ ماہرین یاس - اور ایاس - بن سخر بن ابوانجهم بن حذیفة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' متروک' قرار دیا ہے۔ راویوں کے'' ساتویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۸۴) (۱۲۲۷)۔

وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمَقْبُوتِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللّٰهِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُوتِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امَّنِي

البريلُ عَلَيْهِ السّلَامُ فَقَراً (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَرْتِ إِبِهِ مِرِهِ وَثَالِمَةُ بِيانَ كُرِتْ مِن نِي اكرم مَثَالِيَّةُ نِي بِي السّادِ فرماني ہے: جبرائيل نے مجھے نماز

ا إيرهائي تو انهول نے بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِرُحَى-

الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَخْلَدِ بُنِ حَفْصِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا عُفْبَهُ بُنُ مُكْرَمِ عَلَيْهُ مُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَدَّنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَعْشَرٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ عَدْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ عُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ب ربست سے معزت ابو ہریرہ بڑگائنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منائیڈ کم بلند آ واز میں بیٹسم اللّٰیہ الوّ مُحمٰنِ الوّ حِیْمِ پُر ھتے تھے۔ ورست سے ہے: (روایت کی سند میں منقول معشر )ابومعشر ہے۔

-----

# راويان حديث كالتعارف:

الميل الميلة (الدين الماكم بن ابرائيم بن مبران بن عبدالله، ابواسحاق تقفى السراج غيثا بورى، علم حديث كے ماہر ين في المعروف به في المعروف المعدون الكه الدامين الكهر بالفاتمة والمعدون الكهر به في المعروف المعدون المعدون

بغدادی" (۲۹/۲) (۳۰۵۸)\_

صعقبة بن مکرم ضی ،ابونعیم کونی ، یه 'صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں' ' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ' کے'' دسویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 234ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب ا التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (٦٨٥) (٣١٨٧)۔

کھر بن قیس بن مخرمة مطلی کی ۔ عن ابی ہریرۃ ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة ' قرار دیا ہے۔ ان کے مرید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۱/۵) (۲۱۰۵)۔

1160 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ حَ وَحَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَانِ عِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْاَصْبَهَانِي حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ هَانِ عِلْ الْعَنْ الْمَوْتَ الْمَالَةِ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) كَانَ يَقُرُا بُنُ هَارُونَ الْبَلْحِيُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً اَنَّ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) كَانَ يَقُرُا بُنُ هَارُونَ الْبَلْحِي عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً اَنَّ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) كَانَ يَقُرُا السِّمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ اللهِ السَّالِي يَوْمِ الدِينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّالَا السَّالِينَ الْعَمْلُ عَلَيْهِمُ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ) فَقَطَّعَهَا الشَّا عَدَّ الْاعْرَابِ وَعَدَّ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ) آيَةً وَلَمُ يَعُدُ (عَلَيْهِمُ)

المَّ اللهُ مَا اللهُ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِنْ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِنْ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِنْ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِنْ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### ----

#### راويانِ حديث كانتعارف:

محمد بن سعید بن سلیم، ن کوفی ، ابوجعفر حمدان ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة متقن'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''220ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۴/،۲۰۷) (۱۲۵۳)۔.

1161- حَدَّثَنَا آبُوْ بَسُرِ السَّيْسَابُوْرِيُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ الصَّائِئَ حَدَّثَنَا الْجَهُمُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَحَدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا الْجَهُمُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلاةَ قُلْتُ اَقُرا (الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ قُلُ رَبِ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ قُلُ وَسَلَّم الرَّحِمْنِ الرَّحْمُ الرَّحِمْنِ الرَّحْمَ الرَّحِيْم بُر

-١١٦٠ احسرحت الصاكب (٢٢٠٠١) وامن مسرسة (٢٤٨١) رقب (٤٩٣) والبيهيقي في ( الستنن الكيرك ١ (٤٤/٢) كتاب الصلاة بالب الدليل على ان اسبسه الله الرحسن الرحبس ) أنة نامة من الفاتعة وفي ( معرفة السبنن والائتار ) ( ٥١١/١ ) كتاب الصلوة ام جعفرصادق والنفظ ابن والد (امام محمد الباقر والنفظ) كي حوالي سے حضرت جابر والفظ كابيہ بيان نقل كرتے بيل موسوق والد (امام محمد الباقر والنفظ كي كروالي سے حضرت جابر والفظ كابيہ بيان نقل كرتے بيل موسوق من از كے ليے كھڑے ہوتے ہوتو كس طرح قرائت كرتے ہو؟ بيس نے جواب ديا: بيس من في ارم من النفظ كرو مايا: تم بينسم الله الوّحمن الوّحيم پر نفا كرو۔

# إن مديث كاتعارف:

ا کے میں عثمان، عن جعفر صادق، اس راوی کومجہول قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان نوال (۱۵۹/۲) (۱۵۹/۲)۔

مرار ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ كَانَتُ مَلَّا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا اللهِ الرَّحُمَدُ بُنُ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا مَا اللهِ الرَّحُمَٰنِ الْبُحَيِّيْ ابْنَ حَازِمٍ -قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سُئِلَ انَسُ بُنُ مَالِكِ كَيْفَ مُرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيْرٌ - يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ -قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سُئِلَ انْسُ بُنُ مَالِكِ كَيْفَ مُرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيْرٌ - يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ -قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سُئِلَ انْسُ بُنُ مَالِكِ كَيْفَ مَرُو بُنُ عَامِهِ وَاللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ) يَمُدُّ انْتُ قِرَاءَ أُو رَسُولِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ) يَمُدُّ اللهُ وَرَسُولِ اللهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ كَانَتُ مَدًّا ثُمَّ قَرَا ( بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ) يَمُدُّ

ام الله وَيمُدُ الرَّحُمٰنِ وَيَمُدُ الرَّحِيْمِ،
﴿ اللهِ وَيمُدُ الرَّحُمٰنِ وَيَمُدُ الرَّحِيْمِ،
﴿ اللهِ وَيمُدُ الرَّحُمٰنِ السَّرِ عَرْتِ السِ بن مالك رَّالَيْنَ ہے سوال كيا گيا: نبى اكرم مَنَا يَّذَ مُ كَس طرح قرات كيا اللهُ اللهُ عَمْنَ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهُ عَنْ يَكُمُ انہوں نے يہ پڑھا: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كَصِيْحِ كر بِرُها تولفظ الرحمٰن كولمباكر كے بڑھا اور لفظ الرحم كوجمى لمباكر كے بڑھا اور لفظ الرحم كوجمى لمباكر كے الما ورلفظ الرحم كوجمى لمباكر كے الما ورلفظ الرحم كوجمى لمباكر كے الما ورلفظ الرحم كوجمى لمباكر كے اللهُ اللهُ الرَّحِمْ كوجمى لمباكر كے اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ الل

#### Marian.

# أويانِ حديث كا تعارف:

عروبن عاصم کلابی، یه "صدوق" بین مشهور، من علاء التابعین \_ نے آئبیں" ثقة "قرار دیا ہے۔ ابن معین علم کلابی یہ "صدوق" بین مشهور، من علاء التابعین \_ نے آئبیں" ثقة "قرار دیا ہے۔ ان کا انقال" 213 ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:

الدیث کے ماہرین نے آئبیں" ثقة "قرار دیا ہے۔ ان کا انقال" 213 ھ" میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:

الدین کے ماہرین الدیمان (۳۲۵/۵)۔

1163 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ بَنِ عِيْسَى بُنِ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِى اَبُو جَعْفِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ طَاهِرِ بُنِ يَحْيَى كَذَّ لَيْ وَلَا يَعْمَلُ بَنُ الْمُعْرُوفَ بِمُسَلَّمٍ بِمِصْرَ مِنْ كِتَابٍ جَدِّهِ حَدَّثَيْى جَدِّى طَاهِرُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَيْى اَبِى يَحْيَى الْمُعْرُوفَ بِمُسَلَّمٍ بِمِصْرَ مِنْ كِتَابٍ جَدِّهِ حَدَّثَيْى جَدِى طَاهِرُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَيْى اَبِى يَحْيَى الْمُعْرُوفَ بِمُسَلَّمٍ بِمِصْرَ مِنْ كِتَابٍ جَدِّهِ حَدَّثَيْى جَدِى طَاهِرُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَيْ اَبِى يَحْيَى اللهِ عَنْ الْمُحْسَيْنِ بُنِ عِيْسَى بُنِ زَيْدٍ حَدَّثَيْى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَرَ بُنِ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ اللهِ عَنْ السَّمَاعِيْلَ الْمَكِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ النَّهِ بُنِ الْحُسَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ السَّمَاعِيْلَ الْمَكِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ النَّهِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتَ فَنَادَةً عَنْ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ الرَّعِيْمِ الرَّعِيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّعْمَ الرَّعِيْمَ الرَّعْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّعْمِ الرَّعْمِ الرَّعْمَ الرَّعْمِ الرَّعْمِ الرَّعْمِ الرَّعْمَة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّعِيْمِ)

الرَّحِيْعِ پِرْ مِنْ ہُونَ الْسَ بِن مالک مِنْ اَنْ فَنْ بِیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَنْ اَنْ فِیْ کو بلندآ واز میں بیسنیم السلیہ الوَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحِمَةِ بِرُحْتَ ہُوئے سَا ہے۔

1164 - قَرَأَتُ فِى اَصُلِ كِتَابِ اَبِى بَكْرٍ آحْمَدَ بُنِ عَمْرِه بُنِ جَابِرِ الرَّمُلِيّ بِخَطِّ يَدِه حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنَ خُرَزَاذَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ بُنِ اَبِى السَّرِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بُنِ سُلَيْمَانَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا اللهِ خُرَزَاذَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ بُنِ اَبِى السَّرِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بُنِ سُلَيْمَانَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ) قَبُلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعُدَهَا وَسَمِعْتُ أَرُّ الشَّعْرِبَ فَكَانَ يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ) قَبُلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعُدَهَا وَسَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاةً السَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

کی کا کا کھی محمد بن متوکل بیان کرتے ہیں: میں نے معتمر بن سلیمان کی اقتداء میں فجر اور مغرب کی نماز اتنی مرتبہ اوا کی ہے: میں اسے شار نہیں کرسکتا' وہ سور و فاتحہ سے پہلے اور اس کے بعد ( یعنی اگلی سورت پڑھنے سے پہلے ) بلند آ واز میں بیسیم الملّیه ، الوّحمٰن الوَّحِیْم پڑھا کرتے تھے۔

میں نے معتمر کو یہ کہتے ہوئے سا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے والد کے نماز پڑھنے کے طریقے کی پیروی کرتا رہوں گا' میرے والد نے یہ بات بیان کی ہے۔ میں ہمیشہ حضرت انس ڈاٹٹوڈ کے نماز پڑھنے کے طریقے کی پیروی کرتا رہوں گا۔ حضرت انس ڈاٹٹوڈ نے یہ بات بیان کی ہے۔ میں ہمیشہ نبی اکرم مُڈاٹٹوڈ کے نماز کے طریقے کی پیروی کرتا رہوں گا۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

محمہ بن متوکل عسقلانی ،هومحمہ بن ابوالسری ،علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقة کین الحدیث کثیر الخلط'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال'' 238ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱/۲/۲۳) (۸۱۲۰)۔

الله عَدَّنَا مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيُمَ الطَّائِيُّ حَذَّنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَاضِى التَّيْمِيُّ حَدَّنَا مُعَمَّدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ قِ بِ رِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)

اسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ قِ بِ رِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)

اسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ قِ بِ رِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)

اسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ قِ بِ رِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِرُحاكَ يَقِدِهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِرُحاكَ يَقِدِهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِرُحاكَ يَقِدِهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِرُحاكَ يَقِدَهُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ بِرُحاكَ يَقِدِهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِرُحاكَ يَقِدَهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّرِسُ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّعْمِ الْوَسَلَمَ المَالِمُ اللهِ الرَّحْمِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّامُ اللهِ الرَّلُ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّامُ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّوْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّامُ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّامِ اللهِ المَّامِلُولِ اللهِ الرَّامِ اللهِ الْمُعْرَامُ اللهِ الرَّامِ اللهِ الْمُعْمِلُ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّامِ اللهِ المُوالِمُ اللهِ المُوامِلُ اللهِ المَامِلَةُ المُعْرَامِ اللهِ المُلْوَالِي اللهِ المُعْرَامِ اللهِ المُعْرَامِ اللّهِ المُعْرَامِ اللّهِ المِلْمُ اللّهِ المِلْمُ اللّهِ الللهِ المُعْرَامِ الللهِ المُعْرَامِ اللّهِ اللّهِ المُعْرَامُ اللّهُ الللهُ المُعْرَامُ اللّهُ المُعْرَامِ اللّهُ المُعْرَامِ الللهُ اللّهُ المُعْرَامِ

# راويانِ حديث كانعارف:

ص احمد بن محدثیم ، قدم حمذان علی قضائھا۔علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں" نقد" قرار دیا ہے۔ ان سے مزید ۱۱۶۱۰ اخسرجہ السعباکسہ (۲۲۲/۱ ۱۶۶۱) سن طریق عنسان بن خرذاذ بہذا الاستاد- وفال العاکم، رواۃ هذا العدیث عن آخرهم نفات ووافقه الدهبی - ویسطر: اسعیب الرابه ۱۱۸۱۷)۔

١٤٦٢ - اخرجه الطبراني: كما في ( تصبب الراية ) ( ٢٥٢/١ )؛ وقد اختلف في سنددا كما بين ذلك الزيلمي-

لهالات کے لئے ملاحظہ ہو: الانساب (۲۲۹/۳)۔

الحدادى (١٥٠/١) (١٨٠٥) عَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ زِيَادٍ الطَّبِيِّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اللَّهُ 1166 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ زِيَادٍ الطَّبِيِّ عَنْ فِطْرِ بُنِ خَلِيفَةَ عَنْ آبِي الطَّحٰى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَمَّادٍ اللهِ مُحَمِّدِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) عَلَيْهُ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْدَ عَلَى اللهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّالِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ الرَّحْمَٰنِ اللهُ الرَّحْمَٰنِ اللهُ الرَّحْمَٰنِ اللهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ اللهِ الرَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ اللهُ السَلِيْمِ اللهُ ال

# راويان حديث كاتعارف:

۔ ان کے مزید حالات کے لئے ان میں نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''لسان المیز ان' از حافظ اُبوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' رقم (۵۲۸)۔ ملاحظہ ہو:''لسان المیز ان' از حافظ اُبوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' رقم (۵۲۸)۔

ما مسلم بن مبیح - بالضم مصغرا - ہمدانی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال''100 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲۵/۳) (۲۹۷۲)۔

1167 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْهُ مُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ مُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ حُمَّدِ عِنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ كَانَ لَرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَكُتَنَانِ سَكُتَةٌ إِذَا قَرَا (بِسُمِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ كَانَ لَرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَكُتَنَانِ سَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَانُكُو ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبَيِّ بُنِ كَعْبِ اللهِ الرَّحِيْمِ) وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَانُكُو ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبِي بُنِ كَعْبِ اللهِ الرَّحِيْمِ) وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَانُكُو ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبِي بُنِ كَعْبٍ لَكُولَ اللهِ الرَّحْمِيْ الرَّحِيْمِ) وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَانُكُو ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبِي بُنِ كَعْبِ فَكَتَبُوا اللهِ الرَّحْمِيْ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّعْمِيْنِ فَكَتَبُوا إِلَى اللهِ الرَّعْمِيْ الرَّعْمِيْنِ فَكَتَبُوا اللهِ الرَّعْمُ الرَّالِي الْعَرَاءُ اللهُ الْوَاعِ الْمَالَةُ مَنْ الْقُولَاءَ قَ فَانُكُو ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُمَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَالُولُ اللهُ الْعَرَانُ اللهُ الْوَاعِ الْعَالَ الْعَلَامُ عَلَى اللهُ الْعَلَالَ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الرَّامِيْنَ اللهُ الْعَلَقَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَرَاقُ اللهُ الْعَلَالُ عَلَى اللهُ الْعُرَانُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللهُ اللهُو

وقت بوتا تفاجب آب بستم الله الوصل الوجيم بله من الرحة على الرم من النيخ الله وقت بوتا تفاجب آب بستم الله الوصل الرحم المنظم المنطقة المن المعروب وقال ابن المعروب المن المعروب وقل المن المعروب وقل المن المعروب وقل المن المعروب وقل المن المنال وهود من منا المن المنال وهود من المنال المن المنال المن المنال المنال وقل المن المنال المن المنال المنال وقل المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال وقل المنال المنال وقل المنال المنال وقل المنال والمنال والمن معين المنال والمن معين المنال والمن من المنال والمن معين المنال والمن والمن معين المنال والمن المنال والمن من المنال والمن المنال والمن المنال والمن المنال والمنال والم

ہوتے تھے۔

حضرت عمران بن حصین والٹیئؤنے اس بات کوشلیم نہیں کیا تو لوگوں نے اس بارے میں حضرت ابی بن کعب والٹی طرف خط لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا:سمرہ نے صحیح بیان کیا ہے۔

1168 حَدَّثَنَا الْحُسَيْسُ بُسُ يَحْيَى بُنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُجَشِّرٍ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ صَالَاحُ مَسُ عَنْ يَنِيْدَ اَبِى خَالِدٍ عَنُ عَبُدِ الْكُويْمِ اَبِى أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى الْاَحْمَدُ عَنْ يَنِي بَعَدَ سُلَيْمَانَ عَيْدِى . قَالَمُ مَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ اَوْ بِسُورَةٍ لَمْ تَنْزِلُ عَلَى نَبِي بَعَدَ سُلَيْمَانَ عَيْدِى . قَالَمُ مَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ اَوْ بِسُورَةٍ لَمْ تَنْزِلُ عَلَى نَبِي بَعَدَ سُلَيْمَانَ عَيْدِى . قَالَمُ مَسْجِدِ فَا خُرَجَ رِجُلَهُ مِنْ الْسَكُفَّةِ الْمُسْجِدِ وَبَقِيَتِ الْانْحُرِي فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ فَاقَبُلَ عَلَى بِوجُهِهِ فَقَالَ بِآيِ شَيْءٍ تَفْتَحُ الْقُرُ آنَ إِذَا افْتَحُولَ السَّعِدِ فَقَالَ بِآيِ شَيْءٍ تَفْتَحُ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ هِيَ هِي هِي عَلَى الْمَعْرَجَ.

ابن بریدہ این والد کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: بی اکرم مَثَلِیَّا نے ارشاد فرمایا: میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہم ایک آیت (راوی کوشک ہے شاید بیلفظ) ایک سورۃ کی تعلیم دول گا' جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آنے والے انہ میں سے صرف مجھ پر نازل ہوئی ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَنْظِمُ اُٹھ کر چل پڑے تو میں بھی آپ کے پیچھے گیا' جب آپ مَنْ اَنْظُمُ مجد کر دروازے تک پنچے اور آپ مَنْ اَنْظِمُ نے مجد کی چوکھٹ سے ایک پاؤں باہر نکال لیا اور دوسرا پاؤں ابھی مجد کے اندر ہی تعاقبی میں نے عرض کی: آپ مَنْ اَنْظِمُ نے میرے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا' شاید آپ مَنْ اَنْظُمُ بھول گئے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: اکرم مَنْ اَنْظِمُ نے مر کر میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا: تم نماز کے آغاز میں قرائت کا آغاز کس چیز ہے کرتے ہو؟ راوی کے ہیں: میں نے جواب دیا: بیسے اللّٰهِ الرَّحْمانِ الرَّحِیْمِ سے نبی اکرم مَنْ اِنْظُمُ نے فرمایا: بیوبی ہے بیوبی ہے پھر آپ تحریف لے کئے۔

ایس: میں نے جواب دیا: بیسے اللّٰهِ الرَّحْمانِ الرَّحِیْمِ سے نبی اکرم مَنْ اِنْظِمُ نے فرمایا: بیوبی ہے بیوبی ہے پھر آپ تحریف

1169- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْمُسْتَوُرِدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَلَى اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْمُسْتَوُرِدِ حَدَّثَنَا سَعِعْتُ وَسُولَ اللهِ عُنْ اللهِ بُنِ بُويُدَةً عَنُ اَبِيْهِ بُويُدَةً قَالَ سَعِعْتُ وَسُولَ اللهُ عُفْمَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَجْهَرُ بِ (مِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ عَبُدُ اللهِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَجْهَرُ بِ (مِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ عَبُدُ اللهِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَجْهَرُ بِ (مِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ عَبُدُ اللهِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَجْهَرُ بِ (مِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ عَبُدُ اللهِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَجْهَرُ بِ وَعَنْ اللهِ بُنُ الْعَبَاسِ وَابُنُ الْحَنَفِيَّةِ.

المراحة البيرية في ( التعقيق ) ( ١٩٥/١ ) رقم ( ١٠٥ ) من طريق الدارقطني به - وقال: وفي روابة الغطيب: ( انزل علي الليلة المسترجة ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ١٩٥/١ ) رقم ( ١٠٥ ) من طريق الدارقطني به - وقال: وفي روابة الغطيب: ( انزل علي الليلة السم شنزل على نبي غير سليسان وغيري وهي ( بسسم الله الرحين الرحيم ) - وقال ابن الجوزي: يرويه سلمة بن صالح الاحسر عن يزير ابني خيالد عن عبد الكريم ابني امية - فاما سلمة وعبد الكريم؛ فقال احمد ويعيى: ليسنا بشي - وقال النسائي: يزيد متروك الصديث الو الفتح هلال بن معه واخرجه البيريقي في ( السنن الكبري) ( ١٦٢/١٠ ) كتاب الايسان باب ما يقرب من العنت لا يكون حتثاً: اخبرنا ابو الفتح هلال بن معه بن جعفر " ثنا العسين بن يعيى بن عياش بهذا الاستاد - وقال البيريقي: استاده ضعيف -

مِن بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ يِرْضَ مُوتَ سَامٍ-

عبدالله بن بریده بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر پڑھائیا بھی اسے بلند آ واز میں پڑھا کرتے تھے۔ عبدالله بن بریده بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عندیه فرکائنڈ (بھی اسے بلند آ واز میں پڑھا کرتے تھے)۔ ای طرح حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت محمد بن حنفیه فرکائنڈ (بھی اسے بلند آ واز میں پڑھا کرتے تھے)۔

1170 عَدَّنَا ابُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بِشُو الْكُوفِيُّ حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ الْحَمَّارُ حَدَّنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ حَبِيْبٍ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اَبِى حَبِيْبِ الطَّائِفِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُمَيْرٍ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ الْحَكَمَ الْبُواهِيمُ بُنُ حَبِيْبٍ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اَبِى حَبِيْبِ الطَّائِفِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُمَيْرٍ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ مَلَيْنُ خَلُفَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَجَهَرَ فِى الصَّلاَةِ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ) فِى صَلَاةِ اللَّيْلِ صَلَّةِ اللَّيْلِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَجَهَرَ فِى الصَّلاَةِ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ) فِى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْعَدَاةِ وَصَلَاةِ الْخُمُعَةِ .

م الله الله الله الله المؤلفة المرى (صحابي) مين وه بيان كرتے ميں: ميں نے نبى اكرم من الله كى اقتداء ميں نماز ا اواكى ہے آپ من الله الله الله الله الله الدّ من الله الدّ حمانِ الدّ حِيْمِ پڑھتے تھے رات (عشاء كى) صبح (فجركى) اور جعه كى نماز ميں (آپ من الله الذه واز ميں بيسم الله الدّ حمانِ الدّ حِيْمِ پڑھتے تھے)۔ كى نماز ميں (آپ من الله الذه واز ميں بيسم الله الدّ حمانِ الدّ حِيْمِ پڑھتے تھے)۔

# راويانِ حديث كالتعارف:

صری ہیں موسیٰ بن اسحاق الحمار،من اهل الکوفۃ ۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الثقات (۵۳/۸)۔ مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الثقات (۵۳/۸)۔

رہے ہیں ابراہیم بن صبیب بن شہید از دی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، بھری۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں اور میں ا "قتہ" قرار دیا ہے۔ان کا انقال"230ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۹۲) (۱۹۲)۔

ہ موگی بن ابو صبیب نے انہیں''ضعف'' قرار دیا ہے۔ ابو حاتم ، وخبرہ ساقط۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۵۳۹/۲) (۸۸۲۳)۔

" الحكم بن عمير،عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء في احاديث منكرة ،علم حديث كے ماہرين نے انہيں "ضعيف الحديث " قرار دیا ہے۔ ان كے مزید حالات كے لئے ملاحظه ہو: الميز ان (٣٣٣/٢) (٢١٩٦)۔

1171- حَدَّثُنَا اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى بُنِ اَبِى حَامِدٍ وَّالسَمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالاً حَدَّثُنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى الرِّجَالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى الرِّجَالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى الرِّجَالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى الرِّجَالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّثَنَا الْحَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى الرِّجَالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ مَادِبَ النَّهُ اللهُ مُعَمَّدُ بُنُ مُ اللهِ مَادِبَ اللهُ ا

ت سيست بساطيل: ليوجبوه احدهسا: ان العكم بن عبير ليس بشديا<sup>،</sup> ولا في البشديين احد اسبه: العكم بن عبير<sup>،</sup> بل<sup>الا</sup> يعرف له صعبة: فان موسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صعابيا<sup>،</sup> بلهو مجهول<sup>،</sup> لا يعتج بعديثه-

- 1170 اخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( ٢٠٣/٣ ) من طريق معبد بن ابراهيم: ابي امية ثنا يعيى بن صالح الوحاظي بهذا الاستان - وقال ابن عدي: وبهذا الامتاد ايضا غير ما ذكرت اكثر من خبسة عشر حديثا كلها مع ما ذكرته موضوعة وما هو منها معروف البثن فهو باطل بهذا الامتان وكل احاديثه مها لا يتابعه التقات عليه وضعفه بين على حديثه - عَبُدُوسٍ الْحَرَّانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحِ الْوَحَاظِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَجُهَرُ بِ (بِسُمِ الْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ).

هُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ خَلِيْنَهُا بِيانَ كُرِتَى مِينَ نِي اكرم مَنَّاتِيَا مِ النَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

## راويانِ حديث كانعارف:

انتقال''321ھ'' میں مولیٰ بن نضر بن حکیم بن علی بن زر بی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفنہ' قرار دیا ہے۔ان محکم انتقال''321ھ'' میں ہوا۔ان ہے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطبہ بغدادی'' (۹۱/۵) (۲۴۸۸)۔

ن بین سالح الوحاظی-ابوزکریاحمصی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقهٔ ضعیف'' قرار دیا ہے۔ان کا انقال ''222ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۵۱/۳) (۷۹۷۰)۔

الحكم بن عبدالله بن سعد الایلی، ابوعبدالله، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک الحدیث' قرار دیا ہے۔ اللہ
 کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال (۳۳۷/۲) (۳۳۳)۔

1172 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَكُو النَّيْسَابُوْرِيُّ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْجُرْجَانِيُّ حَلَّثَنَا عَبْهُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا الْمُافِعِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْهُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ جُسرَيْجٍ حَ وَحَسَلَّثَنَا اَبُو بَكُو حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْهُ الْمُجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْمُسِورِيْجِ اَخْبَرَئِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ اَنَّ اَبَا بَكُو بْنَ حَفُصِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرُ الْمِنْ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) لاَمِ الْقُرُآنِ وَلَلْ الْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) لاَمْ الْقُرُآنِ وَلَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

ویا تو جن مہاجرین اور انصار تک ان کی آ واز پینی تھی انہوں نے بلند آ واز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا: اے حضرت معاویہ! کیا آ ب نے نماز میں کی کی ہے یا آ ب بھول گئے تھے؟ راوی بیان کرتے ہیں: اس کے بعد انہوں نے جو بھی نماز او اکی اس میں بلند آ واز سے بیٹے اللّٰیہ الوّ خیس الوّ جینے پڑھی سورہ فاتحہ سے پہلے بھی اور سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت سے الیّٰ الوّ خیس الوّ جینے پڑھی) اور مجد سے میں جاتے ہوئے تہر بھی کی ۔ \*

اس روایت کے تمام راوی ثقة ہیں۔

اس روایت کے تمام راوی ثقة ہیں۔

# راويانِ حديث كانعارف:

المعتقد المعتقد الفريابي حَدَّثَنَا المقاضِى ابُو الطَّاهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدُ بَنِ نَصْ وَآخَمَدُ بُنُ السِّنُدِي بَنِ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ الْوَحْمَٰ وَلَاَ عَنَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الرَّحْمَٰ وَالْمَعْدِ الْفِرْيَابِي حَدَّثَنَا ابُو النَّوْبَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَالْمَعْدِ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ الْمَسْجِ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ اللهِ الرَّحْمَٰ المَسْجِدِ فَقَالُو التَّوَيَّةُ بَنَ اللهُ المَعْدِ وَقَدَا بِهُمْ الْمُعَاوِيَةُ السَّيْحُ وَقَدَ رَوْى وَالاَنْصَارُ مِنْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَى السَّيْحُ وَقَدُ رَوْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِيْمِ ) . قالَ الشَّيْحُ وقَدُ رَوْى الْمَعْمَ بِنِ النَّيْحِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِيْمِ ) . قالَ الشَّيْحُ وقَدُ رَوْى الْمُسْجِدِ فَقَالُو الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ ) . قالَ الشَّيْحُ وقَدُ رَوْى الْمَسْجِدِ فَقَالُو الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ ) . قالَ الشَّيْحُ وقَدُ رَوْى الْمُعْرَدِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) جَمَاعَةٌ مِنْ اصَحَابِهِ وَمِنْ الْوَاجِدِ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمُ وَالْمَالِكَ فِي بَابِ الْمُعْرِيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمُ وَالْمَوْفِع اللهُ .

کی است کی ایست کا الله کے حوالے سے اپنا دادا کا یہ بیان قل کرتے ہیں: حضرت معاویہ بن ابوسفیان رفائقہ جج اساعیل بن عبیدا ہے والد کے حوالے سے اپنا دادا کا یہ بیان قل کرتے ہیں: حضرت معاویہ بن ابوسفیان رفائقہ جا عمرہ کرنے ہوئے قرائت کے آغاز میں (بلند آواز میں) بیٹسے اللّٰہ والسوّح حمٰنِ السوِّح نِیم نہیں پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کردی جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو مہاجرین اور انصار معجد کے مختلف گوشوں سے اُٹھ کران کے پاس آئے اور بولے: اے معاویہ! آپ نے بیٹسے اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ اللَّمْنِ الْحَمْنِ اللَّمْنِ الْحَمْنِ اللَّهُ الرَّمْنِ اللَّهُ الرَّمْنِ اللَّمْنِ اللَّهُ الرَّمْنِ اللَّمِ اللَّهُ الْحَمْنِ اللَّمْنِ اللَّهُ الْحَمْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْنِ اللَّمْنِ اللَّمْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْنِ اللَّمْنِ اللَّمْنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْنِ اللَّمْنِ

۱۷۲-اخسرجه التسافعي في ( الام ) ( ۱۰۸/۱ ): اخبرنا ابراهيهم بن معهد' حدثني عبد الله ابن عثمان بن خنبه عن اسباعبل بن عبيد عن ابيه به- ولهم يذكر جده- ومن طريق التسافعي اخرجه البيهقي في ( العثن الكبرلى ) ( ۴۹/۲-۵۱ ) وفي ( معرفة السنن والاتار ) ( ۱۱۸/۱ -۵۱۹ ) وقبال البيهسقي: ورواه اسماعيل بن عباش عن ابن خشيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده وبعثمل ان بكون ابن خشيم سهه مسهبا- اله- (راوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت معاویہ ڈگاٹٹؤ نے ان لوگوں کواگلی نماز پڑھائی تو اس میں بلند آواز ہے بیسے اللہ ا الرّحمٰنِ الرّحِیٰمِ پڑھی۔)

امام دارقطنی میشند بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیق کے بلند آ واز میں بیسے المیلید الوّحین الوّحین پڑھنے کے بارے میں جو روایات ہم نے نفل کی ہیں ان کے علاوہ بعض دیگر صحابہ کرام رُفائد کے اور از واحِ مطہرات نے بھی یہ بات نقل کی ہیں۔ ہے۔ ہم نے بلند آ واز میں بیسے اللّٰیہ الوّحین الوّحین الوّحین پڑھنے کے مسئلے میں ان روایات کوالگ طور پراکھا کیا ہے میہاں ہم نے اس مقام نے اختصار اور تلخیص موجود رہے۔ اس طرح ہم نے اس مقام نے اختصار اور تلخیص موجود رہے۔ اس طرح ہم نے اس مقام پروہ روایات بھی نقل کی ہیں جو پہلے گزرگی ہیں تا کہ اختصار اور تلخیص موجود رہے۔ اس طرح ہم نے اس مقام پروہ روایات بھی نقل کی ہیں جو بیواضح کرتی ہیں نبی اگرم کے اصحاب تابعین اور ان کے بعد آنے والے اہلِ علم میں سے کون سے حضرات بلند آ واز میں بیسم اللّٰیہ الوّحین الوّحین ہیں ہی ہی ہے سے سے مقار سے مقار سے مقدر سے مقار سے مقدر سے مقد

#### راويانِ حديث كانعارف:

- المحدین سندی بن حسن بن بحر، ابو بکر الحداد۔علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال میں محدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال میں موا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۸۷/۷) (۱۸۷/۷)۔
- صلیمان بن عبدالرحمٰن بن عیسیٰ تمیمی دشقی ابن بنت نثرجیل ابوایوب علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب العہذیب''از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۲۰۳)۔
- اساعیل بن عبیدالله بن رفاعة بن رافع عجلانی ابن عبید بلا اضافة '' تقریب العبذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' ، (۱۷۲۱)۔
- عبدی الله بن رفاعة بن رافع بن مالک، انصاری الزرقی بقال فیه عبید الله (۳۲۰۳) ولد فی عقد النبی صلی الله علیه وسلم، و نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ عجلی۔

 حَدَّثَنَا ابنُ سَمْعَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ مَنْ صَلَّى صَلَّةً لَمْ يَهُواْ فِيهَا بِامِّ الْقُرْآنِ فَهِى حِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . قَالَ فَقُلُتُ بَا آبَا هُرَيُرَةً إِنِّى رُبَّمَا كُنْتَ مَعَ الإَمَامِ . قَالَ فَقُلُتُ بَا آبَا هُرَيُرةً إِنِّى رُبَّمَا كُنْتَ مَعَ الإَمَامِ . قَالَ فَقُلُتُ بَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ وَيَقُولُ قَالَ اللهُ عَمَّ وَحَلَّ إِنِى قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ فَيصْفُها لَهُ يَقُولُ عَبْدِى إِذَا الْمُتَتَعَلَى الصَّلاةَ وَيَقُلُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) فَسَلْمَتُ الصَّلاةَ وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ فَيصْفُها لَهُ يَقُولُ عَبْدِى إِذَا الْمُتَتَعَلَى عَبْدِى ثُمَّ يَقُولُ (الْحَمْدُ لِلْهِ وَبِ الْعَالَمِينَ ) فَاقُولُ حَمْنِي عَبْدِى ثُمَّ يَقُولُ (الْحَمْدُ لِلْهِ وَبِ الْعَالَمِينَ ) فَاقُولُ حَمْنِي عَبْدِى ثُمَّ يَقُولُ (الْحَمْدُ لِلْهِ وَبِ الْعَالِمِينِ ) فَاقُولُ مَعْلَى عَلَى عَبْدِى ثُمَّ يَقُولُ (الْحَمْدُ لِلْهِ وَبِ الْعُولِ عَنْ الْعَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدِى وَالْمَعْ فَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَامُ فَى الْمُ عَلَى الْمُعَلَى وَاللهُ مَا اللهُ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَاللهُ مَا عَلَى عَلَى الْمُعْلَى وَاللهُ الْمُعْلَى وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا عَلَى الْمُعْلَى وَاللهُ اللهُ الْعَلَامِ وَاللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ وَاللهُ مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُولِ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

کے کہ حضرت ابو ہر رہ دلائٹوئئٹ نبی اکرم مٹائٹیؤ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جوشخص نماز بڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ نبیں پڑھتا تو وہ نماز ناکمل ہوتی ہے بوری نہیں ہوتی۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے کہا: اے حضرت ابو ہریرہ! بعض اوقات میں امام کی اقتداء میں ہوتا ہوں' انہوں نے میری پنڈلی بر( کوئی چیز) چھوتے ہوئے فرمایا: پھرتم دل میں اسے بڑھ لؤ کیونکہ میں نے نبی اکرم سَلَاثِیْرَام کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

"الله تعالی فرماتا ہے: میں نے نماز (میں قرائت) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کردیا ہے اس کا نصف حصداس کے لیے ہے میر ابندہ نماز کے آغاز میں بیسے اللّٰهِ الوَّ حُمنِ الوَّحِیْمِ پُر حتا ہے تو میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے گھروہ کہتا ہے: اَلْہ حَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ' تو میں کہتا ہوں: میرے بندے نے میری حمد بیان کی گھروہ کہتا ہے: الرحمٰن تو میں کہتا ہوں: میرے بندے نے میری تعریف کی گھروہ کہتا ہے: مالک تو میں کہتا ہوں: میرے بندے نے میری تعریف کی گھروہ کہتا ہے: مالک تو بی میں کہتا ہوں: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی گھروہ کہتا ہے: اِیّا اَکْ نَسْعَیْنُ ' تو بی آ یت میرے بندے کے درمیان دوحصول میں تقسیم ہوگی سورة کا آخری حصد میرے بندہ کے لیے ہود میرے بندہ کے لیے ہود میرے بندہ کے درمیان دوحصول میں تقسیم ہوگی سورة کا آخری حصد میرے بندہ کے لیے ہود

ہر سعان نامی راوی عبداللہ بن سمعان ہے اور بیخص متر وک الحدیث ہے۔ اتن سمعان نامی راوی عبداللہ بن سمعان ہے اور بیخص متر وک الحدیث ہے۔ تقدراویوں کی ایک جماعت نے اس حدیث کوعلاء بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ان راویوں میں امام مالک بن انس شیخ ابن جریج 'شیخ روح بن قاسم' شیخ ابن عبینہ' ابن مجلان 'حسن بن خر' ابواویس اور ، کیر حضرات شامل ہیں۔ ان حضرات نے اس روایت کی سند میں اختلاف نقل کیا ہے تاہم متن پر ان کا اتفاق ہے ان میں اسے سے سی ایک نے بھی اپنی روایت میں بیٹیم اللّٰیہ الوّ مُحصٰنِ الوّجینِم کے الفاظ نقل نہیں کیے۔ تو ان تمام حضرات کا متفقہ طور پر ابن سمعان کی نقل کردہ روایت کے خلاف نقل کرتا درست سمجھا جائے گا' باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

1175 حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُكُرَمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ اَبِى اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ اَبِى اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ اَبِى اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ اَبِى اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا قَرَاتُهُ ( الْسَحَمُدُ لِللهِ) فَاقْرَءُ وا (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ) إِنَّهَا أَمُّ الْقُرْآنِ وَأَمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبُعُ الْمَقَانِى وَ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ) الحَدَاهَا.

مَنْ اللَّهُ اللَّ

-----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

نوح بن ابو بلال مدنی علی بن حسین علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۰۱/۳) (۷۲۳)۔

١١٠٥- اخرجه البيهةي في ( السنن الكبر'ى ) 10.7 كتاب الصلوة باب الدليل على ان ( بسم الله الرحين الرحيم) آية تامة من الفاتعة من طريس الدارقطني به قال الزيلقي في ( نصب الراية ) ( ٢٤٣/١ ) – قال عبد العبيدين المسامة الكبراى )؛ رفع هذا العديث عبد العبيدين جديفر" وهو نقه: وثقه احيد وابن معين وكان بفيان الثوري بضعفه ويحيل عليه - ونوع تقة مشهور - اه - وتعقبه الزيلقي فقال: وهذا لبس فيه دلانة على الجبير؛ ولئن ملم؛ فالصواب فيه الوقف: كها هو في متن العديث - اه - وقد ذكر الدارقطني هذا العديث في ( علله البس فيه دلانة على الجبير؛ ولئن ملم؛ فالصواب فيه الوقف: كها هو في متن العديث - اه - وقد ذكر الدارقطني هذا العديث في ( علله البس فيه دلانة على البس المبائل عن ابي بلال واختلف عنه فرواه عبد العبيد بن جعفر عنه واختلف عنه: فرواه العالم بن عبد العبيد عن نوح بن ابي بلال عن ابي سعيد بن ابي معيد عن ابي هريرة عن ابي هريرة مرفوعًا ايضا- ودواه اسامة بن زيدوابو بهم العنفي عن نوح بن ابي بلال عن معيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة موقوفًا وهو انهيهما بالصواب- اه-

1176 - قَالَ آبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثُمَّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعِيْدِ بَنِ آبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً بِمِ الْمَعْدُدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً بِمِعْدِهِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ.

ا کے طور پر کا بھی روایت ایک اور سند کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے منقول ہے تاہم بیہ مرفوع حدیث کے طور پر منقول نہیں ہے۔

## اراويانِ حديث كانعارف:

علی بن حسن بن قطبة ، ابو القاسم الصیقل علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقهٔ صدوق' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''323ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشخ ابو بکراحمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۱۱/۳۸) (۱۲۲۹) (۱۲۲۹)۔

الْحَسَنِ بُنِ قَحْطَبَةَ وَآنَا آسُمَعُ حَدَّثَكُمْ مَحْمُو دُ بُنُ خِدَاشٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْاُمْوِيُّ وَقُرِءَ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْبَعْوِيِّ وَآنَا آسُمَعُ حَدَّثَكُمْ مَحْمُو دُ بُنُ خِدَاشٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْاُمْوِيُّ وَقَنَا آبُنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْبَعْوِيِّ وَآنَا آسُمَعُ حَدَّثَكُمْ سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى الْاَمُويُّ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا آبُنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ بُن اَبِى مُكَثَّدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) إذَا قَرَا يُقَطِّعُ قِرَاءَ تَهُ آيَةً آيَةً ( بِسْمِ بُن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عُلِيلًا يَوْمِ الدِّيْنِ) وَاللّهُ فَظُ لِعَبْدِ اللّهِ بُن مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ فَزَادَ مُن اللّهِ بُن مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ عُمَرُ بُنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ فَزَادَ اللهِ كُلَامًا .

﴿ ﴿ هِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّبِي الرَّمِ مَنَاتِيَا مِ مِنَاتِيَا مِ مِنَاتِيَا مِ مِنَاتِيَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ بِرْحَة تَحْدِ

پ سے سیان کے بیالفاظ عبداللہ بن محمد نامی راوی کے ہیں'اس کی سندمتند ہے'اس کے تمام راوی ثفتہ ہیں۔ عبداللہ بن محمد نے ہمارے سامنے بیہ بات بیان کی ہے:عمر بن ہارون نے اے ابن جریج کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس میں پچھاضافی الفاظ نقل کیے ہیں۔

## راویان حدیث کا تعارف:

حمد بن عبد الرحمٰن بن سعد بن زرارة الصارى، وايوه هو ابن عبدالله، علم حديث كے ماہر بن نے انہيں'' لفتہ' قرار' يا ۱۱۷۲ اخسرجه احسد (۲۰۲۱) واب داؤد (۲۰۹/۱) کتاب العروف والقراء ات باب (۱) حدیث (۱۰،۱) والبیریفی فی (السنن الکبری) کتاب العدیث (۱۱۰۱ کتاب العدیث الامین الرحین الرحین الدمین الدمین

ہے۔ یہ راویوں کے''جھے طبق'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''124ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۸۳/۲) (۵۱۱)۔

1178 حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجَ يُحَدِّنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى بَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجَ يُحَدِّنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَّةَ قَالَ (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً . لَمُ يَرْفَعُهُ غَيْرُ آبِى دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ فِعُلِ آبِى هُرَيْرَةً.

ﷺ کھا کھ حضرت ابو ہریرہ ٹرگائٹڈ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَثَائِیْزِ نماز کے آغاز میں اَلْبِحُسْمُدُ لِلَٰہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پُر صحّ تھے' پھراس کے بعدتھوڑی دیر کے لیے خاموثی اُختیار کرتے تھے۔

اس روایت کو مرفوع حدیث کے طور پر شعبہ کے حوالے سے صرف ابوداؤ دینا می راوی نے نقل کیا ہے جبکہ دیگر راویوں نے اسے موقوف روایت کے طور پر حضرت ابو ہر رہے والتینئے کے نعل کے طور پر نقل کیا ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ک عمر بن نبھان العبری۔عن حسن۔نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ابو حاتم وغیرہ۔علم صدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲۲۳/۵)(۲۲۳۲)۔

1179 - حَدَّثَنَا مُـحَـمَّـدُ بَنُ هَارُوْنَ اَبُوْ حَامِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَبُهَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ وَفِي خُفَيْهِ.

ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعبدالاعلی بن واصل بن عبدالاعلی اسدی کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''دسویں طبقے'' ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''218ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر مسقلانی' (۸۱۵/۱) (۷۸۹)۔

١١٧٨ - اخسرجيه اسن عبدي في ( الكامل ) ( ٣٢/٥ ) من طريق ابي قتيبة بهذا الاستناد- والاحاديث التي ذكرها ابن عدي لعبر بن نيسيان من اسكسر البروايات التي رواها- وذكره ابن طاهر في ( الذخيرة ) ( ١٣٨٤/٣ ) وقال: رواه عبر بن نيسيان البصري عن فتادة عن انس وهذا لا بنتابع عليه وقد انكر عليه البغاري-

١١٧٩ - اخسرجه البيهضي في ( السنن الكبرلى ) ( ١٥/٢ ) كشاب الصلوة باب الدليل على ان بسب الله الرحين الرحيب ) آية تامة من القاتعة؛ من طريق الدارفطني به- ن خلادین خالد شیبانی، ابوعیسی مقری علم حدیث کے ماہرین نے آئیس''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید ات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۳۲۸/۳) (۱۲۷۱)۔

€r99}

الله المُعَلَى الله عَدَّنَا مُ حَمَّدُ اللهُ الْقَاسِمِ اللهِ الْحَدَّنَا عَالُهُ الْاَعْلَى اللهُ وَاصِلِ حَدَّثَنَا حَلَّهُ الْاَعْلَى اللهُ وَاصِلِ حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ الْاَعْلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِى فَقَالَ اللهُ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِى فَقَالَ اللهُ الرَّحْمَٰ اللهُ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِى فَقَالَ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ) آيَةٌ.
الْحَمْدُ لِلّٰهِ) فَقِيْلَ لَهُ إِنَّمَا هِى سِتُ ايَاتٍ فَقَالَ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ) آيَةٌ.

﴿ عَبِرَخِيرِ بِيانِ كَرَتِ مِينِ: حضرَت على يَے "وسبع مثانی" كے بارے میں دریافت كيا گيا" تو انہوں كے فرمایا ا حَمْدُ لِلّٰهِ "ان سے كہا گيا: ية وچه آیات میں تو انہوں نے فرمایابشیم اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بھی ایک آیت ہے۔

32-باب مَا يُجُزِيدٍ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَ قِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

باب: جو شخص (نماز میں) سورهٔ فاتحہ نه پڑھ سکتا ہو

اس کے لیے کون می دعا کو پڑھ لینا کافی ہوگا؟

1181- حَدَّثَنَا يَـحُينَى بُنُ مُـحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُوْمِيُّ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ إِمْحَمَّدُ بْنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقُرِءُ-وَاللَّفُظُ لِسَعِيْدٍ-قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَسَنَةَ عَنُ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْسُ لِمُساعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ وَابُو شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ إلسَّ كُسَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذَكَرَ آنَه لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسَانُحُـذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْسًا-وَقَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِينِي مِنَ الْقُرْآنِ فَالِّي لَا إُقْـرَاُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . قَالَ فَضَمَّ عَلَيْهَا ١٨٠-اخديميه ابسق داؤد ( ١/ ٢٨٠ ) كتساب البصيلوة بناب ما يبجزى الامي والاعجبي من القراء ة حديث ( ٨٣٢ ) والنسبائي ( ٢ ١١٢ ) كتناب **الافتنساح** بساب مسا يسجدزي مسن السقراء ة لبمن لا يحسبن القرآن؛ واحبد ( ٢٥٣/٤ ) والصبيدي ( ٢١٣/٢ ) رقبم ( ٧١٧ )؛ وعسر بين تسبيد في ( البستشخب مسن الهدسند ) رفيع ( ٥٢٤ ) وعبد الرزاق ( ٢٧٤٧ ) وابن خزيعة ( ٢٧٣/١ ) رقيم ( ٥٤٤ ) وابن حبان ( ٢٧٣ موارد ) والعاكد (٢٤١/١ ) والبطيساليسسي ( ٨١٣ ) والبيهيقي ( ٢٨١/٢ ) كتاب الصلوة باب الذكر الذي يقوم مقام القراء فا واب نعيب في الصلية ١٠٢١ / ٢٢١ ا **والبيضوي في ( شرح البينة ) ( 151/۲ · بتعقيقنا ) كلهم من طريق ابراهيه السكسكي عن ابي هريرة به- وفال العاكب: صعبح على** شر<sup>وا</sup> البسغساري ووافيقيه الذهبي- وصعمه ابن خزيسة حابن حبان وصعمه ايضا ابن السبكن كميا في ( خلاصة البدر البنير ) ( ١٢٣/١ ) ورشح <sup>ابن</sup> العبليقين صعته- وقال العافظ في ( التلغيص ) ( ١/٦٦٦ ): ﴿ وفيه ابراهيهم السكسكي وهو من رجال البغاري؛ لكن عبب عليه اضراج حديثه ومتسعقه النبسائي- وقال ابن القطان: منعقه قوم فله باتوا بعجة وذكره النووي في الفلاصة في فصل الضعيف- وقال في شرح السهذب: م**واه** ابسو داؤد والشنسائسي بامنياد خلعيف وكمان مبهه كلامهم في ابراهيم- وقال ابن عدي: له اجدله حديثًا منكر العثن- النهيم- وله يستفرد به بل رواه الطيراني وابن حيان في صعيعه ايضنًا من طريق طلعة بن مصرف عن ابن ابي اوفى ولكن في استادد الفضل بن موفق 🥻 مشعقه ابو حاتيم )-

بِيَدِهٖ وَقَالَ هٰذَا لِرَبِي فَمَا لِى قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى وَعَافِنِى . فَصَمَّ بِيَدِهِ الْاَخْرَى إِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى الواوفيٰ مِثَالِثَوْ بِيانَ كَرِتْ بِينِ: الكِشْخُص نِي اكرم مَثَالِثَيْلِم كَي خدمت مين حاضر ہوا' اس نے ا اس بات كا تذكرہ كيا كہ وہ قرآن مجيدكو يا دنہيں كرسكتا۔

ابن عیبینہ نامی راوی نے بیرالفاظ نقل کیے ہیں: اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ مُلَّاثِیَّام مجھے الیمی چیز کی تعلیم دیں جو میرے لیے قرآن کی جگہ ہو کیونکہ میں قراُت نہیں کرسکتا' تو نبی اکرم مِنَّاثِیَّام نے ارشاد فرمایا: تم بیددعا پڑھو:

''اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر طرح کی حمد' اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا''۔

راوی بیان کرتے ہیں: اس نے اپنی انگلیاں بند کر کے (ان کلمات کو یاد کیا)اور پھر بولا: بیتو میرے پروردگار کی تعریف کے لیے ہیں'میرے لیے(دعا کے طور پر) کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم مَنْ اَیْزَام نے ارشاد فرمایا: تم بیددعا مانگو:

''اے اللہ! تو میری مغفرت کر دے! تو مجھ پررتم کر! مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ! تو مجھے رزق عطاء کراورتو مجھے عافت نصیب کر!''۔

(راوی کہتے ہیں:) تو اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے (ان کلمات کو یاد کیا) اور اُٹھ کر (چل ویا)۔

1182 - حَدَّنَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ زَنْجَوَيْهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفَيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ اَبِى حَالِدٍ عَنْ اِبْرَاهِبُمَ - وَلَيْسَ بِالنَّخَعِيّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى اَوْفَى اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى سُفَيَانُ النَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَمَا يُجُزِينِي فِى صَلَاحِي قَالَ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِللَّهِ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَوْلَ وَلَاقُوَّةً اللَّهِ بِاللَّهِ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا اللَّهُ . قَالَ هَذَا لِلْهِ فَمَا لِى قَالَ مَسُولًا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَوْلُ وَلَا قَالُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الله

کا کا حضرت عبداللہ بن ابواونی طالغیز بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مَنَافِیظُم کی خدمت میں عاضر ہوا اور اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں قرآن نہیں سیکھ سکتا تو نماز میں میرے لیے کیا پڑھنا کافی ہوگا؟ نبی اکرم مَنَافِیْظُم نے ارشاد فرمایا: تم یہ

يزهو

'' اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے' تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں' اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر پیچھٹیں ہوسکتا' اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے'۔

اس مخص نے عرض کی بیتو اللہ تعالی کے لیے ہے میرے لیے (وعا کے طوریر) کیا ہوگا؟ نبی اکرم سائیویم ف فرمایا تم سے

"اے اللہ! تو میری مغفرت کر دے! تو مجھ پر رحم کر! تو مجھے رزق عطاء کر! تو مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ! تو مجھے

عافیت نصیب کر!"۔

عافیت سیب روز ۔ نبی اکرم مُنَائِیْز کے ارشاد فر مایا: اس مخص نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے ہیں۔ (راوی کہتے ہیں:) اس مخص نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لی تھیں ( یعنی انگلیوں پران کلمات کو گن کر ہاتھ بند کیا تھا)۔

€r•1}

سو سوی ۱۰ سری میں اللہ بن ابواوفی طالعیٰ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مَلَّا لَیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے مرض کی: یارسول اللہ! میں قرآن نہیں سکھ سکتا' آپ مجھے ایسی دعا کی تعلیم دیں جو میرے لیے اس کی جگہ کافی ہو' تو نبی

اكرم مَنَافِيكُمْ نِے فرمایا: تم بد پڑھو:

یم ناجڑا ہے سرمایا ہم یہ پر و ''اللہ تعالیٰ کے نام ہے (برکت حاصل کرتے ہوئے میں اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں) تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے''۔ اس مخص نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میرے لیے کیا ہوگا (اس کے بعد راوی نے حسبِ سابق

---

# راويان حديث كاتعارف:

ترار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲/۱۲) (۳۹۲۳)۔ قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۲/۲۱) (۳۹۲۳)۔

الْتَحْصِيبِ الْآنُطَاكِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرُدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَالَى الْهُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرُدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَآنِشَةَ وَسُئِلَتُ عَنُ الْيَحْصِيبِ الْآنُطَاكِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرُدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَآنِشَةَ وَسُئِلَتُ عَنُ الْيَحْوِيبِ الْآنُولُ الْرَحْنِ الرَّحِيْمِ (الْمِ اللَّهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ الْحَدُّ الْعَيْقُ مُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْمِكَتَابَ) اللّهُ اللهُ وَمَنْ الْقُورُ الْحَدُّ الْعَلَيْكَ الْمُكَتَابَ) اللهُ الرَّحْمِنِ الوَرِدِ بن ابِي الورد: قال احد: نفة لا باس به - وقال ابو حانم وابو داؤد وابن معين: نفة - وقال ابن السيني: لله يملن به باس - وذكره ابن حبان في النفات وقال: يغطى ويهم - وقال البخاري: بغالف في بعض حديثه - وقال ابن حجر: صدوق بعطى بنظر (شهذيب الكمال) (١٩٦١/١٦) ونهذيب الشهذيب الشهذيب (١٥٠١-١٠٦) والتفريب الكمال) (١٩٦١/١٦)

١٨٨٤–اخبرجه ابو القامس البغوي في ( الجعديات ) ( ٢٨٢/١ ) رقم ( ٩٢٦ ) والطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( ٢٠٢/١ ) وابن حبان ( ٩٢٦ ) والاستناد والذهبي في ( سير اعلام النبلاء )( ٢١٨/٧ ) كلهم من طريقعلي بن الجعد بهذا الاستناد - وصععه ابن حبان - وقال الذهبي: هذا حديث نابت ما عليه غبار وقتادة حافظ يودي العديث بصروفه- قَـوُلِهٖ (يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ايْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَايْتِغَاءَ تَأُولِلِهٖ وَمَا يَعُلَمُ تَأُويُللَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَا بِهِ) فَإِذَا رَايَتُمُ اُولَئِكَ فَهُمُ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوهُمْ

ﷺ ابن الی ملیکہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدہ عائشہ ٹڑٹٹٹا کو سنا' ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا' توانہوں نے بیر پڑھا:

"الله تعالى كے نام سے بركت حاصل كرتے ہوئے آغاز كرتى ہوں جو برا مبريان اور نہايت رحم والا ہے الم الله تعالى كى ذات وہ ہے جس كے علاوہ كوئي معبود نہيں ہے وہ تي اور قيوم ہے اس نے تم پر كتاب نازل كى ہے '۔ يعالى كى ذات وہ ہے جس كے علاوہ كوئي معبود نہيں ہے وہ تي اور قيوم ہے اس نے تم پر كتاب نازل كى ہے '۔ يہاں تك ہے:

''وہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں جو اس میں سے متشابہہ ہیں' تا کہ وہ فتنہ تلاش کریں اور اس کی تاویل تلاش کریں' حالانکہ اس کی تاویل کوصرف اللہ تعالی جانتا ہے اور جن لوگوں کوعلم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے' وہ یہ کہتے ہیں: ہم اس پرایمان لائے''۔

سیّدہ عائشہ رضی اللّٰہ عنہانے فرمایا: جبتم ایسے لوگوں کو دیکھوتو بیہ وہی لوگ ہوں گے جن کا ذکر اللّٰہ تعالیٰ نے کیا ہے تو تم ان سے بچو!

# 33- باب ذِكْرِ الْحِيلاكِ الرِّوايَةِ فِي الْجَهْرِ بِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) باب ذِكْرِ الْحَيلاكِ الرِّوايَةِ فِي الْجَهْرِ بِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) بابند أوازت باب: نماز كروران (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) بلند آوازت باب بنماز كروران (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) بلند آوازت

### پڑھنے کے بارے میں روایات کا اختلاف

ا-1184- حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بُنُ الْجَعْدِ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَشَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَآبِي بَكُرٍ وَشَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَسْمَعُ آخَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)

1185 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَعِفْ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَابِئُ بَكُو وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ رَضِى سَعِفْ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ انَسِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَابِئُ بَكُو وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُم فَلَهُ أَنْ مُعَاذٍ وَحَجَّاجُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُم فَلَهُ أَسْمَعُ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ) وَكَذَلِكَ وَوَاهُ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ وَحَجَّاجُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُم فَلَمُ السَمَعُ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ) وَكَذَلِكَ وَوَاهُ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ وَحَجَّاجُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُم فَلَمُ السَمَعُ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ) وَكَذَلِكَ وَوَاهُ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ وَحَجَّاجُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُم فَلَمُ السَمَعُ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّعْمِ المِهِ اللَّهُ عَنْهُم مَنْ اللَّهُ عَنْهُم فَلَمُ السَمَعُ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوا (بِسُمِ اللَّهُ الرَّحْمَلُ الرَّعْمِ المِنْ الرَّعْمَ المَالِي الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُرْدِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَامِ المَالِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُرَامِ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَمُ الْعُلَى الْعُلَامُ الْعَلَمُ الْعُلَى الْعُلَمَ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلِي الْعُلَى الْعُلِلْ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَمُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَمُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُمُ الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُرَامُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلِي الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْ

إِنْ وَمُحَدَّمُ بُنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِي وَبِشُرُ بُنُ عُمَرَ وَقُوَادُ اَبُوْ نُوحٍ وَّآدَمُ بَنُ اَبِى إِيَاسٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُؤْسَى إِلَّ النَّصُرِ وَخَالِلُ بُنُ يَزِيْدَ الْمَزُرَفِى عَنُ شُعْبَةَ مِثْلَ قَوْلِ غُنْدَرٍ وَّعَلِيّ بُنِ الْجَعُدِ عَنْ شُعْبَةَ سَوَاءً وَرَوَاهُ وَكِيْعُ الْجَوَّاحِ وَاسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفَظِ الْحَرَ.

(r.r)

ا قداء مين نماز اداكى بي من في ان مين سي كو كلى بلندة واز مين بينسيم الله الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ برصح موكن بين

يبي روايت بعض ديگراسناد كے حوالے ہے بھی منقول ہے تا ہم اس میں سچھ لفظی اختلاف پایا جاتا ہے۔ 1186 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ كَـةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ زَكْرِيًّا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ ، صَلَيْتُ خَلْفَ النّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَآبِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُنْمَانَ فَلَمْ يَجْهَرُوُا بِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ

🖈 دخرت انس رالتنز بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منالیقیم 'حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی شاکنیم إاقتداء من نماز اواكى بئية معزات بلندة وازمن بسيم الله الوَّحُمنِ الرَّحِيْمِ بين برصة تقد

1187 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا اَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا لِمُعْبَةُ بِمِثْلِ قَوْلِ وَكِيْعٍ سَوَاءً . وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ . وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ لِ مُوسَى عَنْ شُعْبَةً وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً.

ے میں روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے تاہم اس میں پچھ لفظی اختلاف ہے۔ اس روایت کی ایس روایت کی

1188 - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَيِّرٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنِى شُعْبَةُ إِنْ الْحَجَاجِ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ خَلُفَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِ (بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ)

ا من جهائق كا اقتداء من نماز اداكى بي معزات بلندة واز سے بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بيس برُ سے تھے۔

1189- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسى

١٨٦-اخرجه احبداً ( ٢٧٩/٣ ٢٧٥ )؛ وابن خزيسة ( ٤٩٥ )؛ كملاهما من طريق وكبيع بسيدًا الاستناد-

١٨٧٣-مواية اسود بن عامر اشار اليها البيهةي في ﴿ السنسَ الكبرُى ﴾ ( ٥١/٣ ) كتاب الصلُوة باب من قال: لل يجهر بها -١٩٨٨ قسال البيهيقي في ( السنن الكبرى ) ( ٥١/٢ ) كتاب الصلوة بناب من قال: لا يجهر بها: ورواه زيد بن الصباب عن شعبة فله يكونوا

حَدَّقَنَا شُعْبَةُ وَحَمَّامُ بُنُ يَحْيىٰ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَإَبَا بَوَحُمَّ وَعَمَّرُ وَنِ كَبُعُ وَمُونَ كِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) وَرَوَاهُ يَزِينُهُ بَنُ هَارُونَ وَيَعْ فَى اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) وَرَوَاهُ يَزِينُهُ بَنُ هَارُونَ وَيَعْ بَنُ السَّكِنِ وَابَّوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَعَمْرُ و بَنُ مَرُولًا بَنُ سَعِيْدِ الْفَظِ الَّذِي تَقَدَّمَ فَقَالُواْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت السّ بن ما لك طِلْقَنْهُ بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَاثِيَّا ، حضرت ابوبكر اور حضرت عمر طِلْحُنا بلند آواز الله الله الوّحِمان الوّحِيهِ نہيں برِصتے تھے۔ بيسيم الله الوّحِمان الوّحِيهِ نہيں برُصتے تھے۔

يبى روايت بعض ديكراسناد كے حوالے يے بھى منقول ہے تاہم اس ميں بدالفاظ ہيں:

نی اکرم مَنَّ اَنِیْمُ 'حضرت ابو بکر ٔ حضرت عمراور حضرت عثان غنی ثنافتهٔ بلند آواز میں قراُت کا آغاز اَلْت حَف لِللّٰهِ وَمَعْ الْعَالَمِیْنَ ہے کرنے تھے۔

یمی روایت ایک اور سند کے حوالے سے حضرت انس ملائٹنڈ سے منقول ہے۔

یمی روایت بعض دهیمراسناد کے حوالے سے منقول ہے تاہم اس میں لفظی اختلاف پایا جاتا ہے۔

1190 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ بُنِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْآزُرَقُ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُو زَنْجَوَيْهِ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَ قَسَاصَةَ عَنْ آنَسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَابَا بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ

1191- حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ السَّكَنِ حَذَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَّعَلَّ وَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَابِي بَكُمِ وَشُعْبَةُ وَعِـمْوَانُ الْفَعْطَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَآبِي بَكُمِ وَشُعْبَةُ وَعِـمُوانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَآبِي بَكُمِ اللهُ بَن موسى قال: حدثنا نعبة عن قتادة عن آنس به- واخرجه اصح (۱۸۹۳-اخرجه اب البخاري في (جزء الفرادة) (۱۲۲۲) من طريق هيام عن فتادة عن آنس به- (۲۸۹/۳) والبخاري في (جزء الفرادة) (۱۲۲۱) من طريق هيام عن فتادة عن آنس به- (۱۸۹/۳) من طريق في (معرفة السنن والأثار) (۱۸۱۱)

مَرَ وَعُمُمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُم فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِوَاءَ قَ بِ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

﴿ ﴿ حَرْتِ الْعَالَمِينَ اللّٰهُ عَنْهُم فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِوَاءَ قَ بِ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

﴿ حَرْتِ الْعَالَمِينَ اللّٰهُ عَنْهُم فَكَانُوا يَسْتَفْتِ مِن فِي إِنْ إِلَى الرَّمِ مَنَاقِيمًا وَحَرْتُ عَرِي اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ وَالْمُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَى إِنْهُمُ اللَّهُ وَالْمُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُم اللّهُ وَاللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ وَالْمُ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ايان حديث كاتعارف:

مرید کی بن محمہ بن سکن قرشی ابوعبید بھری،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید ت کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۵۹/۳) (۱۵۹۸)۔

1192 حَدَّنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ ثَابِتٍ الصَّيْدِلاَنِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ الْسَوَاقِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ الْسَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَا بُنُ عَمَّا لِمَ عُلْدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ السَّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَا بُنُ عَمْدٍ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمِّ الْقُو آنِ فِيْمَا يُجْهَرُ فَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمِّ الْقُو آنِ فِيْمَا يُجْهَرُ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمِّ الْقُو آنِ فِيْمَا يُجْهَرُ

ا کی در حضرت انس بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مَثَاثِیَّا ہُم حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان عنی جَمَالَیُّم کی اقتداء مازادا کی ہے بید حضرات بلند آواز سے قرائت والی نماز میں قرائت کا آغاز اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سے کرتے تھے۔

#### أويان حديث كا تعارف:

ک محمد بن عثان بن ثابت بن اساعیل بن ابان، ابو بکر الصید لانی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا اے۔ان کا انتقال''344ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشنے ابو بکر احمد بن علی المعروف 'خطیب بغدادی'' (۴۸/۳) (۹۸۳)۔

1193 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوٍ يَعْقُولُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَسَّانُ بُنُ مُضَرَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيْدَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَمَةَ - هُوَ سَعِيْدُ بُنُ يَزِيْدَ الْلَازُدِيُّ - قَالَ سَالُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ اكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَعِيْدُ بُنُ يَزِيْدَ الْعَالَمِيْنَ) اَوْ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ) فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسُالُنِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا سَالَئِي عَنُهُ اَحَدٌ قَبُلَكَ . قُلُتُ اكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يُصَلِّى فَي النَّعْلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يُصَلِّى فِي النَّعُلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يُصَلِّى فَى النَّعْلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ السُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الم المستعدين يزيدازوى بيان كرتے بيں: ميں نے معزت انس بن ما لک رفائق سے سوال كيا: نبى اكرم مَلَّا فَيْمُ (بلند ۱۱- اضرجه البسغاري في (جنز- البقيراء ف) رفع (١٢٠) ومسلم (٢٩٩/١) كتاب الصلوة باب حجة من فال: لا يجهر بالبسملة عديت المسلمة البسمية في (معرفة السنن والاثار) (٢٤/١) كتاب الصلوة باب الابتداء بقراء ف ام القرآن قبل ما يقرا بعدها من طريق ملاقطني به- آ واز میں) قر اُت کا آغاز اَلْے مُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے کرتے تھے بابسْمِ اللّٰهِ الوَّحْمانِ الوَّحِيْمِ سے کرتے تھے ابسْمِ اللّٰهِ الوَّحْمانِ الوَّحِيْمِ سے کرتے تھے ابسہ اللّٰهِ الوَّحْمانِ الوَّحِيْمِ سے کرتے تھے ابہوں نے فرمایا: تم نے مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں دریافت کیا ہے جو مجھے ابھی طرح یاد ہے اور تم سے پہلے ا کے بارے میں کی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔

(راوی کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مَنَّاتَیْنَا جوتے پہن کرنماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: می ا اس کی سند صحیح ہے۔

---

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ے غسان بن مصر۔ وثقو ۃ۔ قال عبد الصمد بن عبد الوارث: کان قدریا،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار ہے۔ ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۴۰۵/۵) (۲۲۷۰)۔

صعید بن بزید بن سلمۃ از دی ثم الطاحی، ابوسلمۃ بھری القصیر ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرام کے۔ یہ راویوں کے'' چوتھے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'' تقریب العبذیب' حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۰۸/۱) (۳۸۳)۔

# 34- باب وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلاَةِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ.

باب: نماز مين سورة فاتحد پرهنا واجب باورامام كى اقتداء مين (سورة فاتحد پرهنا)

1194 - حَدَّفَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ صَاعِدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ اَبِى مُوسَى النَّهُرَيْدٍ عَدَّنَهُمْ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ حَدَّثَنَا فَيْصُ بُنُ اِسْحَاقَ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَدَّتُهُمْ حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى مَا اللهِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِلَى عُمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلْقَى الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ضَعِيَفًا.

سے اور ہریرہ رہ اللہ اور ہریرہ رہ اللہ اور ہیں۔ نبی اکرم ملکی ایک ہے یہ بات ارشاد فرمائی ہے : جو محض امام کے ساتھ فر نماز ادا کرے اے امام کے سکتہ کے دوران سور ہ فاتحہ پڑھ لینی جا ہے اور جو محض سور ہ فاتحہ کممل پڑھ لے تو ایسا کرنا ہی ا کے لیے کافی ہوگا۔

محمر بن عبداللہ بن عبیدنا می راوی ضعیف ہے۔

١٩٩٤–اخبرجيه البيهيقي في (جيزء البقيراء بة ) ص ( ٨٠ ) رقم ( ١٧٢ ) من طريق الدارقطني به - واخرجه الصاكم ( ٢٩٨/١ ): حدثنا على حبيشاذ العدل تا معبد بن موسى النهرتيري بهذا الامتناد - ومن طريقه اخرجه البيهيقي في ( جزء القراء ة ) ص ( ٨٠ ) رقم ( ١٧١ )-

# راويان حديث كالتعارف:

۔ ایوب بن محمد بن زیاد الوزان، ابومحد الرقی، مولی ابن عباس، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ' قرار دیا ہے۔ پیراویوں کے'' دسویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''49ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ '' تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۲۰) (۲۲۷)۔

و فیض بن اسحاق، ابو یزید الرقی، خادم الفضیل بن عیاض۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۸۸/۷) (۹۹م)۔

1195 حَدَّنَا اَبِى حَدَّنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْإِصْطَحَرِى الْحَسَنُ بُنُ اَحْمَدَ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نَوْفَلِ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنُ اَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِي عَنُ جَوَّابٍ التَيْمِي وَإِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَدَّقِ الْمَامِ فَقَالَ اقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْمُنْتَشِرِ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ سُويْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ شَرِيكٍ آنَهُ سَالَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكَادِثِ بُنِ سُويْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ شَرِيكٍ آنَهُ سَالَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكَاتِ عَنْ الْمُنْتَشِرِ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ سُويْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ شَرِيكٍ آنَهُ سَالَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْمُنْتَشِرِ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ سُويْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ شَرِيكٍ آنَهُ سَالَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْمُنْ عَلَى الْمُنْتُ فَي الْعَرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْمُنْ مُنْ عَلَى وَإِنْ جُهَرُتَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ الْمُ عَلَى وَإِنْ جُهَرُتَ قَالَ وَإِنْ جَهَرُتَ قَالَ وَإِنْ حُمْدُ اللّهِ مُنْ عَلَى مُنْ الْمُعَلِى اللّهُ الْمُعَلَى وَالْ عَلَيْ وَالْ جَهَرُتَ قَالَ وَإِنْ جُهَرُتُ وَالُ وَإِنْ جُهَرُتَ قَالَ وَإِنْ جُهَرُتُ وَالْ وَإِنْ جَهَرُتُ وَالْ وَإِنْ جُهَرُتُ وَلَا مُعَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ عُمْرَى الْمُعَلِى اللّهِ مَلْفَى الْمَامِ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمْرَاتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

یں بڑید بن شریک بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عمر مٹائٹی سے امام کی اقتداء میں قراُت کرنے کا مسکلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا:تم سورۂ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔

(راوی کہتے میں:) میں نے دریافت کیا: اگرچہ (امام) آپ ہوں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اگرچہ (امام) میں ہوں۔ (راوی کہتے میں:) میں نے دریافت کیا: اگرچہ آپ بلند آواز میں قرائت کررہے ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: اگرچہ میں بلند آواز میں قرائت کررہا ہوں (پھربھی تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو)۔

اس روایت کے تمام راوی ثقنہ ہیں۔

----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

﴿ اَبُواسَحَاقَ شَیبانی: سلیمان بن ابوسلیمان فروز، کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''140ھ' میں ہوا۔ان کے مزید خالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المجذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۴۰۸) (۲۵۸۳)۔

ت جواب بن عبداللہ بیمی ۔ نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ابن معین ، ونے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ابن نمیر ،علم

صدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال (۱۵۹/۲) (۱۵۹۱)۔

- ابراہیم بن محمد بن منتشر بن اجدع ہمدانی کوئی۔علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے نئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱/۵۳) (۲۷۳)۔
- صارت بن سوید تیمی، ابو عائشة کوفی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۸۳/۱) (۱۱۳۷)۔
- کے مزید بن شریک تیمی کوفی مخضرم علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار ویا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الخلاصة (۱۲/۱۷) (۸۱۳۹)۔

# امام کی اقتداء میں قرائت کرنے کا شرعی تھم

امام کی افتداء میں نماز میں قراکت کرنے کے مسئلے پراظہار خیال کرتے ہوئے امام ابوجعفر طحاوی مُرِیَّاتَیْتُ تحریر کرتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت مِٹائِنْڈ نے بیدروایت نقل کی ہے ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹائِنْڈ اِنے فجر کی نماز پرِ ُ ھائی تو اس دوران آپ کوقراکت کرنے میں دشواری محسوس ہوتی 'جب آپ نے سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا:

کیاتم لوگ میرے پیچھے قر اُت کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول الله! نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: ایسا نہ کر دُ صرف سور وَ فاتحہ پڑھا کر دُ کیونکہ جو محض اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

ای طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے بیہ بات نقل کی ہے: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیَّام کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سناہے: ہر وہ نماز جس میں سورۂ فاتحہ نہ بڑھی گئی ہوؤوہ نامکمل ہوتی ہے۔

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

حضرت ابو ہر رہ وہ النظار وایت کرتے ہیں' نبی اکرم ملکا تیا ہے۔ یہ بات ارشاد فر مالی ہے: جوشخص نماز پڑھتے ہوئے اس میں سورہ فاتھے کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی وہ نماز ناقص ہوتی ہے' مکمل نہیں ہوتی۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اے ابو ہریرہ! نبعض اوقات میں امام کی افتداء میں ہوتا ہوں تو کیا (اس وقت بھی مجھے سور 6 فاتحہ پڑھنی جا ہیے ) تو حضرت ابو ہریرہ ہڑگائڈ نے فر مایا: اے فاری! (اس وفت ) تم دل میں پڑھلو۔ ر

یمی ردایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

امام ابوجعفرطحاوی بھٹائیڈ بیفر ماتے ہیں: بعض حضرات نے ان روایات کواختیار کیا ہے۔انہوں نے تمام نمازوں میں امام کی اقتداء میں بھی سور و کا تھے پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔

جبکہ بعض حضرات نے اس کے بارے میں ان کے برخلاف رائے ہیں کی ہے وہ یہ کہتے ہیں: ہم یہ بھتے ہیں۔ امام کی اقتداء میں سور و فاتحہ یا دوسری کوئی بھی سورت تلاوت نہیں کی جائے گی۔ ان حضرات نے پہلے مؤقف کی قائلین کے مقابلے میں بید دلائل پیش کیے ہیں: حضرت ابوہریرہ ڈلائٹڈ اورسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو روایات نقل کی گئی ہیں' ان میں اس بات کا اس مے جس نماز میں سور کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے' وہ نامکمل ہوتی ہے' ان روایات میں اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے بال امام کی اقتداء میں اداکی جانے والی نماز بھی شامل ہوگی۔

، ال المراد الله المراد المراد المراد الموجوانيان المام كى اقتداء كے علاوہ (بعنی السلے میں )ادا كرتا كيونكه اس بات كا امكان موجود ہے: يہاں وہ نماز مراد ہو جوانسان المام كى اقتداء كے علاوہ (بعنی السلے میں )ادا كرتا

ہے۔
 کیونکہ نبی اگرم مَنَّاتِیْنِ کا یہ فرمان ہے: جوانسان امام کی اقتداء میں ہوتو امام کا قر اُت کرنا ہی اس انسان کا قر اُت کرنا شار
 کیونکہ نبی اگرم مَنَّاتِیْنِ کا یہ فرمان ہے: جوانسان امام کی اقتداء میں نماز اداکر نے والاشخص مٰدکورہ بالا روایت کے تکم سے خارج ہوجائے گا۔
 اس لیے امام کی اقتداء میں نماز اداکر نے والاشخص امام کی قر اُت کے تابع شار ہوگا اور وہ اس شخص کے تکم سے خارج ہو

ہائے گا'جونماز کے دوران سورۂ فاتحیٰ ہیں پڑھتا' جس کی نماز ناقص ہوتی ہے۔

کے نزدیک میکم امام کی اقتداء کرنے والے مخص کے لیے ہیں ہے۔ ایکے نزدیک میں مام کی اقتداء کرنے والے مخص کے لیے ہیں ہے۔

یہ حضرت ابودرداء ڈالٹنؤ جنہوں نے نبی اکرم مُنافیز کم کی زبانی یہ بات کی ہرنماز میں قرآن کی تلاوت کرنالازم ہے توجب ایک انصاری نے یہ عرض کی: یہ پڑھنالازم ہو گیا ہے تو نبی اکرم مُنافیز کم نے اس انصاری کی اس بات کا انکار نہیں کیا'لیکن اس کے بعد حضرت ابودرداء ڈالٹنؤ نے یہ بات بیان کی: یہ تھم حضرت ابودرداء ڈالٹنؤ کے نزدیک اس شخص کے بارے میں ہے جو تنہا مماز اداکرتا ہے جو شخص امامت کرر ہا ہوئیہ تھم مقتد بول پرلاگونہیں ہوتا۔

ان کی بیرائے حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو کی رائے کے خلاف ہے جن کے نزدیک امام اور مقتذیوں پر سورہ فاتحہ پڑھنالازی ہوتا ہے لہٰذاان دونوں میں ہے کسی ایک فریق کے پاس بھی اپنے مخالف فریق کے مقابلے میں کوئی متند دلیل نہیں ہے۔
حضرت عبدہ کے حوالے ہے منقول روایت کا تعلق ہے تو ان کے معاملے کو واضح کر دیا ہے اور نبی اکرم شائیو کی کے حوالے سے بیہ بات بیان کردی ہے کہ آپ منظولی نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا ہے۔

(امام طحاوی موسید فرماتے ہیں:)اس بات کا جائزہ لیس کے بید دوسری روایت کے متضاد ہے نہیں ہے۔

(امام طحاوی موسید فرماتے ہیں:)اس بات کا جائزہ لیس کے بید دوسری روایت کے متضاد ہے نہیں ہے۔

تواس بارے میں ایک روایت بیمنقول ہے: حضرت ابو ہریرہ طلقط بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم منافیق نے الیمی نماز ختم کی جس میں آپ منافیق نے بلند آواز میں قرات کی تھی 'پھر آپ منافیق نے ارشاد فر مایا: کیا تم میں سے کسی شخص نے ابھی میرے ساتھ تلاوت کی تھی ایک شخص نے عرض کی: جی ہاں! یارسول الله! نبی اکرم منافیق نے ارشاد فر مایا: میں بھی بیسوج رہا تھا که کیاوجہ ہے؟ قرآن میں میرے ساتھ مقابلہ کیا جارہا ہے۔

حضرت ابوہریرہ طلقنٹ بیان کرتے ہیں: تو اس کے بعدوہ نبی اکرم منگاتیکی کی افتدا میں قرائت کرنے ہے باز آ سکے بعد اُن نمازوں میں جن میں نبی اکرم منگاتیکی بلند آ واز میں قرائت کیا کرتے تھے ایسا انہوں نے اُس وفت کیا جب انہوں نے ہو اکرم منگاتیکی کی زبانی یہ بات سی۔

ایک اور روایت میں بیہ بات منقول ہے: حضرت ابو ہر ریرہ نٹائٹٹٹ نی اکرم مَٹائٹٹٹے ہے بارے میں اس کی مانندنقل کیا ہے تاہم اس میں بیدالفاظ ہیں:

'' تو لوگوں نے اس سے نصیحت حاصل کی اور اس کے بعد وہ لوگ (نبی اکرم مُلَّاثِیْنِم کی اقتداء میں) تلاوت نہیں کرتے تھے''۔

حضرت ابوہریرہ ٹنگنٹزروایت کرتے ہیں' نبی اکرم منگاٹیئٹر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: امام کواس لیے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی پیروی کی جائے تو جنب وہ قر اُت کرے تو تم لوگ خاموش رہو۔

حضرت عبداللہ بڑگٹی بیان کرتے ہیں' پہلے لوگ نبی اکرم مَلَاثِیْنِم کی اقتداء میں قراُت کیا کرتے ہے تو نبی اکرم مَلَاثِیْنِم نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں نے میرے لیے قراُت کرنامخلط کر دیا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رظائفاً بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مَلَا تَلِیْم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جس شخص کا امام موجود ہوتو امام کا قراُت کرنا ہی اس شخص کا قراُت کرنا شار ہوگا۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس میں حضرت جابر مٹائٹٹؤ سے منقول ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

يبى روايت ايك اورسند كے ہمراہ حضرت جابر طالفن كے حوالے سے نبى اكرم مُنَافِيْكِم سے منقول ہے۔

يمي روايت ايك اورسند كي ممراه حصرت جابر المُنْفَعُهُ كے حوالے سے نبی اكرم مَثَافِيَّا لِم سے منقول ہے۔

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے ہے منقول ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله م<sup>طاق</sup>فهٔ روایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَلَافِیْم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جوشخص ایک رکعت اوا کرے جس میں وہ سورۂ فاتحد کی تلاوت نہ کرے' توسمویا اُس نے وہ نماز ادانہیں کی' البتہ اگر وہ امام کی افتداء میں ہو (توسم مختلف ہوگا)۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ منقول ہے' تا ہم اس میں نبی اکرم مُلَاثِیَّا ہے منقول ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک اورسند کے ساتھ یہ بات منقول ہے' راوی نے امام مالک مِرَّالَّةٌ سے دریافت کیا: میں اسے مرفوع حدیث کے طور پر روایت کروں تو اُنہوں نے فرمایا: اسے اُسی طرح روایت کروجیسے وہ ہے۔

حضرت انس بڑائٹڑ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹاٹٹڑ کے نماز ادا کی پھر آپ مُٹاٹٹڑ کے ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: تم اُس دفت بھی تلاوت کرتے ہو جب امام تلاوت کررہا ہوتا ہے تو وہ خاموش رہے 'بی اکرم مُلاٹٹڑ کے تین مرتبہ

بو سرت بیرات بیرات را است مین از اس بارے میں منقول روایات میں جب تضاد اور اختلاف سامنے آگیا تو اب ہم (امام طحاوی مِرَّالِلَةَ فرماتے ہیں:)تو اس بارے میں منقول روایات میں جب تضاد اور اختلاف سامنے آگیا تو اب ہم غور وفکر اور قیاس کے حوالے سے اس کا تھم تلاش کریں گے۔

توروسراور میں سے تواہے ہے ۔ ۱۰۰ من مام نقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے: اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آئے کہ جب امام رکوع ہم نے اس بات کا جائزہ لیا: تمام نقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے: اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آئے کہ جب امام رکوع کی حالت میں ہواور پھر وہ شخص تکبیر کہہ کر رکوع میں چلاجائے تو اُس شخص کی وہ رکعت شار ہوگی اگر چہ اُس نے قیام کی حالت میں ہواوت نہیں کی اب رکعت فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے۔
میں کوئی تلاوت نہیں کی اب رکعت فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے۔

یں دن مارت میں اس بات کا احمال ہوسکتا ہے اسے ضرورت کے تیشِ نظر جائز قرار دیا گیا ہواور یہاں اس بات کا بھی احمال ہو تو یہاں اس بنیاد پر جائز قرار دیا گیا ہو کہ امام کے پیچھے قر اُت کرنا فرض نہیں ہوتا۔ سکتا ہے اس بنیاد پر جائز قرار دیا گیا ہو کہ امام کے پیچھے قر اُت کرنا فرض نہیں ہوتا۔

تو جب ہم نے اس بات کا اعتبار کیا تو اس بات کا جائزہ لیا: وہ تمام حضرات ایسے شخص کے بارے میں اختلاف نہیں تو جب ہم نے اس بات کا اعتبار کیا تو اس بات کا حائزہ لیا: وہ تمام حضرات ایسے شخص کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے ہیں جواس وقت آتا ہے جب امام رکوع کی حالت میں تھا اور اُس نے نماز کے آغاز میں تکبیر نہیں کہی اور سیدھا رکوع میں چلا گیا تو ایسا کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا۔

یں چرہ ہے۔ اور اُس مخف کا قرائت کوترک کرنا ضرورت کی وجہ سے رکعت فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے معاف ہوتا تو اُسرورت کے چیش نظراس کا قیام کوترک کرنا بھی معاف ہونا چاہیے تھا تو جو چیز نماز میں فرض ہوتی ہے اُس کی بیصورت ہے ضرورت کے چیش نظراس کا قیام کوترک کرنا بھی معاف ہونا چاہیے تھا تو جو چیز نماز میں فرض ہوتی ہوتی ' تو جب قرائت کا حکم اس کے برخلاف ہوگا' اور اُسے اور اُسے اوا کیے بغیر نماز درست نہیں ہوتی' تو جب قرائت کا حکم اس کے برخلاف ہوگا' اور ضرورت کے چیش نظرا سے ساقط کیا جاسکتا ہوتو یہ اُس جنس (یعنی فرض کی جنس) سے تعلق نہیں رکھے گا۔

ریات کے اس قیاس سے بیہ بات ظاہر ہو جاتی ہے: ضرورت کے علاوہ بھی بیساقط ہوگی' غور وفکر کے اعتبار سے یہی تھم تھا'امام ابو حنیفہ بردائقہ' امام ابو یوسف میں اللہ اور امام محمد میں ایت کے قائل ہیں۔

بریسہ بعد است است است کے است کا است کی افتداء میں اگر کوئی مخص میداعت امام کی افتداء میں اگر کوئی مخص میداعتراض کر ہے: بعض صحابہ کرام مڑکا مُنٹنز کے حوالے سے مید بات منقول ہے وہ حضرات امام کی افتداء میں خود بھی قرائت کرنے کا حکم دیتے تھے۔

جیدا کہ ابوابراہیم تیمی نے یہ بات بیان کی ہے میں نے حضرت عمر بن خطاب بنگاؤنئے امام کی افتداء میں قرات کرنے کے بارے میں دریافت کیا' انہوں نے مجھ سے فرمایا: تم قرات کرلیا کرؤ میں نے دریافت کیا: اگر چہ میں آپ کی افتداء میں ہوں' تو انہوں نے فرمایا: اگر چہ تم میری افتداء میں ہوں' میں نے کہا: اگر چہ آپ بھی قرات کررہے ہوں' تو انہوں نے فرمایا: اگر چہ میں بھی قرات کررہے ہوں' تو انہوں نے فرمایا: اگر چہ میں بھی قرات کررہا ہوں۔

جہت کے ہیں۔ مجاہد بیان کرتے ہیں' میں نے حضرت عبداللہ بن ممرو ٹنٹنڈ کوظہر کی نماز میں امام کی اقتداء میں سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ (امام طحاوی فرماتے ہیں:) تو اس شخص کو یہ جواب دیا جائے گا جن حضرات کے حوالے سے یہ روایات نقل کی ہے انہی حضرات کے بارے میں اس کے برعکس بھی روایات منقول ہیں۔

جیما کہ ایک سند کے ساتھ بیہ بات منقول ہے: حضرت علی ڈاکٹٹؤ ارشاد فرماتے ہیں: جو مخص امام کی افتداء میں قر اُت کرتا ہے ٔ وہ سنت پر عمل پیرانہیں ہوتا۔

. مفرت عبداللہ بن مسعود بڑائیڈ ارشاد فرماتے ہیں: قراکت کے وقت تم خاموش رہو کیونکہ نماز مشغولیت ہے اور تمہارے لیے (امام کا قراکت کرلینا کافی ہوگا)۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بٹالٹیڈ سے منقول ہے۔

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ طِاللمُن سے منقول ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹنز فرماتے ہیں: جومخص امام کی افتداء میں قراُت کرتا ہے کاش اُس کے منہ میں خاک بھر ہائے۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

عبیداللہ مقسم فرماتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو حضرت زید بن ثابت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا: تو اُن حضرات نے یہی جواب دیا: ہم امام کی اقتداء میں کسی بھی نماز میں قر اُت نہیں کرتے ہیں۔

عبیداللہ بن مقسم بیان کرتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو بیہ بیان کرتے ہوئے سنا 'اس کے بعد انہوں نے حسب سابق روایت نقل کی ہے۔

حضرت زید بن ثابت را کنتر فرمات میں:تم امام کی افتداء میں کسی بھی نماز میں قر اُت نہ کرو۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت زید ملافظ ہے منقول ہے۔

ابوتمزہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا؛ جب امام میرے آ مے موجود ہوؤ تو کیا میں اُس کی افتداء میں قر اُت اداکرلوں تو انہوں نے ارشاد فرمایا بنہیں۔

نافع بیان کرتے ہیں ٔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا عمیا کہ کوئی مخض امام کی اقتداء ہیں قر اُت کرسکتا ہے ' تو انہوں نے جواب دیا: جب کوئی مخض امام کی افتداء میں ہوتو امام کا قر اُت کرنا اُس مخض کے لیے کافی ہوگا۔

تافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها خودامام کی افتدا و میں قر اُت نہیں کیا کرتے ہے۔

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنهار فرمات بين تمهار الماسك المام كاقر أت كرلينا كافى ب-

(امام طحاوی فرماتے ہیں:) تو نبی اگرم مظافیل کے اصحاب کی تیہ جماعت اس بات پرمتفق ہے امام کی افتداء میں قرات

نہیں کی جائے گی۔

۔ اور اس کی تائیداُن روایات ہے بھی ہوتی ہے جو اس حوالے ہے نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ سے منقول ہیں' جنہیں ہم اس سے پہلے رکر بچے ہیں۔

يَّنَ عَانَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْمُعَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

ے ہے۔ یہ بن شریک بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر طالفنٹ سے امام کی اقتداء میں قر اُت کرنے کا مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے ہدایت کی' میں قر اُت کر لیا کروں۔

۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: خواہ آپ امام ہوں(تو بھی قر اُت کر لیا کروں)؟ انہوں نے جواب دیا: خواہ میں امام ہوں(تو بھی تم قر اُت کر لیا کرو)۔

راوی کہتے ہیں:) میں نے عرض کیا: اگر چہ آپ بلند آواز میں قرائت کر رہے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: اگر چہ میں بلند آواز میں قرائت کر رہا ہوں۔

اس کی سند متند ہے۔

1197 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّاذِيْ عَنْ آبِى جَعُفَدٍ الْعَتِيقُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّاذِيْ عَنْ آبِى جَعُفَدٍ الرَّاذِيِّ عَنْ آبِى اللهِ بُنِ آبِى الْهُذَيْلِ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَى بُنَ كَعْبٍ اَقْرَا حَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمُ . الرَّاذِيِّ عَنْ آبِى سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى الْهُذَيْلِ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَى بُنَ كَعْبٍ اَقْرَا حَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمُ .

کے کہ کا تعبداللہ بن مذیل بیان کر تنے ہیں: میں نے حضرت اُنی بن کعب رہائٹھ سے دریافت کیا: کیا میں امام کے بیچھے قراُت کرلیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

----

# راويانِ حديث كا تعارف:

۔ اسحاق بن سلیمان، ابو یکیٰ عبدی کوفی۔علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال ''199 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۲۲/۲) (۳۲۲۸)۔

٢٠ – اخسرجـه البيهيـقي في ( جزء الفراء ة ) ص ( ٩٣ –٩٤ ) رقم ( ١٩٩ ) من طريق الدارقطني به - واخرجه البخاري في ( جزء الفرا ء ة ) رقم ( ٥٣ ) من طريق ابي مثنان به - صعبدالله بن ابو ہذیل کوفی ، ابومغیرۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دوسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' خالد القسر کی کی خلافت میں عراق' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ، ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (ا/ ۴۵۸) (۲۰۹)۔

کی کی حفرت محمود بن رہے انصاری رہ الیاء میں قیام پذیر سے دہ حضرت عبادہ بن صامت رہ الی کے حوالے سے بیات نقل کرتے ہیں: بی اکرم من الی کی نے نے سے کی نماز اداکی آپ من الی کی وقر اُت کرنے میں بچھ دشواری محسوس ہوئی جب آپ من گئی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ من الی کی نماز اداکی آپ من گئی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ من الی کی نماز ایسا ہی ہے۔ نبی اکرم منا کی نی اکرم منا کی نم ایسانہ کیا کرو البت موری فاتحہ پڑھ لیا کروا چونکہ جو محض اسے نہیں پڑھ تااس کی نماز (کامل) نہیں ہوتی۔

بیسند''حسن'' ہے۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صول بن ہشام یشکری- ابوہشام بھری۔علم حدیث کے ماہرین نے آہیں'' تُفَدُ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے مولی بن ہشام یشکری۔ ان کا انتقال''253ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب ''دسویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال'' (۲۹۰/۲ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب البہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۹۰/۲) (۲۹۰/۱)۔

صمحود بن رہے بن سراقۃ بن عمرو الخزرجی، ابونعیم او ابومحد مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب النہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن مجرعسقلانی' (۲۳۳/۲) (۹۵۱)۔

۱۱۹۸ -اخسرجه اسى داؤد ( ۲۱۷۱ ) كتاب الصلوة باب من ترك القراءة في مسلاته بقائعة الكتاب حديث ( ۲۸۲ ) والترمذي ( ۱۱۹۳ –۱۱۹۷ ) كتاب الصلوة باب ما جاء في القراء ة خلف الامام -حديث ( ۲۱۱ ) واحد ( ۲۱۲ /۵ ) والبخاري في ( جزء القراء ة خلف الامام -حديث ( ۲۱۱ ) واحد ( ۲۱۲/۵ ) والبخاري في ( جزء القراء ق خلف الامام ) رقم ( ۱۲۰ ۲۵۸ ) والبيهيقي في ( ۲۵۸ ۱ وابن حبان ( ۲۱۰ - موادد ) والطعاوي في ( شرح معائي الائتار ) ( ۲۱۵/۱ ) والعاكم ( ۲۸/۱ ) والبيهيقي في ( السنس الكبرى ) ( ۲۱۲ / ۲۱ ) كتاب الصلوة باب لا بقرا خلف الامام على الاطلاق وفي ( جزء القراء ة ) من ( ۲۵ –۵۷ ) رقم ( ۱۰۸ الى رقم ) ( ۱۱۲ / ۲ ) كتاب الصلوة باب لا بقرا خلف الامام على الاطلاق بهذا الامتاد وقال الترمذي: حديث حسن وصعمه ابن خزاسة وابن حبان -

1199 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ الْبُهَلُولِ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْعَقِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْبُهَلُولِ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلَيْ الْعَقِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ وَقَالَ كَانَّكُمْ تَقْرَءُ وَنَ خَلْفِى لَ قُلْنَا آجَلُ هَذَّا يَا لِيَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللل

کی کہ کہ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ اسی طرح منقول ہے تاہم اس میں بیالفاظ ہیں:
''(یوں لگتا ہے) گویا تم میرے پیچھے قرائت کرتے ہو! ہم نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول الله! تیزی کے ساتھ
(ہم قرائت کرتے ہیں)' نبی اکرم مَنَا تَقَوْم نے فرمایا: تم ایسا نہ کرو البتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے'۔

# <u>ويانِ حديث كا تعارف:</u>

صح احمد بن علی بن محمد، ابوعبد الله العمی بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید الات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' ازشنج ابو براحمد بن علی المعروف بہ'' خطیب بغدادی'' (۳۰۲/۳) (۲۰۸۲)۔

عربن حبیب بن محمد بن محمد العدوی القاضی، بصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ اور اور دیا ہے۔ یہ اور اور کھتے ہیں۔ ان کا انتقال''60ھ یا 207ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے اور کھتے ہیں۔ ان کا انتقال''60ھ یا 207ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ماحظہ ہو:'' تقریب المتہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۱۷) (۹۰۸)۔

المطربود سريب، همديب ، رفاط، وسلم المدين الدَّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِيُّ 1200 حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ وَإِنَّا مُحَمَّدُ بْنُ السَّحَاقَ بِهِلْذَا.

کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ ایک ہمراہ بھی منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

۔ ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق الجوز جانی- نزیل دمشق، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''عمیار ہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''259ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۱۸) (۲۷۵)۔

171-اخرجه البيهةي في ( السنن الكبرى ) 176/ ) كتاب الصلوة باب من قال: لا يقرا خلف الامام على الاطلاق وفي ( جزء القراء ش) 171-اخرجه البيهةي في ( السنن الكبرى ) 176/ ) كتاب الصلوة باب من قال: لا يقرا خلف الامام على الاطلاق من مكعول واخرجه على ( ٥٨ ) رقبم ( ١٦٤ ) من طريق الدارقطني به - وقال البيهةي: وهذا اساد صحيح ذكر فيه سباع مصيد بن اسعاق من مكعول واخرجه محسيد بن اسباعيل البخاري – رحمه الله –هذا العديث في كتاب وجوب القراء وُخلف الامام عن احيد ابن خالد الوهبي عن مصيد بن اسماق واحتج به وقبال: رايت عبلي بين الهديشي بعنج بعديث ابن اسعق- قال: وقال علي عن ابن عبينة: ما رايت احدًا يشهم ابن المعلق-اله-اله-

مَـكُـحُولٌ بِهِـٰذَا وَقَـالَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّى لاَرَاكُمْ تَقُرَءُ وَنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ اِذَا جَهَرَ . قُلْنَا اَجَلُ وَاللّٰهِ يَا رَسُولُ الْمَا مَكُمُ اللّٰهِ مَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا لَقُرُ آنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ بِهَا .

''نبی اکرم مَنَّاتِیْنَ نے ارشاد فرمایا: میرا خیال ہے تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قراُت کرتے ہو جب وہ بلند آواز قراُت کررہا ہوتا ہے! ہم نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ! اللہ کی شم! ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں نبی اکرم مَنَّاتِیْز نے ارق فرمایا: تم ایسانہ کیا کرو البتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو کیونکہ جو تخص اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

1202 حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ مَّكُولٍ عَنْ نَافِع بَنِ مَحْمُودٍ بَنِ الرَّبِيْعِ الْآنُصَارِيّ قَالًا صَلَّةً الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ مَّكُولٍ عَنْ نَافِع بَنِ مَحْمُودٍ بَنِ الرَّبِيْعِ الْآنُصَارِيّ قَالًا نَافِعٌ اَبَعْ الْمَوْذِنُ الصَّلاَة - وَكَانَ اَبُو نُعَيْمٍ اَوَّلَ مَنْ اَذَا فِي الْمُودِينَ الْمَقْدِسِ - فَصَلَّى بِالنَّاسِ اَبُو نُعَيْمٍ وَاقَبُلَ عُبَادَةُ وَآنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفُنَا خَلْفَ ابِى نُعَيْمٍ وَآبُو نُعَيْمٍ يَجُهَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ - فَصَلَّى بِالنَّاسِ اَبُو نُعَيْمٍ وَاقْبَلَ عُبَادَةً وَآنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفُنَا خَلْفَ ابِى نُعَيْمٍ وَآبُو نُعَيْمٍ يَجُهَ فَي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

الله الله المنظمة الم

کیا کرو البته سورهٔ فاتخه پر ٔ هالیا کرو-اس روایت کے تمام راوی ثقه بیں-

----

# إويان حديث كاتعارف:

الم المرين نے انہيں کے آزاد کردہ غلام ہیں)، ابواحمد او ابو حارث، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں کے انہیں کے انہیں کے انہیں کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: محدوق قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے "ساتویں طبق" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب النہذیب" از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی "(۱۰۳۰) (۱۰۳۲)۔

سریب، ہدیب اور دیا ہے۔ یہ راویوں کے ماہرین نے انہیں''مستور' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے نام بن محمود بن ربیع، اسم جدہ ربیعۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مستور' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے 'تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن ملی بن حجر عسقلانی' (۹۹۲) (۱۳۲)۔

1203 - حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ اللهِ مُحَمَّدِ اللهُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اللهُ زُرُعَةَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ اللهُ عَمْرِ وِلِمَشْقَ حَدَّثَمَا الْوَلِيْدُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَّكُحُولٍ عَنْ مَّحُمُودٍ عَنْ اَبِي الْعُنْهَ مَ سَعِيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيْزِ عَنْ مَّكُحُولٍ عَنْ مَّحُمُودٍ عَنْ اَبِي الْعَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ هَلْ تَقْرَء وُنَ فِي الصَّلاَةِ مَعِي . قُلْنَا الْعَيْمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ هَلْ تَقْرَء وُنَ فِي الصَّلاَةِ مَعِي . قُلْنَا الْعَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ هَلْ تَقْرَء وُنَ فِي الصَّلاَةِ مَعِي . قُلْنَا الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ هَلْ تَقْرَء وُنَ فِي الصَّلاَةِ مَعِي . قُلْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ هَلْ تَقْرَء وُنَ فِي الصَّلاَةِ مَعِي . قُلْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ هَلْ تَقْرَء وُنَ فِي الصَّلاَةِ مَعِي . قُلْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْمِ اللهُ وَلَيْسَ الْعُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ هَلْ تَقْرَء وُنَ فِي الصَّلاَةِ مَعِي . قُلْنَا الْعُرَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤَذِّنُ وَلَيْسَ الْعُلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْعَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ الْوَلِيْدُ عَنْ الْعَلَى الْمُؤَلِّذُ وَلَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

و ابونعیم بیان کرتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت بٹائٹیؤنے نبی اکرم سٹائٹیؤ کا بیفرمان نقل کیا ہے: کیاتم لوگ میرے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے قرائت کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی: جی باں! نبی اکرم سٹائٹیؤ نے فرمایا: تم ایسا نہ کیا کرو ہاں! البتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔

يمي روايت ايك اورسند كے ہمراہ بھى منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

وليد بن تانية المجلى، الوالعياس وشتى ، مقرى ، تلم حديث ك ما برين في الهيل المنين الدون الدون المهيل المنين المسلوة البيهة البيهة في (جزء الفراءة) ص ( 10 ارف ( 170 ) من طريق الدارفطني به - واحده الوداو ( 10 / 10 ) كتاب الصلوة بساب مين ترك الفراءة في صلاته بفائعة الكتاب احديث ( 184 ) من طريق الربينيم بن حديد سرد الدود ومن طريق أبي داؤد احدجه البيهة في ( السنسن الكبرى) ( 176 ) كتاب الصلوة باب من قارة لا بقرا حلف الامام من الاطلاق وينظر: ( الفراءة حلف الأمام ) للبيهة يوقي رقم ( 170 / 10) -

٢٠٦٢-اخسرجيه البعثاكييم ( ٢٣٨/١ )؛ وعبته البيهيقي في { السيئن اللبرى ) ( ١٦٥/٢ ) كتباب الصنوع: ﴿ ﴿ ٢٣٨/١ ) وعبته البيهيقي في { السيئن اللبرى ) ( ١٦٥/٢ ) كتباب الصنوع: ﴿ ﴿ ثَلَمَ اللَّمَامُ عَلَمُ اللَّمَامُ وَمِي ﴿ وَمِنْ اللَّمَامُ مِنْ طَرِيقَ ابِي زَرَعَةً؛ عبد الرحيين الدّميس و سريدا اللَّمامُ - ﴿ وَمِنْ أَوْلَهُ إِلَيْ مَا أَمِنْ طَرِيقَ ابِي زَرَعَةً؛ عبد الرحيين الدّميس و سريدا اللَّمامُ - ﴿ وَمِنْ اللَّمَامُ عَلَمُ اللَّمَامُ عَلَمُ وَمِنْ اللَّمَامُ عَلَمُ اللَّمَامُ عَلَمُ اللَّمَامُ عَلَمُ اللَّمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّمُ الللللللللللللللللللّهُ

'' دسویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''240ء' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب کا التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۰۳۹) (۲۸۸۹)۔

صعید بن عبد العزیز التوخی، دشتی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''167ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۸۳) (۲۳۷۱)۔

1204 - حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُ قَالَ مَكُحُولٌ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ سَالَنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هَلُ تَقْرَءُ وَنَ مَعِى وَإَنَا اُصَلِّى . مَكُحُولٌ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ سَالَنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هَلُ تَقْرَءُ وَنَ مَعِى وَإِنَا اُصَلِّى . فَلُنَا إِنَّا اَقُورًا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هَلُ تَقْرَءُ وَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هَلُ تَقُرَءُ وَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

کھ کھ حضرت عبادہ بن صامت بڑگتھ بیان کرتے ہیں: نبی اگرم سُکاتیکی نے ہم سے دریافت کیا: کیا تم لوگ میرے ساتھ قر اُت کرتے ہیں بین تماز پڑھارہا ہوتا ہوں؟ ہم نے عرض کی: ہم قر اُت کرتے ہیں لیکن ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں 'نبی اگرم سُلِیُّیْ نے ارشاد فرمایا: تم قر اُت نہ کیا کروالبتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرواور وہ بھی دل میں پڑھا کرو۔
بیل 'بی اگرم سُلِیُّیْ نے ارشاد فرمایا: تم قر اُت نہ کیا کروالبتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرواور وہ بھی دل میں پڑھا کرو۔
ماہ یہ ''مرسل'' سر

1205 حَدَّثَنَا البُوهُ مُحَمَّدُ بَنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ وَاقِدٍ عَنُ المَعَرُوهِ اللهِ مَدَّفَنَا صَدَقَةُ بُنُ وَالِدِ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بَنُ وَاقِدٍ عَنُ المُبَارَكِ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَاقِدٍ عَنُ الصَّامِتِ يَهُراً بِأَمِّ حَرَامٍ بُنِ حَكِيمُ وَمَكُمُ ولٍ عَنُ نَافِع بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيْعَةَ - كَذَا قَالَ - انَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَهُراً بِأَمِ الْقُرَاءَ قِ فَقُلْتُ رَايُعُكَ صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ شَيْنًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعَتُكَ تَقُرا بِأَمْ الْقُرْآنِ وَابُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ قِ فَالَ نَعَمُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَعُصَ الصَّلُواتِ الَّيْعُ رَانٍ وَابُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ قِ قَالَ نَعَمُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَعُصَ الصَّلُواتِ الَّيْعُ رَانٍ وَابُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ قِ قَالَ نَعَمُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَعُصَ الصَّلُواتِ الَّيْعُ رَانٍ وَابُو نُعَيْمِ يَخْهُرُ بِالْقِرَاءَ قِ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَعُصَ الصَّلُواتِ النِّي مُنَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْحَدِيقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاقِدٍ عَنْ عُنْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَحْمُودٍ.

عبادہ رفائن ہے کہا:) میں نے آپ کونماز کے دوران ایک ایسا کمل کرتے ہوئے دیکھا ہے (جس پر بچھے حیرائی ہوئی ہوئی محرت عبادہ رفائن نے دریافت کیا: وہ کون سا ہے؟ نافع نے کہا: میں نے آپ کوسورۂ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا ہے حالا نکہ ہم (امام) بلند آ واز میں قرأت کر آہے بھے تو حضرت عبادہ رفائن نے فرمایا: جی ہاں! بی اکرم منافیق نے نہمیں ایک نماز مائی جس میں آپ منافیق نے بلند آ واز میں قرأت کی جب آپ منافیق نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ سنافیق نے فرمایا: بی میں ہے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! یا ول اللہ! بی اکرم منافیق نے ارشاد فرمایا: میں بھی ہے دی رہا تھا کہ کیا قرآن میں میرے ساتھ مقابلہ کیا جارہا ہے ہم میں ہے کوئی محصہ نہ پڑھیا اس وقت جب میں بلند آ واز سے قرآت کر رہا ہوتا ہوں البنہ سورۂ فاتحہ پڑھایا کہ کیا قرآن میں میرے ساتھ مقابلہ کیا جارہا ہے ہم میں ہے کہ بھی شخص قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ پڑھے اس وقت جب میں بلند آ واز سے قرآت کر رہا ہوتا ہوں البنہ سورۂ فاتحہ پڑھایا

اس روایت کی سند'' حسن'' ہے اور اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں' یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ معاد میں معاد کی معاد

#### ويانِ حديث كا تعارف:

صدقة بن خالد اموی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، ابوالعباس دشقی بیر قلہ ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے ایس "ثقنہ" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''آٹھویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال '' 171ھ' میں ہوا۔ان کے مزید الات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۵۱) (۲۹۲۷)۔

ک حرام- ابن تکیم بن خالد بن سعد انصاری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو''' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن میں جرعسقلانی' (۲۲۷) (۲۲۲)۔

1206 حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِیُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ فِ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي سَوْدَةَ عَنْ نَافِع بُنِ مَحْمُودٍ قَالَ آتَيُتُ عُبَادَةَ بُنَ فَا الصَّامِتِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ فَلَا يَقُرَآنَ آحَدٌ مِنْكُمُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنَّهُ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ بِهَا.

تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں: ( نبی اکرم مل تیزیم نے ارشاد فرمایا: )

ا من میں سے کوئی بھی شخص ہرگز قرائت نہ کرے البتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے کیونکہ جوشخص اے نہیں پڑھتا اس ک ''تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز قرائت نہ کرے البتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے کیونکہ جوشخص اے نہیں پڑھتا اس ک نمازنہیں ہوتی''۔

Marfat.com

#### راويان حديث كاتعارف:

صلیمان بن سیف بن یخی بن درهم طائی، (یه ان کے آزاد کردہ غلام میں)، ابوداؤدحرانی، علم حدیث کے ماہر یو نے انہیں '' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویول کے'' گیار ہویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''272ھ' میں ہوا۔ الا کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۴۰۸) (۲۵۸۷)۔

ک عثمان بن ابوسودۃ المقدی، علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسرے طبق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن جج عسقلانی' (۲۱۳) (۲۵۰۹)۔

1207 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعَتِيقُ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ سُكِيمَانَ إِلَّهِ بْنِ آبِى فَرُوَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنُّ السَّاوِيَةَ بْنِ السَّامِيةِ اللَّهِ بْنِ السَّامِيَ فَقُرَا مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقُرا فَلَمَّا الْصَرَفَ مَّ مُو دِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ إلى جَنْبِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِيَ فَقَرَا مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَعْمَلُ الْعَرَاءَةِ قَالَ نَعَمُ إِنَّا قَرَانَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمَّ الْعَامِ وَهُو يَعْمَلُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمُ إِنَّا قَرَانَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَ الْعَرَاءَةِ قَالَ لَنَا حِيْنَ الْصَرَفَ هَلُ قَرَا مَعِى آحَدٌ . قُلْنَا نَعَمُ . قَالَ فَعَمُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلُهُ وَسُلَّمَ الْعَرَاءَ قَوَالَ لَنَا حِيْنَ الْصَرَفَ هَلُ قَرَا مَعِى آحَدٌ . قُلْنَا نَعَمُ . قَالَ فَعَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَاقُ لِمَنْ الْعَرَاقُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا بِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَاقُ لِمَنْ الْعَرَاقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى الْعَرَاقُ وَاللّهُ اللهُ الْعَلَمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْعَرَاقُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کھ کھ حضرت محمود بن رہے انساری رہ گئی بیان کرتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت رہ گئی میرے ساتھ آکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام کی اقتداء میں قرائت شروع کر دی حالانکہ امام بھی اس وقت قرائت کر رہا تھا جب وہ نماز پڑھ کم فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا: ابوولید! آپ بھی قرائت کرنے لگ پڑے تھے حالانکہ آپ بن رہے تھے کہ امام بلند آواز میں قرائت کر رہا ہے تو حضرت عبادہ ڈائٹوڈ نے فرمایا: بی ہاں! ایک مرتبہ ہم نے نبی اکرم مل تی ہے کی اقتداء میں ای طرح قرائت کی نو نبی اکرم مل تی ہے کہ اقتداء میں ای طرح قرائت کی نو نبی اکرم مل تی ہے کہ اور گئی نماز پڑھ کر فار کی نو نبی اکرم مل تی ہی ہی ہی ہی ہی ہوئے تو آپ مل تی ہی ہی در مایا: کیا کوئی شخص میرے ساتھ قرائت کر رہا تھا؟ ہم نے عرض کی: بی ہاں! نبی اکرم مل تھا ہے نہ سے فرمایا: میں اور باتھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ قرائت کر دہا تھا؟ ہم نے عرض کی: بی ہاں! نبی اکرم مل ہے نہ با ام قرائت کر دہا تھا؟ میں مقابلہ کر دہا ہے 'جب امام قرائت کر دہا تھا کہ میں مقابلہ کر دہا ہے 'جب امام قرائت کر دہا تھا کہ میں مقابلہ کر دہا ہے 'جب امام قرائت کر دہا تھا کہ میں مقابلہ کر دہا ہے 'جب امام قرائت کی مان دیں مقابلہ کر دہا ہے 'جب امام قرائت کی میں دیا دور اسحاق بن ابوف و دن میں راوی ضعیف ہیں۔
معاد یہ اور اسحاق بن ابوف و دن میں راوی ضعیف ہیں۔

# ويانِ حديث كا تعارف:

-یب بر الله بن عمرو بن حارث بن ابو ضرار بن مصطلق خزاعی، تهذیب الکمال (۱۵/۲) تبذیب التبذیب مسلم O

الم ۱۳۵۸) الخلاصة (۸۲/۲) مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَى اللهُ لَلهُ لَكُ اللهُ اللهِ (صَلَى اللهُ (صَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَمَ مَنْ صَلّى صَلَاةً مَكُنُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقُرَا فِيهَا بِأَمْ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى اللهِ أَمْ الْكِتَابِ لَلهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقُرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى بَعْضِ سَكَتَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَصَلَاتُهُ فَلَا تُعَلِي اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ضَعِيْفٌ .

ارشاد کی جمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے وادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم منگا ہے ہے بات ارشاد ارشاد کرمائی ہے: جو محص فرض یانفل نماز ادا کر رہا ہو' وہ اس ہیں سور ہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ ایک سور ہ کی تلاوت کرے اگر وہ مرف سور ہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو' جس ہیں امام بلند آ واز سے مرف سور ہ فاتحہ پڑھ لئے اگر وہ ایسانہیں کرے گا تو اس کی نماز ناممل ہو گرات کر رہا ہوتو اسے چاہیے کہ امام کے سکوبت کے دوران سور ہ فاتحہ پڑھ لئے اگر وہ ایسانہیں کرے گا تو اس کی نماز ناممل ہو گرات کر رہا ہوتو اسے چاہیے کہ امام کے سکوبت کے دوران سور ہ فاتحہ پڑھ لئے اگر وہ ایسانہیں کرے گا تو اس کی نماز ناممل ہو

محربن عبدالله بن عبيد بن عمير نامي راوي ضعيف ہے۔

----

### راويانِ صديث كا تعارف:

صحمہ بن عبدالوہاب، ابویجیٰ القناد، سکری کوفی ، تہذیب الکمال (۱۲۳۲/۳) ، تہذیب التہذیب (۳۲۰/۹) ، الثقات (۳۳۳/۷)۔

1209- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ بِشُرِ بُنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ

بوقاع مواقد صبيعة عن عبروبن عيب عن بيد عن بيد عن بيد المسلورة؛ ساب من تبرك القراء ة في صلاته بفائعة الكتاب حديث ( ١٨٠٠) والعرجة احسيد ( ١٢٠٠) والبيريقي في ( جزء القيراء ة ) ص ( ٢٧ ) رقيم ( ١٤) كليم من طريق يعبى بن بعيد القطان بهذا الاستار- وفال العباكم: هذا حديث صعبح لا غيار عليه: فان جعفر بن مبيون العبدي من نقات البصريين ويعيى بن بعيد لا يعديث الا عن النقات العباكم: هذا حديث صعبح واقد ( ١٠٦/١ ) كتاب الصلوة باب من ترك القراء ذ في صلاته بفائعة الكتاب حديث ( ١٩٨١ ) وابن مسان ( ١٥٠-موارد ) والبيريقي في ( جزء القراء ذ )ص( ٢٧ ) رقم ( ١٤) كليم من طريق عيسى بن يونس تا جعفر بن مبيون بهذا الاستار-

الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُون حَدَّثَنَا اَبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ عَنْ اَبِى هُوَيُوَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ) آمَرَهُ أَنْ يَخُرُجَ يُنَادِئ فِي النَّاسِ أَنْ لا صَلَاةً إلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادً.

ه البعض مصرت ابو ہر رہ دلائٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَالیّنی نے انہیں میڈ ہدایت کی تھی کہ وہ جا کرلوگوں میں بیاعلال كرين نماز اس وفت تك تهيس ہوتی جب تك سورهُ فاتحہ نه پڑھ لی جائے۔ اور مزید تلاویت نه کی جائے۔

راويانِ حديث كالتعارف:

🔾 جعفر بن میمون، ابوعلی، ابوالعوام، بصری تمیمی الانماطی، تهذیب التبذیب (۲۰۸/۲)، والخلاصة (۱/۰۷۱)،الثقات \_(115/4)

1210- حَـدَّنَسَا يَـحْيلَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الْعَنْبَرِي وَعَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلَاءُ وَمُـحَـمَّـذُ بُـنُ عَـمُرِو بُنِ سُلَيْمَانَ وَزِيَادُ بْنُ آيُّوبَ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيّ - وَاللَّفَظُ لِسَوَّارٍ - قَالُوا حَـدَّثَـنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ عَنْ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيْعِ آنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ النِّمُ (صَــلَّـى الـلَّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ) لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُواُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَقَالَ زِيَادُ بَنُ آيُوْبَ فِى حَدِيْتِهِ لاَ تُجْزِأُ صَلَاةً لاَ يَقُرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . هَٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ .

ه المحدود بن ربع بیان کرتے میں: حضرت عبادہ بن صامت مٹائنڈ نے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم مٹائنٹٹا نے م بات ارشاد فرمائی ہے: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جوسور کا نتحہ نہیں پڑھتا۔

زیاد نامی راوی نے بیدالفاظ نقل کیے ہیں: ''اس مخص کی نماز درست نہیں ہوتی جو مخص اس میں سور و فاتحہ نہیں پڑھتا''۔ ''اس محص کی نماز درست نہیں ہوتی جو محص اس میں سور و فاتحہ نہیں پڑھتا''۔

اس حدث کی سندسی ہے۔

#### راويان حديث كانتعارف:

🔾 سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قد امة بن عنزة ، قاضى الرصافة ، ابوعبد الله ، تبذيب العبذيب (٢٦٨/٣) -١٢١- اخسرجيه البسخساري( ١٨٠/٢ )كتساب الاذان بساب وجسوب القراءة للامام والباموم: حديث ( ٧٥٦ )؛ ومبعلم ( ٢٦٠/٢-الأبي ) كتابيخ البعسلوة باب وجوب فراء والفائعة في كل ركعة حديث ( ٢٩٤/٣٤ )؛ وابو داؤد ( ٢١٧/١ ) كتاب الصلوة؛ باب من ترك الفراء ة في صلايم سيقيات عنه الكتباب مديث ( ATT ) والنسبائي ( ATV/۲ ) كتباب الافتشاح· بباب ابتباب قراء ة فاتعة الكتباب في الصلوة· والترمذي ( 70/۲ ) كتباب الصلوة باب ما جاء انه لا مبلاة الا بضائعة الكتاب حديث ( ٢٤٧ ) وابن ماجه ( ٢٧٢/١ ) كتاب الصلوة باب القراء ة خلف الامام؛ حديث ( ٨٦٧ ) واحسيد ( ٥/ ٢١٤ )؛ وابسو عبوالة ( ١٢٤ /٢ )؛ والعبيدي ( ١٨٦ )؛ والتسافعي في ( البستند ) ( ٧٥/١ )؛ وابن شنيعة ( ٣٦٠ /١ ٢٠١٠ )؛ وابن خنيعة ( ٤٨٨ ) وابن حبان ( ١٧٨٢ ) وابن الجارود في ( البنتقى ) رقب ( ١٨٥ ) والبيريقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٨/٢ ١٦٤ ) وفي ( جزء القراء ة ) صح ( ٢٠- ٢٠) رقسم ( ٢١٠٢٠/٩٠١٠ )؛ والهسفوي في ( شرح السسنة ) ( ٢٠-/٦ )؛ كسليهم من طريق سفيان بن عبينة بـهذا الاستناد- وقال الترمِنْهِ

و" تقريب العبّذيب" از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني " (۱/۳۳۹)، والخلّاصة (۱/۳۳۰)\_

اَ 1211 - حَدَّقَنَا آبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّفَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخِبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيُدَ عِن ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى مَحْمُو دُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِن ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى مَحْمُو دُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لا صَلَاةً لِهَ مَن الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لا صَلَاقً لِهَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَالأَوْزَاعِيُ لا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ارشاد المرت محمود بن ربع مسرت عباده بن صامت را النفط كابيه بيان نقل كرتے بين نبي اكرم من النفط نه بيات ارشاد

قرمائی ہے:

"اس مخص کی نماز نہیں ہوئی جوسور و فاتحہ بیں پڑھتا۔

(بدروایت بھی متند ہے) یہی روایت بعض ریگر راویوں نے بھی نقل کی ہے۔

1212 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا آبُو جَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ شَيْبَةَ عَنُ مُحَدِّمَدِ بُنِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ شَيْبَةَ عَنُ مُحَدِّمَدِ بُنِ حَدِّدِ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَدِّمَدِ بُنِ حَدِيدٍ اللهِ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَدِّمَدِ بُنِ حَدِيدٍ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا . قَالَ آبُو حَاتِمٍ هَذَا تَصْحِيْحٌ لِمَنْ قَالَ بِالْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

سے اس میں ہے۔ یہ بات بیان کی ہے: اس روایت ہے ان لوگوں کے مؤقف کی تقیح ہو جاتی ہے جو اس بات کے قائل میں:امام کی اقتداء میں قر اُت کی جائے گی۔ میں:امام کی اقتداء میں قر اُت کی جائے گی۔

----

# راويانِ حديث كاتعارف:

موکی بن هیپہ اوابن اپوهیپہ - ججول علم حدیث کے ماہرین نے آئیں ''جہول'' قرار دیا ہے۔ یدراوپول کے ''جھٹے استرجه مسلم (۲۰۰۲-الابی) کتاب الصلوۃ باب وجوب قراء ۃ الفاتعة في کل رکعة حدیث (۲۶/۲۵) والدارمی (۲۲۸/۲۱) وابو عوانة (۲۰/۲۱) والبیریشی فی ( السنن الکبری ) ( ۱۲۵/۲۱) وفی (جزء القراء ۃ ) ص ( ۲۱-۲۲) رقم ( ۲۲) کلیم من طریق یونس بن بزید بہت الاستیاد - واخرجه مسلم ( ۱۲۵/۲۲-الابی ) کتاب الصلوۃ باب وجوب قراء ۃ الفائعة فی کل رکعة حدیث ( ۲۹۱/۲۳) واحد ( ۲۲۱/۲۳) واحد ( ۲۲۱/۲۳) واحد من طریق صالح بن کیسیان عن الزهری به - واخرجه مسلم ( ۲۲۲۲-الابی ) حدیث ( السنن الکبری ) ( ۲۲۲۲-۱۷ کلیم من طریق صالح بن کیسیان عن الزهری به - واخرجه مسلم ( ۲۲۲۲-الابی ) حدیث ( ۱۲۵/۲۳) وابو عوانة ( ۲/۲۲۲) وابن حبان ( ۱۲۸۲) والبیریقی فی ( السنن الکبری ) ( ۲۲۲۲-الابی ) معذبت ( ۲۲۲۲-الابی ) وابو عوانة ( ۲/۲۲۲) عن معدر عن الزهری به - و اخرجه النسانی ( ۲/۲۲۲) کتاب الدفتت الحدیث و القراء قائعة الکتاب فی الصلوۃ من طریق ابن البیارك عن معدر عن الزهری به - وینظر: بفیة الطرق فی ( جزء القراء ۃ ) ص ( ۲۳ م۲۲) -

۱۶۱۴-اخسرجه النظيسرانسي في ( الاوسط ) ( ۲۲۱/۵ ) رقم ( ۲۵۲۹ )؛ والغطيب في ( تاريخ بفداد ) ( ۲۲۲/۸ ) كلاهما من طريق العبيدي بهذا الاستساد- وقال الطبراني: لا يروى هذا العديث عن جابر بن عبد الله الا بهذا الاستاد تفرد به العبيدي؛ والعديث ذكره الهيتبي فى ( مجمع الزوائد ) ( ۲۹/۲ )؛ وقال: وفيه موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك خشته احبد؛ ووثقه ابو حاتب، وذكره ابن حبان في النقات· طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التبذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۸۳/۲) (۲۸۳/۱)۔

کی کا محمود بن رئیع' حضرت عبادہ بن صامت ڈلٹٹٹڈ کے حوالے سے نبی اکرم مُٹُلٹٹٹٹم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: سور وَ فاتحہ دیگرتمام سورتوں کاعوض ہے کیکن کوئی دوسری سورت اس کاعوض نہیں ہوسکتی۔ اس روایت کونقل کرنے میں محمد بن خلاد نامی راوی منفر د ہے۔

#### راويانِ حديث كانتعارف:

- احمد بن سیار بن ابوب، ابوحسن مروزی فقید، امام نسائی نے ان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ تہذیب المتحدد بن سیار بن ابوب، ابوحسن مروزی فقید، امام نسائی نے ان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ تہذیب المتحدد بن علی المعروف به '' خطیب بغداد' از شخ ابوبکر احمد بن علی المعروف به '' خطیب بغداد') (۱۸۷/۸)۔
- محمد بن خلاد بن ہلال الاسكندرانی، ان كے بارے میں معلوم نہیں ہوسكا بیكون ہیں؟ ان كے مزید حالات كے لئے ملاحظہ ہو: الميز ان (۱۳۵/۱) (۱۳۹۳)۔
- اشبب بن عبد العزیز بن داؤد بن ابراہیم، ابوعمروفقیہ مصری، تہذیب التہذیب (۱/۳۵۹)، الثقات (۱/۳۲/۸)، البحرح التعدیل (۳۴۲/۲)۔
- 1214- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَامُسُرُ اَوْ يَقُولُ اقْرَا خَلْفَ الْإِمَامِ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْاولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَّفِى الْاُحْرَيَيُنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَّفِى الْاحْرَيَيُنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

۱۲۱۲-اخسرجه البعثاكيم ( ۲۲۸/۱ )؛ وعنه البيهقي في ( جزءُ القرا ء ة ) ص ( ۲۱ ) رقيم ( ۲۱ ) من طريق احبيد بن سيار البروزي بهذا الاستان وقسال البعثالية وقبال البعثالية بغير هذا اللفظ- ودواة هذا العديث اكترهم ائسة وكلهم شقات على اخراج هذا العديث من اوجه مغتلفة بغير هذا اللفظ- ودواة هذا العديث اكترهم ائسة وكلهم شقات عبلى شرطهسنا ووافقه الذهبي- قلت: معبد بن خلاد الاسكنددائي لا يبدى من هو - وقال ابن يونس: يروي مناكبر- ينظر: ( البيزان ) ( ۱۲۵/۲ )-

 ام کی اقتداء کی منافظ پر مرایت کرتے تھے: (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) پیفر مایا کرتے تھے: امام کی اقتداء میں بہلی دورکعت میں سورۂ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھا کرواور آخری دورکعت میں صرف سورۂ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔

راويانِ حديث كا تعارف:

روی ہے۔ ان کا انتقال علم مدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثفہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال علم مدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثفہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال میں موا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ' خطیب بغدادی'' (۳۹/۱۱) (۳۹/۱۱)۔

۔۔۔۔۔ سفیان بن حسین بن حسن، ایومحر، او ابوحسن واسطی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں ک'' ساتویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۳۱۰) (۳۰۳)۔

مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَعَلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنُ السَّحَاقَ الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّعُ مَعَ اللَّهُ كَانَ يَأْمُو اَوْ يُحِبُّ اَنْ يَقُوا فِي اللَّهُ مِنْ عَلِيٍّ اللَّهُ كَانَ يَأْمُو اَوْ يُحِبُّ اَنْ يَقُوا فِي اللَّهُ مِنْ عَلِيٍّ اللَّهُ كَانَ يَأْمُو اَوْ يُحِبُّ اَنْ يَقُوا فِي اللَّهُ مِنْ عَلِيٍّ اللَّهُ مَا يَعْبَدُ الرَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي الللْمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ

الفاظ ہیں:)وہ اس بات کو پیند کرتے تھے ظہر اور عصر کی میلی دورکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت بڑھی الفاظ ہیں:)وہ اس بات کو پیند کرتے تھے ظہر اور عصر کی میلی دورکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت بڑھی جائے اور آخری دورکعت میں صرف سورہ فاتحہ بڑھی جائے اس وقت جب انسان امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہو۔ میں دوایت کی سندمتند ہے۔

- 1216 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَسُلَمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَا ضَحِيْحٌ عَنْ شُعْبَةً.

会会 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

المرين حجاج بن حلت، ابوالعباس اسدى، ابن اخى بن صلت علم حديث كے ماہرين نے انہيں " ثقة " قرار ديا سے ان كا انقال " 262 م ميں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو: " تاریخ بغداد " از شخ ابو بكر احمد بن علی المعروف مهدات العالم ( ١٩٤١ ) وعنه البيريفي في ( جزء الفر ا، ق) ص ( ٩٢) رقم ( ١٩٤١ ) من طريق ابي العباس مصد بن بعفوب ننا مصد بن امعاق الصائح بهذا الاسناد- وصععه العاكم وعافقه الذهبي - وفيه نظر بعرف من العدیث السابق -

به ' خطیب بغدادی' (۱۱۵/۴) (۱۲۸۳)

1217- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَضِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْحِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ اَبِي رَافِعِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ اقْرَءُ وَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ أَلْوَلَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ حَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ . وَهَاذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ .

کا کا حضرت علی شانشنزیدارشاد فر مایا کرتے تھے: ظہر اور عصر کی پہلی دور کعت میں امام کی اقتداء میں سور ہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھا کرو۔

اس کی سند مستند ہے۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

ے تحمین اسلم بھی وھو ابن سلمان ، ابو معاذ قرشی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۱۱۳/۳) (۵۲۸)۔

35- باب ذِكْرِ قَوْلِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ.

باب: نبی اکرم سُنْ ﷺ کا بیفر مان: جس کا کوئی امام ہو (لیمیٰ جو باجماعت ٹمباز ادا کررہا ہو) تو امام کا قراُت کرنا اس شخص کا قراُت کرنا شار ہوگا (اس بارے میں روایات کا اختلاف)

1218 حَدَّنَنَا عَلِى بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ الْوَاسِطِیُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزُرَقُ عَنُ اَبِی حَلَیْهِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ اَبِی حَنِیفَة عَنْ مَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ اَبِی حَنِیفَة وَسَلَّمَ) مَنْ کَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ أَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ قُ . لَمْ يُسُنِدُهُ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِی عَآئِشَة غَيْرُ آبِی حَنِیفَة وَالْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةً وَهُمَا ضَعِیْفَان .

١٢١٧- اخرجه البيهيفي في ( جزء القرا - 5) ص ( ٩٣ ) رقم ( ١٩٦ ) من طريق مصد بهذا الامتناد-

۱۲۱۸ اخسرجه اسن البيوزي في ( التبعيقيسود ) ( ۲۲۰/۱ ) رقيم ( ۲۲۰) من طريق الدارقطني به- واخرجه معبد بن العسن التبيباني في ( الانسار ) ( ۱۲۸/۱ ) والطعاوي في ( الشيماني الائتار ) ( ۲۲۷/۱ ) والبيريقي في ( السنن الكبرى ) ( ۱۲۹/۲ ) كتاب الصلوة باب من قال: لا بيقرا خلف الامام على الاطلاق وفي ( جزء الفراء ة ) ص ( ۱۱۷ ) رقيم ( ۱۲۳ ) ۲۳۳ ) وفي ( معرفة السنن والائثر ) ( ۱۹/۲ ) كتاب الصلوة بباب الفيلوة بباب الفيلوة الفراء به خسلف الامام مدبث ( ۹۱۵ ) كلهم من طريق ابي حتيفة النعبان بهذا الامناد- وقد روي هذا العديث مرسلاً ورجعه السيسنف كسبا بيساني- ورجسته ايضا جباعة منهم البيريقي فقال في ( جزء القراء ة ): هذا حديث رواه جباعة من اصعاب ابي حتيفة موصولاً - وخداله و ۲۲۲ ) من طريق ابن البيارك الامام فرواه عنه مرسلاً - تتم اخرجه برقم ( ۲۲۳ ) من طريق ابن البيارك الامام فرواه عنه مرسلاً - وقد رجع هذا الامام ابو حاتم الرازي فقال ابته في ( العلا، ا

ام ابوحنیفہ مردانیہ اپنی سند کے حوالے سے حضرت جابر رڈاٹنٹ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں' نبی اکرم مٹائنٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جس شخص کا امام ہو ( یعنی جو باجماعت نماز اوا کر رہا ہو ) تو امام کی قرائت اس شخص کی قرائت شار ہوگ ۔ بات ارشاد فرمائی ہے: جس شخص کی قرائت شار ہوگ ۔ اس روایت کوموی نامی راوی سے صرف امام ابوحنیفہ اور حسن نامی راوی نے نقل کیا ہے اور یہ دونوں ضعیف ہیں ۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

موی بن ابوعائشة ہمدانی-(بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، ابوحسن کوئی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' مراد ویا ہے۔ بیر داویوں کے'' پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (۲۸۵/۲) (۱۲۷۳)۔

مبدیب میراند بن شداد بن هادلیش ، ابوالولدی مدنی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہراویوں کے مربر تابعین کے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''81ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''کہار تابعین کے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''81ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب التہذیب ''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۵۱۴) (۳۴۰۳)۔

# امام کی اقتداء میں قر اُت

یہاں امام دارتطنی میں نے جوروایات نقل کی ہیں'ان سے بیرٹا بت ہوتا ہے'اگر کوئی شخص امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوتو امام کی قرائت ہی اُس شخص کی قرائت شار ہوگی' یعنی اُس شخص کوامام کی اقتداء میں قرائت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگ -اس موضوع پر شخصیق کرتے ہوئے صاحب ہدایہ تحریر کرتے ہیں:

ولا يقرا البؤتم خلف الامام خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة له أن القراء ة ركن من الاركان فيشتركان فيه

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة) وعليه اجماع الصحابة رضى الله عنهم وهو ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدى الانصات والاستماع قلا عليه الصلاة والسلام (واذا قرا الامام فانصتوا) ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله ويكره عندهما لما فيه من الوعيد

الهدايه كتاب الصلاة :فصل في القراءة.

''مقتدی شخص امام کی اقتداء میں قراء ہیں کرے گا' ہماری دلیل نبی اکرم سُکاٹیڈیٹم کا بیفر مان ہے: جس شخص کا امام ہو تو امام کا قرائت کرنا ہی اُس شخص کا قرائت کرنا شار ہوگا''۔

اس بات برصحابہ کرام جنائی کا اتفاق بھی ہے ہے رکر وامام اور مقتدی دونوں کے درمیان مشترک ہے البتہ مقتدی کا بیاکام ہے وہ اس دوران خاموش رہے گا اور قر اُت سُنے گا۔ نی اکرم مُلَاثِیْزِ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب امام قر اُت کررہا ہوتو تم خاموش رہو۔ امام محمد مِیشند سے ادر ایک بات بہ بھی منقول ہے' وہ فرماتے ہیں: استحسان کےطور بپواحتیاط کے پیش نظرمقندی بھی قرائت کرے گا۔

امام ابوصنیفہ مُرِیانیکی اور امام ابویوسفت مُرینیکی اس سے قائل ہیں' امام کی اقتداء میں قراکت کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس پر معید موجود ہے۔

# شيخ ابن هام كى وضاحت

ای عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ہدایہ کے عظیم شارح شیخ کمال الدین ابن هام تحریر کرتے ہیں:

وَآمَّا الثَّانِيَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاقُرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) وَهُوَ عَامَّ فِي الْمُصَلِّينَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَ لَهُ امَامٌ فَقِرَاء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَاصَلَاةَ اللَّهِ بِقَرَاء وَ ) (قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَ لَهُ امَامٌ فَقِرَاء عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَوِيثِ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَصْمِ أَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاء كُونًا ) فَإِذَا صَحَّ وَجَبَ اَنْ يُحَصَّ عُمُومُ الْآيَةِ وَالْحَوِيثِ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَصْمِ مُطْلَقًا فَيَخُرُجُ النَّقُتَدِى ، وَعَلَى طَرِيقَتِنَا يُحَصُّ اَيْضًا لِآنَهُمَا عَامَّ خُصَ مِنْهُ الْبَعْضُ ، وَهُو الْمُدْرَكُ فِي الرَّكُوعِ اجْمَاعًا فَجَازَ تَخْصِيصُهُمَا بَعْدَهُ بِالْمُقْتَدِى بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور .

وَكَذَا يُخْمَلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَكَبَرْ ثُمَّ اَقْرَا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنُ الْقُرُآنِ) عَلَى غَيْرِ حَالَةِ الاِقْتِدَاءِ جَمْعًا بَيْنَ الْاَدِلَّةِ ، بَلْ يُقَالُ الْقِرَاءَ ةُ ثَابِتَةٌ مِنْ الْمُقْتَدِى شَرُعًا فَإِنَّ قِرَاءَ ةَ الْإِمَامِ قِرَاءَ ةٌ لَهُ ، فَلَوْ قَرَا لَكَانَ لَهُ قِرَاء تَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهُو غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، بَقِيَ الشَّانُ فِي تَصْحِيحِه.

وَقَدُ رُوِى مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ مَرُفُوعًا عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ ضُعْفَ وَاغْتَرَفَ الْمُضَعَفُونَ لِرَفْعِهِ مِعْلُ الدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي وَابْنِ عَدِئَ بِأَنَّ الصَّحِيمَ آنَهُ مُرُسَلٌ لِإِنَّ الْحُقَاظَ كَالسُّفْيَانَيْنَ وَآبِي الاَّالِانِي وَجَرِيرٍ وَعَبْدِ الْحُقَاظَ كَالسُّفْيَانَيْنَ وَآبِي الاَّالِانِي وَجَرِيرٍ وَعَبْدِ الْحُقَاظَ كَالسُّفْيَانَيْنَ وَآبِي الاَّحُوسِ وَشُعْبَةَ وَاسْرَ اثِيلَ وَشَرِيكٍ وَآبِي خَالِهِ الدَّالانِي وَجَرِيرٍ وَعَبْدِ الْحُقَاظَ كَالسُّفْيَانَيْنَ وَآبِي الْاَحْوِيرِ وَعَبْدِ الْحَدِيدِ وَعَبْدِ النَّهِ بُنِ اللَّهُ بُنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَى اللَّهُ وَالْمُ فَارُسُلُوهُ وَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ النَّيِي صَلَّى اللَّهِ عَلْمَ وَالْدُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَسَلَمَ فَارُسُلُوهُ وَ النَّيْلِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَسَلَمَ فَارُسُلُوهُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمَ فَارُسُلُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَارُسُلُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْتَ الْمُؤْلِدِي وَسَلَمَ فَارْسُلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

وَقَدْ اَذْ مَلَهُ هَرَّةً اَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ ، فَنَقُولُ :الْهُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ اكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ فَيَكْفِينَا فِيهَا يَرْجِعُ الَى الْعَمَلِ عَلَى رَايُنَا ، وَعَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ

أَيْضًا بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى حُجَيَّةِ الْمُرْسَلِ ، وَعَلَى تَقُدِيْرِ التَّنَزُّلِ عَنْ حُجَيَّتِهِ فَقَدْ رَفَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بسَنَدٍ صَحِيحٍ .

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي مُوَطِّئِهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، حَذَّتُنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَلَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَلَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَلَّى حَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَلَّى حَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَلَّى حَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ صَلَى

وَقَوْلُهُمْ انَّ الْحُفَّاظَ الَّذِينَ عَدُّوهُمْ لَمْ يَرُفَعُوهُ غَيْرُ صَحِيمٍ.

وَلُولِهُمْ أَنْ مَنِيمٍ فِي مُسْنَدِهِ : اَخْبَرَنَا السَّحَاقُ الْآذُرَقُ ، حَثَّ ثَنَا سُفْيَانُ وَشَرِيكُ عَنْ مُوسَى بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بُن مَنِيمٍ فِي مُسْنَدِهِ : اَخْبَرَنَا السَّحَاقُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَ لَهُ المَامُ فَقِرَاءَ ةُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَ ةٌ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ لَهُ المَامُ فَقِرَاءَ ةُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَ ةٌ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ كُرَةً وَلَهُ يَلْكُرُ عَنْ جَابِرٍ ، وَرَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كُرَةً مَنْ عَبُرِ اللَّهِ بُنِ شَلَّمَ فَنَ كَرَةً مَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَةً مَنْ عَبُرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَةً مَ وَالسَّنَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَ كَرَهُ مَ وَالسَّنَا وَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَ كَرَةً مَ وَالْمَامُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَ كَرَهُ مَ وَالسَّعَلَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا كَرُهُ مَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا عَلَى شَرْطِ مُسَلِم فَهُ وَلَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا كَرُو الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا كَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَلَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَالْمَالُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

وَاخْرَجُهُ ابْنُ عَيِيْ عَنْ اَبِي حَنِيفَة فِي تَرْجَبَتِهِ ، وَذَكَرَ فِيهِ قِضَّةً وَبِهَا اَخْرَجُهُ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ قَالَ : حَدَّتُنَا آبو مُحَبَّدِ بْنُ بَكُر بْنِ مُحَبَّدِ بْنِ حَبْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ ، حَدَّتُنَا عَبْدُ الصَّبِ بْنُ الْمَاحِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْفَصْلِ الْبَلْخِيْ حَدَّتُنَا مَكَيُّ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ اَبِي حَنِيفَة عَنْ مُوسَى بْنِ اَبِي عَائِشَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَكَّادٍ بْنِ الْهَادِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( اَنَ النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِرَاء وَ فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْقِرَاء وَ فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا الْصَّرَفَ الْقِرَاء وَ فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا الْصَرَفَ الْقِرَاء عَنْ الْقِرَاء وَ فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا الْصَرَفَ الْقَرَاء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الظُهْرِ اَوْ الْعَصْرِ فَاوْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُهْرِ اَوْ الْعَصْرِ فَاوْمَا اللَّهِ رَجُلُّ فَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُهْرِ اَوْ الْعَصْرِ فَاوْمَا اللَّهُ وَلَا الْمَامِ فَالْ وَالْعَامِ فَالْ وَالَّ وَالْعَامِ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُهْرِ اَوْ الْعَصْرِ فَافُومَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُورِ فَالْ الْمَامِ فَالْ وَالْعَلَى الْقُلْمَ الْمُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الظُهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَاوْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الظُهُورِ الْوَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُورِ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُولِ الْعَلْمِ وَالْمُعْرِ الْمُعْرِالِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِالِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِيْقَا الْمُعْرَ

وَهَذَا يُفِيدُ آنَ آصُلَ الْحَدِيثِ هَذَا ، غَيْرَ آنَ جَابِرًا رُوِى عَنْهُ مَحَلَ الْحُكْمِ فَقَطْ تَارَةً وَالْمَجْمُوعَ

قرآن مجید میں نمازی کوقر اُت کرنے کا حکم دیا گیا ہے'ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

رُ فَتَعِ القَديرِ كِتَنَابُ الصَّلَاةِ فَصْلَ فِي الْقِرَاءُ وَ

"اس میں سے جتنا آسانی ہے پڑھ سکتے ہوائس کی تلاوت کرلؤ'۔

نبی ا کرم منافظیم نے بھی میتھم دیا ہے : کوئی بھی نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

بلكه متندر دایت میں بیمنفول ہے:''جستخص كا امام موجود ہوتو امام كا قر أیت كرنا اس شخص كی قر اُت كرنا شار ہوگا' یہ

تو ای صورت میں مذکورہ بالا آیت اور حدیث کے علم کی شخصیص کرنا ضروری ہوگا' جیسا کہ نینوں ائمہ کے نز دیک بنیادی اسٹند میں مذکورہ بالا آیت اور حدیث کے علم کی شخص سے سروری ہوگا' جیسا کہ نینوں ائمہ کے نز دیک بنیادی

اصول ہے اس اعتبار سے امام کی افتداء میں نماز اداکرنے والاشخص اس علم کے عموم سے خارج ہوگا۔

پھریہ پہلوبھی ہے جوشخص رکوع میں نماز کو پالیتا ہے وہ نماز کی رکعت کو پالیتا ہے حالانکہ اُس رکعت کے دوران اُس نے اُت نہیں کی ہوتی ۔

اس تھم سے یہ پہتہ چل جاتا ہے رکوع کو پانے والاشخص قرات کے عمومی تھم سے خارج شار ہوگا۔

ای طرح ایک روایت میں بیہ بات بھی منقول ہے:

'' تم النَّدا كبركبو؛ پھر قر آن كاجو حصة تنهبيں يا دہو' اُسْ كى تلاوت كرلو''\_

اس حکم کوبھی اُس صورت حال پرمحمول کیا جائے گا جب کوئی شخص امام کی اقتداء میں نہ ہو تا کہ دلائل کے درمیان باہمی طور پرمطابقت بیدا کی جاسکے۔

بلکہ میہ بھی کہا جا سکتا ہے: مقتدی کے لیے بھی شرعی طور پر قرائت ثابت ہے کیونکہ امام کا قراُت کرنا ہی اُس مخض کا قراُت کرنا شار ہوگا اور اگر اب مقتدی بھی قراُت کر لیتا ہے تو ایک نماز میں دوقر اُتیں ہوجا کیں گی۔

مذکورہ بالا حدیث متعدد مندوں کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ بڑاتھ نے حوالے سے نبی اکرم ساتھ ہے۔ بنی اکرم ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ بڑاتھ کے حوالے سے نبی اکرم ساتھ ہونا ضعیف ہے جے امام دارقطنی میں نہیں میں میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں ہے۔ درست یہ ہے بیدروایت ' مرسل' حدیث کے طور پر منقول ہے کیونکہ کی صحابہ نے اسے ' ارسال' کے طور پر نقل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ میں نہیں ایک سند کے ساتھ اسے مرسل روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔

(ابن هام کہتے ہیں:)ہم اس کے جواب میں بیہیں گے: اکثر اہل علم کے نزدیک ''مرسل'' حدیث بھی جحت شار ہوتی

اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں امام ابوصنیفہ میں اسے اسے سے سند کے ساتھ مرفوع حدیث کے طور پر بھی نقل کیا

جیسا کہ امام محمہ بن مسن آگیبانی بہت اپنی 'موطا'' میں امام ابوصنیفہ بھیاتی' شیخ ابوالحن موی بھیلیہ اور شیخ عبداللہ بن شداد بہت کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رٹائٹو کا یہ بیان نقل کیا ہے نبی اکرم مُلَّائِیْرا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: "جوشم امام کی اقتدا میں نماز اداکر رہا ہوتو امام کا قرائت کرنا ہی اُس شخص کا قرائت کرنا شار ہوگا''۔

ال روایت کوشیخ سفیان توری میشد شریک میشد جریج میشد فی زیری میشد نے اپی ایسانید کے ساتھ اپی اپی " مسانید" میں "مرفوع" حدیث کے طور پڑال کیا ہے۔ سفیان کی نقل کردہ سندامام مسلم بیشنیہ کی شرط کے مطابق''صحیح'' ہے۔ استعمال کی نقل کردہ سندامام مسلم بیشنیہ کی شرط کے مطابق''صحیح'' ہے۔

اس لیے خالف حضرات کا اس روایت کو'' مرسل'' قرار دینے پر اصرار کرونا غلط ہوگا۔
(اصول یہ ہے:)اگر کوئی ثقہ راوی کسی حدیث کونفل کرنے میں منفر دیجو تو ایسی روایت کو قبوق کرنا الازم ہوتا ہے اور سی مرسل'' روایت کو مرفوع روایت کے طور پرنفل کرنا اس پر زیادتی شار ہوتا ہے تو اگر کوئی ثقہ راوی اسے قل کرنے میں منفر د ہوتو مرسل'' روایت کو مرفوع حدیث کے طور پرنفل میں اس کی نفل کردہ زیادتی مقبول شار بیوتی ہے تو یہاں تو چار سے زیادہ راویوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پرنفل

الیا ہے۔ ایبا بھی ہوتا ہے: کوئی ثقہ راوی کسی روایت کو ایک سند کے ساتھ'' مرسل'' حدیث کے طور پرنقل کرتا ہے اور کسی دوسر ک مند کے ساتھ''متصل'' روایت کے طور پر بھی نقل کر دیتا ہے۔

امام حاکم نیٹاپوری بیشتی نے اپنی سند کے ساتھ حفرت جابر بن عبداللہ ڈاٹائیڈ سے بات نقل کی ہے ایک مرتبہ بی اکرم طاقی نے نماز پڑھائی ایک شخص نے آپ کی اقتداء میں قرائ کی نبی اکرم طاقی کے ایک سحالی نے اُسے قرائت کرنے سے دوکا جب نماز ختم ہوگئ تو اُس شخص نے اُس سحالی سے بیکہا: کیا آپ مجھے نبی اکرم طاقی کے اقتداء میں قرائت کرنے سے دوکا جب نماز ختم ہوگئ تو اُس شخص نے اُس سحالی سے بیکہا: کیا آپ مجھے نبی اکرم طاقی کے اقتداء میں قرائت کرنے سے اوک رہے تھے اس بارے میں دونوں کے درمیان تکرار ہوگئ جب نبی اکرم طاقی کے سامنے بید معاملہ چیش ہوا تو آپ ساتھ اُلی میں اور اُس کرنا ہی اس شخص کا قرائت کرنا شار ہوگا۔

امام ابوضیفہ میں نیڈ نے ایک سند کے ساتھ بیروایت تقل کی ہے: ایک مرتبہ ظہریا عصر کی نماز میں ایک شخص نے قرائت کرنا

مشروع کر دی تو ایک صحافی نے اُسے روکا۔ اس سے بیہ بات پیتہ چل جاتی ہے: حدیث کی اصل بیہ واقعہ ہے تو حضرت جابر بن عبداللد ڈلائٹوڈ نے بھی پورا واقعہ ذکر کیا اور بھی صرف اس کا حکم ذکر کر دیا اور بھی صرف امام کی اقتداء میں قرائت کی ممانعت کا ذکر کر دیا۔ اور بھی صرف اس کا حکم ذکر کر دیا اور بھی صرف امام کی اقتداء میں قرائت کی ممانعت کا ذکر کر دیا۔

1219 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ زَكِرِيّا الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ اَبِي عَالِيهِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ اَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مُّوْسَى بُنِ اَبِي عَالِيشَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ اَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مُّوسَى بُنِ اَبِي عَالِيشَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمَّا انصَرَفَ تَنَازَعَا فَقَالَ اتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ وَخَلْفَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامَ فَإِنَّ قِرَاءَ تَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ اَبِي يُوسُفَ عَنْ اَبِي يَوْسُفَ عَنْ اَبِي حَيْفَةً .

بحث چیر گئی' اس بات کا پتہ نبی اکرم منگائی کو چلا تو آپ منگائی نے ارشاد فرمایا: جو محض امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوگئی امام کی قرائت ہی اس محض کی قرائت شار ہوتی ہے۔

اس روایت کوامام لیث بن سعد جیزانند نے امام ابو پوسف جیزانند کے حوالے سے امام ابوطنیفہ جیزانند سے روایت کیا ہے۔ ---- بینجیز ---- بینجیز ---- بینجیز ---- بینجیز ---- بینجیز ----- بینچیز ------ بینچیز -----------------------

#### راويانِ حديث كالتعارف:

اسید بن عمرو بن عامر بن عبدالله بن عمرو بن عامر بن اسلم ، ابو منذر بجلی کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے آہیں اسلم ، ابو منذر بجلی کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے آہیں آئی ابو کر استحف ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''188 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشخ ابو کر آئی المحروف بے'' خطیب بغدادی'' (۱۲/۷) (۳۴۸ )۔

1220- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوُرِى حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ وَهُبٍ حَدَّثَنَا اَلَّيْ بُنِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدٍ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدٍ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدٍ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدٍ اللهِ بَنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدٍ اللهِ مَنْ قَرَا حَلُق اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِ (سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمَّا انْصَرَف النَّبِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُومُ فَسَالَهُمُ ثَلَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ فَسَالَهُمُ ثَلَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْمُ فَالَ وَجُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْمُ فَسَالَهُمُ ثَلَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْمُ فَسَالَهُمُ فَلَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ ا

کھ کھ کی ایٹ بن سعد' امام ابو یوسف اور امام ابوصنیفہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: حضرت جاہر بن عبداللہ بڑا جنا بیان اللہ کی تلاوت شروع کی جب نبی اکرم سائیڈ کم نماز پڑھ کی اگرے ہیں۔ ایک شخص نے نبی اکرم سائیڈ کم نماز پڑھ کی تلاوت شروع کی جب نبی اکرم سائیڈ کم نماز پڑھ کی فارغ ہوئے تو دریافت کیا: تم میں سے کس نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں. سب لوگ خاموش رہے۔ نبی اکرم سائیڈ کم نے تین مرتبہ ان سے بیسوال کیا' ہر مرتبہ وہ خاموش رہے' پھر اس شخص نے عرض کی: میں نے 'تو نجی اگرم سائیڈ کم نے ارشاد فر مایا: مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہتم میں سے کوئی ایک میرے لیے دشواری پیدا کر رہا ہے۔

1221- قَالَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ شَدَّادٍ عَنُ أَبِى الْوَلِيْدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً قَرَا خَلْفَ النَّبِيّ (صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَاوُمَا اِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اتَنْهَائِى أَنُ اَقُراَ خَلْفَ النَّبِيّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَعَدُ اكْرًا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَّى حَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَ تَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ . آبُو الْوَلِيُدِ هَذَا مَجُهُولٌ وَّلَمْ يَذْكُرُ فِى هَذَا الْإِسُنَادِ

١٢٢٠ - اخرجه البيهعي مي ا جزء القراء في اص ( ١٥٠ ) من طريق الدارقطتي بسيدًا الاستباد- وينتظر حديث ( ١١١٨ )-

<sup>1551 -</sup> اخترجته البيرستسي في الجرء الفراء في الحق ( 164 - 100 ) رقم ( 164 ) من طريق الليت ابن سعد عن يعقوب بن ابي يوسف عن ابي حشيفة عن متوسى بسن ابني عشائشة عنن عبسد الله بن تبداد ابن الهاد عن ابي الوليد عن جابراً به- وقد رجح هذه الرواية البيريقي "فقال: هذا هم التعسيمين عن اللبث بن سعد عن يعقوب- وكذلك رواه خلف بن ايوب عن ابي يوسف عن ابي حشيقة والعكم بن ايوب عن رفر عن ابي حشيشة عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن تبداد عن ابي الوليد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصدا في فرا ءة الملاحاء في القراء ة--

وًا غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةً.

واعير البي سييسة. وَرَوَاهُ يُونُسُ بُنُ بُكِيْرٍ عَنْ آبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ عَنْ مُوْسَى بُنِ آبِي عَآئِشَةَ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ وَرَوَاهُ يُونُسُ بُنُ بُكِيْرٍ عَنْ آبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِي عَآئِشَةَ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ

**€**mmm**)** 

اد عن جابیہ عن النبی (صَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ) بِهاذَا .

﴿ حَفْرت جابر بن عبدالله رُقَّهُ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مَنَا اَنْتِیْ کی اقتداء میں ظہرادرعصر کی نماز اللہ کھو نبی کے مفرت جابر بن عبدالله رُقَّهُ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مَنَا اِنْتِیْ کی اقتداء میں ظہرادرعصر کی نماز ایر ایک دوسرے شخص نولا: کیاتم مجھے نبی مِن ایک دوسرے شخص نولا: کیاتم مجھے نبی منافیظ کی اقتداء میں قر اُت کرنے سے روک رہے تھے ان دونوں کے درمیان بحث جھڑگئ یہاں تک کہ نبی اگرم سَائِیْنِ کی اقتداء میں قر اُت کرنے ارشاد فرمایا: جوشخص امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوتو امام کی قر اُت اس شخص کی بیات کوئن لیا' آپ مَنَا اِنْتُورِ نے ارشاد فرمایا: جوشخص امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوتو امام کی قر اُت اس خص کی بیات کوئن لیا' آپ مَنَا اِنْتَا اِنْتُورِ کے ارشاد فرمایا: جوشخص امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوتو امام کی قر اُت اس خص کی بیات کوئن لیا' آپ مَنَا اِنْتُورِ کی اُنْتُرِ کُمُنْ کُنْدِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْدُ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُمُنْ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُور

ابوالولید نامی بیراوی مجبول ہے اس کی سند میں حضرت جابر رہائفنا سے منقول ہونے کا ذکر صرف امام ابو صنیفہ نے کیا

يمي روايت ايك اورسند كے حوالے سے بھى منقول ہے۔

## اويان حديث كالتعارف:

ابو ولید کمی، عن جابر، هوسعید بن مینا، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' مقبول'' قرار دیا ہے۔ یہ راولیوں کے موج تھے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن ملی بن حجرعسقلانی' (۱۲۲۱) (۸۵۰۵)۔

1222 - حَدَّثَنَا بِهِ آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ اَبِى الْآزُهَرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوُ حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ بِهِذَا .الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ مَتُرُوكُ الْحَيْدُ بُنُ يَعِيشَ حَدَّثَنَا يُوْنُسَ مِنْ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا الْوُ حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ بِهِذَا .الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ مَتُرُوكُ الْحَدِيثِ .وَرَوى هِذَا الْحَدِيثِ سُفْيَانُ التَّوْرِيُ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ وَشَرِيكٌ وَّابُو خَالِدٍ الدَّالاَيْقُ وَابُو الْحَدِيثِ .وَرَوى هِذَا الْحَدِيثِ مَا مُعْدَا اللهِ بُنِ شَدَّادٍ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّوَابُ .

﴾ کی حضرت جابر ڈلٹنٹز کے حوالے ہے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے بعض اسناد میں بیروایت مرسل حدیث کے طور پر منقول ہے اور یہی

#### راويان حديث كانعارف:

صفار طبقی ' سید بن یعیش محاملی ، ابومحد کوفی العطار علم حدیث کے ماہرین نے آئیس ' ثقة ' قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے' دسویں صفار طبقے ' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال '' 228ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی ' (۲۵۳) (۲۵۳)۔

1223 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِ شَامِ بُنِ الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ مَدَّدُ بُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ مَتُرُوكُ. كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ تُهُ لَهُ قِرَاءَ ةٌ . مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ مَتُرُوكُ.

ه الم بن عبدالله النياب والد (حضرت عبدالله بن عمر ولا ينفهنا) كے حوالے ہے نبی اكرم مثل فين كم مان فقل كرتے

جس شخص کا امام ہو ( بینی جو با جماعت نماز ادا کر رہا ہو ) تو امام کا قر اُت کرنا اس شخص کا قر اُت کرنا شار ہوگا۔ اس روایت کا راوی محمد بن فضل متروک ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صحر بن بشام بن بختری، ابوجعفر مروزی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال ''289ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' ازشخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۱۱/۳) (۳۲۱/۳)۔

صلیمان بن نظل۔ قال ابن عدی: رایت لہ غیر حدیث منکر۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے''چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال (۳۰۹/۳)۔ (۳۵۰۱)۔

فضل بن عطیۃ بن عمرہ بن خالد مروزی،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۱۱/۲) (۱۲۳)۔

1224 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْآشَعَتِ وَابُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُوْدِي قَالاَ حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بَنِ مَرْيَلِ اَنْحَبَونِي اَبِي حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِي قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ حَدَّثِنِي زَيْدُ بُنُ اَسَلَمَ عَنُ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُويُوقَ مَرْ ١٩٢١ اخرجه البيهة في ( جز الفراءة) من ( ١٨٥ ) رفم ( ١٥٠ ) وابن الجوزي في ( التعفيق ) ( ٢٢١/١ ) رفم ( ٢٥٠ ) من طريق الدافظي ابه و وفيال ابن الجوزي: معدد بن الفضل قال احد: لبي بنسي موجنه البيس بنسي وكذا قال يعيى: ليس بنسي وهو ابوا لبس بنسي وقو ابوا المنظر من النفطل المناه ابو عصبة: نوع بن ابي مريم وهو ابوا منالا منه البيهة في ( جز الفراءة ) ( ١٠٠ الا ونفل عن ابي علي العافظ قوله: ( هذا كذب باطل وابو عصبة: نوع بن ابي مريم مناه المذاب وفيال الهده في خروجه عن حد الاحتجاج برواياته: لكثرة ما وجد من العناكير في احاديته الشهر من الناكير في احاديثه الشهر المناء المديث فيه ) وحتاج هيئنا الى نفل افوال اهل العلم بالعديث فيه ) -

عَنُ هَـٰذِهِ الْآيَةِ (وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) قَالَ نَزَلَتُ فِى رَفْعِ الْآصُواتِ وَهُمْ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى الصَّلاةِ . لَفُظُ ابْنِ آبِى دَاؤدَ . عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ضَعِيْفٌ.

会会 حضرت ابو ہر رہ و منالفنڈ اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

"اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہواورغور ہے سنوتا کہتم پررهم کیا جائے'۔

حضرت ابو ہریرہ طالقٹے فرماتے ہیں: یہ ایک آ واز بلند کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی' لوگ اس وقت نبی اکرم منابھیا کی اقتداء میں نماز ادا کررہے ہتھے۔

روایت کے بیالفاظ ابن ابوداؤ دنامی راوی کے ہیں اس روایت کا راوی عبداللہ بن عامرضعیف ہے۔

1225 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَنْدَوَيْهِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَصَلِ حَدَّثَنَا يُوسُقُمُ بُنُ الْحَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُحَلِّ بِنَاسِ وَرَجُلٌ يَقُرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي . فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . لَمْ يَقُلُ هَاكَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ وَخَالَفَهُ اَصْحَابُ قَتَادَةً مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَسَعِيْدٌ وَّغَيْرُهُمَا فَلَمْ يَذُكُولُوا اللهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ عَلْهُمْ شُعْبَةُ وَسَعِيْدٌ وَّغَيْرُهُمَا فَلَمْ يَذُكُولُوا اللهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ حَلْفَهُ الْمُعَلِي الْقِرَاءَ قِ وَكَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُ مِنْ الْعَلَمُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا عَلَمْ يَذُكُولُوا اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الْعَامُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ ال

کے کہ کہ حضرت عمران بن حصین ڈٹائٹٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سَلَقَیْکُم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ایک شخص نے آب سَلَقِیْکُم کی اقتداء میں قراُت کرنا شروع کی جب نبی اکرم سَلَقیٰکُم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ سَلَقیٰکُم نے دریافت کیا: تم میں سے کون شخص میری سورت (تلاوت) کے بارے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا' پھر نبی اکرم سَلُقیٰکِمُم نے ان لوگوں کو امام کی اقتداء میں قراُت کرنے سے منع کردیا۔

روایت کے بیالفاظ صرف حجاج نامی راوی نے نقل کیے ہیں' قنادہ کے دیگر شاگر دوں لیعنی شعبہ' سعیداور دیگر حضرات نے اس کے برنکس روایت نقل کی ہے' انہوں نے اپنی روایت میں بیالفاظ تقل نہیں کیے۔ اس کے برنکس روایت نقل کی ہے' انہیں قرائت کرنے ہے منع کر دیا''۔ ''نبی اکرم مُثَاثِیْرِ کے انہیں قرائت کرنے ہے منع کر دیا''۔ حجاج نامی راوی مستندنہیں ہے۔

۱۳۲۴–اخسرجه السطيسرائسي فـي ( تسفسيسره ) ( ۱۹۲/۲ ) رفسم ( ۱۵۵۹۷ ): حسدتني العباس بن الوليد بهذا الاستباد وذكرد السبوطي في ( الدر البِشتور ) ( ۲۸۵/۲ وذاد نسبته الى ابن ابي حاتب وابي الشيخ وابن مردويه وابن عبساكر-

(١٦٢٠- اخسرجه اليبهقي في ( جزء القراء ة ) ص ( ١٦٤ ) رقم ( ٢٦٣ ) وابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ٢٢٢ ) رقم ( ٥٢٥ ) كلاهها من طريق المسدارة طنسي به واخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( ٢٢٨/٢ ) : حدثنا عبد الله بن العسبين الصفار وابن صاعد قالا : حدثنايوسف بن موسى بهميذا الاستساد- ومن طريق ابن عدي اخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ١٦٢/٢ ) كتاب الصلوة ماب من قال: لا يقرا خلف الامام عبلى الاطلاق وفي ( جزء القراء ة ) ص ( ١٦٤ ) رقم ( ٢٦٠ ) قال ابن صاعد: قوله: ( فنريى عن القراء ة خلف الامام ) تفرد بروايته حجاج وقد رواه عن قتيادة شعبة وابن ابي عروبة ومعد واستاعيل بن مسلم وحجاج بن حجاج وايوب بن مسكين وهيام وابان وايوب وسعيد بن بشير؛ فلم يقل احد مشهم ما تقرد به حجاج - اه-

#### راويان حديث كالتعارف:

احمد بن نفر بن سندویه بن یعقوب بن حسان ، ابو بکر ، علم حدیث کے ماہرین نے آئییں ''صدوق' قرار دیا ہے۔ ان
 کا انقال'' 321ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ '' خطیب بغدادی' (۱۸۲/۵) (۲۹۲۸)۔

سلمة بن فضل الابرش-بالمعجمة -مولى الانصار، قاضى الرى، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' کثیر الخطاو'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''نوویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''190ھ کے بعد'' ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۸/۱) (۳۵۷)۔

1226 حَدَّنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّنَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَلَّمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لا يُقُوا فِيهَا بِأُمْ وَدَنَا وَهُبُ بُنُ سَلَّمٍ ضَعِيْفٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ. الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا اَنْ يَكُونَ وَرَاءَ إِمَامٍ . يَحْيَى بُنُ سَلَّمٍ ضَعِيْفٌ وَّالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ.

یکی بن سلام نامی راوی ضعیف ہے درست سے بیدروایت موقوف ہے۔

#### راويان حديث كالتعارف:

۔ بی بین سلام بھری۔ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔الدار قطنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال (۱۸۳/۷) (۹۵۳۴)۔

1227- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِر نَخْوَهُ مَوْقُوفًا.

1777-- اخبرجه ابس البجوزي في ( التبعقيق ) ( 1717 ) رقم ( 071 ) من طريق الدارقطني" به- واخرجه الطعاوي في ( شرح معاني الأثار ) ( 1717- اخبرجه ابس البجوزي في ( التبعقي في ( جزء القراءة ) ص ( 1717 ) : حدثشنا ببعد بسن تسعد سرسندا الاستاد-و اخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( 1707 ) ومن طريقه البيبيقي في ( جزء القراءة ) ص ( 171- 171 ) رقيم ( 171 ) من طريق جعفر بن العجاج وجهاعة قالوا: حدثنا بعر بن تصر بهذا الاستاد-قال ابن عدي: وهذا العديث عن مالك بهني بن سلام- وهذا العديث في ( البؤطا ) من قول جابر موقوف- الا- وقال البيبيقي: قال لنا ابو عبد الله العافظ-فيها قرى عليه : وهم يعيي بن سلام على مالك بن ائس في رفع هذا الغير ويعيي بن سلام كثير الوهم- وقد روى منالك بسن ائس هذا الغير في ( البؤطا ) عن وهب بن كيستان عن جابر متقوله قال: وقد روي من وجه آخر مرفوعاً وهم الراوي في رفعه بلاشك- العاميل بن موسى السدي عن مالك به مرفوعاً في رفعه بلاشك- الا-وله طريق آخر مرفوع- اخرجه الدارقطني في قالالبيبيقي: قال ابو عبد الله: وهم الراوي عن اسباعيل السدي في رفعه بلاشك- الا-وله طريق آخر مرفوع- اخرجه الدارقطني في في رفعه بلاشك- الا-وله طريق آخر مرفوع- اخرجه الدارقطني في من نصر ابن حاجب عن مالك عن وهب عن جابر مرفوعاً-

حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ عَلِيّ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْآزُرَقُ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَمْرُ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ عَلِيّ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فَقَرَا بِ (سَبِّحِ السَّمِ رَبِّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَّى الظُّهُرَ فَقَرَا بِ (سَبِّحِ السَّمِ رَبِّكَ الْآعُلَى) فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

会会 بیروایت ایک اور سند کے ہمراہ موقوف روایت کے طور پر منقول ہے۔

المان ہے اور العلی کی تلاوت کی حضرت عمران بن حصین وٹائٹٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سائٹٹٹو نے ظہر کی نماز اداکی آپ نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی معران بن حصین وٹائٹٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سائٹٹٹو کی نمین کون مخص قرائت کررہا تھا' ایک شخص نے عرض کی: میں نمیاز سے فارغ ہونے کے بعد) آپ منافٹٹو کی نیس نمیاز میں کوئی ایک شخص میری قرائت میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔
نبی اکرم منافٹٹو کم نے فرمایا: مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہتم میں سے کوئی ایک شخص میری قرائت میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔

ی ارم کایور کے حرفایا بھے اندازہ ،وقیوں تہ اس کے قادہ ہے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مَنَاتِیَوَم نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا تھا؟ شعبہ نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے قادہ ہے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مَنَاتِیَوَم نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا ہوتا تو اس ہے منع فرمادیتے اُنہوں نے کہا: نبی اکرم مَنَاتِیَوَم نے اے ناپسندیدہ قرار دیا ہوتا تو اس ہے منع فرمادیتے

البول على به به به الله بن مُحمَّد بن عبد الْعَزِيْزِ وَأَنَا اَسْمَعُ حَدَّثُكُمُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثُنَا آبُوْ 1228 - قُرِةَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحمَّد بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَأَنَا اَسْمَعُ حَدَّثُكُمُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثُنَا آبُوْ خَالِدٍ الْآخْمَ رُعَنُ مُ حَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ عَنُ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَا فَٱنْصِتُوا .

تَّابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ الْاَشْهَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ

المحتفظة عَدْ اللهِ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَكِرِيّا وَالْحَسَنُ بُنُ الْحَضِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَعْدٍ الْاَشْهَلِيُّ الْاَنْصَارِیُّ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلاَنَ عَنُ زَیْدِ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلاَنَ عَنْ زَیْدِ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلاَنَ عَنْ زَیْدِ بُنِ اللهِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّمَا الْإِمَامُ لِیُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرُوا وَإِذَا قَرَا فَانْصِتُوا .

الصلوة باب الامام يصلي من قعود مديت ( ٢٠٤/ ) كتباب الصلوة باب التنسيد في الصلوة حديث ( ٢٠٤/ ) وابو داؤد ( ١٦٥/١ ) كتاب الصلوة باب الامام يصلي من قعود حديث ( ٢٠٤/ ) والنسبائي ( ١٤١/ ) كتاب الافتتاح باب ( واذا قرى القران فاستبعوا ترحيون ) وابن معاجه ( ٢٧/١ ) كتباب الاصلوة باب اذا قرا الامام فانصتوا حديث ( ٢٤٦ ) والطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( ٢٧/١ ) والبيهيمي في معاجب ( ٢٧١/ ) كتباب الصلوة باب من قال: يترك العاموم القراء وفيها جهر فيه الامام وفي ( جزء القراء و ) ص ( ١٢١ ) رقم ( ٢١٠ ) كليه من طريسو ابني خيالد الاحير بهذا الابتناد- قال ابو داؤر:هذه الزيادة : ( واذا قرا فانصتوا ) ليسبت ببعفوظة والوهم عندما من البي خالد- وتعقبه العلامة الفعازي فقال في ( الهداية ) ( ٢٢/٢ ): كذا قال وقد وهم في ذلك: لان ابا خالد تقة ومع ذلك فلم يتفرد به حتى يعمكم عليه بالوهم فقد تابعد تلائة كلهم زادوا تلك الزيادة عن معهد بن عبلان- اه- وقد منعف هذا العديث جعاعة مشهدم، البغاري وابن معين وغيرهها- ومشهم منالصقه ببعمد بن عبلان وجعله منتخاليطه: كابي حائم الرازي والبيهيمي ومشهم من صععه: كاحيد والهنذدي وغيرهها- وينظر: ( نصب الراية ( ١٠/١٠ ) -

١٢٢٩–اخرجه النسائي ( ١٤٢/٢ ) كتاب الافتتاح؛ باب ( واذا قرى القرء أن فاستبعوا له )؛ ثنا معبد بن عبد الله البغرمي؛ بهذا الاستناد-

قَالَ آبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ كَانَ الْمُخَرِّمِيُّ يَقُولُ هُوَ ثِقَةٌ يَغْنِي مُحَمَّدَ بُنَ سَعُدٍ .

کھ کھ حفرت ابو ہر ریہ طالعتیٰ بیان کرتے ہیں 'بی اکرم مُنَا یُنٹِ نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے: امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی بیروی کی جائے 'جب وہ تکبیر کیے' تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قر اُت کرے تو تم خاموش رہو۔ ہے تا کہ اس کی بیروی کی جائے 'جب وہ تکبیر کیے تو تم بھی تکبیر کہتے ہیں: میشخص ثقلہ ہے' یعنی محمد بن سعد نامی راوی ( ثقلہ ہے)۔ امام ابوعبدالرحمٰن نے یہ بات بیان کی ہے: مخرمی کہتے ہیں: میشخص ثقلہ ہے' یعنی محمد بن سعد نامی راوی ( ثقلہ ہے)۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

کا محمد بن سعد انصاری اشبلی ، ابو سعد مدنی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''نوویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''200ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات بھکے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب النہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۴/۲) (۲۲۷)۔

الامام حافظ اليه "صدوق" بيں۔ احمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن ابوغرزة ، ابوعمرو ،علم حديث كے ماہرين في الامام حافظ اليه "صدوق" قرار ديا ہے۔ ان كا انتقال" 276 ح" ميں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظه ہو: سير اعلام النبلاء (٢٣٩) (١٣٠)۔

1230 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوِ الْمَطِيرِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبَانَ الْعَنوِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَالِمٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ وَمُصْعَبِ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَراَ فَانُصِتُوا وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ السَّمَعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا الْمَعْمُ وَلَا الضَّالِينَ ) فَقُولُوا الْمِينَ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا الْمَعْمُ وَلَا الضَّالِينَ ) فَقُولُوا الْمِينَ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا الْمَعْمُ وَلَا الشَّالِينَ ) فَقُولُوا الْمِينَ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا الْمَامُ لِي الشَّاكِينَ ) فَقُولُوا الْمِينَ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقُولُوا رَبَّنَا الْمُعْولِينَ عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَالْمُ الْمُ الْمَعْلَى الْمُولِي الْمُ اللَّهُ لِمَنْ الْمُعَلِينَ عَلَوْلًا الْمَامِيلُ مُنْ الْمَالُ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ لِمَا الْمَالِكُ الْمُعَلِينَ . إلسَمَاعِيلُ بُنُ الْمَانَ صَعِينُ .

- ١٣٠٠ - اخسرجه البيريقي في ( السنن الكبرك ) ( ١٥٦/٢ ) كتاب الصلوة باب من قال: يشرك العاموم القراءة فيها جهر فيه الامام من طريق ابني الكرهر " نشا استاعيل بن ابان بهذا الابتناد - واسند البيريقي عن يعين بن معين انه قال في حديث ابن عجلان ( اذا قر ا قانصتوا ): ليس بشسي - واسند عن ابني حساس انه قال: ( ليست هذه الكلية معفوظة هي من تخاليط ابن عجلان ) - اه- قالالفياري في ( الهداية ) ليس بشسي - واسند عن ابني حساس انه قال: ( ليسبت هذه الكلية معفوظة هي من تخاليط ابن عجلان ) - اه- قالالفياري في ( الهداية ) البيرييقي أن فعيل الوهم في العديث من ابن عجلان وسيقه الى ذلك ابو حالت في ( العلل) فاشند البيريقي عن عباس الدوري قال: سعت البيرييقي عن عباس الدوري قال: سعت البيري بيس بن معين بين ابن حالت قال في ( العلل) بسعت بعين بن معين بين القلل المعربية قال في ( العلل) بسعت المن وقد الكلية معفوظة هي من تغاليط ابن عجلان - قال: وقد رواه خارة بن مصعب ايضاً بيني المعنى من ربستين الملم - وخارجة ايضا لبس بالقوي - قال البيريقي : ( وقد رواه بعين بن العلاء الرازي كها روياه - ويعيني بن العلاء متروك ) - وهذا تسب وخارجة ايضا لبس بالقوي - قال البيريقي : ( وقد رواه بعين بن العلاء الرازي كها روياه - ويعيني بن العلاء متروك ) وهذا المناسفة المضالية المناسفة المدرية المناسفة الكتاب؛ قائه لا صلاة لمن له عليه وسلم الولا المناسفة الكتاب؛ قائه لا صلاة لمن له يقدا واذا قدا فنالف المناسفة المناسف وقد صعمه مسلم في اله تضعه هيئنا! فقال: هو عندي صعيح وفقال له؛ فلم بنا المناسفة المناسفة ابو بكر ابن احت النظر قال له فعديث ابن هريزة ( وإذا قرا فانصتوا عليه - اه-

ه ابو ہر رہ والنفیز عنی اکرم مَلَّ النَّیْنِ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:

امام کواس لیےمقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی پیروی کی جائے تم اس سے اختلاف نہ کروجب وہ تکبیر کئے تو تم بھی تکبیر کہو رجب وہ قرائت کرے تو تم خاموش رہو جب' غیر المَعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاالضّالِینَ '' کئے تو تم آمین کہو جب وہ رکوع رجب وہ قرائت کرے تو تم خاموش رہو جب' غیر المَعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاالضّالِینَ '' کئے تو تم آمین کہو جب وہ رکوع

اں جائے تو تم جی رکوع میں جاؤ۔ جب وہ سیمع اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهٔ کے تو تم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُوْجب وہ تجدے میں جائے تو تم سجدے میں جاؤ'جب ہ بیٹھ کرنماز ادا کرے تو تم سب لوگ بھی بیٹھ کرنماز ادا کرو۔ ہ بیٹھ کرنماز ادا کرے تو تم سب لوگ بھی بیٹھ کرنماز ادا کرو۔

اس روایت کا راوی اساعیل بن ابان ضعیف ہے۔

----

#### اويانِ حديث كا تعار<u>ف</u>:

اساعیل بن ابان، ابو اسحاق غنوی کوفی ۔کان ی ۽ الحال فی الروایة ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف کھدیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب خدادی'' (۲۲۰/۱)(۲۲۰۰/۱)۔

1231 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بَنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعُدِ الصَّاعَانِيُّ مُ لَكُونَ مَعُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِذَا الصَّاعَانِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِذَا الْمُ سَعُدِ الصَّاعَانِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِذَا اللَّهُ عَنْ البِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِذَا اللَّهُ سَعُدِ الصَّاعَانِيُّ وَمَدُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سَعُدِ الصَّاعَانِيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُلْكِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِهُ اللَّهُ ال

ے۔ ہے ہوایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ ٹالٹینز کے حوالے سے نبی اکرم سُلٹینیز سے منقول ہے۔ اس روایت کا راوی ابوسعد الصاغانی ضعیف ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعبدالملک بن احمد بن نصر بن سعید بن عیسیٰ بن عبدالرحمٰن علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''138 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشیخ ابو بکزاحمد بن علی المعروف بہ ''خطیب بغدادی'' (۱۰/ ۳۲۷) (۵۵۸۵)۔

\_(47%1 (9+1)

1232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَ قِرَاءَةَ خَلْفَ اللهَامِ . هذا مُرْمَلُ . بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَ قِرَاءَةَ خَلْفَ اللهمامِ . هذا مُرْمَلُ . بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

بیرروایت مرسل ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ک محمد بن سالم ہمدانی – بانسکون – ابوسہل کوئی ،ضعیف،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ میں راویوں کے''چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۸۴۲) (۵۹۳۵)۔

احمد بن یوسف، ابوعبدالله تغلبی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''273ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد'' از شیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲۱۸/۵)
 ۲۲۹۳)۔

ص غسان بن ربیع بن منصور، ابومحمد الغسانی از دی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''226ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۲۹/۱۲) (۴۷۷۰)۔

1233 - حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَرْبٍ وَآخُمَدُ بُنُ يُوسُفَ التَّغُلِيِّ وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا غَسَّانُ حِ وَقُرِءَ عَلَى آبِى مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ وَآنَا اَسُمَعُ حَدَّثَكُمْ عَلِى بُنُ حَرْبٍ وَآخُمَهُ بُنُ السَّعُبِيِّ عَنُ الْمُحَدِّ فَالاَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَادِثِ يُوسُفَ التَّغُلِيقُ قَالاَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْحَادِثِ يَعْفُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَقُرا حَلْفَ الْإِمَامِ اوْ النَّعِثُ قَالَ بَلُ الْمُعِثِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَقُرا حَلْفَ الْإِمَامِ اوْ النَّعِثُ قَالَ بَلُ الْمُعِثُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَقُرا حَلْفَ الْإِمَامِ اوْ النَّعِثُ قَالَ بَلُ الْمُعِثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَقُرا حَلْفَ الْإِمَامِ اوْ الْمُوسُلُ الَّذِي قَبَلَهُ اصَحْ مِنهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْسِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١٢٢٢ - اخرجه البيهقي في ( جزء القراء ة ) ص ( ١٨٨ ) رقم ( ٤١٣ ) من طريق الدارقطني يه-

١٣٣٢-اخرجه ابن عُدي في ( الكامل ) ( ١٥٥/٦ ) ومنظريقه البيهقي في ( جزء الفراء ة ) مَن ( ١٨٧ ) رقم ( ١٨٢ ) من طريق علي بن عرب بيهنا الاستشاد واخرجه البيهقي في ( جزء القراء ة ) ( ص ١٨٧ ) رقم ( ٤١١ ) من طريق اصند بن يوسف التقلبي بيهذا الاستاد- وقال ابن عدم وهذا لا يتروجه غيسر متعهد بن سالم عن الشعبي وليس بالهعقوظ وقيس بن الربيع يرويه عنه- وقال: والضعف على روايات معبد بح سالم بين-

ب کی خدمت میں عرض کی النے بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم منابیقیم کی خدمت میں عرض کی: کیا میں امام کی اقتداء میں قرات کرلیا کروں بامیں خاموش رہا کروں؟ نبی اکرم منابیقیم نے فرمایا: تم خاموش رہا کرو بیتمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس روایت کونفل کرنے میں غسان نامی راوی منفرد ہیں اور بیصا حب ضعیف ہیں جبکہ اس روایت کے دوسرے دوراوی قبس اور جمہ بن سالم ضعیف ہیں۔

اس سے بہلے قال کی جانے والی ''مرسل'' روایت اس سے زیادہ متند ہے' باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

1234- حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَامِرٍ وَسَعِيْدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِ فُوحِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَامِرٍ وَسَعِيْدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِي فُو مَنْ عُنْ ابْوُ مُوسَى إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ صَلَّى بِنَا ابُو مُوسَى فَقَالَ ابُو مُوسَى إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ إِنْ مَعْمِ فَقَالَ ابُو مُوسَى إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ) كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْنَا ابُو حَامِدٍ مُحْتَصَرًا . سَالِمُ بُنُ وَلَا اللهُ عَلَيْهَ الْعُوتِي .

کی کی کانٹی بن عبداللد رقاشی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابومویٰ اشعری طافئ نے ہمیں نماز پڑھائی حضرت ابومویٰ اشعری طافئ نے ہمیں نماز پڑھائی حضرت ابومویٰ اشعری طاقی نے ہمیں نماز پڑھائے حضرت ابومویٰ نے ہمیں بتایا: نبی اکرم مُثَالِیْظِم جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو آپ مُثَالِیْظِم ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے آپ مُثَالِیْظِم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: امام کواس لیے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی بیروی کی جائے ، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو ، جب وہ

قر اُت کرے تو تم لوگ خاموش رہو۔

شیخ ابوحامہ نے اس روایت کواس طرح مختصر طور پرہمیں املاء کروایا ہے۔ اس روایت کا راوی سالم بن نوح مستندنہیں ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے''چھٹے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''135 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۲۲) (۴۹۵۹)۔

و بیس بن جبیر باہلی، ابوغلاب بھری، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے منتسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''60ھ کے بعد 100ھ ہے پہلے'' ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۰۹۸) (۱۰۹۸)۔

1235 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُبَشِّرِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاشْعَثِ اَحْمَدُ بَنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِوُ بُنُ الْمُعَدِّمِ الْمُعْمِى الْمُعْمِي الْمُعَدِّمِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعُمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعِلِي الْمُعْمِدُ اللِمِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونُ اللْمُعْمِدُ

سَلَيْ مَانَ حَدَّثَنَا آبِى عَنُ قَتَادَةً ح وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ سُلَيْ مَانَ التَّيْمِيّ عَنْ فَتَادَةً عَنْ آبِى عَلَّابٍ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِى قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ آبِى مُ مُوسَى الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

اس کے بعد انہوں نے طویل حدیث ذکر کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں:

نبی اکرم منظیمین خطبہ دیا'آپ منظیمیم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور ہمارے سامنے اپنی سنت کو بیان کیا۔ آپ منطقیم نے ارشاد فرمایا:

'' تم لوگ صفوں کو قائم رکھو (لیمنی سیدھارکھو) پھرتم میں ہے کوئی ایک شخص تمہاری امامت کرئے جب وہ تکبیر کیے۔ تو تم بھی تکبیر کہو' جب وہ قر اُت کرے تو تم لوگ خاموش ہو جاؤ''۔

یمی روایت بعض دیگراسناد کے حوالے سے منقول ہے تاہم بعض راویوں نے اس میں بیالفاظ نقل کیے ہیں: ''اور جب وہ قر اُت کرے تو تم لوگ خاموش رہو''۔

1236 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ ثَابِتٍ الصَّيْدِلاَئِيُّ وَآبُو سَهْلِ بُنُ زِيَادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُوَيُوةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُوَيُوةَ قَالَ وَتُولُ اللّهِ مَا لَا عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيُّنَ ) فَانْصِتُوا. قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيُّنَ) فَانْصِتُوا.

الْمَغُصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالصَّالِينَ ' بِرْ هِ يَقَامُ عَلَيْمَ عَلَيْهِمْ نَعِي الرَّمُ مَلَاثِيَّا فَي بِ التارشاد فرما فَي ہے: جب امام ' غَيْب سَيْرِ الْمَغُصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالصَّالِينَ ' بِرْ هے توتم خاموش رہو۔

## راويانِ حديث كالتعارف:

ہے۔ ہیں یونس بن موکی قرنتی السامی کدیمی بھری حافظ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال''286ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲/ ۳۷۸)(۸۳۵۹)۔

1237 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ زَكِرِيَّا التَّمَّارُ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْانْصَارِى حَدَّثَنَا عَاصِمُ المَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يَكُفِيكَ قِرَاءَ أَ الْإِمَامِ خَافَتَ اَوْ جَهَرَ . عَاصِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرَفْعُهُ وَهَمْ.

یکھی حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھا ، نبی اکرم سالٹیلم کا بیفرمان نقل کرتے ہیں: امام کا قر اُت کرنا تمہارے لیے کافی ہوگا خواہ وہ بہت آواز میں قراُت کرے یا بلند آواز میں قراُت کرے۔

اس روایت کا راوی عاصم متندنہیں ہے اس روایت کو مرفوع حدیث کے طور پرنقل کرنا وہم ہے۔

#### ا راويانِ حديث كا تعارف:

۔ تو اسحاق بن مویٰ بن عبداللہ بن عبداللہ بن یزید طمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ بدراویوں کے'' دسویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال'' 244ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمہ بن علی بن حجرعسقلانی' (۱/۱۲) (۲۳۸)۔

عاصم بن عبدالعزیز بن عاصم اشجعی مدنی، یه ''صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''آٹھویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعِسقلانی' (۱۳۸۴) (۱۴)۔

صعون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود منه لى ، ابوعبدالله كوفى ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' چوتھے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''120 ھے پہلے'' ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۷۵۸) (۵۲۵۸)۔

1238 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ مُنَ مَخَلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخَلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَرْفِيُّ حَدَّثَنَا الْعَرْفِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمِ اللَّورِیُّ حَدَّثَنَا الْعَرْفِيُّ بَنُ مَنْطُورٍ وَّيَحْيَى بُنُ اَبِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنَ الْمَحْسَنِ بُنِ صَالِح عَنْ لَيْتِ بُنِ اَبِى سُلَيْم وَجَابِوعَنْ اَبِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِو اَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

177 - اضرجه البيهني في (جزء الغراءة) ص (١٩٦) رقم (١٤٢) من طريق الدادقطني به واخرجه ابضاً برفم (١٤٢) من طريفين عن ابي موسى المذبساري بهذا المدسناد - قال ابو موسى: قلت المحمد بن منبل في حديث ابن عباس هذا في القراء ذ! فقال: هذا منكر - موسى المذبوزي في (النعقيق ) (١٠٠/١) رقم ( ١٥٥ ) من طريق الدادقطني به - واخرجه البيهفي في ( السنن الكبرى ) ( ١٩٠/١) وفي (جزء القراء ة ) من طريق العباسين معمد الدوري بهذا المدساد وفي (جزء القراء ة ) ص ( ١٥٥ ) رقم ( ١٥٠ ) رقم ( ١٥٠ ) والبيهة في ( جزء القراء ة ) ص ( ١٥٥ ) رقم ( ١٤٢ )

قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ تُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ . جَابِرٌ وَّلَيْتُ ضَعِيْفَانِ.

کی کے حضرت جابر ٹاکٹنڈ بیان کرتے ہیں کئی اکرم مَلَاثِیْزُم نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے جس شخص کا امام ہو ( یعنی جو آ با جماعت نماز ادا کر رہا ہو ) تو امام کا قر اُت کرنا اس شخص کا قر اُت کرنا شار ہوگا۔

اس روایت کے دوراوی جابراورلیث دونوں ضعیف ہیں۔

1239- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِشُكَابَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ وَّشَاذَانُ وَاَبُو غَسَّانَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح عَنْ جَابِرٍ ح.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ جَابِرٍ عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَهُ.

会 کے بھی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

1240 حَدَّثَنَا بَدُرُ بُنُ الْهَيُشَمِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ الْاَحْمَسِى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَسَمَاعِيُلَ الْاَحْمَسِى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيّ بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَلِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَنْ قَوَا صَالِحٍ عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيّ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ عَلِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَنْ قَوَا ﴾ حَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدُ آخُطَا الْفِطُرَة .

### راويانِ حديث كالتعارف:

عبدالرحمٰن بن سلیمان اصبهانی، روی عن عکرمة ونحوہ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲۸۸/۳) (۲۸۸)۔

ت مخار بن عبداللہ بن ابولیک علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "منکرالحدیث" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۸۵/۲) (۸۳۸۳)۔

صعبدالله بن الوليل علم حديث كے ماہر بن نے انہيں'' فقہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ الاہمام المام فانصتوا العدیث ( ۱۵۰ ) والطعاوی فی ( شرح معانی الائار ) (۱۲۷/۱ ) کشاب الصلوۃ باب اذا قرا الامام فانصتوا العدیث ( ۱۵۰ ) والطعاوی فی ( شرح معانی الائار ) (۱۲۷/۱ ) کشاب الصلوۃ بناب الفراء ۃ خلف الامام ) ص ( ۱۵۵ ) رقم ( ۱۵۵ ) وعید بن صید فی السند اص ( ۱۵۰ ) رقم ( ۲۲۰ ) و ابو نعیم فی ( العلیة ) ( ۲۲۴ / ۲۲۱ ) من طرق عن العسن ابن صالح عن جابر الجعفی عن العسن ابن صالح عن جابر الجعفی عن ابی حنیفة لله ابن الزبر عنه به - قال ابو نعیم : مشہور من حدیث العسن - اھ - وجابر الجعفی مجروح وقد تقدمت شرجته ودوی عن ابی حنیفة لله فال: منا رابت اکذب من جابر - والعدبث من هذا الوجه ذکرہ العافظ البوصيري فی ( الزوائد ) ( ۱۹۵/۱ ) وقال: هذا امتاد ضعیف جابر هو ابن بزید الجعفی مشہم - اھ - وینظر العدبث السابق -

١٢١٠ - اخترجه البيهيني في ( البقتراء نة ختلف الامام ) ص ( ١٩٠ ) رقم ( ٤١٧ ) من طريق الدارقطني يه- قال ابن حيان في ( الهجروحين ) ١٢٠٠ ): عبد الله بن ابي ليلى يروي عن علي: ( من قرا خلف الامام فقد اخطا القطرة ) روى عند ابنه البغتار بن عبد الله وهذا يم، لك امسل له عن علي: لان البشتور عن علي ما روى عنه عبيد الله بن ابي رافع: انه كان يرى القراء ة خلف الامام- وابن ابي ليلى هزارجل مجهول: ما اعلم له نبيتًا يرويه عن على غير هذا العرف البشكر؛ الذي يتسهد اجهاع البسليين قاطبة ببطلائه-

ابو: الميز ان (٢٨٥/٦) (٨٣٨٣)-

ہوں بر ان را اللہ بن ابولیل عن علی، لا یعرف، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات نسر میراللہ بن ابولیل عن علی، لا یعرف، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات سے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱۲/۴۷) (۲۵۳۱)، والمغنی (۱۲۵۲)۔

مَ عَنْ الْهُ عَنْ الْهُ الْمُ مَنْ لَمُ لَمْ لَمُ لَمْ الْمُحَسَّانِيْ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ مِثْلَهُ لِخَالَفَهُ قَيْسٌ وَّابُنُ آبِى لَيُلَى عَنِ ابْنِ الْمُحَسَّانِيْ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ مِثْلَهُ لِخَالَفَهُ قَيْسٌ وَّابُنُ آبِى لَيُلَى عَنِ ابْنِ الْمُحْبَقَانِيِّ وَلَا يَصِحُ السِّنَادُهُ. الاَصْبَهَانِيِّ وَلَا يَصِحُ السِّنَادُهُ.

ہ ہے رہ سیات ہے۔ کھ کا بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس کی سند متنز نہیں ہے۔

1242 حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِى لَيُلَى قَالَ عَيْمُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَيِى لَيُلَى قَالَ عَيْمٌ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ قَرَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدُ آخُطَا الْفِطُرَة.

الله المنظم المنظمة المشادفر مات بين

جوَّض الم كى اقتداء ميں قرات كرتا ہے اس نے سنت كى خلاف ورزى كى -1243 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيىٰ بْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ اَصْلِ كِتَابِ اَبِيْهِ حَذَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيىٰ بْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ اَصْلِ كِتَابِ اَبِيْهِ حَذَّثَنَا اَحْمَدُ بُنَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى لَيْلَى قَالَ قَالَ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ قَرا خَلْفَ الْإِمَامِ اَبِى كَيْلَى قَالَ قَالَ عَلِى رَضِى الله عَنْهُ مَنْ قَرا خَلْفَ الْإِمَامِ

سے اللّٰهُ ابْنُ آبِی لَیْلی فَقَالَ عَنِ ابْنِ الْاصْبَهَانِیّ عَنِ الْمُخْتَادِ عَنْ عَلِیّ وَلَایَصِتُّ.

﴿ اللّٰهُ ابْنُ آبِی لَیْلی فَقَالَ عَنِ ابْنِ الْاصْبَهَانِیّ عَنِ الْمُخْتَادِ عَنْ عَلِیّ وَلَایَصِتُّ.

﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ ابْنُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلَّلْمُ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

---

<sup>1727–</sup>اخبرجه البيهقي في ( جزء القرا ء ة ) ص ( ١٩١ ) رفع ( ٤١٨ ) من طريق الدارقطني به - وقال البيهقي: وكذلك رواه العبس بن عبارة عمن عبسد الرحسيس بس الاصبهائي عن عبد الله بن ابي ليلى قال: شعبت عليا– رضي الله عنه– يقول: ( من قرا خلف الامام فقد اخطا القطرة )-

<sup>1967-</sup> اخسرجه البيهقي في { جزء القراء ة } ص ( 191 ) رقم ( 57 ) من طريق الدارقطني به - واسند عن ابن عدي قول البغاري: عبد الله بن سيسار: هيو ابن ابي ليلى ولا يصح عن علي - قال البيهقي: ودواه سوار بن مصعب – وهو ضعيف – عن عبد الرحين بن الاحبهائي عن عبد الرحين بن ابي ليلى عن علي قال: ( من قرا خلف الامام ، فقد اخطا الفطرة - او ترك الفطرة ) -

#### راويانِ حديث كا تعارف:

🔾 احمد بن یجی بن منذریدین، ابوعبدالله علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱/۱۱۳) (۲۵۳)۔

🔾 کی بن منذر کندی عن اسرائیل علم حدیث کے ماہرین نے آئییں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۲۲۲/۲) (۹۲۳۲)\_

🔾 عمار بن معاوية الدھنی- ابومعاوية بجلی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے '' پانچویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''133ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التهذيب 'از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی ' (١٥) (١٢٨)\_

1244- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ وَابُوْ شِهَابٍ وَّالْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيُلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْاَصْبَهَانِيّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِنَّمَا يَقُرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْفِطُرَةِ.

ه الله المنظم المن المنظمة الرشاد فرمات بين: امام كي اقتداء مين ووضح قر أت كرے گا جوسنت برغمل بيرانه ہو۔

## راويانِ حديث كالتعارف:

🔾 محد بن تصل بن سلمة ابوعمر الوصفي ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال'' 291ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' از شیخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادک'' \_(IIAB)(IBMOR/T)

1245- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا ابُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيُلَى آخبَرَنِي رَجُلُ آنَّهُ سَمِعَ ابَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ.

#### راويانِ حديث كالتعارف:

 باشم بن قاسم بن مسلم، لیثی ، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، بغدادی، ابونضر، علم حدیث کے ماہرین نے ماہیں ١١٤١ - احسرجت البيهيضي في ( جزء القراء ة ) ص ( ١٩٠ ) رقم ( ١١٥ ) من طريق احبيدين يونس تنا العبين بن صالح بهذا الاستناد- واخرجه سرقيم ( ۱۱۶) من طريق سعيد بن منصبور عن ابي شهاب ببهذا الاستاد-١٢٤٥- اخسرجيه البيهيقي في ( جزء الفرا ء ة ) ص ( ١٩٢ - ١٩٣ ) رقيم ( ١٢٤ ) من طريق الداقطني به- ونقل عن ابي علي الصاقط قال: هذا حديث

-خسطسرب الاستناد فاسد؛ ولا يجوز الاحتجاج مثل هذا الاستناد؛ ولا يوقف على سباع عبد الرحسن بن الاصبسيائي عن البيغتلرين أبي

ليلى؛ ولا مساع الهختار بن ابي ليلى منعلى-

'' تقهٰ' قرار دیا ہے۔ بیراد یوں کے''نو ویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''207ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۹/۲) (۳۹)۔

会会 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی طالعیٰ کے حوالے ہے منقول ہے۔

1247- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَا شُعَيْبُ بُنُ آيُّوْبَ وَغَيْرُهُ قَالُوْا حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثِنِى آبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثِنِى آبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آفِى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ وَجَبَتُ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلى وَكُنْتُ آفُومِ إليهِ مَا ارَى الْإِمَامَ إِذَا آمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمُ . كَذَا قَالَ . وَهُو وَهَمٌّ مِنْ زَيْدِ بُنِ

وَالصَّوَابُ فَقَالَ آبُو الدَّرُدَاءِ مَا اَرَى الْإِمَامَ اِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ .

راويانِ حديث كا تعارف:

صدر - حضری، ابوالزاهریة جمعی، یه 'صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے 'تیسرے طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''100 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب العبذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۱۸۱) (۱۸۰)۔

٧٤٧-اخرجه ابس البوزي في ( التعقيق ) ( ٣٢٢- ٣٢٢ ) رقم ( ٣٦٥ ) من طريق الدارقطني به - واخرجه البيهقي في ( البسنن الكبرى ) (٣٦٢-١٩٢١ ) كتساب الصلوة باب من قال: لا يقرا خلف الامام على الاطلاق من طريق ابي صالح عن معاوية بن صالح بهذا الاستان وقسال البيهقي: كذا رواه ابو صالح كاتب اللبت وغلط فيه - وكذلك رواه زيد بن العباب في احدي الروايات عنه واخطا فيه - والصواب: ان ابسا السيدداء قبال ذلك ليكثيسر بسن مسررة - الا- والعديث اخرجه النسبائي ( ١٤٢/٢ ) كتاب الافتتاح باب اكتفاء العاموم بفراء ة الأمام حديث ( ٩٢٣ ) من طريق زيد بنالعباب بهذا الامتاد -

1248 - حَـدَّثَنَاهُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ آخَمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بِهِلَا وَقَالَ فَقَالَ آبُو الدَّرُدَاءِ يَا كَثِيْرُ مَا ارَى الْإِمَامَ الَّا قَدْ كَفَاهُمْ.

يبى روايت ايك اورسند كے حوالے منقول ب جس ميں بيالفاظ ہيں:

حضرت ابودرداء را النفيزن ارشاد فرمایا: اے كبير! ميں ية مجھتا ہوں كه امام كا قر أت كر لينا ان سب كے ليے كافي ہوگا۔

1249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

کی کا امام ہوتو امام کا حضرت ابو ہریرہ نٹائٹنڈ بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مٹائٹیٹل نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: جس شخص کا امام ہوتو امام کا قر اُت کرنا اس کا قر اُت کرنا شار ہوگا۔

ابویجیٰ تیمی اورمحمر بن عباد ٔ بیردونوں ضعیف ہیں۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

فضل بن عباس، ابو بكر، علم حديث كے ماہرين نے انہيں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان كا انتقال''270ھ' ميں ہوا۔ ان
 شريد حالات كے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد' از شخ ابو بكر احمد بن علی المعروف به '' خطیب بغدادی'' (۲۱/۲۳)
 ۲۸۰۳)۔

ک محمد بن عباد بن ابو یجیٰ تیمی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المغنی (۵۹۵/۲) (۵۲۵۸)۔

1250 حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَلِيّ الْجَوْهِرِى حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ الْمَوُوذِي حَدَّثَنَا أَلَا وُزَاعِيٌّ عَنْ يَحْيى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُويُوةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَاةً فَلَمَّا قَصَاهَا قَالَ هَلُ قَرَا اَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِى بِشَىءٍ مِنَ الْقُوْآنِ وَسَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَاةً فَلَمَّا قَصَاهَا قَالَ هَلُ قَرَا اَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِى بِشَىءٍ مِنَ الْقُوْآنِ وَسَلَّى وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنِّى الْقُولُ مَا لِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ه ابوہریرہ بڑانٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مانٹیوم نے ایک نماز پڑھائی جب آپ نے اسے ممل کرلیا تو

١٢٤٨ – اخرجه البيهةي في ( السنن الكبرى ) ( ١٦٣/٢ ) وفي ( جزء الفراء ة ص( ١٧٢ ) رقم ( ٢٨٦ ) من طريق الدارقطني بهذا الاسنان<sup>2</sup> - ١٦٤٨ – اخرجه البيهةي في ( جزء الفراء ة ) ص ( ١٩٤١ – اخرجه البيهةي في ( جزء الفراء ة ) ص ( ١٩٤١ – اخرجه البيهةي في ( جزء الفراء ة ) ص ( ١٩٤١ – رقم ( ٤٢٦ ) من طريق الدارقطني به – واخرجه البيهةي في ( جزء الفراء ة ) ص ( ١٩٤١ – رقم ( ٤٢٦ ) من طريق معهد بن اسهاعيل السلبي ننا معهد بن عباد الرازي بهذا الاستاد –

١٢٥٠ اخرجه الهديقي في ( جزء القرا ء ة ) ص ( ١٤٦ ) رقم ( ٣٢٣ ) من طريق زكريا بن ابي يعيى بسيئنا اللهستان –

دریافت کیا: کیاتم میں ہے کئی مخص نے میرے ساتھ قرآن کی قرأت کی ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی: میں اور یافت کیا: کیاتم میں ہے کئی میں ہے کہ میں ہے کہ جب میں اند! نبی اکرم ساتھ مقابلہ کر رہا ہے جب میں نے یا رسول اللہ! نبی اکرم ساتھ فرمایا: میں بھی میرے ساتھ قرأت کر لیا کرواور جب میں بلند آ واز میں قرأت کروں تو کوئی شخص بہت آ واز میں قرأت کر رہا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ قرأت کر لیا کرواور جب میں بلند آ واز میں قرأت کروں تو کوئی شخص میرے ساتھ قرأت کر لیا کرواور جب میں بلند آ واز میں قرأت کروں تو کوئی شخص میرے ساتھ قرأت دیں ہے۔

1251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْاَنْصَارِيُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْاَنْمَ مَعُولَا عَاصِمُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَزِيْزِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَرَاءَ اللهُ الْمُعْ مَعَلَيْهِ الْمُعْرَاءَ اللهُ الْمُعْ مَعَلَيْهِ الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَعْلِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاءَ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَاءَ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَاءَ اللهُ الْمُعْلِى عَلَيْهِ وَاءَ اللهُ الْمُعْلِى عَلَيْهُ وَمَعُلَا عَلَيْهُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَاءَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاءَ اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْقِورَاءَ وَ فَقَالَ هَذَا مُنْكُنْ .

۔۔ بی حواد کے جو اللہ بن عباس بڑتھ 'نی اکرم منگائی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: تمہارے لیے امام کا قرائت کر لینا کافی ہے خواہ وہ بست آ واز میں قرائت کرے یا بلند آ واز میں کرے۔

ہے حواہ وہ پہت اواری میان کرتے ہیں؛ میں نے امام احمد بن صبل ہے حضرت عبدالله بن عباس طحی الله عنقول قرأت کے ابدے میں اس میں اور کی بیان کرتے ہیں۔ میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: بیروایت منکر ہے۔ بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: بیروایت منکر ہے۔

راويانِ حديث كالتعارف:

ر الروبال حدیث اسحاق بن صالح بن عطاء، ابو بکر الوزان - ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداذ' از شخ ابو بکر احمد بن علی المعروف به '' خطیب بغدادی'' (۲۹،۶۸/۲۰) (۱۲۳۰)۔

صَوْتَهُ قَالَ اَبُوْ بَكُرٍ هَاذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا اَهُلُ الْكُوفَةِ .هَاذَا صَحِيْحٌ وَّالَّذِي بَعُدَهُ .

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ وَائلَ بَن حَجِرِ مِثْلَاثُونَا بَيانَ كُرتِ بِينَ مِيلَ نِے نبی اکرم مَثَلَّتُونِ کَونِيہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جب امام' نَغَیْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَیْهِمُ وَ کلاالْصَّالِینَ ''پڑھے تو وہ آ مین کہا اور اس میں آ واز کو کھینچ۔ ابو بکرنا می راوی بیان کرتے ہیں: ایسا کرنا سنت ہے اس روایت کوفل کرنے میں اہل کوفہ منفرد ہیں۔ بیر وایت متند ہے اور اس کے بعد والی روایت بھی متندہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ے آئییں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''دوسرے طبق'' سے آئییں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''دوسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (ا/۱۵۵) (۱۷۱)۔

نماز کے دوران سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کا حکم

نماز کے دوران سور و فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے تکم کے بارے میں اہل علم کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ زحیلی تحریر کرتے ہیں:

هو ان يقول البصلى امامًا أو مامومًا أو منفردًا :(آمين) أى استجب، بعد الانتهاء من الفاتحة، وذلك عند الحنفية والمالكية سرًا، وعند الشافعية والحنابلة نسرًا في الصلاة السرية، وجهرًا فيما يجهر فيه بالقراءة .ويؤمن الماموم مع تامين امامه.

ودليلهم حديث ابى هريرة: ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: اذا امَّن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين البلائكة، غفر له ماتقدم من ذنبه وقال ابن شهاب الزهرى: كأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: آمين(1).

واضاف الحنابلة (2): فإن نسى الامام التامين امن الماموم، ورفع صوته، ليذكّر الامام، فيأتى به؛ لانه سنة قولية اذا تركها الامام اتى بها الماموم كالاستعاذة، وإن اخفاها الامام جهر بها الماموم . وإن ترك المصلى التامين نسيانًا أو عمدًا حتى شرع فى قراءة السورة لم يأت به؛ لانه سنة فأت محلها.

<sup>(1)</sup> رواه الجماعة الا ان الترندي لم يذكر قول ابن شهاب (نيل الاوطار 222/2).

<sup>(2)</sup> المغنى.490/1:

والدليل على كون التأمين سرًا عند المالكية والحنفية قول ابن مسعود : اربع يخفيهن الامام : التعوذ والتسبية والتأمين والتحبيد (1) اى قول : ربنا لك الحمد.

ودليل الجهر به عند الشافعية والحنابلة :حديث ابى هريرة :كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم اذا تلا :غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال :آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الاول (2) وحديث وائل بن حُجُر :سمعت النبى صلّى الله عليه وسلم قرا :غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال :آمين، يُمثُ بها صوته (3).

نماز پڑھنے والاشخص خواہ امام ہو یا مقتدی ہو یا تنہا نماز ادا کر رہا ہو ٔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو آ مین کے گا۔احناف اور مالکیوں کے نزدیک بیت آ واز میں آ مین کے گا' جبکہ شوافع' حنابلہ کے نزدیک سرّی نمازوں میں بیت آ واز میں جبکہ جہری نمازوں میں بلند آ واز میں مقتدی شخص امام کی آ مین کے ساتھ آ مین کے گا۔

اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڑ سے منقول وہ روایت ہے نبی اگرم مَلَاثَیْرِ نے ارشاد فر مایا ہے: '' جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہوٴ جس شخص کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے کے ساتھ ہوگا' اُس شخص کے گزشتہ گناہوں کو بخش ؛ یا جائے گا''۔

شیخ ابن شہاب زہری میں است نقل کی ہے: نبی اکرم میں تائیز میں کہا کرتے تھے۔ حنابلہ نے یہ بات اضافی طور برنقل کی ہے: اگر امام آمین کہنا بھول جاتا ہے تو مقتدی خود آمین کہے گا اور بلند آواز میں کہے گاتا کہ امام کو آمین کہنا یاد آجائے اور وہ بھی آمین کہہ دے کیونکہ بہتو لی سنت ہے۔

اگرامام اُسے ترک کردیتا ہے تو بھی مقندی آمین کہے گا جیسا کہ تعوذ کے بارے میں بھی یہی تھم ہے۔ اگر کوئی نمازی' نماز کے دوران آمین کہنا بھول جاتا ہے یا جان بوجھ کر آمین نہیں کہتا اور اگلی سورت پڑھنا شروع کر دیتا

ا معنق اب وہ بعد میں آمین نہیں کے گا کیونکہ اب اس کا موقع نہیں رہاہے۔

آمین آہتہ آواز میں کہنے کے بارے میں مالکیوں اور احناف کی دلیل وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رٹیائیڈ ماتے ہیں:

" امام حيار چيزي آ هسته آ واز مين پڙھے گا: تعوذ'تسميه' آ مين' وربنا لک الحمد \_

شوافع اور حنابلہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں یعنی بلند آواز میں آمین کہنے کی تائید میں' حضرت بریرہ بڑاٹنڈ سے منقول موایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں' جب نبی اکرم مُٹاٹیڈٹی ''غیر المعضوب علیهم و لاالضالین''پڑھتے تھے تو آپ مٹاٹیڈ آئی بلند آواز میں آمین کہتے تھے: آپ مُٹاٹیڈٹی کے قریب پہلی صف میں کھڑے ہوئے لوگ اُسے من لیتے تھے۔

(1) فتح القدير 204/1: والقول رواه ابن الي هيبة عن ابرائيم المخعي

(2) رواه ابو داؤر وابن ماجه وقال: حتى يسمعها ابل الصّف الاول، فيرتج بها المسجد ( نيل الاوطار 224/2: ).

(3) رداه احمد وابوداؤر والترندي (المصدر السابق).

## Marfat.com

ای طرح حضرت وائل بن حجر نے یہ روایت نقل کی ہے۔ میں نے نبی اکرم مَثَاثِیَمُ کو سنا' جب نبی اکرم مُثَاثِیمُ کُو ولا الضالین بڑھا تو آمین کہا اور اس لفظ کو صینج کرادا کیا۔

1253 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ زَنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا الْفِرُيَابِي حَدَّثَنَا اسُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِآمِيْنَ إِذَا قَالَ ( عَبُّ لِنِ كُهَيْ إِنَا بَانِ حُجْرٍ سَمِعَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِآمِيْنَ إِذَا قَالَ ( عَبُّ لِنِ كُهَيْ إِنَا إِنَا إِنَا إِنَا قَالَ ( عَبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِآمِيْنَ إِذَا قَالَ ( عَبُّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ )

﴿ ﴿ ﴿ حَفَرت واكل بن حجر طَّالِفَنَهُ بِيان كرتے ہيں: انہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کو بلند آ واز میں آمین کہتے ہوئے ساتہ جب آپ نے ''خیر الْمَغُضُوٰ بِعَ عَلَیْهِمُ وَ لَا الصَّالِینَ ''پڑھا تھا۔

1254 حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ سِنَانِ حَ وَحَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدِ بَنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الْحُمَّدُ بَنُ سِنَانِ حَ وَحَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدِ بَنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مَعْتُ وَائِلَ بُوَ يَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبِ قَالَ سَمِعْتُ وَائِلَ بُو كُمْ مَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَرَا (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِينَ) فَقَالَ الْمِيْنَ - وَمَ مُحْبِو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَرَا (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِينَ) فَقَالَ الْمِيْنَ - وَمَ لَكُمْ مُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَوْتِهِ وَالرّجُلَ بِبَعْضِهِ وَالرَّجُلَ بِبَعْضِهِ وَالرَّعُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَدُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

یں روایت کے ایک راوی عبدالرحمٰن کہتے ہیں: اس بارے میں زیادہ شدید سے نایک شخص نے (اس روایت ) روایت اس روایت کے د دوسرے راوی) سفیان سے اس کے بارے میں دریافت کیا' تو میرا بید خیال ہے' سفیان نے اس کے بعض جھے کے بار میں کلام کیا اور اس شخص نے دوسرے جھے کے بارے میں کلام کیا۔

شعبہ نامی راوی نے اس کی سنداور متن میں اختلاف نقل کیا ہے۔

1255 - حَدَّثَنَا يَـحُينى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشْعَتْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً

1701-تقدم تغريجه- وينظر حديث ( 1707 )" وقد توبع مفيان التوري على هذا العديث تابعه العلاء بن صالح ومعبد بن سلمة" فاخ ابسو داؤد ( 1717 ) كتساب الصلورة" باب النامين وراء الامام "حديث ( 1787 )" والترمذي ( 1747 ) كتاب الصلوة" باب ما جاء في المتاحب حديث ( 178 )" والترمذي ( 178 ) كتاب الصلوة" باب ما جاء في المتاحب حديث ( 184 )" واسن اببي شبية ( 194 )" والطبراني في ( الكبير ) ( 171 ) من طريق مصد بن سلمة بن كمييل عن ابيه به مجر ابي العنبس من وائل" به " واخرجه الطبراني ( 175 ) رقم ( 110 ) من طريق مصد بن سلمة بن كمييل عن ابيه به المحد ( 1712 ) والطبراني ( 175 ) منسعة ) رقم ( 121 ) والعام بالتامين" كليه ( الكبير ) ( 177 ) ( 177 )" وابن جبان ( 192 مواد )" والطبراني ( الكبير ) ( 170 ) كتاب الصلوة" باب جبير الامام بالتامين" كليم طريق شعبة بهيدا الاست و الرائم بالامام بالتامين" كليم طريق شعبة بهيدا الاست و الترمذي عضب حديث ( 182 )" بسعبت معبداً يقول: حديث شفيان اصع من حديث تعبة في هذا" و شعبة في مواضع في هذا العديث" فقال: ( عن حجر ابي العنبس " وانها هو ( حجر بن عنبس )" ويكني: ابا المسكن" وليس فيه: ( عن حجر ابي العنبس " وانها هو ( حجر بن عنبس )" ويكني: ابا المسكن" وليس فيه: ( عن حديث مقبل والدئار ) والذمذي" وابو زرعة" وابن الجوزي" والبيوغي" وغيرهم - وينظر ( التلغيص ) ( 1/4 ) مناب والمثار والائار ) ( 171/ 0 ) 770 ) ...

لَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنُ حُجُو آبِي الْعَنْبَسِ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَائِلٌ آوُ عَنُ وَائِلِ بُنِ حُجُو قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ الْمَعْ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَ لَا الصَّالِينَ) قَالَ الْمِيْنَ . الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ) قَالَ الْمِيْنَ . الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ) قَالَ الْمِيْنَ . وَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَاللهُ عَلَى الْيُسُولِي وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . كَذَا قَالَ شُعْبَةُ وَالْحُفَى بِهَا مَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَى الْيُسُولِي وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . كَذَا قَالَ شُعْبَةُ وَالْحُفَى بِهَا مُوتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَى الْيُسُولِي وَسَلَّمَ عَنْ يَيْمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . كَذَا قَالَ شُعْبَةُ وَالْحُفَى بِهَا مُوتَةُ وَهُمَ فِيهِ لاَنَ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ وَمُحَمَّدَ بُنَ سَلَمَةً بُنِ كُهِيْلٍ وَّغَيْرَهُمَا رَوَوَهُ عَنْ سَنَمَةَ فَقَالُولِ وَلَا عَلَى السَّمَةَ فَقَالُولِ وَعَيْرَهُمَا رَوَوَهُ عَنْ سَنَمَةَ فَقَالُولُ وَلَا عَلَى السَّهُ اللهُ وَهُمَ وَلَهُ عَلَى السَّمَةَ فَقَالُولًا وَلَا مَعْبَدُ وَهُ وَالصَّوَابُ.

ا کی میں سے سوت وائل بن حجر طالفت بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَنَالَقَظِم کی اقتداء میں نماز ادا کی میں نے پ تالفظِم کوسنا جب آپ نے آمین کہا آپ نے اس پ تالفظِم کوسنا جب آپ نے آمین کہا آپ نے اس پ تالفظِم کوسنا جب آپ نے آمین کہا آپ نے اس پی آواز کو بہت رکھا۔ نماز کے دوران آپ منافظِم نے اپنا دایاں وست مبارک بائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور آپ نے دائیں من اور بائیں طرف سلام پھیرا۔

شعبہ نامی راوی نے میالفاظ تقل کیے ہیں: نبی اکرم منافید است آواز میں آمین کہی تھی۔

سعبہ نائی راوی سے میاتھا ہوں سے ہیں، براہ کر ہم مواہے کیونکہ دیگر راویوں نے اسے سلمہ نامی راوی کے حوالے سے نقل ایک قول کے مطابق اس روایت میں انہیں وہم مواہے کیونکہ دیگر راویوں نے اسے سلمہ نامی راوی کے حوالے سے نقل کیا ہے اور یہی بات نقل کی ہے: نبی اکرم مُنَّاثِیَّوْم نے بلند آ واز میں آ مین کہی تھی اور یہی روایت درست ہے۔

المحكاد حَدَّثَ مَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ خُشَيْشٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ اَبِى شُعَيْبٍ يَعْنِى الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ الْحَرَّانِیَ اللهِ الرَّحِیْمِ عَنْ زَیْدِ بُنِ اَبِی اُنیُسَةَ عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ الرَّحِیْمِ عَنْ زَیْدِ بُنِ اَبِی اُنیْسَةَ عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عضرت واکل بن جر طافتهٔ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْمَ کی اقتداء میں نماز ادا کی جب آب سُلِیْنِهِ ا نے"وَلاالصَّالِینَ" پرُحاتِ آبِ مَثَاثِیْمَ نے آمین کہا اور آپ مَثَاثِیَمَ نے اس میں آ واز کو بلند کیا۔

اس مدیث کی سندسی ہے۔

#### **أداويانِ حديث كا تعارف:**

صن بن احمد بن ابوشعیب، ابومسلم حرانی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راو بول کے معمد میں معربی میں معربی میں معربی میں۔ ان کا انتقال''250ھ یا اس کے بعد'' ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''ممیارہویں طبقے'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''250ھ یا اس کے بعد'' ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو '''مقرب العبذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۳/۱) (۲۴۳)۔

1707- اخسرجه احسيد ( 170/2) والنبسائي ( 150/7) كتاب الافتتاح؛ باب قول الباموم اذا عطس خلف الامام؛ وابن ماجه ( 170/1) كتاب العصلوة؛ باب البرير ب ( آمين ا' حديث ( 800 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 77/17-77 ) من رقم ( 70 ) الى رقب ( 20 ) - الكبرى ) ( 70/7 ) كتاب الصلوة؛ باب جهر الامام بالتامين؛ كلهم من طريق ابي اسعاق بهذا الاستاد- ضالد بن ابویزید ساک بن رستم اموی، (بیان کے آ زاد کردہ غلام ہیں)،علم حدیث کے ماہرین نے آئیں" تُعَدِّیُ اللہ میں اللہ بین اللہ ہیں۔ ان کا انقال" 41ء' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے آ قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے" چھٹے طبقے" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال" 41ء' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے آ ملاحظہ ہو:" تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۱/۱) (۱۰۱)۔

صبدالجبار بن وائل بن حجر-بیرتقه میں۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے میں۔علم حدیث کے ماہرین کے انہیں' نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبقے'' سے تعلق رکھتے میں۔ان کا انتقال''112 ھ'میں ہوا۔ان کے ب مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۱۲/۱) (۲۹۵)۔

1257 - حَدَّثَنَا عُشَمَانُ بَنُ الدَّقَّاقِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ مَنْصُوْرٍ اَبُوَ مَنْصُوْرٍ اَبُوَ مَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا بَحُرٌ السَّقَاءُ عَنِ الزُّهُ مِنَ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا فَالَ (وَلَا الضَّالِينَ) قَالَ المِيْنَ . يَرُفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

وَعَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ . بَحُرُّ السَّقَّاءُ ضَعِيْفٌ.

> یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنئے کے حوالے سے نبی اکرم مُٹائٹیئے سے منقول ہے۔ سابقہ روایت کا راوی بحرثقة ضعیف ہے۔

1258 - حَدَّثَنَا مُ حَسَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ الْفَارِسِى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِح حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ الْجَارِثِ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيُدِيِّ حَدَّثَنِى الزُّهُرِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِي الزُّهُ عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيُدِيِّ حَدَّثَنِى الزُّهُ مِنْ آبِى صَلَّمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ أَمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْلَةً وَقَالَ وَسَعِيْدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ أَمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْلَةً وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ أَمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْلَةً وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةٍ أَمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْلَةً وَقَالَ

مُ صفرت ابوہریرہ رٹائٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹو کی جب سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو بلند آ واز میں آمین کہتے تھے۔

اس روایت کی سند "حسن" ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

اسحاق بن ابراہیم بن علاء تمصی ابن زبریق، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس "صدوق" قرار دیا ہے۔ بدراو پولے کے اسحاق بن ابراہیم بن علاء تمصی ابن زبریق، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس" صدوق" قرار دیا ہے۔ بدراو پولے کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب کے اس کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: "تقریب کے اس کے استحدید نبی ( النہ مغیس ) ( ۲۱۵ ۲۱۱ ) رفعہ ( ۱۵۹ من طریق الدار قطنی به -

العبزيب 'از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی ' (۱/۴۵)(۱۲۷)\_

عمرو بن حارث بن ضحاک زبیدی - حمصی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' مقبول'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''مماتویں طبق'' ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۷/۲) (۵۵۲)۔

صعبدالله بن سالم اشعری، ابو یوسف محصی، بی ثقه بین علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ بید راویوں کے''ساتویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''79ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۲۲) (۳۲۲)۔

## 37- باب مَوْضِع سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَامُومِ.

## باب: امام کا (قرأت کے دوران) سکوت کرنا تا کہ مقتدی بھی قرأت کرے

1259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ اَبُو حَامِدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا فِي الْبُسْتَنْبَانِ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً غَنُ مَعْدَانُ بُنُ يَزِيدَ وَعَلِي بُنُ الشَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً غَنُ بُونُ سَعِيْدِ بُنِ الْبُسْتَنْبَانِ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّةً غَنُ يُونُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمُرَةً بُنُ جُنْدُبٍ حَفِظْتُ سَكْتَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) فِي الصَّلاَةِ . وَقَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمُرَةٌ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) وَسَكَتَةً اِذَا كَبَرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُرَا وَسَكْتَةً اِذَا فَرَعَ مِنْ وَسُولِ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) مَحْتَدُن فِي الصَّلاَةِ سَكُتَةً إِذَا كَبَرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُرَا وَسَكْتَةً إِذَا فَرَعَ مِنْ وَرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَانْكُرَ ذَلِكَ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَلَا عَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَا عَمْ وَلَا عَمْ وَلَا عَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاعَةً اللهُ عَلَيْهِ الْمَامُ وَيَعْ مُولَا وَهُو حَدِيْثًا وَاعِدًا وَهُو حَدِيْثُ الْعَقِيقَةِ فِيْمَا زَعَمَ قُرَيْشُ بُنُ آنَسٍ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الشّهِيدِ.

کی اکرم مُٹائیڈ بیان کرتے ہیں: مجھے نبی اکرم مُٹائیڈ کے بارے میں یہ بات یاد ہے آپ نماز کے دوران دو مرتبہ سکوت کرتے تھے ایک اس وقت جب امام نے تکبیر کہد دی ہواور قر اُت شروع کرنی ہواور دوسرا سکوت اس وقت ہوتا تھا جب آپ سورۂ فاتحہ پڑھ کرفارغ ہوتے تھے۔

۔ حضرت عمران بن حصین ملائفۂ نے اس بات کوشلیم ہیں کیا' تو ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں حضرت ابی بن کعب مٹائفۂ کو اس بارے میں خطاکھا تو انہوں نے حضرت سمرہ مٹائفۂ کے بیان کی تصدیق کی۔

1704-160 إبو داؤد ( 1707) كتاب الصلوة باب السكنة عند الافتتاح بحديث ( ٧٧٧) وابن ماجه ( 1707-177) كتاب الصلوة باب في سكنتي الامسام بحديث ( ١٤٥ ) واحد ( ٢٠١٥) كلهم من طريق استاعيل بن علية بهذا الابتنار- واخرجه البيهقي في ( البستن الكبرى المعتني الامسام بحديث الروق واخرجه البيهقي في ( البستن الكبرى الماء ( ١٩٦/١) كتاب الصلوة بناب البيهقي في ( ١٢٤/١) كتاب الصلاة بناب السكنة عند الرزاق ( ١٢٤/١) كتاب الفسلاة بناب القراءة خلف الامام الهديث ( ٢٠٩٦) واحد ( ٧/٥) وابو داؤد ( ١٣٢/١) كتاب الصلوة باب السكنة عند الافتتاح العديث ( ١٨٠٠) والبرمذي ( ٢٠٠١) كتاب الصلوة ( ١٨٥٠) وابن ماجه ( ١٨٥١) كتاب الصلوة العديث ( ١٨٥٠) والبخاري في الصلوة العديث ( ١٨٥٠) والبخاري في المعلوة باب مكتبي الامام والبخاري في كتاب الصلوة باب مكتبي الامام والبخاري في القراءة ) ص ( ٢٣)

حسن بھری کے حضرت سمرہ رہ النفیز ہے احادیث کے ساع کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے حسن بھری نے ان سے آ ایک حدیث سی ہے اور بیہ وہ حدیث ہے جوعقیقہ کے بارے میں ہے جسے قریش بن انس نے حبیب نامی راوی سے قل کیا ہے۔

#### راويانِ حديث كانتعارف:

ابومحر سعدان بن بزید بغدادی بزاز علم حدیث کے ماہرین نے آئیس '' ثقة ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید طالات کے طریع طالات کے طریع طالات کے ملاحظہ ہو: السیر (۳۵۸/۱۲)(۱۵۱)۔

صین بن سعید بن عبداللہ الخرمی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' نفتہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد''ازشیخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۲۱۸)(۱۰۴۳)۔

1260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عُرَفَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُّرَةَ آنَهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً وَإِذَا قَرَا (وَلَا الضَّالِينَ) سَكَتَ سَكُتَةً فَانْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَنُ سَمُرَةً وَلَا الضَّالِينَ) سَكَتَ سَكُتَةً فَانْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيُ مَن سَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ فَي ذَلِكَ إِلَى الْمَلْ كَعْبِ فَكَتَبَ آنَ الْامْرَ كَمَا صَنعَ سَمُرَةً.

میں حسن بھری بیان کرتے ہیں: حصرت سمرہ ڈالٹنڈ نماز کا جب آغاز کرتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے ہے خاموش رہے تھے کھر جب و کلاالے سالی پڑھ لیتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے اس بارے میں ان پراعتراض کیا گیا'اس بارے میں حضرت ابی بن کعب ڈالٹنڈ کو خط لکھا گیا تو انہوں نے فرمایا: تھم اس طرح ہے جیسے شمرہ نے کیا ہے۔ بارے میں حضرت ابی بن کعب ڈالٹنڈ کو خط لکھا گیا تو انہوں نے فرمایا: تھم اس طرح ہے جیسے شمرہ نے کیا ہے۔

1261- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي 1261- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي الْحَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

١٦٦٠- اخرجه احد ( ٢/٦٥) قال: حدثنا هشيم؛ قال: اخبرنا متصور ويونس عن العسن عن سعرة به- وينظر: العديث السابق١٦١١- اخرجه البخاري ( ٢٢/٣) كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير العديث ( ٤٧٤) ومسلم ( ١٩٤١) كتاب البساجد باب ما يقال بين شكبيرية الأحرام والقراء قا العديث ( ١٩٨٨) والدارمي ( ١٩٨٨-١٩٤) كتاب الصلوة باب في السكتين وابو داور ( ١٩٨٨-١٩٤) كتاب الصلوة باب الدعاء بين داور ( ١٩٨١-١٩٥) كتاب الصلوة باب الدعاء بين التكبيرية والقراء قا وابن ماجه ( ١/ ١٣٤-٢٥) كتاب العديث ( ١٨٨) والنساشي ( ١٨٨١-١٩٣) كتاب الافتتاح باب الدعاء بين الشكبيرية والقراء قا وابن ماجه ( ١/ ١٣٤-١٥٥) كتاب العائمة الصلوة البيديث ( ١٨٥٠) وابن خزيدة ( ١٨٨١) وابن ماجه ( ١/ ١٩٨٤) وابن ماجه ( ١/ ١٨٥٠) وابن ماجه ( ١/ ١٩٨٤) وابن ماجه ( ١/ ١٩٨٤) وابن ماجه ( ١/ ١٨٥٠) وابن ماجه ( ١/ ١٩٨٤) وابن ماجه ( ١/ ١٨٥٠) وابن ماجه ( ١/ ١٨٥١) كتاب الدعوات باب التعوذ من العلم والبغرم حديث ( ١٨٥١) وصلح كتاب الوضوء والشرمذي ( ١/ ١٥١) كتاب العرب العبادة من الماحدة بن العالم والبغرم عديث ( ١/١٥) كتاب العلم والدراء ( ١٨٥١) والمدال ( ١٨٤١) والمدال ( ١٨٥١) والمدال ( ١٨٥٨) والمدال ( ١٨٥٨) والمدال ( ١٨٥١) والمدال ( ١٨٥٨) ووالمدال ( ١٨٥٨) والمدال (

ولَ اللّهِ بِابِى أَنْتَ وَأُمِّى مَا تَقُولُ فِى صَلَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ اَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ اَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمُثَوِّ وَالْمَغُرِبِ اللَّهُمَّ نَقِينَى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى التَّوُبُ الْآبُيضُ مِنَ الذَّنَسِ طَايَاى كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ اللَّهُمَّ نَقِينَى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوبُ الْآبُيضُ مِنَ الذَّنسِ فَعَايَاى بِالنَّلْحِ وَالْمَآءِ وَالْبَرَدِ.

اہم اعسینی میں سندہ جائے۔ اور اور اور اور اور اور کے ایک اکرم مُثَالِیَّا نَمِ نَماز کے آغاز میں جب تکبیر کہتے تھے تو تھوڑی دیر کے گئی کہ حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا۔ این کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَالِیَّا نِم نماز کے آغاز میں جب تکبیر کہتے اور قر اُت کے خاموش رہتے تھے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ سُٹی پڑھتا ہوں! آپ تکبیر کہنے اور قر اُت کے درمیان میں کیا پڑھتا ہوں:
ر نے کے درمیان میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی اکرم مُثَالِیَّا نِم نَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

کے سے درمیان یں میا پرسے ہیں، و بن موا کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے اسلام کے درمیان فاصلہ رکھا ہے اسلام کے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کومیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اللہ! میری خطاؤں کو برف پانی اور اُولوں کے ذریعے دعودے'۔

إوبانِ حديث كا تعارف:

ری میارہ بن قعقاع بن شرمہ میں کوئی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' جھٹے اللہ ہے'' تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر معقلانی' (۲۸۱)(۵۱/۲)۔

# 38- باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصَّبِعِ. باب قَدْرِ الْقِرَاءَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصَّبْعِ. باب: ظهرُ عصرُ فجر ميں قرات کی مقدار

1262 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ اللهُ السَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَغْقُولُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ اللهُ (صَلَى اللهُ عَنِ الْمُولِ اللهِ (صَلَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الظَّهْرِ قَدُرَ اللهِ عَن اللهُ فِي الظَّهْرِ قَدُرَ اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

المال الماليون وفي ( ١٩٠٦) والنواء في الظهر والعصر وماليون كرام من الماليون والمدر ( ١٢/٦) وابو عوائة من الماليون الماليون الماليون الماليون الماليون والماليون وال

تو ہم نے بیاندازہ لگایا کہ ظہر کی نماز میں آپ مَثَاثِیَّا کا قیام اتناطویل ہوتا ہے جتنی دیر میں تمیں آیات تلاوت کی جاسکیں میخی جتنی دیر میں تمیں آیات تلاوت کی جاسکیں میخی جتنی سورہ سجدہ بڑی ہے نیا اندازہ پہلی دورکعت کے بارے میں تھا۔

جبكه آخرى دوركعت ميں اس سے نصف ہوتا تھا۔

اس طرح ہم نے عصر کی پہلی رکعت میں آپ مُٹائِنْتِم کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ ظہر کی آخری دورکعت جتنا ہوتا تھا اور ہم نے عصر کی آخری دورکعت میں آپ مُٹائِنْتِم کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ اس سے نصف ہوتا تھا۔ بیرروایت ثابت اور شیخ ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ک بکر بن عمرو- وقیل ابن قیس- ابو الصدیق الناجی-بالنون والجیم -بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' تیسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''108 ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفصل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۱) (۱۲۲)۔

1263 حَدَّنَا هُرَيْمُ بُنُ سُفُيانَ عَنْ البَجَلِيُّ حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ عَكْيَمٍ الْآوُدِيُّ حَدَّنَا سَهُلُ بُنُ عَالِمٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّنَا اللهُ عَنْ الْبَعَلِيُ عَنْ الْبَعَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَرَا فِي الْكَيْتُ حَلْفَ الْبِي عَالِمٍ عِنْ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَرَا فِي الْكَيْتُ عَلْفَ النَّالِيةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَرَا فِي الْكَيْتُ وَالآيةِ الثَّانِيةِ عَنْ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَرَا فِي الْكَيْتُ وَالآيةِ الثَّانِيةِ مَنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَرَا فِي الْكَيْتُ وَالآيةِ الثَّانِيةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَرَا فِي الْكَيْمَ وَالآيةِ الثَّانِيةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَرَا فِي الْكَيْمَ وَالآيةِ الثَّانِيةِ النَّانِيةِ النَّانِيةِ الثَّانِيةِ الثَّانِيةِ الثَّانِيةِ الثَّانِيةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ عَمَا الْكَالِمَ وَالآيةِ الثَّانِيةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّهُ ال

کی کی افتداء میں بوحازم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کی افتداء میں بھرہ میں نماز اداکی انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھی' پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی دوسری آیت پڑھی' پھر وہ رکوع میں چلے گئے' جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے ہماری طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا:

الله تعالى نے بير بات ارشاد فرمائى ہے:

" تم اس میں ہے جوآ سانی ہے پڑھسکؤاس کی تلاوت کرلؤ'۔

اس روایت کی سند''حسن'' ہے۔

 1264 حَدَثَنَا بَحُو بَنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ آبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ عَنُ كَلِيْرِ بُنِ مُرَّةَ عَنُ اَبَى النَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ عَنُ اَبِى النَّاهِ بِنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ آبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى النَّاهِ وَقَالَ وَحُلَّ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ اللهِ اللهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِحٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا اَرَى الْإِمَامَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِحٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا اَرَى الْإِمَامَ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِحٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا اَرَى الْإِمَامَ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِحِ بِهِ لَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَاوِية بُنِ صَالِحِ بِهِ لَمَا الْهُ مِنْ قَوْلِ آبِي الدَّرُدَاءِ كَمَا قَالَ ابْنُ وَهُبٍ . وَاللهُ اعْمُ مُعَاوِية وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

یمی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ منقول ہے تا ہم ان میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم مَثَّاتِیْنِم نے بیہ بات ارشاد فرمائی: میں بیسمجھتا ہوں کہ امام کا قر اُت کر لینا ان لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ راوی کو اس روایت میں وہم ہوا ہے۔ درست بیہ ہے: بیہ الفاظ حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹنڈ کے ہیں ' جیسا کہ ابن وہب نامی راوی نے نقل کیا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

99- باب ذِكْرِ نَسْخ التَّطْبِيقِ وَالاَمْرِ بِالاَنْحُذِ بِالرُّكِبِ. وَعَلَى السَّخِ التَّطْبِيقِ وَالاَمْرِ بِالاَنْحُذِ بِالرُّكِبِ. بَطْبِيقِ اور كَصُنوں كو بَكِرُ نِ كَاكْمَ منسوخ ہے باب: تطبیق اور گھنوں كو بکڑ نے كاكلم منسوخ ہے

1265 - حَدَّثَنَا يَحْيِلَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ يَذْكُرُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْآسُودِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ يَذُكُ مَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْآسُودِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ عَلَمَنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الصَّلاَّةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ وَجَعَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ آخِي كُنَّا نَفُعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرُنَا بِهِذَا . وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَعْنِيُ فِي الرُّكُوعِ .

مرورون من الم يذكر الرفع الا عند الافتتاح كلهم من طريق عبد الله بن ادرس بهذا الامناد-

مسعود و النفز) نے تعیک کہا ہے ہم پہلے ایسا ہی کیا کرتے تھے کیکن پھر ہمیں اس طرح کرنے کا تھم دیا گیا' پھر حصرت سعد دلائڈ نے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے او پرر کھے (اس سے مرادیہ ہے: رکوع میں ایسا کرنے کا تھم دیا گیا)۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صبد الله بن ادرلیس بن یزید بن عبد الرحمٰن الازودی: ابومحد کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ یہ راو ول کے'' آٹھویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''92ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۱۰)۔

تطبیق کا تھم منسوخ ہے

تظیق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امام تر مذی مُرانیات نے سب سے پہلے وہ روایت نقل کی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے: رکوع کے دوران گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے اور پھراس کے بعد امام تر مذی مُرانیات نے بیفر مایا ہے:

والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتأبعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك الاما روى عن ابن مسعود وبعض اصحابه انهم كأنوا يطبقون

والتطبيق منسوخ عند اهل العلم

اس روایت پر اہل علم کے نزدیک مل کیا جاتا ہے وہ اہل علم جن کاتعلق نبی اکرم مَنَا تَنْیَا کے اصحاب تابعین اور اُن کے بعد کے زمانوں سے ہے اس بارے میں ان حضرات کے درمیان کوئی اختلاف نہیں البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی اور ان کے بعض شاگر دوں کے حوالوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے: وہ تطبیق کیا کرتے تھے تا ہم اہلِ علم کے نزویک تطبیق کا تھم منسوخ ہے۔ تعض شاگر دوں کے حوالوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے: وہ تطبیق کیا کرتے تھے تا ہم اہلِ علم کے نزویک تطبیق کا تھم منسوخ ہے۔ تعظیق کے تعلق کی گئی ہے جو مقلانی تحریر کرتے ہیں:

وقد ورد ذلك عن بن مسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق ابراهيم عن علقبة والاسود انهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال فوضعنا ايدينا على ركبنا فضرب ايدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فعذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل هذا على ان بن مسعود لم يبلغه النسخ وقد روى بن المنذر عن بن عبر باسناد قوى قال انها فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعنى التطبيق وروى بن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اراد ان يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق اخى كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعنى الامساك بالركب فهذا شاهد قوى لطريق مصعب بن سعد وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد أخر عن علقمة والاسود قال صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر سعد أخر عن علقمة والاسود قال صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر

فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثمر ترك لح

ں روایت کو اس بات برمحمول کیا گیا ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود طالقی کو اس بات کی اطلاع نہیں مل سکی کہ بیے تھم

منسوخ ہو چکا ہے۔

وں بوچ ہے۔ شخ ابن المنذر بھالیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے حوالے سے متندسند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے۔ نبی اکرم مُلَا فَیْکِم نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا' یعنی ایک مرتبہ تطبیق کی تھی۔

امام ابن خزیمہ میں تھا نے اپی سند کے ساتھ علقمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود و النفیز کے بارے میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم سن النوام نے ہمیں اس کی تعلیم دی کھر جب انہوں نے رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو ملا لیا اور رکوع کیا 'جب اس بات کی اطلاع حضرت سعد و النفیز کو ملی تو انہوں نے فرمایا: میرے بھائی نے ٹھیک کہا ہے ہم اس طرح کیا کرتے تھے کیکن پھر ہمیں اس بات کا تھم دیا گیا 'یعنی گھٹوں کو پکڑنے کا تھم دیا گیا۔

تو بیا کیسمتند ثبوت ہے جومصعب بن سعد ڈلائنڈ کے حوالے سے منقول ہے۔

امام عبدالرزاق بیست نے حضرت عمر بڑگائی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جو حضرت سعد بڑگائی کے قول کی تائید کرتی ہے انہوں نے ایک اور سند کے ساتھ علقمہ اور اسود کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں : ہم نے حضرت عبداللہ بڑگائی کی اقتداء میں نماز اداکی تو ہم نے تطبیق کی تو پھر ہماری حضرت عمر بڑگائی ہے ملاقات ہوئی ہم نے ان کی اقتداء میں نماز اداکی تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا: پہلے ہم اس طرح کیا کرتے کیکن پھراس طریقے کو ترک کردا۔

ال موضوع بر تفتكوكرتے ہوئے ملم كے عاشية نگارامام ابوزكريا يكي بن شرف نووى بريات تحريركرتے بيك ونسخ التطبيق مذهبنا و مذهب العلماء كافة ان السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق الا بن مسعود وصاحبيه علقمة والاسود فانهم يقولون ان السنة التطبيق لانه لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه والصواب ما عليه الجمهود لثبوت

ي فتح البارى ، قوله باب وضع الاكف على الركب في الركوع

ع حاشية النووي على الصحيح لمسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( باب الندب الى وضع الايذى على الوكب في الركوع)

تطبیق کے تکم کامنسوخ ہونا ہمارا اور تمام علاء کا مذہب ہے سنت ہیہ ہے: رکوع کے دوران گھنٹوں پر ہاتھ رکھا جائے اور تطبیق مکروہ ہے البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی تیج اور اُن کے دوساتھی علقمہ اور اسود ان کی رائے مختلف ہے بیہ حضرات فرماتے ہیں: رکوع کے دوران تطبیق کے طور پر ہاتھ رکھنا سنت ہے اس کی وجہ سے ہے: ان حضرات تک اس روایت کی ناسخ ولیل نہیں پہنچ سکی اور وہ ناسخ دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رٹی تھی کی نقل کردہ روایت ہے درست مؤقف وہی ہے جس پر جمہور عامل ہیں اور اس کی دلیل اس کے صریح ناسخ کا تابت ہونا ہے۔

1266 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ بِهُ لَا اَلَى اللهِ اللهُ ال

수 این روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں:

انہوں نے تکبیر کہی ٔ دونوں ہاتھ بلند کیے گھر جب وہ رکوع میں گئے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے۔

حضرت سعد نگائنڈ کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا: میرے بھائی نے ٹھیک کہا ہے ہم پہلے اس طرح کیا کرتے تھے'لیکن پھرہمیں میتھم دیا گیا کہ ہم دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پررکھالیا کریں۔ بیسند ثابت ہےاور سجیح ہے۔

1267 - حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ آحُمَدَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ هَارُوُنَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمَذَانِيُّ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بِنُ خُزَيْمَةً حَدَّثَنَا مُوْسَى بِنُ هَارُونَ ثُمَّ لَقِيتُ مُوْسَى فَحَدَّثِنِي بِهِ.

ﷺ کا بیان نقل کرتے ہیں دائل اپنے والد (حضرت وائل بن حجر رٹائٹٹُ ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹَائٹٹِنَم جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنی انگلیاں ملا لیتے تھے۔ جاتے تھے تو اپنی انگلیاں کشادہ رکھتے تھے اور جب سجدے میں جاتے تھے تو پانچوں انگلیاں ملا لیتے تھے۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

> 40- باب مَا يُقَالُ عِنْدَ دَفْعِ الرَّاسِ مِنَ الرُّكُوعِ باب: ركوع سے سراُ تُھاتے وفتت كيا پڙھا جائے گا؟

1268- حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ كَعْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ

١٢٦٧ - اخسرجه ابسن خسزيسهة ( ٢٠١/١ ) رقبه ( ٥٩٤ ) وابسن حبسان ( ١٩٢٠ ) والنعساكم ( ٢٢٧/١ ) والطهراني في ( الكبير ) ( ٢٠١٢) رقبه ( ١٩٦٠ ) والبسبه عن طريق ( الكبير ) ( ١١٢/٢ ) كتاب الصلوة بابب بضبه اصابع بديه في النسجود كليهم من طريق العارث بن عبد الله بهيئة الاستشاد - وصنصته ابن خزيمة وابن حبان - وقال العاكم : صعبح على ترط مستلم وواقه الذهبي - قلت: وقد وهما في ذلك! فيستلم فم يرد للعارث والعديث ذكرد الهبتيس في ( مجبع الزوائد ) ( ١٩٨/٢ ) وقال ( ١٩٨/٢ ) وقال العارث في ( الكبير ) وابتناده حسين -

مَانَ الْحَزَازُ حِ وَحَدَّفَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُ لَيْدُ بُنُ عُفْمَانَ الْحَزَّازُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِي لَيْدُ بُنُ عُفْمَانَ الْحَزَّازُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِي اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَا بُرَيُدَةُ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ مَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَا بُرَيْدَةُ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ مَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَا بُرَيْدَةُ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ مَا مُعْمَدُ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ.

ما بیل و الله بن بریدہ اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَثَلِّیْنِیْم نے مجھے نے فرمایا: اے بریدہ! جب تم رکوع کے عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَثَلِیْنِیْم نے مجھے نے فرمایا: اے بریدہ! جب تم رکوع

پىراُنھاوُ تو بيە پڑھو:

ر سيع الله لِمَنْ حَمِدَهُ الله مَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ مِلْ السَّمَآءِ وَمِلْ الْاَرْضِ وَمِلْ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
"الله تعالى نے اس مخص كى بات كوئ ليا جس نے اس كى حمد بيان كى اے الله! اے ہمارے پروردگار! حمد تيرے
لي مخصوص ہے جواتى ہوجوآ سمان كو بحر دے اور زمين كو بحر دے اور ان كے علاوہ جس چيز كوتو چاہے اسے بھى بحر
دے"۔

#### 

#### راويانِ حديث كا تعارف:

علی بن سعید بن جریرنیائی ، نزیل نیٹا پور ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''گیارہویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال''250ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب المہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۲۹۲) (۲۷۷)۔

علی بن حسین بن عبید بن بسطام بن کعب،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقهُ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''لسان الممیز ان' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۴/۳۲) (۵۸۴۸)۔

1369 حَدَّثَنَا اَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ اَحُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عُمَيْرٍ الدِّمَشُقِى حَدَّثَنَا اَبُو زُرُعَةَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ عُمَارَةَ بُنِ رَاشِدٍ اَبُو الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ ثَابِتِ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ عُمَارَةَ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِي هُويُورَةَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ بُنُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً . قَالَ مَنْ وَرَاءَ هُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً . (صَلَّى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً .

الله لِمَنْ حَمِدَهُ " رُحِة عَظِيَّة بِيان كُرتَ بِين بِم جب بى اكرم سَلَاثَيَّة كى اقتداء مِين نماز اداكرتے تھے تو آپ "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ " رُحة تھے آپ سَلَاثُهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَحَمَدَهُ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَالله لِمَنْ حَمِدَهُ وَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَا

١٣٦٨–اخرجه ابس البعوزي في ( التعقيق ) ( ٣٤٢/١ ) رقم ( ٥٦٧ ) من طريق الدارقطني به - وذكره البيندي في { كنز العبال ) ( ١٩٧٤٣ ) . وعزاء للدارقطني ومنعفه - والاستاد ضعيف جدا ففيه عبرو بن شهر وجابر الجعفي وهما مشروكان - اخرجه ابن العوزي في ( التعقيق ) ( ٣٤٣/١ ) رقم ( ٥٧٢ ) من طريق الدارقطني به -

#### راويانِ حديث كا تعارف:

کے بین عمرو بن عمارۃ لیٹی مشقی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقد' قرار دیا ہے۔ ان کے حزید حالات کے کے لیے ملاحظہ ہو: الجرح والتعدیل (۱۷۷۹) (۱۳۳۷) علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ ان کے حزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الثقات (۲۲۵/۹)۔

1270 حَدَّثَنَا اَبُوْ طَالِبِ الْحَافِظُ اَيُضًا حَدَّثَنَا يَزِيَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَحُيى بَنُ عَمُوهِ بُوَ عَلَى اللَّهِ بَنُ الْفَصْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُوَيُرُ عَمُولَ اللَّهِ بَنُ الْفَصْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُوَيُرُ عَمُولَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلُ مَنُ وَرَاءَهُ اللَّهُمَ رَبَّنَا وَلَكُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلُ مَنُ وَرَاءَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلُ مَنُ وَرَاءَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكُ اللَّهُ الْحَمْدُ . هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ . وَاللَّهُ آعُلَمُ.

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

بدروایت اس سند کے حوالے ہے محفوظ ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

1271- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَحُمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ عَبُدِ اللهِ الطَّيَالِسِيُّ زَغَاتُ حَدَّثَنَا يَزِيُهُ بُنُ عُمَوُ بِنِ جَنُزَةَ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ بَدُرٍ عَنُ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ الْاعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ بِنَ جَنُوةَ الْمَدَائِنِيُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ صَعِيْفٌ . كَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ بُنُ بَدْرٍ وَخَالَفَهُ سَلَّامٌ الْإِمَامِ . فَقُلُنَا إِنَّ فِيْنَا مَنْ يَقُورًا فَقَالَ اتَقُرَءُ وَنَ خَلْفَ الْإِمَامِ . فَقُلُنَا إِنَّ فِيْنَا مَنْ يَقُورًا فَقَلَ اللهِ بُنُ حَلْفَ الْإِمَامِ . الرَّبِيعُ بُنُ بَدْرٍ صَعِيْفٌ . كَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ بُنُ بَدْرٍ وَخَالَفَهُ سَلَّامٌ ابُو الْمُنذِرِ فَرَوَاهُ عَنُ ايُوبُ عَنُ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و الرَّقِقُى وَرَوَاهُ عَنُ ايُوبُ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَخَالَفَهُمَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و الرَّقِقَى وَرَوَاهُ عَنُ ايُوبُ عَنُ ايَّو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةً وَغَيْرُهُ عَنُ ايَّوْبَ عَنُ ايَّهُ وَلَاكُمُ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةً وَغَيْرُهُ عَنُ ايُوبُ عَنُ ابِي قِلابَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةً وَغَيْرُهُ عَنُ ايَّوْبَ عَنُ ابِي قِلابَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةً وَغَيْرُهُ عَنُ ايَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ﷺ کھی حضرت ابو ہر رہ ہو ہوں کرتے ہیں: نبی اکرم ملاقیظ نے ہمیں نماز پڑھائی کھر آپ نے ہماری طرف رخ کھے اور ارشاد فر مایا: کیا تم اور ارشاد فر مایا: سور ہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔

یہ تلاوت کی ہے نبی اکرم سل تیزیل نے ارشاد فر مایا: سور ہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔

١٢٧٠ اخرجه ابن الجوزي في ( التبعقبق ) ( ٢٤٣/١ ) رقيم ( ٥٧١ ) من طريق الدارقطني به-

١٢٧١ - احسرجه ابن الجوزي في ( التعفيق ) ( ٢٢٦/١ ) رقم ( ٥١٠ ) من طريق الدارقطني؛ به - واخرجه ابن عدي ( ١٢٨/٢ ) من طريق داهرين نوح: تشا عليلة - الربيع بن بسد - بهذا الاستاد - ومن طريق ابن عدي اخرجه البيهيقي في ( جزء القراء ة ) ص( ٧٥ ) رقم ( ١٥٢) - وقال أبن عدي: وهذا اختطبا فينه عليلة على ابوب فقال: عن الاعرج عن ابي هريرة - ودواه عبيد الله بن عبرو بن ابوب عن ابي قلاية عن الشيء و لمسدا استفسا خطا عن ابوب: اخطا عليه عبيد الله بن عبرو - والصواب ما رواه جساعة عن ابوب عن ابي قلاية عن رجل من اصعاب البني اس روایت کا راوی رہتے بن بدرضعیف ہے بعض دیگر راویوں نے اس روایت کونقل کیا ہے اور اسے نقل کرنے میں پچھے اللاف بھی کیا ہے۔

## اويان حديث كالتعارف:

🔾 شخ حافظ: ابومویٰ، عیسیٰ بن عبدالله بن سنان بن دلویه، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ان کا عال"277 من مواران كے مزيد حالات كے لئے ملاحظه مو: السير (١١٨/١٢) (١٢٨)\_

 یزید بن عمر بن جنز قیدائی۔ قال الخطیب: ماعلمت من حالہ الاِخیرُ ا۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار یا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: '' تاریخ بغداد'' ازشیخ ابو بکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغداد ک''

1272 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يُوسُفَ الزَّمِّي إُحدَّ فَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِى عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ اَبِى قِلابَةَ عَنُ اَنْسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنْ اللَّهِ عَالَمُ عَلَمُ اللَّهُ أَفْهَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجُهِ فَقَالَ ٱتَقْرَءُ وَنَ فِي صَلَاتِكُمْ وَالإِمَامُ يَقُرَأُ . فَسَكَتُوا لْمُ اللَّمَا ثَلَاتًا فَـفَالَ قَائِلُ اَوْ قَائِلُونَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأُ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ . لَفُظُ

فارغ ہوئے تو آپ نے ان کی طرف رخ کر کے ارشاد فر مایا: کیاتم لوگ نماز کے دوران قر اُت کر رہے تھے جب کہ امام بھی قراُت کرر ہاتھا؟ لوگ خاموش رہے نبی اکرم مٹر ہی ہے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی تو ایک صاحب بولے یا چند حضرات نے ہ بات بیان کی: ہم نے ابیا کیا ہے نبی اکرم سلطی کے ارشاد فرمایا: تم ابیانہ کیا کروٴ تم لوگ دل میں سور ہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یہ الفاظ فاری نامی راوی کے بیں۔

----

#### راويانِ حديث كالتعارف:

🔾 یخی بن پوسف الزمی- خراسانی ، مهم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' نفقہ' قرار دیا ہے۔ بیدراویوں کے'' دسویں' کبار طبقی'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''20ھ یا کچھ زیادہ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: " تقريب البتهذيب" از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر مسقلاني" (٢١١/٣) (٢١١) \_ \_

١٤٧٢-اخسرجيه ايسن البجوزي في ( النعفيق ) لـ ٢٢٦/١ ) رقيم ( ٥٤١ ) من طريق الدارقطبي به- واخرجه ابو يعلى ( ١٨٧/٥ ) 1٨٨ ) رفيم ( ٢٨٠٥ ) وابس حبسان ( 104°104° مسوارد ) والبسيسقسي في ( حـز· القراء وَ ) ص ( ٧٢ ° ٧٤) رقم ( ١٤٢° ١٤٤° ١٤٤° ١٤٥° ) والغطيب في ( تناريخ بغداد ) { ١٧٦-١٧٥/١٣ ) من طرق عن عبيد الله بن عبسرو الرقي بهذا الاستاد- وصعفه ابن حيان- وذكرد الهيتبي في { المعبع الزوائد ا ( ۱۱۲/۲ )\* وقال: رواد ابو يعلَى والطبرائي في ( الادسط ) ورجاله نشاست-

1273 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ الْهَيْئَمِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ اِبُواهِيْمَ الْقُوهِ سُتَانِيُّ حَدَّثَنَا يُؤسُفُ بُنُ عَدِيٍّ قَالاً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ لَقُظُ حَدِيْثِ الْفَارِسِيِّ. قَالاً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ لَقُظُ حَدِيْثِ الْفَارِسِيِّ. ﴿ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ لَ الفَظْ حَدِيْثِ الْفَارِسِيِّ. ﴿ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ مَنْ وَلَ جَدِيثِ الْفَارِسِيِّ. ﴿ ﴿ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ مَنْ وَلَ جَدِيثِ الْفَارِسِيِّ. ﴿ اللهِ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ مَنْ وَلَ جَدِيثِ الْفَارِسِيِّ.

----

#### راويانِ حديث كاتعارف:

احمد بن ابراہیم بن مالک، ابوعلی القوہتانی۔علم صدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال ''67ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تاریخ بغداد'' از شخ ابوبکر احمد بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۹/۴)(۱۵۹۱)۔

صیف بن عدی بن زریق تیمی، (بیان کے آزاد کردہ غلام بیں)، کوفی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دسویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''32ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو''' تقریب النہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۸۱/۲) (۳۸۲)۔

1274- حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبِى ح وَحَدَّثَنَا آخِمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبِى ح وَحَدَّثَنَا آخِمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَمْرِو بِهِلْدَا .

金金 کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

احمد بن سلمان بن حسن بن اسرائیل بن یونس، ابو بکر النجاد،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱/۲۳۸) (۳۹۵)۔

1275- حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنُصُورٍ زَاجٌ حَدَّثَنَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِسُنَ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

1777 - اخرجه البيهفي في ( جزء الفراء ة ) ص ( ٧٧ ) رقم ( ١٤٦ ) من طريق يوسف بن عدي بهذا الاستاد- وينظر: العديث البيابيق١٢٧٥ - اخبرجه البزار ( ٢٢٩/١ - كشف ) رقم ( ١٨٨ ) وابو يعلى ( ٢٧٥/١ ) رقم ( ٢٩٨٧ ) من طريق النضد بن شبيل بهذا الاستاد- واخرجه المبعد ( ١٢٠/١ ) وابو يعلى ( ١٣٢/٨ ) رقم ( ٢٠٠٥ ) من طريق ابي احبد الزبيري عوا يوئس بن ابي اسعاقه احبيد ( ١٢٠/١ ) وأل إلبزار: لا تعلم رواه هكذا الا يوئس- وذكره الهوشيي في ( البجيع ) ( ١١٣/٢ ) وقال؛ رواه احبيد وابو يعلى والهزاراً ورجال الصحبح -

میں) بلند آ واز میں قراُت کررہے تھے'(اُن سے بیفرمایا:)تم نے میرے لیے تلاوت کرنامشکل کردیا۔ میں) بلند آ واز میں قراُت کررہے تھے'(اُن سے بیفرمایا:)تم نے میرے لیے تلاوت کرنامشکل کردیا۔

(حضرت عبدالله بڑائیئز بیان کرتے ہیں:) پہلے ہم نماز میں سلام کا جواب (دے دیا کرتے تھے) پھر ہمیں یہ بتایا گیا: نماز ایک مشغولیت ہے(اس لیے نماز کے درمیان کوئی بات چیت یا کلام نہ کیا جائے)۔

تے کے است بن مینب بیان کرتے ہیں: جب تم پھھلوگوں کورکوع کی حالت میں پاؤ تو تکبیر کہہ کررکوع میں چلے جاؤ' تو وہ ایک تکبیر ہی تمہارے لیے تکبیرتح بمیہ اور رکوع میں جانے والی تکبیر کے طور پر کافی ہوگی۔

ووہ بیت بیرن ہارے سے بیار رینہ میروں کی گئی ہے : وہ بیفر ماتے ہیں : جوشخص نماز کے آغاز میں تکبیرتحریمہ کہنا بھول جائے' سعید بن میتب سے بیہ بات بھی نقل کی گئی ہے : وہ بیفر ماتے ہیں : جوشخص نماز کے آغاز میں تکبیرتحریمہ کہنا بھول جائ بہ مچر دہ رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کئے تو ایسا کرنا اس کے لیے کافی ہوگا۔

## 41-باب صِفَةُ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّى عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

## باب: نمازی رکوع اور سجدے میں کیا پڑھے؟

1271 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اِمْلَاءً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عِبُدِ الْعَزِيْزِ اِمْلَاءً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ صِلَةً عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَقُولُ غِياثٍ عَنْ مُحَدَّدِ بُنِ اَبِى لَيْلُى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ صِلَةً عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَقُولُ فِي الشَّعْبِي وَبِحَمْدِه . ثَلَاثًا . فِي سُبْحَانَ رَبِّى الْاعْلَى وَبِحَمْدِه . ثَلَاثًا .

مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ے عبداللہ بن عمر بن ابان قرشی کوفی مشکدانہ۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ان کا انتقال ''239ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:المیز ان (۱۵۳/۸) (۸۷۸۸)۔

1278 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو بُنِ دُمَيْسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَاعِيْلَ بُنِ سَمُرَةَ الْآخْمَسِىُّ حَذَّثَنَا الْسَرِى بُنُ إِسُمَاعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ مَّسُرُوْقِ عَنْ عَبْدِ يَسُحَيَى الْحِمَّانِیُّ عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا السَّوِی بُنُ إِسُمَاعِیْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَبْدِ الْحَمَٰنِ اللَّهُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا السَّوَى بُنُ إِسُمَاعِیْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَبْدِ ١٩٧٧-اخرجه ابن خزیعة ( ١٩٥٠ ) كتاب الصلوات باب ما يقول الرجل في ركوعه وسعوده مدين ( ١٩٥٥ ) كلاهسا من طريق حفق بن غبات بهذا الاسناد- واخرجه الطعاوي في ( شرح معاني الائنار) ( ٢٥٥/١ ) من طريق مجائد بن سعيد عن الشعبي بهذا الاسناد- وقد روي هذا عن حذيفة بسند آخر دون ذكر زيادة: ثلاثاً - اخرجه مسلم وغيره وسياني-

الله بن مَسْعُودٍ قَالَ مِنَ السُّنَةِ اَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِي سُجُودِهِ سُبُحَانَ رَبِّى الْاعْلَى وَبِحَمْدِهِ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن مسعود طِنْ النَّهُ بِيان كرتے ہيں : به بات سنت ہے: آ دمی رکوع میں سُبْسَحَسانَ رَبِّسَى الْسَعَظِيمِ وَبِسَحَمُدِهٖ 'اور سجدے میں سُبْسَحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَی وَبِسَحَمُدِهٖ پرُ ھے۔

1279 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُ إِلنَّيْسَ ابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسَلَّمٍ حَدَّثَنَا حَجَاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْعٍ اَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْآغْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِى رَافِعِ عَنْ عَلِيّ بِمُنَ اَبِى طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْآغْرَ فِي الصَّلاَةِ اللهِ بْنِ اَبِى رَافِعِ عَنْ عَلِيّ بِمِنَ اَبِى طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ اللهُمَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بَكَارَكَ سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بَكَارَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ

"اے اللہ! میں نے تیرے لیے سجدہ کیا میں تھے پر ایمان لایا اور میں نے تیرے لیے اسلام قبول کیا تو میراپروردگار ہے میراچرہ اس ذات کی بارگاہ میں سربیحو دہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اسے شکل وصورت عطاء کی ہے اسے سارت نصیب کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے سب سے عظیم خالق ہے "۔

میرا کرم من اللہ بر مربوع میں جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے:

''اے اللہ! میں نے تیرے لیے رکوع کیا' میں تجھ پر ایمان لایا' میں نے تیرے لیے اسلام قبول کیا' تو میرا پروردگار ہے میری ساعت میری بصارت میرامغز' میری ہڈیاں' میرا بورا وجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے' جوتمام جبانوں کا پروردگار ہے'۔

نبی اکرم منابقیام جب فرنس نماز میں رکوع ہے سراُٹھاتے تو بیہ پڑھتے تھے:

''اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! تمام حمد تیرے لیے مخصوص ہے جو آتی ہو جو آسانوں کو بھرے اور زمین کو بھر دے اور اس کے علاوہ جس چیز کوتو جا ہے اسے بھی بھر دے'۔

اس روایت کی سند تیم حسن ہے۔

 1280 حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَ ةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ حَمُزَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ 1280 عَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَ ةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ حَمُزَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اُمَيَّةَ حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَ قَ مُحَمَّدُ بَنُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَجَّاجٍ فِي الْحُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً بِهِلَا الْإِسْنَادِ اَنَّ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَجَّاجٍ فِي الْحُبَرَنِي مُؤسَى بُنُ عُقْبَةً بِهِلَا الْإِسْنَادِ اَنَّ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَجَّاجٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَجَّاجٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ہے ہے۔ ایک اور سند کے حوالے سے یہ بات منقول ہے جس میں یہ الفاظ میں: نبی اکرم منگاتیؤ کم جب رکوع میں جاتے۔ اس میں بطور خاص رکوع کا ذکر ہے ووسری چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں بطور خاص رکوع کا ذکر ہے دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔

أيك روايت مين بيالفاظ مين:

''میری ہریاں اور میرے پیھے'۔

1281 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْسُ بُنُ اِسْمَاعِيُل حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ زَنْجَوَيُهِ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ كَانَ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ كَانَ عَبُدِ اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ . ثَلَاتَ مَرَّاتٍ .

----

## راويانِ حديث كاتعارف:

مرتبه پڑھتے۔

عبدالعزیز بن عبیداللہ بن حمزۃ بن صهیب بن سنان حمصی ،ضعیف،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' ساتویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو'''تقریب التہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱/۱۱) (۱۲۳۹)۔

1282 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ هَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ هَبُو اللهِ بُنِ اَقْرَمَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ هِسَامٍ الْمَخُرُومِيُّ حَدَّثَنَا اِبُواهِيْمُ بُنُ سَلْمَانَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَقْرَمَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ هِسَامٍ الْمَعْنِ وَسَلَمَ ) يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ . ثَلَاثًا.

ر صلی مصلی اللہ بن عبداللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں؛ مجھے نبی اکرم منالیّیْز کے بارے میں یہ بات یا و ہے: آ ب منالیّیْز مرکوع میں تمین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ پڑھتے تھے۔

١٢٨١-اخسرجه البسزار ( ٢٦١/١-كشف ) رقيم ( ٥٢٧ ) والطبسراني في ( الكبير ) ( ١٢٥/٢ ) رقم ( ١٥٧٢ ) كلاهما من طريق سليعان بن عبد الرحبين الدمتسيقي "شنسا اسباعيل بن عياش بهذا الامتباد- قال البزار: لا نعلمه عن جبير الا من هذا الوجه وعبد العزيز صائح وليس بهائيقي عند اهل العلم- وذكره الهيتسي في ( العبيم ) ( ١٣١/٢ ) وقال: رواه البزار والطبراني في ( الكبير ) وعبد العزيز بن عبيد الله صائح العديث-

١٢٨٢—ذكره الفساني في ( الاحاريث الضعاف ) ص ( ١٥٦ ) رقبم ( ٢٨٣ )؛ وقال: ابراهيهم بن سليسان ليس بستسهور–

ا اما عدالمحولات

## راويانِ حديث كالتعارف:

ر ابراہیم بن سلمان مدنی۔علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''لسان المیز ان' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۱۲۲۱) (۱۲۳)۔

مَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِذَا رَكَعَ اَحَدُّكُمْ يُسَبِّحُ فَلَاتَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا رَكَعَ اَحَدُّكُمْ يُسَبِّحُ فَلَاتَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا رَكَعَ اَحَدُّكُمْ يُسَبِّحُ فَلَاتُ مَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا رَكَعَ احَدُّكُمْ يُسَبِّحُ فَلَاتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سو الله تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم سُلُمیْنَا مِی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کوئی شخص رکوع کرے تو تین مسرت ابو ہریرہ اللہ نیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم سُلُمیْنَا مِی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کوئی شخص رکوع کرے تو تین مرتبہ بیج پڑھے کیونکہ وہ اپ م کے ساتھ تین سوتینتیس رکیں اور تین سوتینتیس رکیں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہول گی۔ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہول گی۔

1284 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ هَانِ عِحَدَّثَنَا الْاَهُ حَدَّثَنَا الْهُ حَدَّثَنَا الْهُ حَدَّثَنَا الْهُ حَدَّثَنَا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) السَّحَاقُ بُسُ يَزِيْدَ عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) السَّحَاقُ بُسُ يَزِيْدَ عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ حَضَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِن مسعود طِلْقَطْهُ بِيانَ كُرِيّتِ بِينَ نِي اكْرَمَ مَثَلِيّتُهُ نِي بِي الشّارشَاد فرمانَى ہے: جب کوئی مخص رکوع میں تین مرتبہ اللّٰہ بحدانَ رَبِّسَى الْمَعْظِيمِ بِرُّهِ لِيةِ اس كارکوع ممل ہوجائے گا'بیاس كی مم از کم جب کوئی مخص رکوع میں تین مرتبہ اللّٰہ بحدانَ رَبِّسَى الْمُعظِيمِ بِرُّهِ لِيهِ اللّٰ کارکوع ممل ہوجائے گا'بیاس کی کم از کم

## راويانِ حديث كانعارف:

١٢٨٧- ذكره الفسائي في ( الاحاديث الضعاف ) ص ( ١٥٦ ) رقم ( ١٨٦ ) وقال: ابراهيم بن الفضل طعيف١٢٨٤ - اخرجه ابـو داؤد ( ١/ ٢٦٤ ) كتاب الصلوة باب مقدار الركوع والسجود حديث ( ١٨٨ ) والترمذي( ١٥٠ - ٤٧٠ ) كتاب الصلوة باب مناجاء في التسبيح في الركوع والسجود مديث ( ١٨٨ ) كتاب الصلوة باب التسبيح في الركوع والسجود مناجاء في التسبيح في الركوع والسجود مناجاء في التسبيح في الركوع والسجود مناجاء في التسبيح في الركوع والسجود ( ١٩٨/١ ) وابن ماجه ( ١٩٨/١ ) كتاب الصلوة باب التسبيح في الركوع والسجود مناجاء في الركوع والسجود واخرجه ايضا التبافعي في ( الأم ) ( ١١١/١) وفي ( البسند ) ( ١٩٨/١ ) رقم منافريق ابن ابي ذلب به قال العافظ في ( التلخيص ) ( ١٣٨/١ )؛ وفيه القطاع؛ ولا جله قال التبافعي بعد ان اخرجه؛ ان كان تابشاً منافريق ابن ابي ذلب به قال العافظ في ( التلخيص ) ( ١٣٨/١ )؛ وفيه القطاع؛ ولا جله قال التبافعي بعد ان اخرجه؛ ان كان تابشاً .

قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ .

قَالَ وَحَدَّثَنِنَى هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسُهَوَائِيِّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ مُّطَرِّفٍ عَنُ عَآئِشَةَ آنَهَا قَالَتُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهٖ . قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بُنِ حَرِّبٍ شُغْبَةُ يَقُولُ حَدَّثَنِي هِشَامٌ . قَالَ كَذَا قَالَ.

راوی کہتے ہیں: میں نے سلیمان ہن حرب سے دریافت کیا: شعبہ نے بیہ بات بیان کی ہے: ہشام نے مجھے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے فرمایا: انہوں نے یہی بات بیان کی ہے۔

## 42-باب ذِكْرِ الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ وَمَا يُجْزِى فِيهِمَا. باب: ركوع اور سجدے كا تذكرهٔ ان ميں كيا جائز ہے؟

1286 حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا آبُو شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْآخُمَرُ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَارِئَمَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَجَدَ اسْتَقْبَلَ بِاَصَابِعِهِ الْقِبُلَةَ.

ا۔ اللہ عائشہ بڑی افر ماتی ہیں: نبی اکرم ملی تیم جب سجدے میں جاتے تو آپ کی انگیوں کارخ قبلہ کی طرف ہوتا ا۔

1287 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اصْبَعَ بُنِ الْفَرَحِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ بُنِ الْفَرَحِ حَدَّثَنَا الْعُصَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحِمْنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْحُسَيْنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الذَّرَاوَرُدِى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ مُن حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

۱۹۸۵–اخرجه مسلس (۱۹۱۶–سووي) كتساب البصلوة باب ما يقال في الركوع والسببود حديث ( ۱۹۲۰–۱۹۱۰) والنسبائي ( ۱۹۰۰–۱۹۱۰) كتساب التبطييس واحبسد ( ۱۹۱۰–۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ وابس خزيسة ( ۲۰۵ ) كيلهس من طريس شعبة بهذا الامنساد واخرجه مسلم ( ۲۰۵۳–۱۹۵۰ تنووي ) كتساب البصيلوخ بساب مساببقال في الركوع والسببود حديث ( ۱۸۷/۲۲۲ ) والنسبائي ( ۲۲۵/۲ ) كتاب النطبيق واحبد ( ۲۱۳/۱ تا ۱۹۳۰ ) وابس عبان ( ۱۸۹۲ ) والبسبقي ( ۲۱۳ ) وابس الهرم معاني الاثار ) ( ۱۲۲/۱ ) والبسبه في ( شرح معاني الاثار ) ( ۱۲۲/۱ ) والبسبه في ( السبن الكبرل ) ( ۱۸۷/۲ ) كلهم من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة بهذا الامتناد-

١٢٨٦-هذا استساد حسعيف: حسارتة بن ابي الرجال: قال البخاري: منكر العديث- وقال النسائي: متروك الحديث- وقال ابو زرعة الرازي: واه- وقبال البسزار: ليسن البعديست- ينظر: الضعفاء الصغير ( ٩٥ ) للبغاري؛ الضعفاء والبتروكيين ( ١١٢ ) للنبسائي؛ اسامي الضعفاء ( ٢٦٢ ) وقبال البدنطة في الشهوع ) ( ٢٠٦/٤ ): حديث عائشة غريب- وقبال المحافظ في ( التلغيص ) ( ٢٥٦/١ ): هذا البعديث بيض له البنندي؛ ولم يعرفه النووي؛ بل قال: يغني عنه حديث ابي حديد وقد رواه الدارقطني بلغظ: ( كان اذا مجد بستقبل بساحسابسعه القبلة )؛ وفيه حارثة بن ابي الرجال؛ وهو ضعيف- لكن رواه ابن حبان عن عائشة في حديث اوله: ( فقدت رسول الله؛ وكان معي على فراشي؛ فوجدته ساجذا راضا عقبيه؛ مستقبلا باطراف اصابعه القبلة )-

۱۶۸۷-اخرجه ابس خزیسهٔ ( //۲۲۹ ) رقم ( ۹۲۷ ) من طریق معبد بن عبرو بن تسام البصري حدثنا اصبغ بن الفرح بهذا الاستاد-واخرجه العاكم ( ۲۲۹/۱ ) من طریق معرز ابن سلبه تنا البداوردي بهذا الاستاد- وقال الصاكم: صعبح على ترط مسلم ونه يخرجاد ووافقه الذهبى- کے کا حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیَّا جب سجدے میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صین بن حسین بن عبد الرحمٰن، ابوعبد الله انطاکی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال''319ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تاریخ بغداد' ازشخ ابو بمراحمہ بن علی المعروف بہ' خطیب بغدادی" (۳۹/۸) (۱۹۹۳) ـ

1288 - حَـدَّثَنَا اَبُـوُ بَـكُـرِ بُـنُ اَبِى دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجُلَيْهِ وَلَايَبُرُكُ بُرُوكَ الْبَعِيرِ. جائے تو اپنے دونوں ہاتھ ٹائلوں سے پہلے رکھے اور وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

ے محمود بن خالد سلمی ، ابوعلی مشقی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''وسویں طبقہ' - محمود بن خالد سلمی ، ابوعلی مشقی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے''وسویں طبقہ' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال ''247ھ' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب''از حافظ '' ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني ' ( ۹۲۴) ( ۲۵۵۳) \_

ے محمد بن عبد الله بن حسن بن علی ہاشمی مدنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ بیراو پول آ کے ''نوویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال''145 ھ' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب ١٢٨٨–اخسرجه احبد ( ٢٨١/٢ )؛ والدارمي ( ٢٠٣/١ ): كتاب الصلوة باب اول ما يقع من الانسسان على الارمض للسبجور؛ وابو راؤد ( ١٥٥/١ ) كتساب السهسلورة؛ بساب كيف يسفسع ركبتيسه فسل يسديه؛ العديث ( ٨٤٠ )؛ والنيسائي( ٢٠٧/٢ ) كتباب الأفتتاح؛ بناب ما يصل الى الارمض من كتساب البصيليوسة بساب بضيح بديه قبل ركبتيه- والعبازمي في ( الاعتبيار ) ص ( ١٥٨ ١٥٩ ) واليقوي في ( شرح البينة ) ( ٢٤٩/٢-بتعقيقة الكل كسلهب مسن طسريسق مسن رواية عبسد السعنزيز بن مصيد الدراويددي؛ عن مصيد بن عبيد الله بن العبسن؛ عن ابي الزناد؛ عن اللاعرج عن ابجيةً هـريــردة؛ سه- وفال الترمذي ( ١٦٨/١ ) كتاب الصلوة؛ باب ما جاء في وختع البدين قبل الركبتين في السجود؛ العدبث ( ٢٦٨ ): ( غريب لك شعدفه مس حديث ابي الرماد الا من هذا الوجه )- وقد ورد من غير رواية العداوردي؛ عن مصيدين عبد الله فاخرجه ابو داؤد ( <sup>010/1</sup> كتساب السهسلسوسة بساب كيف بضبح ركبتيه قبل يديه! العديث ( ٨٤١ ) والترمذي ( ١٦٨/١ ) كتاب الصلوة باب وضع اليدين قبل الركيتين أ العديث ( ٢٦٨ )؛ والنسبائي ( ٢٠٧/٢ ) كتاب الافتتاح؛ باب ما يصل الى الارمَّى من الانسبان في السجود؛ والبيهقي ( ٢٠٠/٢ ) كتاب الصلّوة ساب بسفسع بسديسه قبل ركبتيه من رواية عبد الله بن نافع؛ عن معبد بن عبد الله بن العسس؛ به: ان النبي صلى الله عليه وسلس قال: { يصب احدكم فيبرك في مثلاثه كبا بهرك الجبيل أ-

## Marfat.com

العبذيب' از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجرعسقلانی' (٨٦٠) (٢٠٨)-

ہ حد کم صبیعت بستہ ہیں و مستر رسان و استر منقول ہے: نبی اگرم منگانیا آئے ہیہ بات ارشاد فر مائی ہے: جب کوئی شخص سجدے میں جائے تو ایس اور سند کے ہمراہ میہ بات منقول ہے: نبی اگرم منگانیا آئے ہیہ بات ارشاد فر مائی ہے: جب کوئی شخص سجدے میں جائے تو اینے دونوں ہاتھ دونوں گھننوں ہے پہلے رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔

#### راويانِ حديث كانعارف<u>:</u>

ے حمد بن عبیداللہ بن محمد بن زید مدنی، ابو ٹابت، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ''دسویں طبقے'' ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب العہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۸۷۴)(۸۷۰)۔

المَّنَ الْحُسَيْنُ الْكُسَيْنُ الْمُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ السَّمَاعِيلُ اللهُ عُلَيَّةَ عَنِ 1290 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهُ عَلَيْهَ عَنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ المَّهُ اللهُ المَّهُ اللهُ المَّهُ اللهُ المَّهُ اللهُ المَّهُ اللهُ المَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّهُ اللهُ اللهُ المَّهُ اللهُ اللهُ

会会 ایک اور روایت میں بیاضافہ ہے:

جب المام سميع الله لمن حَمِدَه كم تو يحي والا تخص بدير ه

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

''اللہ تعالیٰ نے اس محمد کوس لیا جس نے اس کی حمد بیان کی اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہر طرح کی حمد تیرے لیے خصوص ہے'۔ حمد تیرے لیے مخصوص ہے'۔

1291 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَبِى دَاؤَدَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

- ۱۲۹- اخسرجه أبتن أبسي شيبة ( ۲۲۷/۱ ) كتاب الصلوات باب في الامام اذا رفع رامه من الركوع ماذا يقول من خلفه حتشا ابن علية بهذا الامشاد-

1971—اخسرجه الدارمي ( 17.71) كتاب الصلوة باب اول ما يقع الانسسان على الارض للسجود وابو داؤد ( 17.71) كتباب الصلوة باب كيف يسفيع ركبتيه قبل يديسه الصديت ( 1974) والترمذي ( 1977) كتاب الصلوة باب ما جاء في وضع البدين قبل الركبتين العديث ( 1774) والنسسائي ( 1777) كتباب التطبيق بهاب رفع البدين قبل الركبتين وابن ماجه ( 1777) كتباب العلوة بهاب السجود ( 1774) والطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( 10/1) والطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( 10/1) كتباب الصلوة باب السجود العديث ( 1974) والطعاوي في ( شرح معاني الائتار ) ( 10/1) كتباب الصلوة باب وضع الركبتين قبل البدين والعالم ( 1977) كتباب الصلوة باب ما يبدأ يوضعه في السجود والبيميقي ( 1974) كتباب الصلوة بساب وضع الركبتين قبل البدين والعالم ( 1777) وابن خزيمة ( 1977) وابن خزيمة ( 1977) وابن خزيمة ( 1977) والفائم بن كليب عن اببه عن وائل به وقال الترمذي: ( حسن غريب لا نعرف احدا رواد غير شريك وصععه ابن خزيمة وابن حبان والعاكم ووافقه الذهبي )-

## Marfat.com

اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْآزُدِى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ آخِبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيْدٍ عَنُ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبُلَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبُلَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَائِلَ بُنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبُلَ يَدَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ بُولَ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يُحَدِّنُ بِهِ قَبْلَ يَدَيْهِ . تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يُحَدِّنُ بِهِ قَالَ كَانَ النَّهُ اللهُ الل

ایک اور راوی نے بدالفاظ قل کیے ہیں:

ٔ آپاینے دونوں گھننے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔

اس روایت کونقل کرنے میں راوی یز پدمنفرد ہیں۔انہوں نے شریک سے روایت کیا ہے اور بیراوی متندنہیں ہیں۔

### راويان حديث كالتعارف:

ک محمد بن بیخیٰ بن عبد الکریم بن نافع ،ابوعبد الله از دی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ان کا انقال''252ھ'' میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تاریخ بغداد'' ازشخ ابو بکراحمہ بن علی المعروف بہ''خطیب بغدادی'' (۳۱۳/۳) (۱۵۴۷)۔

1292 حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ الْمُ الْمُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ اللهُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ الْوَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا حَفْصُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَحُولِ عَنْ آنَسٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَبُرَ حَتَى حَدَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

تکبیر کہتے ہوئے جھکے تو آپ نے اپنے دونوں گھنے دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پڑر کھے۔ کلبیر کہتے ہوئے جھکے تو آپ نے اپنے دونوں گھنے دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پڑر کھے۔ اس روایت کوفل کرنے میں بھی العلاء بن اساعیل منفرد ہے ٔ باقی اللّٰد تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

1293 حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَتْ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اللهِ بَنُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَتْ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اللهِ إِنَّى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

سی رہے وہ ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوسلیمان مالک بن حورث رہاتھ ہماری مسجد میں تشریف لائے انہوں نے ارشاد فرمایا: اللہ کی شم امیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہول میرااس وقت نماز ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیکن میں یہ جاہتا ہوں کہ میں تہریں ہے کیکن میں یہ جاہتا ہوں کہ میں تہریں ہے کہ کی ارادہ نہیں ہے کہ کی میں اور مہنا تھی ہے کہ کو کس طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ میں اور کہ بیاں کرتے ہیں: جب وہ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے بعد اُٹھے تو پہلے بیٹھ گئے (اس کے بعد کھڑے راوی بیان کرتے ہیں: جب وہ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اُٹھے تو پہلے بیٹھ گئے (اس کے بعد کھڑے راوی بیان کرتے ہیں: جب وہ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اُٹھے تو پہلے بیٹھ گئے (اس کے بعد کھڑے

اس کی سند صحیح ہے اور ثابت ہے۔ اس طرح بعد والی روایت کا بھی یہی تھم ہے۔

1294 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيُلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ خَالِدٍ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ يُصَلِّى اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ يُصَلِّى اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُو يُصَلِّى الله عَنْ الرَّكُعَةِ الْأُولِي بُنِ النُّولِي إِللهِ لَهُ يَنْهَضُ حَتَّى يَسْتَوِى قَاعِدًا .هذَا صَحِيْحُ.

الم اللہ بن حورت لیٹی ڈاٹٹٹ بیان کرتے ہیں: مجھے نبی اکرم مَثَاثِیْلِ کے بارے میں یہ بات یاد ہے گئی اگرم مَثَاثِیْلِ کے بارے میں یہ بات یاد ہے آپ مُٹٹٹ بیان کرتے ہیں: مجھے نبی اکرم مَثَاثِیْلِ کے بارے میں یہ بات یاد ہے آپ مُٹٹٹ بیلی اور تیسری رکعت میں تھے تو آپ اس وقت تک نہیں اُٹھے جب تک پہلے سیدھے بیٹٹ بیں گئے۔

اس روایت کی سندمتند ہے۔

1295 - حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ

۱۲۹۲–اخسرجيه احسيد ( ۱۲۲۴–۱۲۹۲ ) و( ۱٬۵۲/۵ ) والبيغاري ( ۱٬۵۲/۵ ) كتاب الاذان باب كيف يعتبد على الارض اذا قام من الركعة ؛ حديث ( ۱۲۲ ) وابسو داؤد ( ۱٬۲۲۱–۱۲۲ ) كتسباب البصيلوسة بسباب الشهيسوض في البضيرد ، حديث ( ۱۸۶۲ ) و (۱۸۴۳ والبيهيفي في ( البينن الكبيرى ) ( ۱۲۲/۲–۱۲۵ ) كتاب الصلوة باب كيف القيام من الجلوس ؛ كلهم من طريق أيوب السيختبائي سيذا الاستناد»

١٩٩٤-اخبرجه البسغباري ( ٣/٢٥) كتساب الأذان باب من استوى قاعدًا في وثر من صلاته ثم نريض حديث ( ٣٨١) وابو داؤد ( ٢٢٢١) كتساب الصلورة بساب النهبوض في الفرد حديث ( ٨٤٤) والنسائي ( ٣/ ٢٢) كتاب النطبيق باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السبعدتيين والتسرمذي ( ٧٩/٢) كتاب الصلوة باب ما جاء كيف النهوض من السبعود! حديث ( ٢٨٧) وابن خريسة ( ٢١٦) وابن حيان عبان ( ١٩٣١) والبيهبقي في ا السنين الكبرى ) ( ١٣٢/٢) كتاب الصلوة باب كيف القيام من الجلوس! كلهب من صريق هنسيم بهدا الاستان وقال الترمذي هذا حديث حسن صعبح-

مُحَمَّدِ بُنِ الْمِسُورِ الزَّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيْدِ الْقُرَشِیُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحُرَشِیُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَبَةُ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ آبِى سُلَيْمَانَ آنَّهُمْ آتَوُا النَّبِیَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ الْحَدَّاءِ وَآيُونِ عَنْ آبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

کی کھی حضرت مالک بن حویرث بڑائیڈ بیان کرتے ہیں: وہ لوگ نبی اکرم مُؤَائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھ بھی بھی بھی بھی نبی اکرم سُؤائیڈ کی نبی ایک ساتھ کے ان دونوں میں جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم دونوں افان دینا کم دونوں اقامت کروائے جوتم دونوں میں سے عمر میں بڑا ہے اور تم اسی طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

یه روایت منتند ہے۔

---

### راويانِ حديث كاتعارف:

صدیت کے ماہرین ثابت جحدری، ابو بکر بھری، یہ''صدوق' ہیں۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے'' دسویں طبق' سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال''250ھ کے بعد' ہوا۔ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التہذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۸۷)(۱۸)۔

1296 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الْمَخُؤُومِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويُحٍ عَنُ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِنْ سَرَّكُمُ اَنْ تُؤَكُّوا صَلَاتَكُمُ فَقَدِّمُوا عَنُ اَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِنْ سَرَّكُمُ اَنْ تُؤكُّوا صَلَاتَكُمُ فَقَدِّمُوا عَنُ اَبِي هُوَ خَالِدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ ضَعِيْفٌ.

ابوالوليد نامي راوي خالد بن اساعيل ہے اور پيضعيف ہے۔

43-باب مَنْ آدُرَكَ الْإِمَامَ قَبُلَ إِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدُ آدُرَكَ الصَّلاَةَ.

باب: جو محض امام کے کمراُٹھانے سے پہلے امام کو پالے اس نے نماز کو پالیا

1297 حَدَّثَنَا اَبُوْ طَالِبِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِيْنَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حِ وَحَدَّثَنَا ابُوْ طَالِبِ حَدَّثَنَا ابْنُ رِشُدِيْنَ حَدَّثَنَا

١٣٩٦–اخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( ٤٢/٣ ) من طريق خالد بن اسباعيل بهذا الابتناد- وقال ابن عدي؛ وهذا العديث عن ابن جريج بسيبًا الاستناد مشكر- وقال ايضا: خالد بن اسباعيل ابو الوليد الهغزومي يضيع العديث على تقات العسليين- حَرُمَ لَهُ آخُبَونَا ابُنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ قُرَّةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بَحُرُمَ لَهُ اَبُنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ قُرَّةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بَنُ الصَّلاَةِ فَقَدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبُى هُوَيُوةَ إَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنُ اَدُرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنُ اَدُرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ مَنُ اَدُرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ مَنُ اَدُرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ مَنُ ادْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ مَنُ ادْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ مَنُ ادْرَكَ وَكُعَةً مِنَ الصَّلاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ مَنُ ادْرَكَ وَتُعَدَّ مِنَ الصَّلاقِ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ الْهَامُ صُلْبَهُ .

احد تھا قبل ان بیعیم او سے است است است است است است ارشاد فرمائی ہے: جو شخص نماز کی ایک رکعت کو کہ کھڑے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو شخص نماز کی ایک رکعت کو کہ کہ اس نے اس نماز کو پالیا' یعنی وہ اس سے پہلے پائے کہ امام (آخری رکعت کے رکوع سے) کمر اُٹھا چکا ہو (یعنی کھڑا ہو)۔ چکا ہو)۔

# راويانِ حديث كاتعارف:

مرو بن سواد- ابن اسود بن عمرو العامرى، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راو یول کے مرسی میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب ''گیار ہویں طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال''245ھ'' میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب المجذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۲۲۷) (۵۰۸۱)۔

ہ محمد بن کی بن اساعیل تمیمی التمار علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۲۷/۲) (۸۳۱۸)۔ کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳۲۷/۲) (۸۳۱۸)۔

۔ کی بن حمید۔ امام بخاری فرماتے ہیں: ان کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں دفعیف' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۱۷-۷۷) (۹۳۹۲)۔

# رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے کا مسکلہ

يهال مصنف في يهمتك بيان كيائي أكوني تحقى اعام كردوع سرائها في سبك بها بماعت كي تمازيل بين المعاف في (الكامل) ( ١٢٨٧) من طريق عهو بن سواد بهذا الاستاد - وفال ابن عدي: هكذا زاد في متنه: (قبل ان بقبه الاصام صلبه ) - وهذه الزياسة بقولها بعبى بن حبيد، وهو مصري الا اعرف له وبعضري غير هذا -وقال العافظ في (اللسان) ( ٢٥٠/٦) إقبال البغاري: لا يتبابع في حديث عن قرة عن ابي صلبه عن ابي هريرة رفعه: ( من ادرك ركعة من الصلوة افقد ادركها قبل الن غيب الملاصام صلبه ) - وفد رواد مالك وغيره من حفاظ اصعاب الزهري ولم يذكروا الزيادة الاخيرة ولعلمها كلام الزهري - اله -واخرجه المساب الموافية ولعلمها كلام الزهري - اله -واخرجه السيفاري ( ١٩/٣) كتاب البساجد باب من ادرك ركعة من الصلوة العديث ( ١٩/١ ) كتاب السلام الزهري - اله -واخرجه من السكوة العديث ( ١٩/١ ) كتاب البساجد باب من ادرك ركعة من العلوة العديث ( ١٩/١ ) كتاب المساجد باب من ادرك ركعة من العلوة العديث ( ١٩/١ ) كتاب العلوة العديث ( ١٩/٢١ ) كتاب المسافية والمدون العديث ( ١٩/٢١ ) كتاب العدون العديث ( ١٩/٢١ ) كتاب العدون ( ١٩/٢١ ) والترمذي ( ١٩/٢١ ) كتاب العدون العرب و ١٩/٢١ ) والترمذي ( ١٩/٢١ ) كتاب العدون العدون العدون العدون العدون العدون العدون العدون العدون الدول الموافية والترمذي ( ١٩/١٠ ) كتاب العدون ( ١٩/٢١ ) واللوط ( ١٩/١٠ ) كتاب العدون العدون في ( الدول و ١٩/١٠ ) والدول خواس خزيسة ( ١٩/١٠ ) والداري و ( ١٩٠٤ ) والداري و ( ١٩٠١ ) والداري و ( ١٩/١ ) والداري و ( ١٩/١ ) كتاب الصلوة فقد ادرك والغطيب في ( تاريخ بغداد ) يعدل المعن عن ابي هديرة ( ١٩/٢٠ ) والغطيب في ( تاريخ بغداد ) وعدل الرحان عن ابي هديرة به المعاد الدول المعاد عن ابي هديرة بعداد ) المعاد المعاد عن ابي هديرة بعداد المعاد عن ابي هديرة بعداد ) المعاد المعاد عن ابي هديرة بعداد المعاد عن ابي هديرة بعداد ) المعاد المعاد عن ابي هديرة بعداد المعاد عن ابي المعاد عن ابي هديرة بعداد المعاد عن ابي المعاد عن ابي ع

# Marfat.com

موجاتا ہے تو وہ اس نماز کو (لینی اس رکعت کو) یانے والاشارہوگا۔

اس موضوع برفقهاء كے اختلاف كى وضاحت كرتے ہوئے علامه ابن الرشد مِنظاللة تحرير كرتے ہيں:

اس بارے میں تین اقوال ہیں جہوراس بات کے قائل ہیں اگر رکوع سے سر اُٹھانے سے پہلے مقتدی امام کو پالیتا ہے تو لین اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو اس نے اس رکعت کو پالیا اور اب اس پر اس رکعت کو قضاء کے طور پر ( لینی اُسے نماز کے آخر میں دوبارہ ) ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔

اس کے بعد ان اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے ایسے مخص کے لیے کیا کیہ بات شرط ہوگی اُس نے تکبیرتح یمہ اور رکوع کی تکبیر کہی ہو یا پھرصرف رکوع کی تکبیر کہہ لینا اُس کے لیے کافی ہوگا۔

اگر صرف رکوع کی تئبیر کہہ لینا اُس کے لیے کافی ہوتا تو کیا تئبیرتحریمہ کی نیت کرنا اُس کے لیے شرط ہوگا یانہیں ہوگا؟ بعض حضرات نے یہ بات بیان کی ہے' ایسے مخص کے لیے ایک ہی مرتبہ تئبیر کہنا کافی ہے' اگر اُس نے نماز کے آغاز کی بیر کی نیت کی تھی۔

امام مالک میشاند اورامام شافعی میشاند اس بات کے قائل ہیں تاہم مختار قول میہ ہے ایساشخص دو تکبیریں کیے گا۔ دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے ٔ دونوں تکبیریں کہنالازمی ہے ایک گروہ کے نزدیک ایک تکبیر کہنا کافی ہے اگر چہ مقتدی نے نماز کا آغاز کرنے کی تکبیر نہ کی ہو۔

تعض حضرات اس بات کے قائل ہیں' جب امام رکوع میں جا چکا ہوتو مقندی کی وہ رکعت فوت ہو جائے گی اوراس کی تلانی اُس وقت ہو جائے گی اوراس کی تلانی اُس وقت ہوسکتی ہے' وہ نماز کے آخر میں کھڑا ہوکر دوبارہ اُس رکعت کوادا کرئے بیقول حضرت ابو ہریرہ بڑگائڈ کی طرف منسوب ہے۔

جس وقت مقتدی صف کے آخر تک پہنچا ہے اُس وقت امام اپنا سراُٹھا چِکا تھا 'لیکن بعض مقتدیوں نے اپنا سرنہیں اُٹھایا تھا تو الیم صورت میں بھی مقتدی امام کو بینی اس رکعت کو پانے والاشار ہوگا۔

اس کی وجہ رہے ہے اوگ امام کے حوالے سے ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں 'یہ قول امام فعمی میں نیٹ کا ہے۔ فقہاء کے درمیان اس اختلاف کا بنیادی سبب لفظ رکعت کا اطلاق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد فعل ہے بعنی جھکنا ہے 'یا پھر جھک کر دوبارہ کھڑے ہونا ہے 'اس کی وجہ رہے 'بی اکرم مُلَاثِیَّا ہے ارشاد فرمایا

"جس شخص نے نماز کی ایک رکعت کو پالیااس نے اس نماز کو پالیا"۔

ينخ ابن المنذر بيسنة بيفرمات بين: بيروايت ني اكرم مَثَاثَيْنَم في متندطور برمنقول ہے۔

جن فقہاء کے نزدیک لفظ رکعت کا اطلاق جھک جانے اور جھکنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے اُن دونوں افعال پر ہوتا ہے'اس مخص کا قیام رہ جاتا ہے تو اس کی رکعت بھی رہ جائے گی اور جن حضرات کے نزدیک صرف جھکنا ہے'ایس مخص رکوع کو پالیتا ہے'اس لفظ میں جواشتراک کامفہوم پایا تا ہے'وہ لغوی اور شرعی دونوں اعتبار سے ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے رکعت کا مطلب جھکنا ہے اور شریعت میں اس سے مراد قیام اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا تینوں شامل ہیں۔

جن فقہاء نے مذکورہ بالا حدیث سے رکعت سے مرادان کا شرکی مفہوم لیا ہے اور ان لوگوں کے مسلک کو اختیار نہیں کیا جو
لفظ کے بعد کو اختیار کرنے کے قائل ہیں' انہوں نے کہا ہے' امام کے ساتھ نتیوں احوال میں' یعنی قیام میں' رکوع میں اور سجدہ
میں مقتری کا شریک ہونا ضروری ہے' یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوسکتا ہے' جن حضرات کے نزدیک رکعت سے مراد جھکنے کا مفہوم ہے' انہوں نے اس مفہوم کا اعتبار کیا ہو' جس پر لفظ دلالت کرتا ہے' اس کی وجہ یہ ہے' جس مقتری نے رکوع کو پالیا' اس نے اس رکعت کو پالیا جس کے جھکنے کا فعل فوت ہو گیا تھا تو اس نے رکعت کا صرف ایک حصہ پایا ہے' اس بنیاد پر اختلاف کی بنیاد اساء کی دلالت کے بعض حصول یا کل حصوں کو اختیار کرنے حوالے سے ہوگی۔ اور اس میں دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے انجراف کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

جن فقہاء نے صف میں شامل دیگر مقتدیوں کے رکوع کا اعتبار کیا ہے تو اس کی وجدانہوں نے بہ قرار دی ہے نماز میں رکعت کی نبست بھی امام کی طرف جاتی ہے 'تو یبال اختلاف کا سب بہ ہے 'اس نبست میں احتال کیا پایا جاتا ہے' یعنی نبی اگرم شائی ہے' نہ بات ارشاد فر مائی ہے: میں نے ایک رکعت کو پالیا تو اس میں رکعت کی نبست میں دونوں احتال پایا جاتا ہے' یعنی نبی اگرم شائی ہم جہور نے جس مسلک کو اختیار کیا ہے' وہ زیادہ واضح ہے۔

ایک یا دو تکبیروں کے کافی ہونے کے بارے میں جو فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے' یعنی جس وقت مقتدی نماز ایک علی ہوں اور امام رکوع کی حالت میں ہوتو اس وقت مقتدی ایک تکبیر کہنے کا پابند ہوگا اس میں شامل ہوتا اور امام رکوع کی حالت میں ہوتو اس وقت مقتدی ایک تکبیر کہنے کا پابند ہوگا یا دو تکبیر میں کہنے کا پابند ہوگا اس اختلاف کا سبب بید مسئلہ ہے' تکبیر تحر کے لیے یہ بات شرط ہے' وہ قیام کی حالت میں ہو کیونکہ نبی اگرم شائی کی کا یہی طرز عمل تھا اور جو فقہاء نہوں کے نہیر کہنے کو فرض قرار دیتے ہیں' ان کے نزد کیک دونوں تکبیر میں کہنا لازم ہوگا' لیکن جن فقہاء کے نزد کیک تجبیر میں کہنا شرط خور کی کھر کہنے کو فرض قرار دیتے ہیں' ان کے نزد کیک دونوں تکبیر میں کہنا لازم ہوگا' لیکن جن فقہاء کے نزد کیک تعبیر میں ان حضرات کے نزد کیک دونوں تکبیر کے ذریعے نماز شروع ہوتی ہے' تو یہ الفاظ عام ہیں' ان حضرات کے نزد کیک حضرف تکبیر تحر میدفرض ہے' انہوں نے ایک تکبیر کو کافی قرار دیا ہے۔

زدد کیک صرف تکبیر تحر میدفرض ہے' انہوں نے ایک تکبیر کو کافی قرار دیا ہے۔

جن فقہاء نے ایک بھیر کو کافی قرار دیا ہے خواہ بھیر تحریمہ کی نیت نہ بھی کی ہوتو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے ان لوگوں نے ان فقہاء کے ان فقہاء کے ان فقہاء کے مسلک کو اپنایا ہے جو بھیر تحریمہ کہنے کو فرض قرار نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے انہوں نے ان فقہاء کے مسلک کو بنیاد بنایا ہے جن کے نزدیک بھیر تحریمہ کی نیت کر لے مسلک کو بنیاد بنایا ہے جن وہ نماز میں شامل ہونے کی نیت بھی ساتھ ہی کر رہا ہے۔ تیمیر تحریمہ کی دوصفات ہیں یعنی ایک نیت کا قواس کا مطلب یہ ہے وہ نماز میں شامل ہونے کی نیت بھی ساتھ ہی کر رہا ہے۔ تیمیر تحریمہ کی دوصفات ہیں یعنی ایک نیت کا شامل ہونا اور دوسرا آغاز میں نیعنی نماز کے آغاز میں ہونا توجن فقہاء نے ان دونوں اوصاف کو شرط قرار دیا ہے انہوں نے شامل ہونا دی شمولیت کو لازمی قرار دیا ہے اور جن فقہاء نے اسے ایک وصف کافی قراد یا ہے انہوں نے ایک بھیر کو کافی قرار دیا ہے نے اسے کی شمولیت کو لازمی قرار دیا ہے اور جن فقہاء نے اسے ایک وصف کافی قراد یا ہے انہوں نے ایک بھیر کو کافی قرار دیا ہے

ل بداية البجتهد

اگر چدانسان کی نبیت شامل ند بھی ہو۔

" 1298 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَانِ عِحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنِي يَخْيِي بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِي عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي هُويَوَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَدَا جِنْتُمُ اللّهِ الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا وَمَنُ اَدُرَكَ الرّكُعَةَ فَقَدُ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) إذَا جِنْتُمُ إلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا وَمَنُ اَدُرَكَ الرّكُعَةَ فَقَدُ السَّالَةُ .

مور الو مریرہ بڑائنٹ بیان کرتے ہیں' نبی اگرم مٹائٹٹ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جبتم نماز کے لیے آؤاور ہو کھی حضرت ابو ہریرہ بڑائنٹ بیان کرتے ہیں' نبی اگرم مٹائٹٹ کے لیہ بات ارشاد فرمائی ہے: جبتم نماز کے لیے آؤاور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤلئین اس کورکعت شارنہ کرنا اور جوشخص ایک رکعت کو پالے اس نے نماز کو یالیا۔

# راويانِ حديث كا تعارف:

ت نافع بن یزید الکلاعی-ا بو یزید مصری، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' ثقة' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ''ساتویں طبق'' ہے۔ کا مرید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:''تقریب ''ساتویں طبق'' ہے۔ کا ملاحظہ ہو:''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۹۹۲) (۱۳۳۴)۔

البرديب يكي بن ابوسليمان مدنى، ابوصالح، يه "لين الحديث بي علم حديث كے ماہرين نے انہيں "لين الحديث" قرار ديا علم حديث كے ماہرين نے انہيں "لين الحديث" قرار ديا علم حديث كے ماہرين نے انہيں "لين الحديث" از حافظ عدر اوبوں كے "جھٹے طبق" ہے تعلق ركھتے ہيں۔ ان كے مزيد حالات كے لئے ملاحظہ ہو: "تقريب العہذيب" از حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی " (١٠٥٧) (١٠٥٧).

۔ رید بن ابوعتاب-(اور ایک قول کے مطابق:) زید ابوعتاب، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار ویا ہے۔ یہ راویوں کے'' تیسر سے طبق' کے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب التبذیب'' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجرعسقلانی' (۳۵۵) (۲۱۵۷)۔

# 44-باب لُزُوْمِ إِقَامَةِ الصَّلْبِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُودِ. باب: ركوع اور سجدے میں كمرسيدهی ركھنا واجب ہے

1299 - حَــدَثَنَا اَبُوْ حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُوْنَ الْحَضْرَمِيُّ اِمْلَاءً حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ

179/ اخترجه ابنو داؤد ( ۲۲۱/۱ ) كتساب الصبلورة بساب في الرجل بعدك الامام ساجدًا كيف يضنع! حديث ( ۱۹۹۸ ) والعاكم ( ۱۲۹/۱ ) 77 - 179 ) والبيهةي في ( السبئن الكبرى ) ( ۱۹۸۲ ) كلهم من طريق بعيد بن ابي مريم بهذا الاستاد وقال العاكم: صعيح الاستاذ وبسعبي ابن ابي سليمان من نفات البصريين - ووافقه الذهبي - اما البيهةي فقال: تفرد به يعيى بن ابي سليمان البديني وقدروق باستاد آخد، اخسعف من ذلك عن ابي لعربرة - الا - واخرحه ابضا ابن عدي في ( الكامل ) ( ۲۲۰/۷ ) من طريق بعيد بن ابي مريم وقال: وليعيى جن ابي سليمان غير ما ذكرت وهو مين شكب احاديثه وان كان بعضها غير معفوظة - الا - وقد استد عن البيخاري آنه قال في يعيى هذا: متكر العديث -

إِدْرِيسَ وَوَكِيْعُ بُنُ الْجَرَّاحِ وَآبُو مُعَاوِيَةً وَحَمَّادُ بُنُ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيُّ قَالُوْا حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي الْمُعَمِّ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَ صَلَاةَ لِرَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ مَالسُّجُودٍ . هلذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ.

یں ہوئے۔ سے ابومسعود دلا تفظیریان کرتے ہیں' نبی اکرم مُٹالٹیٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے ہیں کمرسید حی نہیں رکھتا۔ اس حدیث کی سند ٹابت اور شجے ہے۔

----

### راويانِ حديث كاتعارف:

صادبن سعید البراء، بھری۔علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''منگر الحدیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے طاحتہ ہو: المیز ان (۳۵۹/۲)۔

صعبدالله بن تخبرة -ازدی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے'' دوسرے طبق'' سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ''تقریب التہذیب' از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۱۸/۱) (۳۱۸)۔

1300 حَدَّثَنَا بَدُرُ بُنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيُلَ الْاَحْمَسِیُّ حَدَّثَنَا وَكِیْعٌ وَعُبَیْدُ اللهِ وَابُوْ السَمَاعِیُلَ الْاَحْمَسِیُ حَدَّثَنَا وَکِیْعٌ وَعُبَیْدُ اللهِ وَابُوْ السَمَاعِیُلَ الْاَحْمَدِ وَسَلَّمَ وَيَعُلَى عَنِ الْاَعْمَشِ بِاسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لاَ تُجْزِءُ صَلَاةٌ لا يُقِیْمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ . مِثْلَهُ.

ای روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں: "اس مخص کی نماز نہیں ہوتی جو محض نماز میں کمر کو قائم نہیں رکھتا"۔

45-باب وُجُونِ وَضِعِ الْجَبُهَةِ وَالآنْفِ. باب: بيناني اورناك كوركهنا واجب ہے

1301- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُهْتَدِي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

1974—اخرجه ابـو ماؤد ( 1977 ) كتـاب الصلوة باب صلاة من لا يقيـم صليه حديث ( 800 ) والترمذي ( 97/1 ) كتاب الصلوة باب ما فيسين لا يقيـم صليه حديث ( 97/1 ) والنسائي ( 97/1 ) كتاب الافتتاح وباب اقامة الصلب في الركوع ( 97/1 ) باب اقامة الصلب في الركوع و الهدي العرب المامة الصلب في الركوع و الهديم صلبه حديث ( 97/1 ) واحد ( 97/1 ) باب اقامة الصلب في السنجـود وايس صاجـه ( 97/1 ) كتاب الصلوة باب الركوع في الصلوة حديث ( 97/1 ) والدارمي ( 97/1 ) واحد ( 97/1 ) واحد ( 97/1 ) والمهدي ( 97/1 ) والمدرم و المرب المامود و الهنتفى المام و 97/1 ) وابن خزيمة ( 97/1 ) وابن المبارود في ( الهنتفى المام و 97/1 ) وابن خزيمة ( 97/1 ) والطبالسي ( 97/1 ) والبيريقي ( 97/1 ) وابو نميـم في ( حلية الاولياء ) ( 97/1 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 97/1 ) وابر نميم من طريق عسارة والطبراني في ( الكبير ) ( 97/1 ) كلهم من طريق عسارة ين عبير عن ابي مسعود البعدي به - وفال الترمذي: حسن صميح - وصعمه ابن خزيمة وابن حبان -

بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ سَعِيْدِ الْهَمُدَانِيُّ حَدَّنَا اَبُوْ عَبْدِ الْمَلِكِ اَحْمَدُ بَنُ إِبُرَاهِيْمَ بَنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ بِلِمَشْقَ قَالاً حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ حَدَّنَا نَاشِبُ بَنُ عَمْرِ و الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بَنُ حَيَّانَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةً وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) المُراّةَ مِنْ اَهْلِهِ تُصَلِّى وَلَا تَضَعُ انْفَهَا بِالارَضِ فَقَالَ يَا هَلِهِ صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَضَعُ انْفَهُ بِالارُضِ مَعَ جَبُهَتِهِ فِى الصَّلاةِ . نَاشِبٌ ضَعِيْفٌ وَلَا يَصِحُ مُنْ اللهُ عَرْوة. مُنْ اللهُ عَرْوةً . نَاشِبٌ ضَعِيْفٌ وَلَا يَصِحُ مُنْ اللهُ عَرْوة.

سلیس سن سور میں سندہ عائشہ میں اگر آئی ہیں: نبی اکرم مَنَّاتِیْلِم نے اپنی ایک اہلیہ کو دیکھا جونماز ادا کر رہی تھی وہ اپنی بناک زمین پرنہیں رکھ رہی تھی 'نبی اکرم مَنَّاتِیْلِم نے ارشاد فر مایا: اے خاتون! تم اپنی ناک زمین پررکھو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جوابی ناک بیشانی کے ساتھ 'نماز کے دوران زمین پرنہیں رکھتا۔

## راويانِ حديث كانتعارف:

۔ تا نامب بن عمرو ی مقاتل بن حیان علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں''ضعیف' منکر الحذیث' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المیز ان (۳/۷) (۸۹۹۳)۔

# سجدے میں ناک اور بیشانی زمین پرر کھنے کا تھم

يهال مصنف نے سجدے كے دوران ناك اور پيثانی زمين برر كھنے كا مسكله بيان كيا ہے-

اس موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے امام ابوالحسین احمد القدوری مُرافلہ اپنی مشہور کتاب ''التجرید' میں بیان کرتے ہیں ا جب کوئی شخص پیشانی کو چھوڑ کر صرف ناک سجدہ کرے تو ایسا کرنا جائز ہوگا' جبکہ یہ دونوں حضرات (امام ابو یوسف مُرافلہ اور امام محمد مُرافلہ) بیان کرتے ہیں: (اگر اے پیشانی زمین پر رکھنے کی قدرت حاصل ہو ) تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا' امام شافعی مُرافلہ ہو ای بات کے قائل ہیں۔

ہاری ولیل میہ ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

''تم لوگ رکوع کرواور سجده کرو''۔

اس کے ظاہری الفاظ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں وہ چیز واجب ہے جے بحدے ( بعنی سر جھکائے ) کا نام ویا جا سکے اور
یہ چیز یہاں پائی جاری ہے اگر چہ پیٹانی کو زمین پرنہیں رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سجدے کا مطلب زمین کے ساتھ ملنا
ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے : مجد البعیر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی گردن کا اگلا حصہ زمین پر رکھ ویتا ہے پھراس کی ایک وجہ یہ میل ہے چہرہ جھکا ہوا ہونا جا ہے اور یہ بالکل اس طرح ہوگا جیسے پیٹانی کے صرف ایک جھے کو زمین پر رکھا جائے ہے!

لے التجرید از امام قدوری

1302 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعُ ٱنْفَهُ عَلَى الْآرُضِ . رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً.

🖈 🖈 حضرت عبدالله بن عباس زلی نخبا نبی اکرم منگاتیز کم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جواپی ناک

و محرراو بوں نے اس کومرسل حدیث کے طور پر تقل کیا ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

 عکرمة بن خالد بن سلمة بن عاص بن مشام مخزومی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' عکرمہ' قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو:'' تقریب النتہذیب''از حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی' (۳۰/۲) (۳۷۳)\_

1303 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ حَدَّلُنَا عَاصِمٌ الْآخُوَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَرَاَى رَجُلاً يُصَلِّى مَا يُصِيبُ اَنْفَهُ مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَا يُصِيبُ اَنْفَهُ مِنَ الْاَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ . قَالَ لَنَا آبُوْ بَكْرٍ لَمْ يُسْنِدُهُ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ وَالصَّوَابُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً.

اکہ ایک مخصرت عبداللہ بن عباس رکھ ہنا بیان کرتے ہیں: آپ مُنَالْتَیْ نے ایک شخص کونماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جوناک فرمین پرنہیں رکھ رہا تھا، نبی اکرم مَنَالِیْکِم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جواس دفت ناک زمین پرنہیں رکھتا جب وہ میں پرنہیں رکھتا جب وہ

بدروایت ایک اور سند کے ہمراہ مرسل حدیث کے طور پرمنقول ہے۔

غيره ولا يقبل التضميف حشى يتبين سببه-

٦٣٠٢-اخسرجيه ابن جوزي في ( التعقيق ) ( ٢٥٠/١ ) رقم ( ٥٨٦ ) من طريق الدارقطنيبه - وقد روي هذا العديث عن عكرمة مرسلا · اخرجه لميسن أبسي شيبة ( 170/1 ) رقسم ( 1790 ): نسنسا ابسن فيضيل عن عاصب عن عكرمة مرسلاً - واخرجه البيهيقي في ( السبنن الكبرك ) ( 1.1/٢ ) من طمرسق سفيسان عن عسامهم الاحول عن عكرمة مرسلًا ابضها- وقال البيهةي: وكذلك رواد سفيان بن عبينة وعبدة بن سليهان عن عاصهم الاحسول عن عسكرمة مرسلاً- وقال البيهيقي في ( معرفة السنش والائثار ) ( ٩/٢ ): واما حديث عكرمة فائها هو مرسل وانها رواه بذكر ابن عيساس فيسه ابو قتيبة عن سفيان٬ وشعبة عن عاص٬ عن عكرمة٬ وغلط فيه- ورواه سباك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً- قال ابو عيسى الترمذي-فيها فرات في كتابه—: حديث عكرمة مرسلًا امبح- وكذلك قاله غيره من العفاظ-

١٣٠٣-اخسرجيه البعاكم ( ٢٧٠/١ ) من طريق الجراح بن مغلد بهذا الاستاد- وقال: صعبح على شرط البغاري ولم يغرجاه وقد اوقفه شعبة عن عسافسس- تسب اخسرجه مسن طريق عافسه الاحول عن عكرمة عن ابن عباس موتوفأ-وقال ابن الجوزي في { التعفيق } ( ٢٥٠/١): فان قلوا؛ قال ابو بكر بن ابي <sup>راوّر؛</sup> له يرفعه الا ابو قتيبة قلنا؛ هو ثقة اخرجه له البيغاري؛ والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة-

اِسْسَهَاعِيْسُ بُنُ عَيْسَاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ قُلْتُ لِوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ يَا اَبَا نُعَيْعٍ مَا لَكَ لاَ تُمَكِّنُ جَبُهَ تَكَ وَٱنْـفَكَ مِنَ الْآرُضِ قَالَ ذَلِكَ آنِي سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ يَقُولُ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ (صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَسُجُدُ بِأَعُلَى جَبُهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعَرِ . تَفَرَّدَ بِهِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبٍ وَّلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. يركيون نبيل ركھتے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت جابر بن عبدالله مَنْ اَلْتُمَا كُوبِ بيان كرتے ہوئے سا ہے: میں نے نبی اکرم من الیکی کود یکھا' آپ من الیکی نے بیٹانی کے اوپروالے حصے بعنی جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے ان

اس روایت کوفل کرنے میں عبدالعزیز نامی راوی منفرد ہیں اور بیمتند نہیں ہیں۔

46-باب صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهَّدِ وَبَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ.

باب: تشهد میں اور دوسجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ

1305- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ وَبُنْدَارٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَدُنَا آخْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا آبُوْ مُوسى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى وَاللَّفْظُ لاَبِى مُوسى قَالَ حَدِدَنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الله سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَفْتَرِشَ الْيُسُرِى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى . تَفَرَّدَ بِهِ عَبُدُ الْوَهَّابِ.

ه الله عبدالله بن عمر بُلِيْخِنا بيان كرتے ہيں: نماز ميں (بيضے كا) سنت طريقه بيہ ہے بائيں پاؤں كو بچھا ليا جائے اور دائيں ياؤں كو كھر اركھا جائے۔

اس روایت کوهل کرنے میں عبدالوہاب نامی راوی "منفرد" ہے۔

 ابوعباس قلوری - بکسسر قاف و تشدید لام مفتوحة وسکون واو بعدها راء - عصفری، بصری، اسمه احمد، وقیل جمد بن عمرو بن عباس بن عبیدة ، وقبل: عبید ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''فقہ'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے عمیار ہویں طبقے سے تعلق -ر کھتے ہیں۔ ان انتقال 263ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "التریب "از حافظ ابن مجرعسقلا فی

 عبداللہ بن عبداللہ بن جابر، (اور ایک قول کے مطابق): جبیر بن علیک انصاری، مدنی، محملہ بیرراویوں کے چوتھے ١٣٠١–المسرجيه ابسن الجوزي في ( التعقيق ) ( ٢٥٠/ ٣٥٠ ) رقيم ( ٥٨٧ ) من طريق الدارقطني به- وقال ابن الجوزي: عيد العزيز عييد الله فسال بسعيسى بسن معين: مُسعيف- وقال ابو زرعة: مضطرب العديث واهي العديث- وقال النسسائي؛ واسباعيل بن عياش منعيف- وقال ببن حبسان: خرج عن حد الاحتجاج به - الا- والعديث اخرجه ايضا ابن عدي في ( الكامل ) ( 140/0 ) من طريق العبسن بن عرفة بسهذا الاستلا-وقال ابن عدي: وهذه الاحادبث التي ذكرتها لعبد العزيز هذا مشاكير كلبيًا وما رايت احدًا يعدث عنه غير اسعاعيل بن عياش-١٣٠٥- اخسرجه البيهينسي في ( السينسن الكهرى ) ( ١٢٠-١٣٠ ) كتاب الصلاة باب كيفية الجلوس في التنسيد الاصل و التاني من طسيق جعفر بن عون اليا يعيى بن سعيد بسيدًا الاستناد- و ينظرا العديث الآتي-

طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۲۲۱) (۴۰۸)۔ تغیر میں میٹھن کا طریق

تشہد میں بیٹنے کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ زُمیلی بیان کرتے ہیں:

احناف کے زویک تشہد میں بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو دوسجدوں کے درمیان جلسہ کے دوران بیٹھنے کا طریقہ ہے نین یا کس پاؤں کو بچھایا جائے گا جس کا طریقہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں خواہ تشہد آخری ہو یا درمیان والا تشہد ہو ان حضرات کی ولیل حضرت ابوحید ساعدی رضی اللہ عنہ کی نقل کروہ وہ روایت ہے جس میں انہوں نے نبی اکرم مُلَا اِلَیْکِم کی نماز کے طریقے کے بارے میں بیان کیا ہے جب نبی اکرم مُلَا اِلَیْکِم تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ مُلَا اِلِیْکِم ابنا بایاں پاؤں بچھا لیتے تھے اور دائیں باؤں کو کھڑا کر کے اُس کا زخ قبلہ کی طرف کردیتے تھے۔

(ایک اور حدیث میں به بات منقول ہے:)

حضرت وائل بین حجر مِنْ تَنْهُ بیان کرتے ہیں' میں مدینہ منورہ گیا تا کہ اس بات کا جائزہ لوں' نبی اکرم مُنْ تَنْهُ کس طرح نماز او اکرتے ہیں' جب نبی اکرم مَنْ اَنْهُ تُمَازِ مِیں تشہد کے لیے ہیشے تو آپ مَنْ اَنْتُمْ نے اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور بایاں ہاتھ بائمیں زانوں کے اوپر رکھا اور آپ مَنْ اَنْتُوْلِمَ نے اپنے دائمیں پاؤں کو کھڑا کرلیا۔

فقهاء مالکید یہ کہتے ہیں: پہلے اور دوسرے تشہد میں سرین کو زمین پرٹیک کر بیٹھا جائے گا کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود دلاتیؤ نے یہ روایت نقل کی ہے: نبی اکرم مُناتیؤ کم نماز کے درمیان والے اور آخری تشہد میں ای طرح بیٹھا کرتے تھے۔ حنابلہ اور شوافع یہ کہتے ہیں: دوسرے تشہد میں سرین کے اوپر فیک لگا کر بیٹھنا سنت ہے۔ اس طرح کہ بایاں پاؤں دائمیں طرف سے زکال کرسرین کو زمین پرلگا کراس پر فیک رکھی جائے۔

ان کی دلیل حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله عنه کی نقل کردہ بیردایت ہے نبی اکرم مَثَلِّ الْآئِمِ جب نماز کی آخری رکعت میں ہوتے ہتھے تو ہائیں پاؤں کو چھھے کر لیتے تھے اور ایک طرف زمین پر فیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور پھرسلام پھیرا کرتے تھے۔
اس طرح بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے نماز میں تورک کا مطلب سے ہے بائیں سرین کو زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھا جائے اور راان کے اور راان کے اوپر جو جگہ ہے اُسے ورکان کہا جاتا ہے جیسا کہ بازو کے آخری حصے کو تعیین کہا جاتا ہے۔

حنابلہ یہ کہتے ہیں: مبح کی نماز میں تشہد میں سرین کے بل نہیں میفا جائے گا کیونکہ بیدوسرا تشہد نبیں ہے۔

حعزت ابوجمید ساعدی کی نقل کردہ حدیث ہے ہیہ ہات واضح ہو گی کہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ کی پہلے اور دوسرے تشہد میں فرق ظاہر کرنے کے لیے دوسرے تشہد میں اس طرح جیفا کرتے تھے کہ جن نمازوں میں صرف ایک تشہد ہوگا' وہاں اس طرح کے طریقے کی کوئی مغرورت نہیں ہوتی' اس لیے وہاں فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس ساری مخفتگو کا خلاصہ بیہ ہے دوسرے تشہد میں سرین کے بل بیٹھنا جمہور کے نزدیک سنت ہے لیکن احناف کے نزدیک بیسنت نہیں ہے۔

ل الفقه الاسلامي رادلته

1306- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ
وَالسَّفُظُ لِإَبِى مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ اَخْبَرَنِی وَالسَّفُظُ لِإِبِی مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ اَخْبَرَنِی عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ اَنْ تُضْجِعَ الْيُسْرِى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى.
عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ انَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ اَنْ تُضْجِعَ الْيُسْرِى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى .
هُ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ بَن عُم اللهُ بَن عُم اللهِ بُن عُمَرَ اللهِ بُن عُمَرَ اللهُ مِن اللهِ بَن عُم اللهِ اللهِ بَن عُم اللهِ اللهِ بَن عُم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يُ يَكُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَفْتَرِشَ الْيُسْرِى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى هَاذِهِ كُلُّهَا صِحَاحٌ لَمْ يَرُوهَا إِلّا الثَّقَفِيُ.

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: نماز (میں ہیٹینے) کا سنت طریقہ رہے: تم بائیں پاؤں کو بچھالواور نمں ماؤں کو کھڑا کرلو۔

بیتمام روایات متند بین کلین انبین صرف ثقفی نامی راوی نقل کیا ہے۔ بیتمام روایات متند بین کلین انبین صرف

47-باب صِفَةِ التَّشَهُّدِ وَوُجُوبِهِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيْهِ.

باب : تشهد کا طریقهٔ اس کا واجب ہونا' اس بارے میں روایات کا اختلاف

1308 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْآخَمَرُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا جَلَسَ يَدُعُو - يَعْنِى فِى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا جَلَسَ يَدُعُو - يَعْنِى فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا جَلَسَ يَدُعُو اليَّهُ وَيَعْنِى فِي السَّبَابَةِ وَيَضَعُ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسُرِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْوَسُطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسُرى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّبَابَةِ وَيَضَعُ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسُرى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسُرى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَسُطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسُرى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَسُطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسُرى عَلَى اللهُ عَلَى الْوَسُطَى وَيُطَعِ السَّبَابَةِ وَيَضَعُ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوَسُطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسُرى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسُرَى فَخِذَهُ الْيُسُرَى .

ر المار المراق المراق

<sup>-</sup>۱۲۰۵ – اخرجه ابن ابي شببة ( ۲۰۱/ ) رقم ( ۲۹۲۷ ): حدثنا ابن فضيل و ابو اسامة عن يبعيى بن ببيد بسينذا الاستاد - وينظر السبابق-۱۲۰۷ – اخرجه ابن الجوزي في ( التحقيق ) ( ۲۹۲/۱ ) رقم ( ۲۰۷ ) من طريق الدارفطني به-

۱۳۰۷-اخرجه ابن العوزي في ( التعقيق ۱ ( ۲۰۱۲) رقم ( ۱۰۰۷) من مريق الصلاة حديث ( ۲۰۰۷) و ابن حيان ( ۱۹۵۳) و الييميقي في ۱۳۰۸-اخرجه مسلسم ( ۱۰۸/۱ ) كنساب السبساجد؛ باب صفة الجلوس في الصلاة حديث ( ۲۰۱۲/۱۵) و ابن حيان ( ۱۹۵۳) و الييميقي في ( البسنسن الكبرى ) ( ۱۲۱/۲ ) كناب الصلاة باب كيف يضع يديه على فغذيه و الاشارة بالبسبجة اكليهم من طريق ابي خالد الاحيد بسيئنا

### راويان حديث كاتعارف:

صامر بن عبدالله بن زبیر بن عوام اسدی ابوحار شامدنی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' ثقة' قرار دیا ہے اور یہ عابد وزام میں عبد اور یہ عابد وزام میں ہوا۔ ان کے مزید حالات عابد وزام میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۸۸۸) (۵۳)۔

----

# تشہد کا تھم اور اس کے کلمات

تشہد کے تکم کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ زُمیلی بیان کرتے ہیں: احناف کے نزدیک سیحی روایت کے مطابق اتن ویر تک بیٹھنا فرض ہے جب تک عبدہ ورسولۂ کے کلمات پڑھے جائیں اگر مقتدی امام سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے اور اس دوران کوئی ابت کرلیتا ہے یا کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔

شوافع اور حنابلہ اس بات کے قائل ہیں اتنی دیر تک بیٹھنا' تشہد پڑھنا اور درود شریف پڑھنا بیسب لا زمی رکن ہیں۔ فقہاء مالکید کے نزدیک تشہداورسلام کی مقدار تک بیٹھنا بیر کن ہے۔

یہاں میہ بات واضح ربنی چاہیے: احناف کے نز دیک پہلا اور دوسرا تشہد پڑھنا واجب ہیں جبکہ جمہور کے نز دیک پبلا تشہد پڑھناسنت ہےاور دوسرے تشہد میں درود شریف پڑھنا مالکیوں اور حفیوں کے نز دیک سنت ہے۔

احناف کی دلیل بےروایت ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹنٹڈ بیال کرتے ہیں ' نبی اکرم مُلَاثِیْرِ نے انہیں تشہد کے بی کلمات سکھائے تھےاور پھرارشادفر مایا تھا:

"جبتم أنبيس يزهاديا ايها كركوتو تمهاري نماز كمل موجائے گئ"۔

اس سے مراد یہ ہے: جب تم تشہد کے کلمات پڑھ لویا استے دریک بیٹے رہوتو تمہاری نماز کلمل ہو جائے گی تو نبی اکرم مَ اَلْتُوْلِمَ نے یہاں نمازی تحمیل کواتی دریتک بیٹے سے مشروط قرار دیا ہے خواہ انسان نے تشہد کے کلمات پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوئے ہوں کا نہ کونکہ نبی اکرم مُلَّاتِیْلِمَ نے تشہد پڑھنے یا بیٹے رہے دونوں میں سے کوئی ایک شرط عائد کی ہوا بیٹے بغیر تشہد نہیں پڑھا ہے تو اس اعتبار سے درحقیقت نماز کی تحمیل تشہد نہیں پڑھا جا سکتا کی کونکہ نبی اکرم مُلَّاتِیْلِمَ نے بھی بیٹے بغیر تشہد نہیں پڑھا ہے تو اس اعتبار سے درحقیقت نماز کی تحمیل کے لیے تشہد کی مقدار میں بیٹھنا شرط ہے کیونکہ تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری ہے جب ایک چیز کو دوسری چیز سے مشروط قرار دے دیا جائے گا تو وہ اُس کے بغیر نہیں پائی جائے گی کونکہ نماز کی تحمیل واجب یا فرض ہے اور آخری قعدہ کے بغیر نماز کمل نہ ہوتا ہو وہ کام کرنا بھی واجب میں ہوتی اس لیے آخری قعدہ بھی واجب یا فرض ہوگا کیونکہ جس کام کے بغیر واجب کمل نہ ہوتا ہو وہ کام کرنا بھی واجب موتا ہے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھٹڑ کے حوالے سے منقول حدیث خبر واحدہ اس سے فرضیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے نتو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے بی خبر واحد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مجمل تھم کو بیان کر رہی ہے اور اگر بیان خمنی بھی ہوتو بھی اُس سے فرضیت ٹابت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس نماز کے دوران سورۂ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت اس

لیے ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ نماز میں قر اُت کرنے کا ظلم قر آن میں موجود ہے اور وہ ظلم مجمل نہیں ہے بلکہ وہ تھم خاص ہے۔ال اعتبار ہے خبر واحد کے ذریعے اُس تھم پراضافہ کرنا قرآن کے تھم کومنسوخ کرنے کے برابر ہوگا اور ایبا کرنا درست نہیں ہے۔ فقہاء مالکیہ میر کہتے ہیں تشہد کے الفاظ پڑھنا اور تشہد کی مقدار میں بیضنا اس لیے واجب نہیں ہے اگر کوئی مخص اسے بھول بھی جاتا ہے تو اس کامطلب میہ ہوا کہ بیمل سنت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

فقہاء شوافع اور حنابلہ نے بیدلیل پیش کی ہے نبی اکرم مَنَافِیَمُ خود بھی قعدہ میں بیٹھتے تھے آپ مَنَافِیَمُ با قاعد کی کے ساتھ اس میں بیٹھے رہے ٔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے حوالے ہے منقول حدیث میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم مَلَّا فِيْلُم نے اس بات كاهم ديا اور فرمايا: (التحيات للد) پڙهو-

بھریہ بات بھی منقول ہے: جب بھی نبی اکرم مَنَافِیْم اسے بھول سے تو سجدہ سہوکیا ای طرح نبی اکرم مَنَافِیْم کا میمی

"جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہو اُسی طرح نماز ادا کرو'۔ حضرت عبدالله بن مسعود والنفذيه كيتم بي تشهد ككلمات لازم ہونے سے پہلے ہم به كها كرتے تھے: '' بندوں کی طرف ہے اللہ تعالیٰ پرسلام ہوٴ حضرت جبریل پرسلام ہوٴ حضرت میگائیل پرسلام ہوٴ فلال صاحب پر

نبي اكرم مَنَا يَعْظِمُ نِهِ مِن مايا عَمْ مِين مَهُما كروكه الله تعالى برسلام مؤكونكه الله تعالى تو خودسلام ب تم ميد بره ها كرو: " تمام طرح کی جسمانی اور بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے کیے مخصوص ہیں "-

اس حدیث ہے دوطرح استدلال کیا گیا ہے۔

ایک استدلال یہ ہے کہ اس میں تشہد کے لیے فرض ہونے کا لفظ استعال کیا گیا ہے دوہرا یہ ہے اس میں اس بات کا تھم دیا گیا ہے اور اسے قعدہ اخیرہ میں پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے تو جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے تو وہ تشہد کے پڑھنے کا کل ہے 'اس اس سے اور دیا ہے۔ لياس كے تابع شار ہوگا ل

1309 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّةِ

. إلى الفقه الاسلامي وادلته

١٣٠٩–اخبرجيه التسافيسي ( ٩٧/١ ) كتباب الصلاة باب التنسيد العديث ( ٢٧٦ ) و احيد ( ٢٩٢/١ ) و مسلم ( ٢٠٢/١ ) كتاب الصلاة باب التنسيد في السلادة العديث ( ٤٠٢/٦٠ ) و ابو داود ( ٥٩٧-٥٩٧ ) كتاب الصلاة باب التنسيد العديث ( ٩٧٤ ) و الترمذي ( ٩٣/ ) . كتساب السلسلاة؛ باب ما جاء في التتسهد؛ العديث ( ٢٩٠ )؛ و النسسائي ( ٢٤٢/٢ ) كتاب التطبيق؛ باب في التتسيد؛ و ابن ماجه( ٢٩١/١ )؛ تكاب . اقسامة السصيلاة؛ بناب منا جناء في التشسيد؛ الصديث ( ٩٠٠ )؛ و ابق عوائة ( ٢٢٧/٢–٢٢٨ )؛ و ابن خنيسة ( ٧٠٥ )؛ و ابن حينان ( ٩٠٠ ) و ابن عينان ( ٩٠٠ ) السطيعاوي في ( شرح معاني آثار ) ( ٢٦٣/١ ) و الطبراني في ( الكبير ) ( ٤٦/١١ ) رقيم ( ١٠٩٩٦ ) و البيسيقي في ( السنس الكبرى ) ( ٢٦٢/١ ) كتاب الصلاة باب النشسيد ( ٢٧٧/٢ ) باب وجوب التنسيد الآخر و في ( معرفة السنن و الآثار ) ( ٢٠/٢ ) كتاب الصلاة باب التنسيد عديث ( ٨٨٢ ٨٨٢ )؛ و ابس،جوزي في ( التعقيق ) ( ٢٥٧/١ - ٢٥٨ ) رقيم ( ٥٩٩ )؛ كلبيب من طريق الليث بسيندا الاستناد؛ و قال الشرمذي: هذا حنيت مسن صعبح غربته-

حَمَّا يُعَلِّمُنَا الْقُرُآنَ وَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ سلَامٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ كَمَّا يُعَلِّمُنَا الْقُرُآنَ وَكَانَ يَقُولُ النَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ آشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ آشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . الله وَارْدَى مَدُنْ مَدُنَدُ وَ مَنْ مُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ آشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ . النَّذِي وَانْ يَقُولُ اللهِ اللهُ وَانْ هَا لَا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُ حَمَّدًا وَسُولُ اللّهِ .

عدا اساد صبحیح.
﴿ ﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِدَاللّٰہ بَنَ عَبِاسَ فَكَافَهُمْ اِیانَ کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَافِیْتُم ہمیں تشہد کے کلمات ای طرح تعلیم ویا کرتے ہے۔
عے جس طرح آپ مَنَافِیْتُم ہمیں قرآن کی تعلیم ویتے تھے آپ مَنَافِیْتُم یہ پڑھا کرتے تھے:

"تمام قولی اور جسمانی مبارک پاکیزہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص بین اے نبی! آپ پرسلام ہواور اللہ تعالیٰ کے محصوص بین اے نبی! آپ پرسلام ہواور اللہ تعالیٰ کے محتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نبیک بندوں پر بھی سلام ہوا میں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ حضرت محمد مثالی اللہ کے و بتا ہوں کہ حضرت محمد مثالی اللہ کے رسول بین ۔

اس روایت کی سند' سیحے'' ہے۔

راويان حديث كاتعارف:

آلك حَدَّانَ اللهِ عَدْنَ اللهِ عَبِيدُ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بُنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ المُهُتَدِى بِاللهِ حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَشُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ حَدَّثِنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ الْحَجَّاجِ بْنِ رَشُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُعَلِّمُنَا عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُعَلِّمُنَا الشَّهَدُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّيِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهُ وَاللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ قَالُ اللهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدَةُ رَسُولُ اللهِ .

🖈 🖈 حضرت عبدالله بن عباس ملطفنا بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مظافیظ جميں اس تشہد كي تعليم (ان الفاظ ميں) و يتے

عے:

"ثمام مبارک پاکیزہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے بین اے نبی! آپ پر سلام ہواور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی

برکتیں ٹازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو بیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ

مہد الطبرانی فی (الکبیر) (۱۹۹۷ ۱۹۱۹): حدثنا احمد بن محمد بن العجاج بن رندین بن معد بہذا الاسناد - وینظر: العدبت
السابو-

تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد منافیقیم اس کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں''۔

# تشہد کے الفاظ کے بارے میں اختلاف کی وضاحت

تشہد کے الفاظ کے بارے میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے **ڈاکٹر وہبہ** زُحیلی تحریر کرتے ہیں:

احناف اور حنابلہ کے نز دیک تشہد میں پیکمات پڑھے جائیں گے:

"میری تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادتیں اللہ تعالی کے لیے مخصوص بین اے نبی! آپ منظ قیم پرسلام ہو! اللہ تعالی کی حسیں اور برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو! میں اس بات کی گوائی و یتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گوائی و یتا ہوں کہ حضرت محمد منظ قیم میں کہ خاص بندے اور رسول ہیں "۔

امام مالک میں اللہ میں وہ تشہد بہترین ہے جوحضرت عمر بن خطاب بٹائنڈ کے حوالے سے منقول ہے جس میں بیا

الفاظ مين:

"تمام زبانی اورجسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں"۔

اس میں دوالفاظ اضافی منقول ہیں۔

(اس کے بعد وہی الفاظ ہیں جوحضرت عبداللہ بن مسعود والفظ کے حوالے سے منقول ہیں۔)

شوافع کے نزد کی تشہد کے الفاظ مختلف ہیں۔

یہ سے کم از کم کلمات ہیں جب کہ کمل تشہد وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم من اللہ کا ہمیں تشہد کے کلمات یوں سکھایا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن کی سورت کے الفاظ سکھایا کرتے تھے۔ ا

1311 - حَدَّنَا سُفَيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ إِمْلاَةً حَدَّلَنَا اَبُوْ عُبَيْدِ اللهِ الْمَخُوُومِيُّ سَعِبُهُ بُنُ عَبِدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ بُنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ اللهِ السَّكَامُ عَلَى جِيْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى أَنُ يُسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ) لا تَقُولُوا النَّيْعَ اللهُ وَالطَّيَبَاتُ السَّكَامُ وَلِيكِنْ قُولُوا النَّعِيَّاتُ لِلْهِ وَالطَّيْبَاتُ وَالطَّيَبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْهَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الطَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَنْ لَا اللهُ ا

الفقه الاسلامي وادلته

وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . هَاذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ .

اللہ تعالیٰ پرسلام ہو جبرائیل اور میکائیل پرسلام ہو'۔ "اللہ تعالیٰ پرسلام ہو جبرائیل اور میکائیل پرسلام ہو'۔

نی اکرم مَنَّ فَیْمِ نے ارشاد فرمایا: تم بیند پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالی تو خود سلامتی عطا کرنے والا ہے بلکہ تم بیہ پڑھا کرو:

''تمام جسمانی اور قولی عبادتیں پاکیزہ عبادتیں اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہیں' اے نی! آپ پر سلام ہو' اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں' ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد سُل الله اس ہوں کہ حضرت محمد سُل الله اس کے بندے اور اس کے معاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد سُل الله اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں'۔

اس کی سند متند ہے۔

1312 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى دَاؤَدَ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنُ وَاضِحِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ اَسْبَاطٍ وَّعَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ صَفْيَانَ عَنُ اَبِيْهِ وَمَنْصُورٌ وَّالاَعُمَشُ وَحَمَّادٌ وَّمُغِيرَةُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ عَلَمَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ التَّشَهُدَ التَّحِيَّاتُ لِلْهِ . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

علا معرت عبداللد بن مسعود رفی تنظیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافید کی تعلیم ان الفاظ میں دیتے تھے: "تمام عبادات اللہ تعالی کے لیے ہیں" (اس کے بعدراوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے)۔

مسمعت مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم) اللهُ عَلَيْه عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) اللهُ قَالَ فِى التَّشَهُّدِ التَّحِيَّاتُ لِللهِ السَّكِمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّكِمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ . قَالَ ابْنُ عُمرَ زِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّكِمُ اللهِ السَّكِمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ . قَالَ ابْنُ عُمرَ زِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّكِمُ اللهُ السَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ . قَالَ ابْنُ عُمرَ زِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ (٢٠/٠) المعبيد البسنو اللبري (٢٠/١) معننا سعيد بن عبد الرحين ابو عبيد الله الهفزومي بهذا الاسار و (٢٠/١) العديث (٢٠/١) و اصد (٢٨٢١) و الداري (٢٨/١) كتاب الصلاة باب التشهد في التشهد و البخاري (٢١/١٥) و الداري (٢٨/١) كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة العديث (١٩٨٠) و الترمذي (٢٨/١) كتاب الصلاة باب ما جاء في التشهد العديث (١٩٨٠) و الترمذي (٢٨/١) كتاب الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة باب ما جاء في التشهد العديث (١٩٨٠) و الترمذي (١٩٨٢) و الناماء في التشهد العديث (١٩٨٠) و الترمذي (١٩٨١) كتاب الصلاة باب ما جاء في التشهد العديث (١٩٨٠) و الترمذي (١٩٨١) كتاب العالمة الصلاة باب ما جاء في التشهد العديث (١٩٨٠) و الترمذي (١٩٨٠) والترمذي (١٩٨٠) كتاب العالمة باب العالمة باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العديث (١٩٨٠) و ابورا العديث (١٩٨٠) وابن العالمة العالمة باب العالمة باب صفة صلاة رسول الله عليه وسلم العديث (١٩٨٠) و ابورا الله عليه وسلم العديث (١٩٨٠) و ابورا العديث (١٩٨٠) وابورا العديث (١٩٨٠) وابورا الله عليه وسلم العديث (١٩٨٠) و ابورا الله عليه وسلم العديث (١٩٨٠) وابورا العديث (١٩٨٠) وابورا الله عليه وسلم العديث (١٩٨٠) وابورا العديث العديث العديث (١٩٨٠) وابورا العديث العديث

(البنتقى) رقم (٢٠٥) و البيهقي (١٩٨٢) كتاب الصلاة باب التشهد و البغوي في ( شرح السنة ) (٢٠٥/٢) 1777-1774 ( البنتقى ) رقم ( ٩٩٠١) و المرجه عبد الرزاق في ١٩٦٧-1644 في الطبراني في ( البكبير ) ( ١٩٠٠-٥٠) رقم ( ٩٩٠١ ) من طريق البسبيب بن واضح بهذا الابتناد و اخرجه عبد الرزاق في ( البحشف ) ( ٢٠٦١ ): اخبرتا الثوري عن متصور و الإعبش و ابي هاشم عن ابي وائل به و من طريق عبد الرزاق اخرجه احبد ( ١٩٢١) و البحثف ) ( ٢٠٦٠ ): اخبرتا الثوري عن متصور و الإعبش و ابي هاشم عن ابي وائل به و من طريق عبد الرزاق اخرجه احبد ( ١٩٥٠) و البحث مناجه ( ١٩٥٨ ) و البيرة في ( الكبير ) ( ١٩٥٠ ) رقم ( ١٩٨٨ ) و البيرة في ( السنن الكبرى ) ( ٢٧٧/٢ )-

عوائة ( ٢٢٠/٣١٠- ٢٢ )؛ و ابن خزيمة ( ٢/ ٣٤٨- ٢٤٦ )و ابن حبان ( ٣١٠-٣١٠ )؛ و الطعاويفي ( شرح معاني الآثبار ) ( ٢٦٢/١ )؛ و ابن إجاروز في

١٣٦٣–اخرجه ابو داود ( ٢٥٥/١ ) كتاب الصلاة باب التشسيد؛ حديث ( ٩٧١ ): حدثنا نصر بن علي بهذا الاستاد-

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللَّهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَذِدْتُ فِيْهَا وَحُدَهُ لاَ صَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُسحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفَعِهِ ابْنُ آبِي عَلِي عَنْ شُعْبَةَ وَوَقَفَهُ

ه الله بن عمر ملا الله بن عمر الله بن عمر ملا الله بن الله بن عمر ملا الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر ملا الله بن عمر الله بن

""تمام قولی اور جسمانی عبادات الله تعالی کے لیے مخصوص بین اے نبی! آپ برسلام ہواور الله تعالی کی رحمتیں

حضرت عبدالله بن عمر بالتفينا فرمائے ہیں: میں نے اس میں ان الفاظ كا اضافه كيا ہے:

''اوراس کی برکتیں بھی نازل ہول''۔

(نی اکرم مَنَاتِیَّا کے تشہد کے بیالفاظ ہیں:)

''ہم پر اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہوئیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تہیں ہے'۔

حضرت عبدالله بن عمر وَالْفَهُمُا فرمات بين: مين اس مين ان الفاظ كالضافه كرتا مول:

''وہ ایک ہےاس کا کوئی شریک نہیں ہے'۔

(نبی اکرم مَنَافِیَظِم کے تشہد کے بدالفاظ ہیں:) میں اس بات کی کوائی دیتا ہوں مطرت محمد مَنَافِیْظِم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اس روایت کی سندمتند ہے۔

. بعض راویوں نے بھی اسے مرفوع روایت کے طور پرنقل کیا ہے جبکہ دیگر نے اسے موقوف روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

راويان حديث كانعارف:

🔾 علی بن نصر بن علی مصمی - بصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' نفتہ'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے نوویں طبقے ے تعلق رکھنے والے اکابرین میں سے ہیں۔ ان انقال 187ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "التريب" از حافظ ابن حجر عسقلاني (١٢٥٣) (١٢٠)-

1314 - حَدَّلَنَا اَبُوْ لَكُو الشَّافِعِيُّ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ إِنْ عَلِيّ بَنِ اِسْمَاعِيْلَ السُّكَوِى حَدَّلَنَا حَادِجَهُ بَنُ مُصْعَب بْنِ خَارِجَةَ حِ وَحَدَّلَنِي آحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي عُثْمَانَ الْعَازِى آبُو مَبِيدٍ النَّيْسَابُورِى حَكَثَنَا آبُو ١٣١٤-اخسرجيه ابسن البجوزي في ( الشعقيق ) ( ٢٥٨/١ ) رقيم ( ٦٠٠ ) من طريق العارقطني به- و قال ابن الجوزي لا يصبح قال يعيى! خلرجة غيسر تسقة· و قسال احسسد لا بسنه: لا تنكتب عنه· وقال ابن حبان: لا يعل الاحتجاج بطيره· قال احسد؛ ولا تعل عندي الرواية عن موسى بن عهيدة- و قال يحيى: لا بعنج بعديثه-

الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الدَّعُولِيُّ حَدَّنَنَا خَارِجَةُ بَنُ مُصْعَبِ بْنِ خَارِجَةَ حَدَّنَنَا مُغِيثُ بُنُ بُدَيُلٍ حَدَّنَنَا مُصَعَبٍ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايَّهَا النَّيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ ايَّهَا النَّيِي وَمَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ انْ لاَ إللهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

(mam)

"منام پاکیزہ عبادات اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہیں اے نبی! آپ برسلام ہو اللہ تعالی کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد منافیق اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں '۔

(راوی کہتے ہیں:) پھروہ نی اکرم مَثَّاتِیَّا پردرود بھیجتے تھے۔ روایت کے بیالفاظ ابن ابوعثان نامی راوی کے ہیں۔

اس روایت کے دوراوی موکی بن عبیدہ اور خارجہ بیددونوں ضعیف ہیں۔

# راويانِ حديث كاتعارف:

ص ابوعباس محمد بن عبد الرحمٰن بن سابور دغولی، احدائمة مسلمین، وکان شخ خراسان فی عصره - ان کے مزید حالات کے لیے طاحظہ ہو: ''سیر اعلام النبلاء'' از مشس دین ذہبی لیے طاحظہ ہو: ''سیر اعلام النبلاء'' از مشس دین ذہبی (۳۲۰) ۔ (۳۲۰)۔

1315 حَدَّفَ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَزِيرٍ الْدِّمَشُقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسلِم اَخْبَرَنِيُ ابْنُ لَهِيعَة اَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ رَبِيْعَة عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ الْاَشَحِ اَنَّ عَوُنَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَة كَتَبَ لِى مُسلِم اَخْبَرَنِيُ ابْنُ لَهِيعَة اَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ رَبِيْعَة عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ الْاَشَحِ اَنَّ عَوُنَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَة كَتَبَ لِى فَسُلِم اَخْبَرَنِيُ ابْنُ لَهِ اللَّهِ الْمَسَلِم النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1700-اخرجه العاكم ( 171/1 ) من طريق الوليدين مسلم بهذا الامتاد- و ذكر البصئف في ( ألفلل ) ( 1717-147 )· و قال: امتده الوليد بين مسلسم' و عبيد البله بن يومف التنيسي عن ابن لهيعة' و لا تعلم رفعه عن عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره- و البعفوظ ما رواه عروة عن عبد الرحين بن عبد القاري: ان عبر كان يعلم الناس التنسيد من قوله غير موفوع- اه-

حَسَنٌ .وَابُنُ لَهِيعَةَ لَيْسَ بِالْقُوِيِّ.

﴿ ﴿ الله الصَّالَةُ عَنَا كَا رَاوَى بِيانَ كَرِتْ بِينَ عَبِواللّه فَي حَلَمَ اللّهُ بَنَ عَبِاللّه بَنَ عَبِواللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه اللّه الطّيّبَاتُ المُبَارَكَاتُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الطّيبَاتُ المُبَارَكَاتُ اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه الللللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه الللللّه اللّه الل

" " تمام تولی اور جسمانی عبادات الله کے لیے مخصوص بین "۔ اس روایت کی سند' دحسن " ہے اور اس کا راوی ابن لہیعه متنز نہیں ہے۔

# راويان حديث كاتعارف:

صویٰ بن عبیدة بن نشط ، ابوعبدعزیز مدنی علم حدیث کے ماہرین نے آئیں ''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ولا سیمافی عبد اللہ بن دینار ، وکان عابد ا ، بیراویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے کم عمر افراد میں سے ہیں۔ان انتقال 153ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۸۲/۲) (۱۳۸۳)۔

ک محرین وزیر بن حکم می دشتی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انتقال 250 ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۱۵/۲)۔

1316 حَدَّنَا عَلِي بُنُ عَلِي اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ آبِی مُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِی عَلَابٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِيّ آنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ آبِی مُوسی الْاَشْعَرِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَكَانَ يُبَيْنُ لَنَا مِنْ صَلَابِنَا وَيُعَلِّمُنَا سُنَتَنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ اللهِ السَّكَمُ عَلَيْكَ اللهِ الصَّلَوبَاتُ الطَّيِبَاتُ الطَّيَبَاتُ الطَّيَاتُ الطَّيَواتُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ السَّكَمُ عَلَيْكَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَحَالَفَهُ هِ شَامٌ وَسَعِيلًا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى السَّكِمُ عَلَيْكَ السَّالامُ عَلَيْ السَّيلِ عَلَى الصَحَابِ قَتَادَةً وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَحَالَفَهُ هِشَامٌ وَسَعِيلًا وَسُولُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالَ

اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے جس میں بیالفاظ بھی ہیں: جب کوئی مخص قعدہ میں بیٹھے تو بیالفاظ پڑھے: دونتمام قولی اور جسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں' اے نبی! آپ پرسلام ہواور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں' ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو' میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے'وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیَّوْلِمُ اس کے بندے اور رسول ہیں'۔

قادہ نامی راوی کے شاگردوں نے اس میں بدالفاظ اضافی نقل کیے ہیں:

"وو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے"۔

جبدد میرراوبوں نے قادہ کے حوالے سے اس کے برعکس نقل کیا ہے اس روایت کی سند متصل ہے اور حسن ہے۔

7317 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَرُبٍ وَاَحْمَدُ بَنُ مَنْصُورِ بَنِ رَاشِدٍ وَعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بَنُ عَلِي الْجُعْفِيُ مَنْصُورِ بَنِ رَاشِدٍ وَعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا اَبُو مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا الْفَاضِى ح وَحَدَّثَنَا الله عَلَى اللهُ الله السَّلَامُ عَلَى اللهُ السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ المُ اللهُ الل

کی کہ ایک مرتبہ خطرت عبداللہ نے میرا ہاتھ تھا اور بتایا: ایک مرتبہ علقمہ نے میرا ہاتھ تھا ما اور بتایا: ایک مرتبہ خطرت عبداللہ نے میرا ہاتھ تھا ما اور جھے نماز کے دوران تشہد کے کلمات کی تعلیم دی۔ (وہ کلمات یہ بیں:) کلمات یہ بیں:)

"تمام قولی اور بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص بین اے نبی! آپ پرسلام ہواور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں اور ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہوئیں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی مواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد من اللہ تیام اس کے بندے اور رسول بین ۔۔

وممرراوبوں نے اسے نقل کرنے میں متابعت کی ہے۔

----

ة <sup>1714⊯</sup>اخرجه احسد ( 100/ ) و ابن ابي تنيبة ( 1917 ) • و ابن حبان ( 1977 ) • و الطبرانيفي ( الكبير ) ( 1977 ) • كلهم من طريق العسسين بن علي الجعفي بهونا الامتشاد- و ينظر : العديث الآني-

## راويانِ حديث كالتعارف:

صن بن حر بن تحكم بعظی اونخعی، کونی، ابومحد، مقة فاضل بدراویوں کے پانچویں طبعے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انقال 133 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۲۳۰) (۲۲۰)۔

تاسم بن تخیر ق، ابوعروۃ ہمدانی کوئی، مقة فاصل، به راویوں کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انقال ملاقات کے لیے ملاحظہ ہو: 'التقریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۰۲۱) (۵۵)۔

رَشْدِيْنَ عَنْ حَيْوَةَ عَنِ الْبُو بَكُو النَّيْسَابُوْرِيْ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنُ عَنْدَ اللَّهِ بَنُ عَلَيْكَ الْمُو بَكُو حَلَّثَنَا الْهُ بَكُو حَلَّثَنَا الْهُ وَيَعْ الْمُعَوِيةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُوِّ بِالسَنادِهِ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُوِّ بِالسَنادِهِ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُوِّ بِالسَنادِهِ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُوِّ بِالسَنادِهِ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُوْمِ وَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَهُ مِنْ كَلَامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَقَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاسِ بْنِ الْحَوْمُ وَوَلَا الْمُعْوِقِ عَلَى الْحَدِيْثِ مَعْ الْقَاقِ كُلُ مَنْ رَوْمَى النَّشَهُدَةِ عَنْ عَلْمَةَ وَعَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَوْمُ وَى الْمُعْودِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْودِ عَلَى الْحَدِيْثِ مَعْ الْعَمْ وَالْمَالُولُ وَاللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْودُ عَلَى الْحَدِيْتِ مَعْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْودُ عَلَى وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَل

مستویا سی عرب و مساقی کلمات نقل کے بین راویوں نے اس کے آخر میں اضافی کلمات نقل کیے بین وہ یہ بین دوایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے بعض راویوں نے اس کے آخر میں اضافی کلمات نقل کیے بین دوہ یہ بین:

''جبتم به پڑھاو گے (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ بیں)تم ایسا کرلو مے تو تم نے اپنی نماز کو ممل کرویا' اب اگرتم اُٹھنا چاہوتو اُٹھ جاوَ اور اگر بیٹے رہنا چاہوتو بیٹے رہو'۔

به ريم راويول على مدين و المحتفظ و المحتفظ و المحتفظ و المحتفظ المناعيل المن المحتفظ المحتفظ

کی کا مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نظافیہ نے میرا ہاتھ تھا ما اور بتایا: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نظافیہ نے میرا ہاتھ تھا ما اور مجھے تشہد کے کلمات کی تعلیم دی' (وہ کلمات یہ بیں: ) میرا ہاتھ تھا ما اور مجھے تشہد کے کلمات کی تعلیم دی' (وہ کلمات یہ بیں: )

''تمام قولی اور بدنی عباد تیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں' اے نبی! آپ پرسلام ہواور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں' ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو' میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد شائی آپا اس کے دیں۔ ساور سوا میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد شائی آپا اس کے دیں۔ ساور سوا میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد شائی آپا اس کے دیں۔ ساور سوا میں ''

معرت عبداللد بن مسعود بنائن فرماتے ہیں: جبتم یہ پڑھلو گے تو تم نے اپ او پر لازم نماز کو اوا کرلیا' اب اگرتم اُنھنا جا ہوتو اُٹھ جاؤ اور اگر ہینچے رہنا جا ہوتو ہیٹھے رہو۔

یہاں پراس روایت کے راوی شابہ ثقہ ہیں انہوں نے روایت کے آخر میں الگ سے یہ بات ذکر کی ہے: یہ کلمات حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹوڈ کا کلام ہیں اور بیروایت اس روایت کے مقابلے میں زیادہ متند ہے جس میں ان کلمات کو نبی اکرم مُٹائٹوڈ کے ساتھ ملادیا گیا ہے باتی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

بعض دیگر راویوں نے بھی اے اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹڈ کے کلام کے طور پرنقل کیا ہے انہوں نے ان (اضافی کلمات کو) مرفوع حدیث کے طور پرنقل نہیں کیا۔

1320 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُبَشِّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُؤْسَى بُنُ ذَاؤُ وَ حَدَّثُنَا الْحَمَدُ بُنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُؤْسَى بُنُ ذَاؤُ وَ حَدَّثُنَا الْحَمَدُ بَابِ الشعفيس ( ٢٥٥/١) رقيم ( ٥٩٥) من طريس الدارفطني بنه- و اخرجه احد ( ٢٤٢/١) و ابو داود ( ٢٠٥/١-١٥٥) كشاب الصلاة باب التشعيد حديث ( ٩٧٠) و الدارمي ( ٢٠٩/١) و ابن حبان ( ١٩٦١) و الطعاوي في ( شرح معاني الآثار ، (٢٧٥/١) و الطبالسي ( ٢٧٥) و الطبراني في ( الكبير ) ( ٩٩٦٥) من طرق عن زهير بن معاوية بهذا الاستاد –

زُهَيْ بُنُ مُعَاوِيَةَ آبُو حَيْنَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةً قَالَ آخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى وَزَعَمَ أَنَّ الْهَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلْهِ مَسْعُودٍ آخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلْهِ مَسْعُودٍ آخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُدَ التَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالطَّيْرَاتُ وَالطَّيْرَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَالطَّيْرَاتُ وَالطَّيْرَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اللهَ السَّالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَالطَّهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَالطَّيْرَاتُ وَالطَّيْرَاتُ اللهَ اللهِ الطَّالِحِينَ اللهُ وَاللهِ اللهِ الطَّالِحِينَ وَالطَّيْرَاتُ وَاللهِ اللهُ اللهِ الطَّالِحِينَ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الطَّالِحِينَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ الصَّالِحِينَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ الطَّيْرَاقُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

"تمام قولی اور بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اے نبی! آپ پرسلام ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی برسین نازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِيَّا اللَّم اللہ بندے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیَّ اللَّم اللَّم بندے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیَّ اللَّم اللَّم بندے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیْ اللَّم اللَّم بندے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیْ اللَّم اللَم بندے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیْ اللَّم اللَّم بندے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیْ اللَّم بندے اور میں اس بات کی بعد کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیْ اللَّم بندے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَثَالِیْ اللَّم بندے اور میں اس بات کی بعد کی بندے اور میں اس بات کی بات کی بندے اور میں اس بات کی بندے اور میں اس بات کی بندے اور میں اس بات کی بات کی

پھر حضرت عبداللہ بن مسعود مڑائٹوزنے بیفر مایا: جب تم بیہ پورا کرلو گے(راوی کوشک ہے شاید بیہالفاظ ہیں:)جب تم الیا کرلو گے تو تم نے اپنی نماز کوادا کرلیا اب اگرتم اُٹھنا جاہوتو اُٹھ جاؤ اورا گر بیٹھے رہنا جاہوتو بیٹھے رہو۔

1321 - وَاَشَا حَدِيْثُ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ غَسَانُ بْنُ الرَّبِيْعِ بِمُتَابَعَةِ شَبَابَةُ عَنْ أَهْ مُ عَلَيْ الْحُرِّ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ غَسَانُ بْنُ الْكُمَيْتِ حَلَّثَنَا بِهِ مَعَقَدُ بْنُ الْمُحَسِّنِ بْنُ عَلِيّ الْحَرَّانِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْكُميْتِ حَلَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَيِّنِ بْنُ عَلِيّ الْحَرَّانِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيّ الْحَرَّانِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْحَسَيْنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُعَدِّلُ وَآحَرُونَ قَالُوا الرَّبْعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمِنِ بْنِ مُجَمَّدٍ الْمُعَدِّلُ وَآحَرُونَ قَالُوا الْحَسَنِ بْنِ الْمُعْتِى بُنِ الْمُعْتَى حَلَّاثَنَا عَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمِنِ بْنِ قَابِتِ بْنِ الْمُعَدِّلُ وَآحَدُ النَّيِّ الْمُعَدِّلُ وَالْحَلَقِ بِنِ الْمُعْتَى حَلَّانَا عَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمِنِ بْنِ قَابِتِ بْنِ الْمُعَدِّلُ وَالْحَلَقِ بُولِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُحَسِّنِ بُنِ الْمُعْتِى وَالْحَلَقِ الْحَصَى الْمُعْودِ بِيَدِ عَلْقَمَةَ وَآحَدُ النَّيِيُّ وَالْحَلُولُ اللهِ الطَّالِحِينَ الْمُعْودِ بِيَدِ عَلْقَمَةَ وَآحَدُ النَّيِيُّ وَالطَّلُواتُ وَالطَّيَّاتُ السَّكَةُ مُ عَلَيْكَ (صَلَى عَنْ الْمُعَلِي عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْعَلَواتُ وَالطَّيَاتُ السَّكَةُ مُ عَلَيْكَ النَّالِي اللهِ الطَّالِحِينَ الْمُعْودِ إِلَا اللهُ وَالْمُعُودُ إِذَا فَرَعْتَ مِنْ هَلَا فَقَدُ فَرَعْتَ مِنْ صَكَرِيكَ فَإِنْ شِئْتَ فَالْبُتُ وَالْ فَيْدُ وَرَسُولُهُ . وَمُ الْوَلَهُ وَالْمُ الْمُنْ مَسْعُودِ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدُ فَرَعْتَ مِنْ صَكَرِيكَ فَإِنْ شِئْتَ فَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُؤْهِ إِذَا فَوَعْتَ مِنْ هَذَا فَقَدُ فَرَعْتَ مِنْ صَكَرِيكَ فَإِنْ شِئْتُ فَالْمُعُودُ إِذَا فَوَعْتَ مِنْ هَالَا فَقَدُ فَرَعُولُ اللهِ اللهُ الْمُعُودُ اللهُ الْمُعُودُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُعْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِيلُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْ

ه الله المائل المائد كم المائد كم المائد كم المائل المائل

۱۳۲۷ - اخسرجه السطيسرانسي في ( الكبير ) ( ۱۲/۱۰ ) رقم ( ۱۹۹۱ ) و في ( الاوسط ) ( ۱۹۷/۵ ) رقم ( ۱۳۸۹ ): حدثنا عبدالله بن مصبد بن عشير الدوصلي "ثنا غيسان بن الربيع" بهذا الاستاد - و يشظر: ( السئن الكبرى )( ۱۷۱/۲ ) و ( تصب الراية ) ۱۲۵/۱۲ (۱۲۵–۱۲۵)-

''تمام قولی اور بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں' اے نبی! آپ پرسلام ہواور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں' ہم پر اللہ تعالیٰ کے نیک تمام بندوں پرسلام ہو' میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد منظ آتی آج اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں''۔

پھرحضرت عبداللہ بن مسعود مٹائٹڈ نے بیار شاد فرمایا جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ گے تو تم نماز سے فارغ ہو جاؤ گے اب تم چاہوتو بیٹھے رہواوراگر جاہوتو اُٹھ جاؤ۔

## ويانِ حديث كا تعارف:

48-باب ذِكْرِ وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي التَّشَهُدِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي التَّشَهُدِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي التَّشَهُدِ وَالْحَيْلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَٰلِكَ.

لعميث ذكر الرينسي في ( بعبسع الزوائد ) ( ١٤٨/٢ ) وفال: و فيه عبد الوهاب بن مجاهد و هو ضعيف-

الصَّالِحِيْنَ فَقَدُ سَلَّمَ عَلَى آهُلِ السَّمَآءِ وَآهُلِ الْآرْضِ ابْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ .

الصالیحین قعد سلم علی بھی بھی بھی بالی کی (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) ابو معمر نے یہ بات ہیان کی ہے محترت عبداللہ بن سعود مؤلفت نے ہیں۔ ابن ابی کی اس سلم اے شعاور یہ بات بیان کی تھی نہ کہمات جھے نی اکرم مؤلفت نے اس مغلق نے اس سلم موادر یہ بات بیان کی تھی نہ کہمات جھے نی اکرم مؤلفت نے اس مغلور تا ہوں کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے (وہ کلمات یہ ہیں:)

طرح سلمائے تھے جس طرح آپ مؤلفتی اللہ تعالی کے کیا موست کی تعلیم دیا کرتے تھے (وہ کلمات یہ ہیں:)

د منتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں 'ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ دھزت محم شائینے اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ دھزت محم شائینے اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ دھزت محم شائینے اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ دھزت محم شائینے اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ دھزت محم سائینے اور اس کے انا کہ ہے اے اللہ! تو ان کے بیاتھ کی معروز بیں اس بات کی دوروز نازل کر اور ان کے اہل بیت پر بھی درود نازل کر'اے اللہ! تو حضرت محم شائینے اور ان کے اہل بیت پر برکتیں نازل کر' جس طرح تو نے حضرت ابر اہیم پر برکتیں نازل کر' اے اللہ! تو حضرت محم شائینے اور ان کے اہل بیت پر برکتیں نازل کر' اس اللہ! تو حضرت محم شائینے پر برکتیں نازل کر' اس اللہ! ایمان کا درود حضرت محم شائینے پر برکتیں نازل کر' اللہ تعالیٰ کا درود اور اہل ایمان کا درود حضرت محم شائینے پر برکتیں نازل کر' اللہ تعالیٰ کی رحتیں اور اس کی برکتیں نازل ہون' ۔

برسلام ہوا اللہ تعالیٰ کی رحتیں اور اس کی برکتیں نازل ہون' ۔

پر سراہ کر ماتے ہیں جب انسان سلام سجیجے ہوئے یہ الفاظ استعال کرے:''اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو' تو اس نے آسان اور زمین میں بسنے والے تمام لوگوں پرسلام بھیج دیا۔

عبدالوہاب بن مجامد نامی راوی ضعیف ہے۔

## راويان حديث كانعارف:

مروی سریت میں سے بین سعید خیاط خلقانی - مولی بنی کنانة ، بغدادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" ثفتہ' قرار ویا ہے۔ مثان بن صالح بن سعید خیاط خلقانی - مولی بنی کنانة ، بغدادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" ثفتہ' قرار ویا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: (''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۳۳) (۱۱۵۳)۔

تشهدمين درودشريف يرصف كالحكم

ہدیں در اس کے آخر میں تشہد کے درمیان نبی اکرم سائیڈ کم پر درود بھیجنے پر شرع تھم کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ زُمیلی بیان کر نے ہیں تشہد کے درمیان نبی اکرم سائیڈ کم پر درود بھیجنے کا تعلق ہے تو علاء کا اس بات پر اتفاق ہے نما ز کے علاوہ درود کرتے ہیں: جہاں تک تشہد میں نبی اکرم سائیڈ کم پر درود بھیجنے کا تعلق ہے تو علاء کا اس بات پر اتفاق ہے نما ز کے علاوہ درود پر سے اوادیث میں پر صنا واجب ہے اوادیث میں پر صنا واجب ہے اوادیث میں پر صنا واجب ہے اوادیث میں بر صنا واجب ہے اوادیث میں بات میں بات میں ایک بیات میں ہو جاتی ہے صرف نماز کے دوران درود شریف پر صنا واجب ہے اوادیث میں بات میں ایک بات میں ہو جاتی ہے صرف نماز کے دوران درود شریف پر صنا واجب ہے اوادیث میں بات میں ہو جاتی ہے صرف نماز کے دوران درود شریف پر صنا واجب ہے اوادیث میں بات میں بات میں بات میں ہو جاتی ہے دوران درود شریف پر صنا واجب ہے اور اور میں بات میں ہو جاتی ہو جاتی ہے صرف نماز کے دوران درود شریف پر صنا واجب ہے اور دیتیں ہو جاتی ہے میں بات میں میں بات میں دوران درود شریف پر صنا واجب ہے اور دیشریف بر صنا واجب ہے اور دیتی ہو جاتی ہو جاتی ہے میں بات میں بات میں دور دیتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے دوران درود شریف بر صنا واجب ہے اور دیتی ہو جاتی ہو جاتی ہے دوران درود شریف بر صنا واجب ہے اور دیتی ہو جاتی ہو ج

یہ بات منقول ہے: صحابہ کرام وی کھنٹی نے دریافت کیا: یارسول اللہ! جمیں بیتو پت ہے ہم آپ پر سلام کیے بھیجیں کیکن ہم آ بِ مَا لَيْنَا لِمُ إِن ورووك طرح بهيجين؟ آپ جمين اس بارے مين بتائين تو نبي اکرم مَانَا نَيْنَا نے ارشاد فرمايا :تم بيہ پڑھو: "اے اللہ! تو حضرت محد مَثَاثِيْتُم اور حضرت محد مَثَاثِيْتُم كَى آل پر درود نازل كر"۔

ایک روایت میں بیالفاظ میں: صحابہ کرام مخافظ میے دریافت کیا: نماز کے دوران جب ہم آپ منابط میں درود بھیجنا جا ہیں تو اس كاطريقه كيا موكا؟ تونى اكرم مَنَاتِيَّا في ارشاد فرمايا كهم بيه پرهو-

نماز کے آخر میں تشہد کے دوران نبی اکرم منافقیلم پر درود بھیجنا ہی درود پڑھنے کا مناسب موقع ہے اس لیے اس وقت درود

روایت کونل کیا ہے نبی اکرم من فی فی اے اے واجب بھی قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے:

"جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھتے ہوای طرح نماز پڑھو'۔

اوراس علم كوواجب كے در ہے سے تكالنے والى كوئى دليل موجود بيس ہے۔

ورود کے واجب ہونے کی ایک دلیل حضرت علی طالفوز سے منقول وہ روایت ہے جسے امام ترندی میسند نے بھی قرار دیا ہے جس میں بیے بی اکرم منافقی نے ارشادفر مایا:

'' وہ تخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہواور وہ مجھ پر درود نہ بھیج''۔

تشہد میں نبی اکرم مَن فی فیلم کا تذکرہ ہوتا ہے درود شریف بڑھنے کے داجب ہونے کی سیب سے قوی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رفائن کی وہ روایت ہے جسے امام حاکم میشانیہ اور امام بیمنی میشانیہ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: نبی اکرم منافیل نے بیر

" جب کوئی نماز کے دوران تشہد پڑھے تو وہ یوں پڑھے: اے اللہ! تو حضرت محمد مثل تیکم پر درود نازل کر'۔ شواقع کے نزدیک پہلے تشہد میں نبی وکرم مَثَافِیَظِم پر درود بھیجنا سنت ہے۔ نبی اکرم مَثَافِیْظِم کی آل پر بھیجنا سنت تہیں ہے۔ اس کی وجہ رہے ہے پہلاتشہد مختصر ہوتا ہے جبکہ دوسرے تشہد میں نبی اکرم مَاناتیکو کی آل پر درود بھیجنا بھی سنت ہے۔ایک قول کے مطابق دوسرے تشہد میں درود شریف پڑھنا واجب ہے کیونکہ ندکورہ بالا حدیث میں بیالفاظ ہیں تم بیر پڑھو:

"اے اللہ! تو حضرت محمد مَنْ الْغَيْمُ اور حضرت محمد مَنْ الْغَيْمُ كَى ٱل ير درود نازل كر" ـ

يبال امركا صيغه استعال مواب اورام "وجوب" كا تقاضا كرتا ب-

امام قندوری کا بیان

تشہد کے دوران نبی اکرم منگافیظم پر درود بھیجنے کے تھم کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور حنفی فقیہد امام ابوالحسین احمد بن محمد القدوري مُشافلة تحريركرت بي:

ل الفقه الاسلامي وادلته

# Marfat.com

ہمارےاصحاب نے یہ بات بیان کی ہے' نبی اکرم مُلَاثِیَّا پر درود شرط نہیں ہے' جبکہ امام شافعی مُیشِیْنی کے نزدیک تشہد کے ' بعد درود پڑھنا شرط ہے' اگر کوئی شخص تشہد سے پہلے اسے پڑھ لیتا ہے یا قعدہ سے پہلے اسے پڑھ لیتا ہے تو اُس کے ذمے سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔

ہاری دلیل وہ روایات ہیں جواس ہے پہلے ہم تشہد کے مسئلے میں بیان کر چکے ہیں اور دو قیاس ہیں جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں'اس کی وجہ یہ ہے' تشہد نماز کا ایک بنیادی رکن ہے' تواب آپ اس میں نبی اکرم مُلَّاثِیْزُم پر درود بھیجنے کوشرط قرار نہیں دیں گے' جس طرح دیگر ارکان کا بہتھم ہے ( دوسری کسی چیز کو ہم نے شرط قرار نہیں دیا گیا ہے )ا

1323 حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنَى فِى الصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ) إِذَا الْمَوْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِى صَلَابِهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَوْرُ رَجَ عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَى رَبِّهِ الْاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّيْقِ الْعَرْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عُمْ وَعَلَى اللهُ عُمْ وَعَلَى اللهُ عَمْ وَعَلَى اللهُ عُمْ وَعَلَى اللهُ عُمْ وَعَلَى اللهِ الْمُواهِلَى اللهُ اللهُ عَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ الْمُواهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَقُولُ اللهُ الْمُ اللهِ الْمُواهِ عَلَى اللهِ الْمُواهِلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابن اسحاق نامی راوی نے بیہ بات نقل کی ہے:

''انہوں نے نماز میں نبی اکرم منگائیڈ کم پر درود بھیجنے کے بارے میں مجھے بیرصدیث سنائی ہے: جب کوئی مسلمان مخص نماز کے دوران نبی اکرم منگائیڈ کم پر درود بھیجتا ہے'۔

(ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:) حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں: ایک مخفی آیا اور نبی اکرم مُلُاٹٹڑ کے سامنے آکر بیٹھ گیا' ہم اس وقت آپ سُلاٹٹڑ کے آس پاس موجود سے اس مخف نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ پرسلام بیجے کے طریقے سے تو ہم واقف ہو چکے ہیں' جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ پر درود کیے بھیجیں؟ راوی بیان کے طریقے ہیں: نبی اکرم سُلُاٹی مُن خاموش رہے بیہاں تک کہ ہم نے یہ آرزوکی کہ اس مخص نے آپ سُلُاٹی مُن سے بیسوال نہ کیا ہوتا'

لے التجرید از امام قدوری

۱۳۶۲-اضرجه ابس خنزسة ( ۷۷۱ ) و ابن حبان ( ۱۹۰۱ ) و العاكم ( ۲۲۸/۱ ) و البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ۱۴۷٬-۱۵۷ ) كتاب الصلاة بساب الصهلاة عبلى النبي في التنسيد من طريق ابي الازهر احبد بن الازهر بهذا الامتناد- صفعه ابن خزيبة و ابن حبان- و قال العاكم: صفيح على شرط مسلم و لم يفرجاه ووافقه الذهبي - قلت: مصيد بن ابيعاق بن بيسار لم بيفتج به مسلم الساروى له متابعة و العاكم: صفيح على شرط مسلم الساروى له متابعة و المسارية احد ( ۱۸۸۶ ) عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد بهذا الاستاد- و اخرجه ابو داود ( ۲۵۸/۱ ) كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي مسلمي البله عبلينه وسلم بسعد التنسيد عديث ( ۹۸۱ ) و الطبرائي في ( الكبير ) ( ۲۵۱/۱۷ ) رقم ( ۱۹۸۸ ) من طريق مصيد بن اسعاق بهنا الاستاد-

ليكن چرنبي اكرم مَنَا يَوْمِ مِنَا يَوْمِ مِنَا يَوْمِ مِنَا وَفِر ما يا: جب تم مجھ پر درود بھيجنا جا ہوتو سه پردهو:

ین پر بی اسرا میراسے اور درود نازل کر جو اسی ہیں اور حضرت محد منافظام کی آل پر بھی (درود نازل اسلا! تو حضرت محد منافظام منافظام منافظام منافظام منافظام کر) ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا تھا اور حضرت محمد جو اُئی ہیں اور حضرت محمد منافظام کی آل پر برکتیں نازل کر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکتیں نازل کر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکتیں نازل کر جس طرح ہوئے۔

اس روایت کی سندحسن متصل ہے۔

1324 حَدَّنَا آخُهَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ كَعُبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَحُهَدُ بُنُ الْحُسَنِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا اَحُهُدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا اَحُهُدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا اللهِ عَدْ اللهِ بَنُ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى سَعِيْدُ بُنُ عُضْمَانَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى سَعِيْدُ بُونُ اللهِ وَسَلِّمُ عَلَى عَبْدِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ التَّشَهُدَ وَالصَّلاَةَ عَلَى فَإِنَّهَا زَكَاةُ الصَّلاَةِ وَسَلِّمُ عَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ .

سی بھی جیرانڈ بن بریدہ اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: اے بریدہ! جبتم نماز میں تشہد میں میٹھوتو تشہد کے کلمات اور مجھ پر درود بھیجنا ہرگز ترک نہ کرنا' کیونکہ بینماز کی زکوۃ ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر بھی سلام بھیجنا اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام بھیجنا۔

### راويان حديث كاتعارف:

مروبن شمر بھی کو فی شیعی ، ابوعبداللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں: بیمنکر حدیث ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۳۲۴/۵)۔

1325 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بَنِ عِيْسَى الْكَاتِبُ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بَنِ عِيْسَى الْكَاتِبُ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْحَكِمِ بْنِ مُسُلِمٍ الْحَبُرِيُّ حَدَّثَنَا صَعِيْدُ بُنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ لاَ سَمِعْتُ مَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ لاَ تَعْبَلُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ وَبِالصَّلاةِ عَلَى . عَمْرُو بُنُ شَمِرٍ وَجَابِرُ الْجُعْفِيُّ ضَعِيْفَانِ.

کی کے سیدہ عائشہ بڑی ہیں اس کرتی ہیں: میں نے نبی اگرم منالی پیلے کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے: وضواور مجھ پر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔

عمرو بن شمراور جابر جعفی بید دونوں راوی ضعیف ہیں۔

1771– ذكره السيوطيني ( الجامع الصغير ) رقم ( 000 ) و عزاه للدارقطني و رمزله بالضعف-1770–قال ابن البلقن في ( خلاصة البشد البشير ) ( 1201 ): رواء الدارقطني و البيهقي و ضعفاه- و قال الصافظ في ( التلخيص ) ( 177/1 ): و فيه عبرو بن شير وهو متروك رواه عن جابر الجعفي وهو ضعف- 1326 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَعُوٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيّهِ . عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

اس روایت کا ایک راوی عبدالمهیمن عباس منتندنہیں ہے۔

# راويانِ حديث كانعارف:

علی بن بحر بن بری: بغدادی، فاری اصل علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار ویا ہے۔ فاضل سیراویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انقال 234ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۳۲/۲) (۲۹۲)۔

صعبدالمہیمن بن عباس بن سعل بن سعد ساعدی انصاری مدنی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ ، بیراو بول کے آٹھویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انتقال 170 ھے بعد ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "القریب "از حافظ ابن حجر عسقلانی (ار۵۲۵)۔

عباس بن سحل بن سعد ساعدی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے چوشھ طبقے ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 2 ھ میں ہوا۔ فی حدود عشرین ، وقبل قبل ذلک۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۸۹۱)۔

----

1327 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ

١٩٢٦ : اخسرجه ابن الجوزي في ( النعفيق ) ( ٢٦٠/ ) رقم ( ٦٠٢ ) من طريق الدارقطني به - و اخرجه ابن ماجه ( ١٤٠/ ) كتاب الطهارة باب ما جماء في التبسيبية في الوصور و حديث ( ٤٠٠ ) و العاكم ( ١٩٩/ ) و الطبراني في ( الكبير ) ( ١٩٩٨ ) و البيميقي في ( السنن الكبرق ) من المسهم من طريق عبيد السهسين بن عباس بهذا الامتياد - وقال العاكم: لم يغرج هذا العديث على شرطيبنا لاشيبنا له يغرجا عبد السهبن - و قال الذهبي ا عبد السهبين واه-

ر ١٩٢٧- اخسرجه ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ٢٩٠/١ ) رقم ( ٦٠٢ ) من طريق الدارقطني به - وذكره البصنف في ( العلل ) ( ٢٩٠/٦ ) من هذا الطرس . - صبيح عَنْ سُفْيَانَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرِيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبِي مَسْعُوْدِ الْآنُصَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يُصَلِّ فِيْهَا عَلَى وَلَاعَلَى آهُلِ بَيْتِي لَا ثَابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يُصَلِّ فِيْهَا عَلَى وَلَا عَلَى آهُلِ بَيْتِي لَمُ تُقْبَلُ مِنْهُ . جَابِرٌ ضَعِيْفٌ وَقَدِ الْحَتُلِفَ عَنْهُ .

م بن معرفت ابوسعود انصاری و النفوز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَّاتِیْنِم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو شخص نماز پڑھتے ہوئے اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں بھیجنا' اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

اس روایت کا ایک راوی جابرضعیف ہے اس سے روایت نقل کرنے میں اختلاف بھی کیا گیا ہے۔

### راويانِ حديث كالتعارف:

صفیان بن ابراہیم کوفی، قال ذہبی: ذکرہ از دی، فقال: زائغ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۳۲٬۰۳۳)،لسان (۲۲٬۰۲۳)۔

🔾 عبدالمؤمن بن قاسم انصاری، ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۱۲۲۳)۔

. 1328 حَدَّقَنَا عُشَمَانُ بُنُ آخَمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْآنصَارِيِّ قَالَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لاَ أُصَلِّى فِيْهَا عَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ مَا رَائِثُ آنَ صَلَابًى تَتِمَّ.

# راويانِ حديث كالتعارف:

صن بن سلام بن حماد بن ابان بن عبد الله، ابوعلی سواق \_ امام داقطنی فرماتے ہیں: علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال 277ھ میں ہوا۔ ان کے انہیں '' شقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال 277ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۳۲۲/۷)۔

1329 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي مُوْسَى الْكِنُدِيُّ آبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَابِرٌ عَنْ آبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ آبُوْ مَسْعُوْدٍ مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً لاَ اُصَلِيْ فِيُهَا عَلَى مُحَمَّدٍ اِلَّا ظَنَنْتُ آنَ صَلَاتِيْ لَمْ تَتِمَّ.

۱۳۲۸—ذكسره السلصنف في ( العلل ) ( ۱۹۸/۲ ) فقال: وخالفه اسرائل و تريك و قيس فرووه عن جابر عن ابي جعفر عن ابي مسعود: ( كو مسليست مسالمسة لهم يسصسل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على اهل بيته كرايت انها الا تتهم )–موقوفاً و هو الصواب عن جابر- کی کے حضرت ابومسعود رٹی نیٹنڈ ارشاد فرماتے ہیں: میں جس نماز کے دوران حضرت محمد مَثَاثِیْمُ پر درود نہ بھیجول اس کے بارے میں میں ایس کے بارے میں میرا یہی گمان ہے میری نماز کھمل نہیں ہوئی۔ بارے میں میرا یہی گمان ہے میری نماز کھمل نہیں ہوئی۔

# 49-باب ذِكْرِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الصَّلاَةِ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّسُلِيْمِ. باب: نماز سے كيے باہر آياجائے ؟ سلام پھيرنے كا طريقه

1330 - حَدَّثَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آنَهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتَّى يُرِى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرِى بَيَاضُ خَدِهِ .هذَا اِسْنَادٌ صَحِيَّح.

ات المر بن سعد این والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رہائیں) کے حوالے سے نبی اکرم منافیلی کے بارے میں بات نقل کرتے ہیں: آپ منافیلی دائیں طرف سلام بھیرا کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آجاتی تھی اور بائیں طرف سلام بھیرا کرتے ہے یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آجاتی تھی۔ اور بائیں طرف سلام بھیرا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آجاتی تھی۔

اس روایت کی سندمتند ہے۔

1331 - حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ بَدُرُ بُنُ الْهَيْمَ الْقَاضِى وَيَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا آبُو الْفَصَٰلِ فَصَالَهُ بُنُ الْفَصُلِ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنُ صِلَةَ بُنِ ذُفَرَ عَنْ عَمَّادِ بُنِ فَصَالَهُ بُنُ الْفَصُلِ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنُ صِلَةَ بُنِ ذُفَرَ عَنْ عَمَّادِ بُنِ فَصَالَةُ بُنُ الْفَصُلِ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا آبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ يُولِى بَيَاضُ حَدِّهِ الْآيُمَنِ وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَلِيهُ لَهُ السَّلَامُ عَلْيَهُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّكُومُ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّكُمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّاسُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ السَّوالِي السَّلَامُ السَّلَامُ السُلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَيْمُ وَرَحْمَةُ اللهُ السَّلِيْهُ السَّلِي السَّلَامِ السَّلَامُ السَلَامُ السَلَيْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلِيْمُ السُلِيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلِيمُ السَلِيمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلِيمُ السَلَيْمُ السَلَيْمِ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلِيمُ السَلَيْمُ السَلْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ اللَّهُ السَلَيْ

----

بل الملك بل المسلم المام ( ٢٩٦/١ ) كتاب الصلاة باب التسليم " مديث ( ٩١٦ ) و الطعاوي في ( شرح معاني الآثار ) ( ٢٩٨/١ ) كلافسا من طريسق ابسي بسكر بسن عيساش بهيذا الامتباد- قال اليوصيري في ( الزوائد ) ( ٢١٦/١ )؛ ( هذا امتباد احسين؛ هكذا وقع في بعض النسخ و في بعضها: صلة بن زفر " عن حذيفة- و يويد آنه عن عبار: ان الدارقطني روى هذا الوجه فقال؛ عن عبار-

١٩٣٠-اخـرجه السافـعي ( ٩٨/١ ) كتباب الـصلاة باب صفة الصلاة العديث ( ٢٨١ ) و الداري ( ٢١٠/١ ) كتاب الصلاة باب الصلاة الصبلاة و مسلم ( ١٠٩/١ ) كتاب الصلاة باب الصلاة العديث ( ١١٩ ) و ابو عوائة ( ٢٧/٢ ) كتاب الصلاة باب الصلاة العديث ( ١١٩ ) و ابو عوائة ( ٢٩٣/٢ ) كتاب الصلاة باب بيان النسـليمتين عند الفراغ من التنسيد و النسائي ( ٢١/٢ ) كتاب السريو باب السلام و ابن ماجه ( ٢٩٦/١ ) كتاب اقامة الصلاة باب النسليمين حديث ( ١٩٥٠ ) و ابو عوائة ( ٢٧/٢ ) و ابن خزيمة ( ٢٦٠ ٧٢٧ ) و ابن حيان ( ١٩٩٢ ) و الطعاوي في ( شرح معاني الآئد السندن و الديمين في ( السندن و الكبرى ) ( ١٩٨/٢ ) كتاب الصلاة باب الاختيار ان يسلم نسبالا الدختيار ان ١٩٨/١ ) كتاب الصلاة عديث ( ١٩٨/١ ) كتاب الصلاة مديث ( ١٩٨٠ ) كتاب الصلاة باب السلام في الصلاة عديث ( ١٩٨١ ) كتاب من طريق اساعول بن معبد بن معد بهذا الامناد -

### راويان حديث كالتعارف:

صفالة بن فضلة بن فضالة تميمي ابونضل كوفى ،علم حديث كے ماہرين نے انہيں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بعض اوقات روایت كے الفاظ نقل كرنے ہيں يہ خطا كرجاتے ہيں۔ بيراويوں كے دسويں طبقے ہے تعلق ركھتے ہيں۔ ان انتقال 250ھ ہيں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے ليے ملاحظہ ہو:''القريب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۰۹/۲)۔

1332 حَدَّنَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کے کے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھئے بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُنَا تَقِیْم جب دائیں طرف سلام بھیرتے تھے تو السلام علیم ورحمۃ اللہ کہتے تھے بہاں تک کہ آپ مُنَا تَقِیْم کے اس رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی تھی اور جب بائیں طرف سلام بھیرتے تھے (تو بھی ایسابی ہوتا تھا)۔

اس روایت کوفل کرنے میں ابواسحاق نامی راوی ہے اختلاف کیا گیا ہے ٔ اس روایت کی دوسری سندزیا دہ بہتر ہے۔ -- منعضوحہ -- معصوصی میں معصوصی میں معصوصی میں معصوصی میں معصوصی میں معصوصی میں میں میں میں میں میں میں میں م

### راويانِ حديث كاتعارف:

صمحود بن آ دم مروزی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انقال 258ھ میں ہوا۔ ذکرہ ابن عدی فی شیوخ بخاری۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۳۲/۲)۔

حسین بن واقد مروزی، ابوعبداللہ قاضی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ لہ اوھام بن سابعۃ ،
 ان انتقال 157ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: قریب (۱۸۰۸)۔

1333 - حَدَّثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنَ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةً عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ آنَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللّهُ السَّحَاقَ عَنْ عَبُدُ اللّهِ قَالَ آنَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللّهُ السَّمَاءِ السَهو بابكيف الصلام على الشَّمَال مدبث ( ١٢٢٥) و الطعاوي في ( شرح معاني الآثار) ( ١٣٦٢ - المسرجة النساشي ( ١٣٠/ - ١٤٠ ) كشاب السهو ابلكيف الصلام على الشَّمَال مدبث ( ١٣١٥) و الطعاوي في ( شرح معاني الآثار) ( ١٣٨/١) كلاهما من طريق علي بن العسن بن تفيق قال: انبانا العسبن بن واقد بهذا الاستاد -

۱۳۳۲- اخسرجه السطيساليسي ( ۲۷۹ )؛ و ابن ابي شيبة ( ۲۹۹۱ )؛ و احيد ( ۲۸۲/ ۳۹۶ )؛ و النسبائي ( ۲۲۰/۲ ) كتاب التطبيق؛ باب التكبير عند السرفيع من السببود؛ و الطعاوي في ( شرح معاني الآثار ) ( ۲۱۸/۱ )؛ و البيهقي في ( السن الكبرى ) ( ۱۷۷/۲ ) كتاب الصلاة؛ باب الاختيار ، في ال يسسلسم تسليستين؛ و في ( معرفة العثن و الآثار ) ( ۱۲/۲ ) كتاب الصلاة؛ باب السلام في الصلاة؛ حديث ( ۹۲۸ )؛ و الطبرائي في ( الكبير ) ( ۱۵۰/۱۰) رقم ( ۱۰۱۷۲ )؛ كلميم عن طريق زفيمير بن معاوية؛ بهذا الامتناد-

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُكَبِّرُ فِى كُلِّ رَفْعٍ وَّوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقَعُوْدٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ . حَتَّى يُرِى بَيَاضُ خَلِّهِ وَرَايَتُ اَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

# راويانِ حديث كا تعارف:

۔ حید بن عبد الرحمٰن بن حمید بن عبد الرحمٰن روائی-ابوعوف کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئیس " ثقه " قرار دیا ہے۔ مید الرحمٰن بن حمید بن عبد الرحمٰن روائی-ابوعوف کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئیس " ثقه " قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے آٹھویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان انتقال 189ھ یا 190ھ کے بعد ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "التقریب" از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۰۳)۔

سی عبد الرحمٰن بن اسود بن یزید بن قیس نخعی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں " نقتہ قرار دیا ہے۔ بدراد یوں کے تعدرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انتقال 99ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "التریب "از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۳۲۲)۔

1334 حَدَّنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى دَاؤَة حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دَاؤُة عَنُ حُرِيْثٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيْمَتَيْنِ. النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيْمَتَيْنِ. الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيْمَتَيْنِ.

و المراء بن عازب والنفظ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالنفظ دو مرتبہ (لیعنی دونوں طرف) سلام پھیرا کرتے

----

## راويانِ حديث كا تعارف:

1335 - حَدَّثَ نَسَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْبَعَوِى حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ بُنُ آبِى مُزَاحِع حَدَّثَنَا آبُقِ ١٣٢١ اخسرجه ابس البعوزي في ( الشعفيق ) ( ٢٦٧/١) من طريق الدارقطني به - و اخدجه ابن ابي تبية ( ٢٩٩/١) و الطعاوي في ( شرح معاني الآنسار) ( ٢٦٩/١) و البيعيفي في ( السنن الكبرى) ( ١٧٧/٢) كتاب الصلاة باب الاختيار في ان يسلم تسليعتين كليم من طريق عريث بهذا الابتناد - مَسَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ عَنُ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَّسُرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنَ الْآشَيَاءِ فَلَمُ مَسَعِيْدٍ الْمُؤَدِّ فَالَ مَا نَسِيتُ مِنَ الْآشُيَاءِ فَلَمُ مَسَعِيْدٍ الْمُؤَلِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى الصَّلاَةِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ كَانِّى انْظُرُ إلى بَيَاضِ حَدَّيْهِ،

بسرم حیام روست عبدالله بن مسعود طِالله بیان کرتے ہیں: میں جو پچھ مرضی بھول جاؤں کیکن میں نبی اکرم مُلَّ الله کا نماز کے دوران سلام کرنے کا طریقہ نہیں بھولوں گا' آپ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے''السلام علیہ کے ورحمة الله' السلام علیکم ورحمة الله'' کہا کرتے تھے۔

ور سلست میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نٹائٹوئٹ نے یہ بات ارشاد فرمائی: نبی اکرم مُٹاٹٹیٹی کے دونوں رخساروں کی سفیدی کا منظر گویا آج بھی میری نگاہ میں ہے۔

---

### راويانِ حديث كا تعار<u>ف</u>

صحر بن مسلم بن الى وضح مثنی قضای جزوی، نزیل بغداد، ابوسعید مودب، مشھور بکنیة علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بھم، بدراویوں کے آٹھویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انقال 180 ھے بعد ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "القریب" از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۰۸/۲)۔

1336 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَتْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُسَافِحٍ حَ وَحَدَّثَنَا الْفَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسَلِمٍ بُنِ وَارَهُ قَالُولُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ مُسَلِمٍ بُنِ وَارَهُ قَالُولُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ وَسَلَمَ عَنْ زُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) يُسَلِمُ فِي الطَّلاقِ تَسُلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِهِ يَمِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يُسَلِمُ فِي الطَّلاقِ تَسُلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِه يَمِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يُسَلِمُ فِي الطَّلاقِ تَسُلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِه يَمِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يُسَلِمُ فِي الطَّلاقِ تَسُلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِه يَمِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يُسَلِمُ فِي الطَّلاقِ تَسُلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِه يَمِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاحِدَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ وَجُهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَاحِدُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَاحِدُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

یں سرے سے عائشہ صدیقہ بڑتھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹی نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے تھے اور وہ بھی سامنے ک طرف رخ کر کے (سلام کے کلمات) کہا کرتے تھے آپ مُٹاٹیٹی تھوڑ اُسا دائیں طرف ماکل ہوتے تھے۔

——►|¢;;;;•————|¢;;;•————|¢;;;•——

١٩٧٥-١خرجه ابن الجوزي في ( التعقيق ) ( ٢٦٥/١ ) رقم ( ١١١ ) من طريق الدارقطني؛ يه- و اخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ١٧٧/٢ ) كشاب الصلاة باب الاختيار ان يسلم تسليمتين؛ و ابن عبان كلاهما من طريق منصور بن ابي مزاحم، بهذا الامناد وفي ( العلا ) كشاب الصلف ( ٢٦٢/١) ورواد عن الشعبي ذكريا؛ وهو غريب عنه قبل للشيخ : هو بن ابي زائدة أقال الله اعلم - الا- و في ( علا العديث ) لا بن ابي حائم ( ١٠٩/١ ) قال ابي : كنا ترى ان هذا زكريا بن ابي زائده حتى قبل لي : انه زكريا بن حكيم العبطي - ١٣٦١-اخرجه التسرمـذي ( ٢٩٠/١ ) كتاب الصلاة باب ما جاء في التسليم في الصلاة حديث ( ٢٩٦١ ) و ابن ماجه ( ٢٩٧/١ ) كتاب الصلاة باب من يسسلم تسليمة و احدة حديث ( ١٩٠/١ ) و ابن حبان ( ٢٠٠/١ - ٢٣٦ ) و ابن خزيه ( ٢٠٠/١ ) رقم ( ٢٩٧ ) و ابن حبان ( ٢٥٠/١ موارد ا و الطعلاة باب الصلاة باب الصلاة و الديمة و البيهقي ( ١٩٧/١ ) كتاب الصلاة باب السلام في الصلاة كيف هو ! و البيهقي ( ١٩٧/١ ) كتاب الصلاة باب المعلاة باب العملاة ( ٢٩٧/١ ) رقم ( ١٩٧ ) -

#### راويان حديث كاتعارف:

جعفر بن مسافر بن راشد تنبی ، ابوصالح هذلی ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس "صدوق" قرار دیا ہے۔ بعض اوقات روایت کے الفاظ آت میں یہ خطا کرجاتے ہیں۔ یہ راویوں کے گیارہویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انتقال 254ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "القریب" از حافظ ابن حجرعسقلانی (اراسا)۔

ک محمہ بن مسلم بن عثمان بن عبد الله ، ابوعبد الله رازی ،معروف بابن وارہ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة' قرار دیا ہے۔ان انتقال 256ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۲۵۲/۳)۔

" 1337 - حَدَّثَنَا الْنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى مَيْمُونَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنِ الْعَيْمُ حَدَّثَنَا وَوُحُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ الْعَدَانَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُسَلِّمُ وَاحِدَةً فِى الصَّلاَةِ قِبَلَ وَجُهِه فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِه سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ .

کی کا کہ حضرت سمرہ بن جندب وظالی فرماتے ہیں: بی اکرم مَثَالِیکُم نماز میں سامنے کی طرف منہ کر کے ایک مرتبہ سلام پڑھا کرتے تھے'لیکن جب آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تھے'تو بائیں طرف بھی پھیردیا کرتے تھے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

روح بن عطاء بن الی میمونة \_ قال احمد: منکر حدیث ـ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: لسان میزان (۵۴۰/۲)\_

صطاء بن ابی میمونة بصری، ابومعاذ ، واسم ابی میمونة : منتج ، ثقة ان پربیالزام ہے بید فقد ربی عقا کدکے مالک تھے۔ بیر راویوں کے چوشھ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انقال 131ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۳/۲)۔

1338 - حَدَّثَنَا يَحْيِنَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ خَالِدٍ آبُو سُلَيْمَانَ الْمَحُزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ وَسَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ آبُو سُلَيْمَانَ الْمَحُزُومِيُّ الْمَدَنِيُ وَسَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِعُ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ وَسَدُّنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً عَنْ يَمِيْنِهِ مِنَ الصَّلاَةِ.

ایک سلام پھیرا کرتے ہے۔ ایک سلام پھیرا کرتے ہے۔

1339 - حَدَّثُنَا يَـزُدَادُ بُـنُ عَبُـدِ السَّحُـمِنِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ ١٣٢٧ اخرجه ابس البعوزي في ( التعفيق ) ( ٢٦٨/١ ) رفم ( ٦٢١ ) من طريق الدارقطني- و قال الجوزي: و في العديث روح قال احد: مشكر العديث و تركه يعبى- و اخرجه البيهفي في ( السنن الكبرى )( ١٧٩/٢ ) كتاب الصلاة باب جواز الاقتصار على تسليبة و احدة

مسن طريسق تعينه بن حساد بهذا الاستناد؛ و اخرجه أبن عدي في ( الكامل ) ( 478/0 ) من طريق ابي بكامل الجعبسدي؛ تتنا روح بن عطاء بسيدًا الاستناد-

## Marfat.com

الْمُهَيْءِ نِهُ مُنْ عَبَّاسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً لاَ رَبُهُ عَالَمُهُ وَسَلَّمَ) يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً لاَ رَبُهُ عَالَمًا

پریت سیں۔ کی کی اگرم مُنگانِی ایک سلام پھیرا کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگانِیم ایک سلام پھیرا کرتے مجھے آپ مُنگانِی مزیدسلام نہیں کرتے تھے۔

#### راويانِ حديث كانعارف:

ربیر بن بکار بن عبداللہ بن مصعفب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر اسدی، ابوعبداللہ بن ابی بکر، قاضی مدینة ،علم دیشے کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان انتقال 256ھ میں موا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (ار ۲۵۷)۔

50-باب مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ. باب: نمازكي تنجي وضوب

1340 حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ الْمُعْدِيُّ عَلَيْ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُعْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ابْوُ الْقَرَشِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ عُنُمَانَ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ آبِي نَصْرَةً عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِفْتَاحُ الطَّلاةِ الْوَلِيْدُ الشَّهُورُ .

----

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صلی بن منذرطریق -کوفی علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' صدوق'' قرار دیا ہے۔ پیشیع ، بدراویوں کے دسویں۔ ۱۳۲۹-اخرجہ ابن الجوزی فی ( التحقیق ) ( ۲۸۸۱ ) رقم ( ۱۲۰ ) من طریق الدارقطنی به - وضعفه ابن الجوزی و اعله بعبد السیبس' و ند تقدم حاله-

•178- اخرجه الترمذي ( ۲/۲ ) كتاب الصلاة باب ما جاء في تعريم الصلاة و تعليلها "عديث ( ۲۲۸ ) و ابن ماجه ( ۱۰۱/۱ ) كتاب الطهارة بلب مغتساح البسلاسة الطريسور "حديث ( ۲۷۲ ) و الدعاكم ( ۱۲۲/۱ ) و العقيلي في ( الضعفاء الكبير ) ( ۲۲۹/۲ ) و ابن عدي في ( الكامل ) بلب مغتساح البسلاسة الطريسور "حديث علي بن أبي ( ۱۸۷/۱ ) و ابن عدي أو حديث علي بن أبي طبالب بهذا الامتناد - وقال: الترمذي: و حديث علي بن أبي طبالب في هذا اجود امتناذا و احج من حديث ابي معيد - و اعله العقيلي و ابن عدي و ضعفه ايضا عبد العق في ( الاحكام الوسطى ا و اعله بابي مقيان: طريف بن شهاب و ينظر: ( تصب الراية ) ( ۲۲۸/۱ ) -

طبقے نے ملاحظہ ہو۔ ان انقال 256ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن مجر عسقلانی (۱۲٬۲۲)۔

صریف بن شھاب او ابن سعد، سعدی بھری، اشل- (اور ایک قول کے مطابق): اعسم علم حدیث کے ماہرین کے انہیں ''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (ارسے)۔

الله (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) اَنُ نُسَلِمَ عَلَى اَئِمَ اَنُ اَيْ اَنُ اَيْ اَلْهُ اَنُ اَلْهُ اَنُ اَنُهُ اَنُ اَنُهُ اَنُ اَنُهُ اَنُو بِشُو حَدَّثَنَا عَمُرُو اَنُ عَلِيّ وَعُمَرُ اَنُ شَبَّةٌ وَمُحَمَّدُ اَنُ يَزِيُدَ الْاَسْفَاطِيُ اَلَا اَلَهُ اللهُ عَلَى اَنُ الْقَاسِمِ اَبُو بِشُو حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً قَالَ امْرَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) اَنُ نُسَلِمَ عَلَى اَئِمَّتِنَا وَاَنُ يُسَلِمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

کے کھ حضرت سمرہ ٹڑائٹوڈ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم سُڑائٹوڈ نے ہمیں بیٹکم دیا تھاً۔ ہم اپنے حکمرانوں پرسلام بھیجا کریں اور ایک دوسرے پربھی سلام بھیجا کریں۔

## راويانِ حديث كالتعارف:

صدوق" محد بن یزید بن عبد ملک، اسفاطی بھری اعور، خال عباس بن فضل، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" صدوق" کے ماہرین نے انہیں" صدوق" ترار دیا ہے۔ بیراویوں کے گیار ہویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:" التربیب" از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۱۹/۲)۔

المرام المرام المرام المراني الوبشر بقرى لولوى علم حديث كے ماہرين نے انہيں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بيراوبول علم حدیث كے ماہرين نے انہيں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بيراوبول كے دسويں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان كے مزيد حالات كے ليے ملاحظہ ہو: "القريب" از حافظ ابن حجر عسقلانی (١١٥٦)۔

1342 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ بْنُ آبِي اِسُوَائِيْلَ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمِ عَنُ آبِيْ عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُهُ.

المنظم ا

الامام حديث ( ٩٢١ )؛ و ابن خزيمة ( ١٠٤/٢ ) رقم ( ١٧١١ ) من طريق فتادة عن العسن عن سهرة به -١٩٤٢ - اخسرجه البسيقي في ( البيئن الكبرى ) ( ١٧٢/٢ ) كتاب الصلاة باب تعليل الصلاة بالتسليم ، من طريق ابي عاصبم بهيذا الاستاذ -و فسال البسيسقي: عسامسم بن حسرة لبس بالقوق؛ و امير البومنين علي بن ابي طالب "رخي الله عنه - لا يغالف ما رواه عن النبي صلى الساء عسلي الله عليه وسلم " الذي لا حجة في قول الساء عسليه وسلم " و ان صح زلك عنه" فهو معجر ٢ بها رواه لو وغيره عن سيدتنا البصطفى صلى الله عليه وسلم " الذي لا حجة في قول الساء عسلية وسلم " و ان صح زلك عنه" فهو معجر ٢ بها رواه لو وغيره عن سيدتنا البصطفى صلى الله عليه وسلم " الذي لا حجة في قول الساء عسلة وسلم " و ان صح زلك عنه" فهو معجر ٢ بها رواه لو وغيره عن سيدتنا البصطفى صلى الله عليه وسلم " الذي لا حجة في قول الساء عسلت وسلم " و ان صح 1343 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو النَّيْسَابُوْرِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَزِيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُو النَّيْسَابُوْرِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا اَخْمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِى حَكِيْمٍ كُلُّهُمْ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ وَحَدَّثَنَا اَخْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِى حَكِيْمٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُن مَعْدَدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسُلِيْمُ .

علی خطرت علی بڑائنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْم نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: نماز کی کنجی وضو ہے تنہیر کے ذریعے بیشروع ہوتی ہے اور سلام پھیر کرختم ہو جاتی ہے۔

1344 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بُنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَيَعْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسُلِيْمُ.

ﷺ حضرت عبداللہ بن زید رٹائٹۂ' نبی اکرم مٹائٹۂ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: نماز سے پہلے وضوکیا جاتا ہے' تکبیر کے ذریعے بیشروع ہوتی ہےاورسلام پھیر کرختم ہو جاتی ہے۔

#### ~~k\$\\\

#### راويانِ حديث كاتعارف:

O ایوب بن عبدالرحمٰن بن صعصعة ،ایک قول کے مطابق : ایوب بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن ابی صعصعة ،علم حدیث کے ماہرین نے آئبیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (اروو)۔

٣٦٢- اخرجه الشافعي (٧٠/١) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة العديث (٣٠٦) و إبن ابي شببة (٣٢٩) كتاب الصلوات باب في مفتاح الصلاة مناهو! وحد (٣٠/١) و الدارمي (٣٠/١) كتاب الصلاة باب مفتاح الصلاة الطهور و ابو داود (٣١/١) (كتاب الصلاة الصيلاة مناهو! وحد (٣٠/١) و الدارمي (٣٠/١) و الترمذي (٣٠٨-٩) كتاب الطهادة باب ان مفتاح الصلاة الطهور العديث (٣٠٠) و الطعاوي في (شرح معاني الآثار) (٣٧/١) و ابن صاجه (٣٠/١) كتباب الطهارة باب مفتاح الصلاة الطهور العديث (٣٠٥) و الطعاوي في (شرح معاني الآثار) (٣٧/١) وأساب السلام في الصلاة ابو تعيم في العلية (٣/٢٦) و البيهقي (٣/٢/١) كتباب الصلاة باب تعليل الصلاة (٣/٢٠) و البيهقي (٣/٢٠) كتباب الصلاة باب تعليل الصلاة العالمية (٣/٢٠) و البيهقي (٣/٢٠) من حديث عبد الله بن محد بن العنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وملم – و قال الترمذي: (انه اصح شب، في هذا الباب و احسن) – و عبد عقيل عن معد بن العنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وملم – و قال الترمذي: (انه اصح شب، في هذا الباب و احسن) – و عبد الله بن معد بن العنفية وقد خللم فيه بعض المل العلم من قبل حفظه ) – و معدت معدد بن اصاعبل يقول: كان احد بن حنبل و اصاف و العديدي بعنجون بعدينه قال معدد: وهو مقارب العديث العديث العديدي بعنجون بعدينه قال معدد: وهو مقارب العديث العديث العدد بن العنفية والمهديث وهو تقارب العديث العديد العديد وهو مقارب العديث العديد والعديث العديد والعديد والعديث العديد والعديد والعدود والعد

۱۳۵۴-اخسرجه الطبراني في ( الاوسط 11 ۸۲/۸ ) رقم ( ۷۷۷ ): حدثنا معبد بن احبد الرقام؛ قال: حدثنا مصبد بن يعبى الازدي قال: حدثنا الواقدي بهذا الاستان في ( الاستان و قال الطسراني: لا يروي هذا عن عبد الله بن زبد الا بهذا الاستان نفرد به الواق ي - الا- و الواقدي متروك وقد توبع الواقدي على هذا العديث تابعه معبد بن موسى بن مسكين اخرجه ابن حبان في ( البجروحين ) ( ۲۸۹/۲ ) من طريعه عن فليح بن مسليستان عن عبد الله بن ابي بكر؛ عن عباد بن تعيم عن غيه عبد الله بن زبد؛ به - وقال ابن حبان عنه: كان مهن بسدوله العديث و يعدش به و بروي عن التقات النباء موضوعات.

# 51-باب صلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحُدِثٌ .

# باب: امام جب جنابت یا بے وضوحالت میں ہؤاس وفت اس کا نماز ادا کرنا

1345 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آخُمَدَ الْحَنَّاطُ وَالْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْحَنَّاطُ وَالْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِى هُوَيُوةَ آنَ بُنُ عَمْرِ و بُنِ آبِى مَذُعُورٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِى هُويُوةَ آنَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ جَاءَ إلى الصَّلاَةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَف وَاوُمَا اللهِ مَن كَمَا ٱنْتُم ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ وَرَأَسُهُ يَقُطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا انْصَرَف قَالَ إِنِّى كُنْتُ جُنبًا فَنَسِيتُ أَنْ آغَنَسِلَ .

وَسَلَّمَ) قَدِ اغْتَسَلَ وَرَاسُهُ يَقَطُرُ مَاء عَلَيَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ الْحَفَّافُ.

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ الْوَهَابِ الْحَفَّا فَيْ اللهُ اللهُ

عبدالوہاب نامی راوی نے اس سے برعکس روایت نقل کی ہے۔

<sup>1710-</sup>اخرجه البيهضي في ( مصرفة السنتين و الآثيار ) ( ٢١٩/٢ ) مين طريق الدارقطني به - و اخرجه البيهقي في ( البيني الكبرى ) ( ٢٩٧/٣ – ١٩٠٨ ) كتباب الصلاة باب امامة الجنب من طريق معبد بن ابي مذعور بهذا الامتناد - و اخرجه احد ( ١٤٨/٢ ): حدثنا وكيع بهذا الامتناد و اخرجه الشائعي في ( الام) ( ١٦٧/١ ) و من طريقه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٩٧/٢ ) و في ( معرفة السنن و الآثار ) ( ٢٩٨/٢ ) عن الثقة عن اسامة بن زيد بهذا الامتناد - و اخرجه ابن ماجه ( ١٨٥/١ ) كتباب الصلاة باب ما جاء في البناء على الصلاة حديث ( ١٢٩/١ ) من طريق عبد البله ابن موسى النبيم عن اسامة بن زيد به - قال الهوصيدي في ( الزوائد ) ( ٢٩٩/١ ): هذا امتناد متعيف الضعف الشعف الشعف

#### راويان حديث كانعارف:

ملی بن سعید بن بشیر رازی، قال ذہبی: امام واقطنی فرماتے ہیں: لیس بذاک، تفرد باشیاء۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: متغنی (۱۲۸۸۳) (۲۲۲۹)، میزان (۱۲۰۸۵) (۱۲۰۸۱)۔

1347 حَدَّثَنَا عُنُهَانُ بُنُ آخَهَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بُنُ آبِى طَالِبِ آخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بُنُ آبِى طَالِبِ آخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بُنُ آبِى طَالِبِ آخُبَرَ اللهِ عَنْ قَصَادَةَ عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيِ آنَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دَخَلَ فِى صَلَاتِهِ فَكَبَرَ وَكَبَرَ مَنْ خَلُفَهُ فَانُصَرَفَ فَاشَارَ إلى آصْحَابِهِ آئ كَمَا آنْتُمْ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَى جَاءَ وَرَاسُهُ يَقُطُرُ . وَكَبَرَ مَنْ خَلُفَهُ فَانُصَرَفَ فَاشُولِ وَبِهِ نَا خُذُ.

عبدالوہاب نامی راوی بیان کرتے ہیں: ہم بھی اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

52-باب الصَّلاَةِ خَلْفَ الصَّفِ.

## باب: صف کے پیچھے نماز اداکرنا

1348 حَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ إِسْ مَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ بُنِ آبِى الْجَهُمِ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ وَحَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ إِسْ مَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْاَزُدِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ آبِى الْجَعُدِ عَنُ وَابِصَةَ آنَّهُ صَلَّى خَلُفَ الصَّفِّ فَامَرَهُ النَّبِيُّ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْصَفَقِ الصَّلاقَ .

ہے اسلے کھڑے وابعیہ جانٹیڈیان کرتے ہیں: انہوں نے صف کے پیچھے اسکیے کھڑے ہو کرنماز ادا کی تو نبی اکرم مُلَّاثِیْکُمُ نے انہیں نماز دوبارہ ادا کرنے کا تھم دیا۔

#### راديانِ حديث كالتعارف:

صبید بن الی جعد غطفانی - علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے تیسرے طبقے ۔ تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۲۴۱۹)۔

۱۳۱۸–اخسرجه السارمي ( ۱۹۰/۱ ) \* والبيهيقي في ( العثن الكبرى ) ( ۱٬۵/۲ ) من طريق عبد الله بن داود بهذا الامشاد- و قال التسيخ احدم شاكر في ( تعليفه على الترمذي ) ( ۱٬۹/۱ ): وهذا امشاد صعيح- اه- و للعديث طرق اخرى- و يشظر العديث الآتي- نیاد بن ابی جعد رافع کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے چوتھے ملبقا سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (ار۲۲۲)۔

1349 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ مُوْسِى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بَنُ زِيَادِ بُنِ آبِي الْسَجَعُدِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ وَابِصَةَ اَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلُفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ فَامَرَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَنْ يُعِيدُ.

عضرت وابصہ مٹانٹیز بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کرنماز اوا کی تو نی اکرم مٹانٹیلم نے اسے نماز دوبارہ ادا کرنے کا تھم دیا۔

1350 - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيُدِ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ عَتَّابٍ اَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُو عُتْبَةَ اَحْمَدُ بَنُ الْفَرَحِ بَنِ سُلِيمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيُدِ اَبُو يُحْمِدَ الْكَلَاعِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ عَنْ جُويْبِرِ بَنِ سَعِيْلٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيُدِ اَبُو يُحْمِدَ الْكَلَاعِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بِقَوْمٍ وَلَيْسَ هُوَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِقَوْمٍ وَلَيْسَ هُوَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِقَوْمٍ وَلَيْسَ هُو عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِقَوْمٍ وَلَيْسَ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللْعَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُولَمِ اللهُ الْعَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ﷺ کی حضرت براء بن عازب مِنْ اَنْ مُن اِن کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَنْ کُوکوں کونماز پڑھائی' آپ مَنْ اَنْ اِنْ وقت وضوکی حالت میں نہیں نصے لوگوں کی نماز مکمل ہوگئی اور نبی اکرم مَنْ اِنْتِوْلِم نے اس نماز کوؤ ہرایا۔

راوبان حدیث کا تعارف:

ت عیسیٰ بن عبد اللہ انصاری۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں: لا ینبغی ان کتے بما انفرد بہ۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۳۸۱/۵)۔

ن كے مزيد حالات كے ليے ملاحظہ ہو: ''القريب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (١٣٦١)۔

1351 - حَدَّفَنَا اَبُوْ سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ دَاؤُدَ الْحَقَّافُ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَدْثَنَا عِيْسَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بِهِذَا وَقَالَ اِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُصُوْءٍ اَجْزَاتُ صَلَاةُ الْقَوْمِ وَيُعِيْدُ

س میں آپ مؤانیت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تا ہم اس میں آپ مؤانی ہے بیدالفاظ ہیں: جب امام لوگوں کونماز پڑھائے وہ اس وقت بھولے ہے بے وضوحالت میں ہو تو لوگوں کی نماز درست ہو گی اور امام من نماز کو دوبارہ ادا کرے گا۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

ے زکریا بن داؤد بن بکر،ابو یکیٰ،خفاف نیسابوری، قال خطیب:علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ان انقال 286ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۲۲۸۸)۔

1352 حَدَّثَنَا الْوَلِيُدِ عَنْ عِيْسَى بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جُويْدٍ الْبَزَّازُ يُغْرَفُ بِابْنِ الْمُطَبَّقِيِّ حَدَّثَنَا جَحْدَرُ بُنُ الْحَارِثِ عَزَالَهُ الْعَلَيْ الْمُواَحِمِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيَ الْعَبَّ الْفَامِ الْفَعَ عَنْ جُويْدٍ عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيَ الْعَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَامِ سَهَا فَصَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدُ مَضَتُ صَلَاتُهُمْ ثُمَّ لَيَغْتَسِلُ هُو ثُمَّ الْمُعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

عیسی بن ابراہیم نامی راوی نے یہی الفاظفل کیے ہیں۔

1353 - حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَطَاءِ الْجَلَّابُ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً حَدَّلَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ عَنُ اَبِى جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّلَنَا ابْنُ اَبِي فِعُدُ بُنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّلُنَا ابْنُ اَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ مَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُو جُنُبٌ فَاعَادَ وَاعَادُوا هَاذَا مُرْسَلٌ وَ اَبُو جَابِرِ الْبَيَاضِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

کے جنابت میں (بھول کر) لوگوں کو تیں: نبی اکرم منگانی نے جنابت کی حالت میں (بھول کر) لوگوں کونماز پڑھا دی نمی ا نبی اکرم منگانی نمی اپنی نماز کو دُہرایا اور لوگوں نے بھی اپنی نماز کو دُہرایا۔

بیروایت مرسل ہے اور ابوجابر نامی راوی متر وک الحدیث ہے۔

۱۳۵۲-اخبرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ۲۰۰۲ ) كتاب الصلاة باب امامة العبنب من طريق الدارقطني به - وقال: هذا مرسل و ابو جبابر البيسامنسي متسروك الـعسديست كسان مالك بن انس لا برتضيه و كان يعيى بن معين يقول: ابو جابر البيامني كذاب - و ذكره في (المعترفة) ( ۲۲۲/۲–۲۲۲ ) معلقاً بدعن امتاد و اعله بالا رسال و كذب البيامني-

#### راويانِ حديث كا تعارف:

احمد بن یجی بن عطاء، ابوعبدالله جلاب قال خطیب: اخبرناعلی بن ابی علی، قال: قراناعلی حسین بن هارون، عن ابن معید، قال: احمد بن یجی بن عطاء جلاب عسکری، معروف حدیث، ان انتقال 253 همی ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۲۰۱/۵) (۲۲۷)۔

محمہ بن عبدالرحمٰن، ابوجابر بیاضی مدنی۔ قال نسائی وغیرہ متروک حدیث۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:
 بیزان (۲۲۲۷)۔

1354 حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو حَفْصِ الْآبَارُ عَنُ عَلِي الْعَوْمِ وَهُو جُنُبٌ فَاعَادَثُمَّ عَمْرِ و بُنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي آنَهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُو جُنُبٌ فَاعَادَثُمَّ مَمْرُو بُنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي آنَهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُو جُنُبٌ فَاعَادَثُمَّ اللهِ الْمَا عَلَي اللّهَدِينِ وَمَاهُ اَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلٍ بِالْكَذِبِ. المَرَهُمُ فَاعَادُوا عَمْرُو بُنُ حَالِدٍ هُو اَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِي وَهُو مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ رَمَاهُ اَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلٍ بِالْكَذِبِ. الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بہتر ہیں۔ اس روایت کا راوی عمر و بن خالد' بیخص ابو خالد واسطی ہے (جس نے امام زید کے حوالے سے مندامام زید تلک کی ہے)' شخص متر وک الحدیث ہے' امام احمد بن طنبل نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ پیخص متر وک الحدیث ہے' امام احمد بن طنبل نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

" 1355 - حَدَّثَنَا آبُوْ عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَدَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمْنِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الشَّوِيدِ النَّقَفِيِّ آنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الشَّوِيدِ النَّقَفِيِّ آنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنَّتُ فَاعَادَ وَلَمْ يَأْمُوهُمْ آنُ يُعِيدُوا .

راويانِ حديث كا تعارف:

الصلاة؛ باب الصلاة بالنجامة؛ حديث ( ١٣٢١ )من طريق الدارقطني؛ به-

ص شرير- ان كم يد حالات ك لي طا حظه بو: " القريب" از حافظ ابن تجرعسقلائى (ار• ٣٥) - 1701 - اخسرجه البيهيقي في ( السسن السكيسرى ) ( ٢٠١/٢ ) كتساب الصلاة باب امامة الجنب وفي ( معرفة السنن و الآثار ) ( ٢٢٢/٢ ) كتساب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة حديث ( ١٦٠٥ ) من طريق الدارقطني بهيذا الاستار - قال قال البيهيقي في ( السنن ): هذا انسا يرويد عدو بسن خسالد ابو مسغلد الواسطي و هو متروك رماه العقاظ بالكذب - وقال في ( البعرفة ): و هذا العديث احد ما انكره عليه و كميع وغيره و كان سفيان النوري بقول: لم برو حبيب بن ابي تابت عاصم بن مشعرة شيئاً قط- 1700 - اخسرجه البيهيقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٩٩/٢ - ١٠٠ ) كتاب الصلاة باب امامة الجنب و في { معرفة البسنن والآثار ) ( ٢٩١/٢ ) كتاب

- 1356 حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْآزُرَقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ عَنُ مَهِ فِي عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِي ضِوَارٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِي ضِوَارٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُو جُنُبٌ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِي ضِوَارٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُو جُنُبٌ خَالِدٍ بْنِ سَلَمَةَ وَلَا مَعْدُ وَلَمْ يَامُوهُمُ اَنُ عَلَى اللّهِ الْاللّهِ الْاللّهِ اللّهُ الرّائِي الْجَنْبُ ثُمَّ لاَ اعْلَمُ ثُمَّ اعَادَ وَلَمْ يَامُوهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الرّائِي اللّهُ اللّهُ عَبْدُ الرّحُمْنِ سَالَتُ سُفْيَانَ عَنْهُ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَا آجِىءُ بِهِ كَمَا أُرِيدُ قَلْ اللّهُ عَبْدُ الرّحُمْنِ هَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الْجُنْبُ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ مَا اعْلَمُ فِيْهِ الْحَتِلَاقًا . وَقَالَ اللّهُ عُبَيْدٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلَيْهِ الْحَبْلُاقًا . وَقَالَ اللّهُ عُبَيْدٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيدِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَا الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ الْمُعَدِي الْمُ الْمُعَلِي اللّهِ الْمُوعِدُ الْحَيْلِ الْمِنْ سَلَمَةً وَلَا الْمُعْتَمَعُ عَلَيْهِ الْمُعْتِدُ وَلَا عَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعْتِلَاقًا . وَقَالَ اللّهُ عُبَيْدٍ فَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلَيْهِ الْمُعْتِلِ الْمُعَلِي الْمُوالِ اللّهُ عُبَيْدٍ فَدُ السَمِعْتُهُ مِنْ اللّهُ الْمُعْتَمِعُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الْمُعُمِلُولُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلُولُ اللّهُ الْمُعْتَمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُعُقِلُ اللّهُ الْمُعْتَمُ الْمُعَلِدُ الْمُسْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُعْلَا الْمُعْتَا الللّهُ الْمُعْتَمُ الْمُعْلَى الْمُعْتِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

کی کے کہ بن مروبیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی طلقیڈ نے لوگوں کونماز پڑھا دی' وہ اس وقت جنابت کی طالت میں بقے بعد میں جب انہوں نے اپنے کپڑے پراحتلام کا نشان دیکھا تو بولے: میں بوڑھا ہوگیا ہوں' اللہ کی قتم! میرا خیال ہے' مجھے جنابت لاحق ہوگئی لیکن مجھے اس کا پتانہیں چل سکا' پھر حضرت عثمان غنی طالت نماز کو دُ ہرایا' البتہ انہوں نے لوگوں کو وہ نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔

عبدالرحمٰن نامی راوی بیان کرتے ہیں: اس بات پر اتفاق ہے ٔ جنابت والاشخص اس نماز کو ؤہرائے گا' البتہ لوگ اس نماز کو و بارہ ادانہیں کریں گے' میرے علم کے مطابق اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ر میں دیوں میں حدید و سیری میں ہولوگوں کو بے میں اللہ اللہ ہولوگوں کو بے میں فرمان فل کرتے ہیں جولوگوں کو بے وضوحالت میں نماز پڑھا دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا فینا فرماتے ہیں: وہ مخص اس نماز کو دوبارہ ادا کرے البتہ لوگ اس نماز کو دوبارہ ادا کرے البتہ لوگ اس نماز کو دوبارہ ادا نہیں کریں گے۔

1358 حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ اَنَّ ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُهْدِيِّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ ابْنُ مُهْدِيِّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ عَلَمْ مَا فَيُعِيدُوا . قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ عَلِمْتَ اَنَّ اَحَدًا قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ عَلِمْتَ اَنَّ اَحَدًا قَالَ يُعِيدُونَ قَالَ لاَ إِلَّا حَمَّادٌ.

٢٥٧−اخرجه عبد الرزاق ( ٢٤٨/٢ ) رقسم ( ٣٦٥٠ ) عن معبر عن الزهري بهذا الامتناد- و من طريق عبد الرزاق اخرجه البيهقي في ( البستن الكبرى ) ( ٢٠٠/٢ ) كتاب الصلاة باب امامة الجنب و في ( معرفة البستن والآثار ) ( ٢٢٢/٢ ) كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجامة \* حديث ( ١٢٢٢ )- کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کو حچھولیا تھا (جس کی وجہ ہے ان کا وضوٹوٹ چکا ہے) تو حضرت عبداللہ بن عمر نظافہنا نے دوبارہ وضو کیا (اور دوبارہ نماز ادا کی )البتہ انہوں نے ان لوگوں کو وہ نماز دوبارہ ادا کرنے کی ہدایت نہیں گی۔

ابن مہدی بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان سے دریافت کیا: کیا آپ اس بات سے واقف ہیں مکسی راوی نے بیہ بات سے ابن مہدی بیان کسی راوی نے بیہ بات مجی نقل کی ہو؟ اُن لوگوں نے بھی دو ہارہ نماز ادا کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں! صرف حماد نامی راوی نے بیہ بات نقل کی

53-باب مَا جَاءَ فِی اعْتِرَ اضِ الشَّيْطَانِ لِلْمُصَلِّی لِيُفْسِدَ عَلَيْهِ الطَّلاَةَ. باب: شيطان كانمازی كے سامنے آنا تا كه اس كی نماز خراب كروے

1359 حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ بُدَيْلٍ حَدَّثَنَا مُفَطَّلُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ جَرُبٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَطَمَّ يَدَهُ فِي الصَّلاَةِ شَىءً قَالَ لاَ إِلّا اَنَّ الشَّيْطَانَ اَرَادَ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى الصَّلاَةِ شَىءً قَالَ لاَ إِلَّا اَنَّ الشَّيْطَانَ اَرَادَ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى الصَّلاَةِ شَىءً قَالَ لاَ إِلَّا اَنَّ الشَّيْطَانَ اَرَادَ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى الصَّلاَةِ شَىءً قَالَ لاَ إِلَّا اَنَّ الشَّيْطَانَ اَرَادَ اَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَى فَلَا يَا رَسُولَ اللهِ اَحْدَتُ فِي الصَّلاَةِ شَىءً قَالَ لاَ إِلَّا اَنَّ الشَّيْطَانَ اَرَادَ اَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَى الصَلاَةِ شَىءً قَالَ لاَ إِلَا اَنَّ الشَّيْطَانَ اَرَادَ اللهِ اَعْدَتُ فِي الصَّلاَةِ شَىءً قَالَ لاَ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَولُا مَا سَبَقَنِى اللّهِ اَحِى سُلَيْمَانُ لاَرُتُهُ طَل اللّهِ اللهِ لَولُا مَا سَبَقَنِى اللّهِ اَحِى سُلَيْمَانُ لاَرُتُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

---

### راويانِ حديث كا تعارف:

مفضل بن صالح اسدی نخاس کوئی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے آخویں طبقے سے تعلق رکھنے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلائی (۱۲۵۲) مرد مالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلائی (۱۲۵۲) مدتما معمد بن نضاء الجوهری ننا احمد بن بدیل بریذا الاسناد و ذکرہ المهینسی فی (امجمع الزواند) (۱۲۱۲) و فال: رواہ الطہرانی فی (الکہیر) و فیہ البغضل بن صالح: ضعفہ البغاری و ابو حانم و اضرجه المهینسی فی (البجمع الرواند) (۱۲۱۶) و ذهبر عن سالے ، به و فال الهینسی فی (البجمع ) (۱۰۵۲): (ورجانه رجال الصعبی ا

\_(1777)

مَا اللّهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِى يُفُسِدُ عَلَى وَيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِى يُفُسِدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آنَهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِى يُفُسِدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَقُلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيقِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيقِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

سلام معاول الوہررہ بڑائنو 'نی اکرم منگائی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ آپ منگائی نے نماز ادا کی رفتہ الوہررہ بڑائنو 'نی اکرم منگائی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ آپ منگائی نے نماز ادا کی رفتاز سے فارغ ہونے کے بعد ) آپ نے ارشاد فر مایا: شیطان میرے سامنے آیا تھا تا کہ میری نماز خراب کرے تو اللہ تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا میں نے اسے پکڑلیا' میں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے ایک ستون کے ساتھ باندھ دول تا کہ صبح تعالی نے مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی ۔ اور کی ہورے کھی اور کی بارے میں راوی کوشک ہے ) پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی ۔

''اے میرے پروردگار! مجھےالیں بادشاہی عطاء کر جومیرے بعد کسی اور کونہ ملے''۔ (نبی اکرم منگ فیوم فرماتے ہیں:) تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کورسوا کر کے واپس کر دیا۔

1361 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِى دَاوُدَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ شَاذَانُ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ الصَّلْتِ حِ وَحَدَّثَنَا الْبُنُ آبِى دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بِنُ الْحُسَيْنِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا الْمُقْرِءُ قَالاَ حَدَّثَنَا آبُو حَنِيفَةَ عَنْ آبِى مَ فَتَا مُ الْحُمَٰ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُوضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسُلِيمُ تَحْلِيلُهَا وَفِي كُلِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمُ . قَالَ آبُو حَنِيفَةَ يَعْنِى التَّشَهُدَ .

ر سیری و سیری میں ابوسعید خدری بڑائٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیُّا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: وضونماز کی کنجی ہے ' تکبیر کہدکراس کا آغاز ہوتا ہے اور سلام پھیر کریہ ختم ہوتی ہے ہر دور کعت کے بعدتم سلام پھیر دیا کرو۔ امام ابوصنیفہ بیشند فرماتے ہیں: اس سے مراد تشہد پڑھنا ہے (یعنی ہر دور کعت کے بعدتم تشہد پڑھا کرو)۔

راويانِ حديث كا تعارف:

صعبدالرحمٰن بن حسين بعقى ، ابوحس بروى ، علم حديث كے ماہر بن نے آئيس '' مقبول'' قرار دیا ہے۔ بدراو يول ك رسوس طقے سے تعلق ركھتے ہيں۔ ان كا انتقال 256 ه بيل بوا۔ ان كے مزيد حالات كے ليے طاحظہ ہو: '' القريب' از حافظ ملاہ المسلم المسلم المسلم بدیا السلم عدیث (۱۲۱۰) و في (۱۲۰۸) كتاب العمل في المسجد حدیث (۱۲۱) و في (۱۲۰۸) كتاب العمل في العمل في المسجد حدیث (۱۲۱) و في (۱۲۰۸) كتاب العمل في الناف في (الناف في العمل في في العمل في العمل في العمل في في العمل في في العمل في الع

ابن حجر عسقلانی (۱/۲۷۷)(۹۱۵)۔

ک عبداللہ بن یزید مخزومی، مدنی مقری اعور، من شیوخ مالک، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راو بول کے چھٹے طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 148ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۱۱س) (۷۵۰)۔

ہاب: نماز کے دوران سہو کی صورت اور اس کے احکام اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف کسی بھی چیز کے آگے ہے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوفتی

1362- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْينَي بُنِ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آيُـوْبَ عَنْ مَّحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيّ الطَّهُ رِ او الْعَصْرِ –قَالَ –فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اللَّى خَشَبَةٍ فِى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَيْهَا إخداهُ مَما عَلَى الْأَحُرى يُعُرَفُ فِي وَجُهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ قَصُرَتِ الصَّلاَّةَ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِى النَّاسِ اَبُوْ بَكُرٍ وَّعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ دَسُوْلُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ) يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ انسِيتَ امْ قَصُرَتِ الصَّلاَّةُ قَالَ لَمْ أنْسَ وَلَمْ تَقُصُرِ الصَّلاَّةُ . قَالَ بَـلُ نَسِيتَ يَـا رَسُـوُلَ اللّهِ .فَاقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى الْقُومِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ . فَاوْمَنُوا اَىٰ نَعَمُ فَرَجَعَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلى مُقَامِهِ فَصَلَّى الرَّنحَعَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فُكَّ ١٣٦٢–اخسرجه مالك ( ٩٢/١ ) كتاب الصلاة باب ما بفعل من سله من ركعتين ساهيا ؛ حديث ( ٥٨ ) و البغاري ( ١٧٤/١ ) كتاب الصلاة باب تشبيك الامساسع في الهسجد؛ حديث ( ١٨٢ ) ( ٢٠٥/٢ ) كتاب الاذان باب هل ياخذ الامام اذا تلك بقول الناس حديث ( ١٨/٢ ) ( ١١٨/٢ ) كنساب العسهسو بساب مس لهم يتنسهد في سجدتي السهو "حديث ( ١٢٢٨ )" و بناب من يكبر في سجدتي العسهو" حديث ( ١٢٢٩ ) ( ١٢٢٠ ) ( ١٨٢/١٠) كتساب الادب بساب مسا سبعسوز مس ذكر النباس حديث ( ٦٠٥١ ) ( ٢٤٥/١٢ ) كتاب اخبار الآحاد باب ما جاء في اجازة خبر الواحد حديث ( ٧٢٠) و مسلسم ( ١٠٣/١ ) كتباب السبساجيد؛ بساب السبيو في الصلاة و السبجود له؛ حديث ( ٥٧٢/٩٧ ) و ابو داود ( ٢٣٠/١٠) كتاب الـعــالاسة؛ باب السهو في السجدتين؛ حديث ( ١٠٠٨–١٠١١ )؛ و الترمذي ( ٢٤٧/٢ ) كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين مسن النظرير و العصر؛ حديث ( ٢٩٩ )؛ و النسبائي ( ٢٢/٢ ) كتاب السهو؛ باب ما يفعل من بلهم من ركعتين نابياً؛ و ابن ماجه ( ٢٨٣/١ ) كتاب البصسلاءة بساب فيهن سله من تشتين او تلاث ساهيا· حديث ( ١٢١٤ )· و الدارمي ( ٢٥١/١ ) كتاب الصلاة باب مجود البسيو من الزيادة و ابسو عسوانة ( ١٩٦/٢)؛ و احسيد ( ٢٠٢/٢–٢٢٥ )؛ و العبيدي ( ٤٦٢/١ ) رقم ( ٩٨٣ )؛ و عبد الرزاف ( ٢٤٤٨ )؛ و ابن الجارود في ( البنتقي ) رقم ( ۲۲۲ ) و ایس خسزیسمهٔ ( ۲۲/۲۳–۲۷ ) رقسم ( ۲۸۰ ) ( ۲۱۷۲–۱۱۸ ) رقسم ( ۲۰۲۰ ۱۰۲۷ ) و این حیسان ( ۲۲۵۰ ۲۲۴۱ ) و البیسیقی ( ۲۲۵۲ ) کتسایپ ( ١٤٤/١ ) بساب السكسلا م في السعسلاسة: لـبسا يسعدت فيها من العسمود و الطهراني في ( البعجه الصغير ) ( ١١٢/١ ) و البزار: كسا في ( نظيم القرائد ) ص ( 177 ) و البغوي في ( شرح السنة ) ( 444/۲ ) من طريق مصند بن سيرين عن أبي هريرة به- قال الترمذي؛ حديث أبي هريرة

كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ . فَقِيْلَ لِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ فِي السَّهُوِ قَالَ لَمْ اَخْفَظُ مِنْ آبِي هُوَيْرَةَ وَلَاكِنُ نُبِثْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ.

وریس بست می سود کا از مان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم منافیظ نے ہمیں ظہریا شاید عصری نماز پڑھائی۔ راوی کی کرتے ہیں: آپ منافیظ نے دو رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا' پھرآپ مبحد کے اگلے جے میں موجود لکڑی کے بیان کرتے ہیں: آپ منافیظ نے دو رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا' پھرآپ مبحد کے اگلے جے میں موجود لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے آپ منافیظ کے چرے سے ناراضگی کا اظہار ہور ہا تھا' جلد باز لوگ مبحد سے باہر چلے گئے وہ یہ کہدر ہے تھے: نماز مختصر ہوگئ ہے نماز منافیظ کے چرے سے ناراضگی کا اظہار ہور ہا تھا' جلد باز لوگ مبحد سے باہر چلے گئے وہ یہ کہدر ہے تھے: نماز مختصر ہوگئ ہے نماز منافیظ کے چرے مانوں آئیل کو مخاطب کے نماز منافیظ کے جانبی انہیں نبی اکرم منافیظ نے اسے ذوالیدین (دوہاتھوں والا) کا نام دیا تھا' اس شخص نے عرض کی: یارمول اللہ! آپ بھول کے تھے یا نماز مختصر ہوگئ ہے؟ نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا: نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز مختصر ہوگئ ہے اس نے عرض کیا: یارمول اللہ! شاید آپ بھول گئے تھے نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا: نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی دریافت کیا: کیا والیدین ٹھیک کہدرہا ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا: تی ہاں! نبی اکرم منافیظ نے والیدین ٹھیگہ ہوئی کے اس نو مانس بھرا' پھرآپ نے نہی اکرم منافیظ نے اس بھروں کی طرف دیکھ اور ایک اور نہ اور نہ اور نہ اور نہ اور نہ تھی کرنے تھیدور کوت پڑھائے نے بھیدی مرسلام پھرا' پھرآپ نے نہیر کہتے ہوئے عام بحدوں کی طرف کیا اس نے بچھ زیادہ طور بل بجدہ کیا' بھرآپ نے نہیر کہتے ہوئے عام بحدوں کی طرف یا اس نے بچھ زیادہ کیا ہے۔

محمد نامی راوی سے دریافت کیا گیا: کیا نبی اکرم منگائی آئی نے تجدہ سہوکرنے سے پہلے سلام پھیرا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: مجھے حضرت ابو ہریرہ بڑائی کے حوالے سے یہ الفاظ یا دنہیں ہیں' البتہ مجھے یہ بات بتائی گئی ہے: حضرت عمران بن حصین بڑائی نے نے یہ بات نقل کی ہے: پھرنبی اکرم منگائی آئی نے سلام پھیرا۔

- 1363 حَدَّنَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَ اللهُ الل

۔ بہت کی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ منقول ہے تاہم اس میں بیدالفاظ نہیں ہیں: تو لوگوں نے اشارہ کیا۔ بیہ الفاظ صرف حماد بن زید نامی راوی نے نقل کیے ہیں۔

1364 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ الْاَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُنْقِذِ الْمَحُولُانِيُ حَدَّثَنَا إِلْرَيسُ بَنُ يَحْيِى البُوعَمُ و الْمَعُرُوفُ بِالْخَولُانِي عَنْ بَكُر بُنِ مُضَوَ عَنْ صَخُو بَنِ عَبْدِ اللّهِ المَعْدُولَانِي عَنْ بَكُر بُنِ مُضَوَ عَنْ صَخُو بَنِ عَبْدِ اللّهِ المَعْدُولَانِي عَنْ بَكُر بُنِ مُضَوَ عَنْ صَخُو بَنِ عَبْدِ اللّهِ المَعْدُولُانِي عَنْ البَعْدَي العَلا المتناهِ ) من طريق الدارتطني - و ذكر ان ابن الجوزي رواه في (العلل البنناهِ ) من طريق الدارتطني - و ذكر ان ابن الجوزي رواه في (العلل البنناهِ ) من طريق الدارتطني - و ذكر ان ابن الجوزي رواه في (العلل البنناهِ ) من طريق الدارية عنه - قال الزيلمي في (نصب الرايد) ( ٢٧/٢ ): و تعقبه صاحب ( التنفيج الوقال: انه و الله المنافيج الله ابن عرملة الراوي عن عد بن عبد العزيز لم بتكلم فيه ابن عدي ولا ابن عدي صغر بن عبد الله الكوفي الدعوف بالعاجب و هو مناخر عن ابن حرملة - دوى عن مالك والليت و غيرها -

بْنِ حَرْمَلَةَ آنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ يَقُولُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَمَرَ بَيْنَ آيَدِيهِمْ حِمَارٌ فَقَالَ عَيَّاشُ بْنُ آبِى رَبِيْعَةَ سُبْحَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کی کی حضرت انس بن مالک بڑا تی بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ نبی اکرم مظافیظ لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے آپ کے سامنے سے پچھ گدھے گزرے تو آپ سُٹی تی اقتداء میں نماز ادا کرنے والوں میں سے عیاش بن ابور بیعہ نے سِمان اللہ کہنا شروع کر دیا' جب نبی اکرم سُٹی تی سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا: ابھی کون سِمان اللہ کہہ رہا تھا؟ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے بیات بن رکھی ہے' گدھا آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے' بی اکرم مُٹاکھ کے اللہ! میں ایک ہے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے' بی اکرم مُٹاکھ کے ارشاد فرمایا: کوئی بھی چیز (آگے سے گزرے ) نماز کونہیں تو ڑتی۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

صحر بن عبداللہ بن حرملۃ مدلجی، حجازی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ غلط ابن جوزی، فنقل عن ابن عدی انہ اتھملۂ ، وانمامتھم صحر بن عبداللہ حاجبی۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (ار۳۱۵) (۷۷)۔

1365 حَدَّثَنَا الْفَاضِى آخَمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ الْبُهُلُولِ حَدَّثَنَا آبِى حِ وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ الْبُهُلُولِ حَدَّثَنَا الْفَهُلُولِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَىٰ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ الْبُهُلُولِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ السُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ الْبُهُلُولِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ السُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَعُمْرَ قَالُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَاللهُ بَكُرٍ وَعُمْرَ قَالُولُ الاَيَقُطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَىءٌ وَّادْرَأُ مَا اسْتَطَعْتَ .

#### راويان حديث كالتعارف:

کے پی بن متوکل باحلی ، بھری ، ابو بکر ، علم حدیث کے ماہر بن نے آئیں ' صدوق' قرار دیا ہے۔ روایت کے الفاظ قل کرتے ہوئے بیخطا کر جاتے ہیں۔ بیراویوں کے نوویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 2 صیل ہوا۔ بالمصیعة -ان کا معدو الدار قطنی و قال ابن العبوری ، لا یصح - قال اصدو النسانی البراهیم اللادی مترولاں و قال یعیی الیس بنسی ، - الا - و بنظر : (نصب الربه) ( ۷۷/۲)

کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۰۶۵) (۱۰۸۷)۔

1366 - حَـدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ بُدَيْلٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنَ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ.

میں بھی حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ نبی اکرم مٹاٹیڈ کا بیفر مان تقل کرتے ہیں۔ کوئی چیز نماز کونہیں تو ڑتی ہے ( بعنی آ کے ہے کر رکر نماز کونہیں تو ڑتی ہے )۔ ہے گزر کر نماز کونہیں تو ڑتی ہے )۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

حبر بن نوف ہمدانی بکالی ابووداک، کوفی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ (روایت کے فاظ نقل کرنے میں) یہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ راویوں کے چوتھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (ار۱۲۵) (۳۳)۔

1367 حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيِّنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بَنُ سُلَيْمَانَ الصُّغُدِيُ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ عَنُ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ عَنُ اَبِى اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعْدَانَ عَنُ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ عَنُ اَبِى اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لا يَقُطَعُ الصَّلاَةَ شَىءٌ.

🖈 🗨 حضرت ابوامامہ ڈلاٹنیو' نبی اکرم سکاٹیٹو کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: کوئی بھی چیز نماز کونہیں تو ڑتی ہے۔

#### راويان حديث كاتعارف:

ایوب بن سلیمان بن داور، معروف بالصغدی، و کان ثقه، قال عثمان بن احمد دقاق: ان کا انتقال 247 ه میں ہوا۔
 ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۱۱/۵) (۱۲/۵)۔

\$1368 حَدَّثَنَا يَسَحُينَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ صَاعِدٍ وَ آخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِیٌ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ صَاعِدٍ وَ آخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِیٌ بَنُ حَرَبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللّهِ بَنُ عُمَرَ عَنُ سَالِم وَنَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُقَالُ لا يَقَطَعُ العلاة تي مَ حَدِبَ (١٩٧) و البيهِ في في (السنن الكبرى) ١٣٦٦-اخرجه ابو داود (١٩٠/١) كتباب العليل على ان مرود الكلب وغيره بين يديه لا يفسد العلاة و البغوي في ا ترح السنة) (١٩٥/٢) و ابن العوزي في المدليل على ان مرود الكلب وغيره بين يديه لا يفسد العلاة و البغوي في المديد المديد على المديد من طريق مجالا بن معيد بهذا الاسناد- قال البن الجوزي: فال احمد: مجالد ليس بشي وقسال ابين حبيان: يقلب الاسانيد فيرفع العرامين لا يجوز الاحتجاج به وقال النووي في (العجدوع) (١٥/٢): رواد ابو داود باسناد مضعيف والعديث ذكره الزيلعي في (نصب الرابة) (٧١/٢) وقال: ومجالا بن معيد فيه مقال و اخرجه له مسلم مفروناً بجساعة من اصعيب الشافعي -

١٣٦٧-اخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( ١٩٣/٨ ) رقم ( ٧٦٨٨ ) من طريق عفير بن معدان بهذا الامناد- و ذكره الهبشبي في ( الهبيع ) ( ٦٥/٢ ) و قبال: و استساده حسس- قلت: انى له العسسن و في الامناد عفير بن معدان و قد ذكره الهبشبي تفسه في ( الهبهع ) ( ١٨٠/٢ ) و قبال: و فيه عفير بن معدان و قد اجهعوا على ضعفه وقال الزيلعي في ( تصبب الراية ) ( ٧٧/٢ ): و قال ابن البوزي: و اما حديث ابي امامة: ففيه عفير بن معدان− قال احبد: ضعيف منكر العديث- وقال يعيى: ليس بشقة- و قال ابو حائم: ليس بشقة-

صلَاةَ المُسلِمِ شَيءٌ.

عن کے اللہ بن عمر بڑا ہیں اور اللہ بن عمر بڑا ہیں اور اللہ ہیں ہیں ہیں جات کہی جاتی ہے: مسلمان کی نماز کوکوئی بھی چیز نہیں تو رقی ( ایعن کسی بھی چیز کے آگے ہے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے)۔

1369 حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ اِسْحَاقَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي فَرُوةَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنُ اللهَ عَنْ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي فَرُوةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لاَ تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلا كُلُبُ وَلا حِمَارٌ وَادْرَا مَا بَيْنِ يَدَيُكَ مَا اسْتَطَعْتَ .

یکے کے حضرت ابو ہر رہ بڑائنڈ' نبی اکرم منائنڈ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: آ دمی کی نماز کوعورت کنا گدھا (آگے ہے گزر کر ) نہیں توڑتے ہیں البتہ جہاں تک تم ہے ہو سکے انہیں اپنے آگے ہے گزرنے سے روکو۔

1370 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثِنِيُ جَابِرُ بُنُ كُرُدِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ عَنُ مُ صَحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَ مُسَدِّمَ دِ بُنِ عُمَدَ بُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي مُسَدِّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَارَ الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَلَيْهِ كُلُهُ وَحَمَارٌ لَمُ يُؤَجَرًا وَلَمْ يُزْجَرًا،

کی کے حضرت نصل بن عباس بڑگائھا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاکٹیٹی 'حضرت عباس بڑگائٹ سے ملنے کے لیے ان کے نواحی علاقے میں ان کے ہاں آئے وہاں نبی اکرم مُٹاکٹیٹی نے عصر کی نماز اداکی آپ مُٹاکٹیٹی کے آگے سے چھوٹا کتا اور گدھا گزرے کیکن انہیں پرےنہیں کیا گیا اور انہیں جھڑکا نہیں گیا۔

----

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صباس بن عبید الله بن عباس، هاشمی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں"مقبول' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے چوشے طبقے ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:"التقریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (ار۱۹۹۸) (۱۵۰)۔

1371 حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعُورُ قَالَ ابْنُ

١٣٦٨ - اخرجه مالك ( ١٥٦/١ ) كتاب قصر الصلاة في السفر\* باب الرخصة في العرف بين يدبي العصلي حديث ( ٤٠ ) عن الزهري عن سالم عـن ابسه- و مـنسطريق مالك اشرجه الهيهقي في ( السنئن الكبرى ) ( ٢٧٨/٣ ) كتاب الصلاة باب الدليل على ان مرور الكلب وغيره بين يديه لا بعسد الصلاذ-

بيين بديد و بسيد السيرة عن ( العلل البنتالية ) ( 187/ 1814 ) رقم ( 777 ) من طريق الدارقطني به - و اخرجه ابن عدي في ( الكامل ) 1770 - 1770 ) من طريق عدرو بن عثمان عن اسباعيل بن عياش به - و ذكره لفذا الصديث ابن حيان في ( البجروحين ) ( 177/1 كو قال؟ قد روق اسعاق بن ابي فروذ احاديث مشكرة-

١٣٧٠ اخرجه احبد ( ٢١١/١ )؛ و النسبائي ( ٦٥/٢ ) كتاب القبلة؛ باب ذكر ما يقطع الصلاة؛ كلاهبا من طريق ابن جريج بسينا الامشاد-

جُرَيْجِ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصُلِ بُنِ عَبَّاسٍ فَالَ زَارَ النَّبِيُّ رَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعَبَّاسَ مِثْلَهُ. (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْعَبَّاسَ مِثْلَهُ.

ك بعد حب ما بَلْ حديث م )1372 حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ إِلْجَمَّالِ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْحَسَنِ النَّيْسَابُوْدِیٌ حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ الْحَسَنِ النَّيْسَابُوْدِیٌ حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَنَا فَمَا لَهُ عَلَيْهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَنَا فَمَا نَعْمَا وَعَا رَدُّهُمَا وَعَا رَدَّهُمَا وَعَا رَدَّهُمَا وَعَا رَدَّهُمَا وَعَا رَدَّهُمَا.

پہر ہو ہے حضرت فضل بن عباس بڑھ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگا بیٹی ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم اپنی رہائش گاہ میں تھے نبی اکرم منگا بیٹی ہمارے باس تھے نبی اکرم منگا بیٹی ہمارے کے سامنے سے چھوٹا کتا اور گدھا گزرے جو ہمارے رہائش گاہ میں تھے کیوٹا کتا اور گدھا گزرے جو ہمارے (پالتو) تھے کیکن ہم نے انہیں روکانہیں اور انہیں واپس نہیں کیا۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صافین فضالۃ زہرانی، طفاوی، ابوزید بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وھومن کبار شیوخ بخاری، ان کا انتقال 210ھ کے بعد ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ سیجے:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۲ مرکز) (۱۲۰۷)۔

1373 - حَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضُلِ الْآبُوشُ عَنُ السَمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضُلِ الْآبُوشُ عَنُ السَمَاعِيُلَ بَيْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُد اللّٰهِ بَنِ عَبُد اللّٰهِ بَنِ عَبُد اللّٰهِ عَنِ ابْنَ عَبُلُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَالَ الَّا أَحَدَثُكُمْ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ الْعَدِينَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَالَ اللّه الْحَدِثُكُمْ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقُلُنَا نَعَمُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا شَكَ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا شَكَ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا شَكَ اللّٰهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا شَكَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا شَكَ اللّٰهِ فَى النَّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَى يَكُونَ الشَّكُ فِي الزّيَادَةِ.

۱۳۷۸--اخرجه احبد ( ۲۱۱/۱ )؛ و النسائي ( ۱۵/۲ )؛ كلاهبا من طريق حجاج الاعور· بهذا الامتاد- و ينظر: العديث السابق-۱۳۷۲--اخرجه ابس داود ( ۱۹۱/۱ )كتساب البصسلاءة· بساب مس قبال الكلب لايقطع الصلاة· حديث ( ۷۱۸ ) من طريق يصبى بن ايوب بهذا الامتناد-

۱۳۷۲-اضرجه عبد الرزاق ( ۲۰۷۲-۲۰۸ ) رقسم ( ۲۶۷۲ )؛ و البطعاوي في ( شرح معاني الآثار ) ( ۱۳۲/۱ )؛ و البيهةي في ( السنن الكبرى )
( ۱۳۲/۲ ) كتساب البصلاة باب لا تبطل صلاة البرء بالبسهو فيها كلمهم من طريق استاعيل بن مسلم بهيذا الامتناد- و العديث ذكره البصافظ في ( التلخيص ) ( ۱۰/۲ ) و عزاد الى اسعاق بن راهويه و الهيشم بن كليب في مستنديهما وقال: و في استادهما استاعيل بن مسلم البحسلي متسعف- اله- و قد اشار الترمذي ( ۲۵۲۲ ) الى هذه الرواية فقال: رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة عن ابن عباس عن عبدالرحين بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم -

کی کے حضرت عبداللہ بن عباس ڈھیٹا بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب ڈھیٹو کے ساتھ نماز کے کی مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا' اس دوران حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈھیٹو بھی ہمارے پاس تشریف لے آئے انہوں نے فرمایا: کیا میں آپ لوگوں کو وہ صدیث سناوک جو میں نے نبی اکرم منگاٹیٹی کی زبانی سنی ہے ہم نے کہا: جی ہاں! تو انہول نے بتایا: میں نے نبی اکرم منگاٹیٹی کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جب کسی شخص کونماز میں کسی کمی کے بارے میں شک ہوتو وہ اتنی نماز ادا کرے کہ وہ شک اضافے کے بارے میں ہوجائے۔

1374 حَدَّنَ الْفَاضِى اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بَنُ الْبَهْلُولِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعُولِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمُ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مَّكُحُولٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمُ فِى صَلَاحِهِ فَلَا يَدُرِى اَزَادَ اَمْ نَقَصَ فَإِنْ كَانَ شَكَ فِى الْوَاحِدَةِ وَالتِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلُهُ ثَلَاثًا وَاحِدَةً وَانْ كَانَ شَكَ فِى الثَّلَاثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلُهُ ثَلَاثًا جَتَى يَكُونَ الْوَهَمُ فِى الثَّلَاثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلُهُ ثَلَاثًا جَتَّى يَكُونَ الْوَهَمُ فِى الثَّلَاثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلُهُ ثَلَاثًا جَتَى يَكُونَ الْوَهَمُ فِى الثَّلَاثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلُهُ ثَلَاثًا جَتَّى يَكُونَ الْوَهَمُ فِى الثَّلَاثِ وَالْارَبَعِ فَلْيَجْعَلُهُ ثَلَاثًا الْحَدِيْتَ قُلْتُ مَا لَاللهِ السَّذَ لَكَ مَكُمُولٌ هَذَا الْحَدِيْتَ قُلْتُ مَا لَيْ وَاللهُ فَالَا فَإِنَ هُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَهُ عَنْ كُرَهُ عَنْ كُرَهُ عَنْ كُرَهُ عَنْ كُولًا الرَّوْمُ اللهُ فَالَ فَإِنَّ هُ ذَكْرَهُ عَنْ كُرَهُ عَنْ كُرَهُ عَنْ الْمُؤْمِلُ الْمَا عَلْمُ اللهُ عَلَى الْكُلُولُ فَي النَّذِي الْمَا وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ لَيْ عَلْولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْولَالِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَالِهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ مُلَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

کی کے جب کسی مخول بیان کرتے ہیں' نبی اکرم منا تیکیا گئے نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جب کسی مخص کواپنی نماز کے بارے میں شک ہواور اسے بیا ندازہ نہ ہو سکے کہ اس نے زیادہ (رکعات) پڑھ لی ہیں یا کم پڑھی ہیں' تو اگر شک ایک رکعت یا دورکعت کے بارے میں ہوتو اسے دو سمجھ اگر تین اور چار ہونے کے بارے میں ہوتو اسے دو سمجھ اگر تین اور چار ہونے کے بارے میں ہوتو اسے دو سمجھ اگر تین اور چار ہونے کے بارے میں ہوتو اسے تین سمجھ بہاں تک کہ اسے وہم زیادہ ہو جانے کے بارے میں ہو۔

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا نیا سے حوالے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑگانیئے سے منقول ہے۔

رس --1375 حَدَّثَنَا اَبُو ذَرِّ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمِيدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُولِ عَنْ البِّي عَبْدِ اللَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِي عُمْدَ الْاَبْدِي حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مَّكُحُولٍ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِي عُدَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَحَدَلَنَنَا يَعْقُولُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ الْبَوَّازُ اَبُو بَكُو حَلَّنَنَا جَعَفُرُ بُنُ هُحَمَّا بِن فُضَيْلِ حَلَّنَنَا عَمَّادُ بَنُ مَطَى ١٢٧٠–اخرجه احد ( ١٧/٢) من طريق اساعبل بن علية عن معسد بن اسعاق به - وقد رواه جساعة معبد بن اسعاق فارسلوه: كعساد بن زيد و اسباعبل بن علية و عبد الله ابن مهبر و عبد الرحين السعاري - و ينظر: (العلل) للسعينف ( ١٥٨/٤) - وقد ورد العدبت سيندا فاخرجه النسرصذي ( ١٢٠٤) كنساب الصلاة باب ما جا ، فيسن بنسك في صلاته حديث ( ١٢٠٩) و ابو يعلى ( ١٢٨٩) و الطعاوي في ( شرح معاني الآنار) ( ١٢٠٢) و ابو يعلى ( ١٢٠٩) و السنن الكبرى ) ( ٢٢٢/٢) كليهم من طريق معبد بن اسعال عدثني مكعول عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الرحين بن عوف -

١٣٧٥-اخسرجه البصاكبه ( ١/ ٣٤٠ ) من طبريق جففر بن معبد بن فضيل ثنا عبار بن مطر الرهاوي بهذا الابشاد- و قال العاكب: صبيح الاستشاد؛ و لهم بسخرجناد- و تبعيفها التذهبي؛ فيضال: عبار بن مطر الرهاوي تركوه- و العديث ذكره العبوطي في ا الجامع الصبير ا ( ١٥٦/٦ -فيض )؛ و عزاد للعاكبه ؛ و رمزله بالضعف- الْعَنْيَرِيْ يَنْزِلُ الرُّهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَّكُحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ الْعَنْيَرِيْ يَنْزِلُ الرُّهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ اَوْ عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ وَالَّ وَاللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ اَوْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ اَوْ الرَّبَعَةِ فَلْيُتِمَّ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النَّقُصَانِ .

کر ہے ہیں: جس مخص کونماز کی رکعت تین ما جائے گئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑگائیؤ کے حوالے سے نبی اکرم منگائیؤ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: جس مخص کونماز کی رکعت تین ما جا رہونے کے بارے میں شک ہؤوہ نماز کو کمل کرلے (لیعنی ایک مزید رکعت ادا کرلے) کیونکہ اس میں اضافہ ہوجانا اس میں کمی رہ جانے سے بہتر ہے۔

#### راويان حديث كالتعارف:

صبیداللہ بن جربر بن جبلۃ بن انی داؤد، ابوعباس- وقبل ابوحسن-عتکی بھری۔ قال خطیب کان علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال 222ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو، تاریخ بغداد (۱۰/۳۲۵)(۳۲۸)۔

کریب بن الی مسلم هامی، (یدان کے آزاد کردہ غلام بیں)، مدنی، ابورشدین، مولی ابن عباس، علم حدیث کے ماہرین نے آئیں " ثقنہ" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 98ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "القریب" از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۳۴۲) (۱۳۴۳)۔

ص ثابت بن ثوبان ، عنسی ، شامی ، والدعبدالرحمٰن ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے حصلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن مجرِعسقلانی (ار۵۱۱)(۳)

1376 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَعِيْدِ الرَّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الرُّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ عُبَدِ اللهِ الرُّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ اَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَ فِي الثِّنْتَيْنِ اَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدةً وَإِذَا شَكَ فِي الثَّنَيْنِ وَإِذَا شَكَ فِي الثَّلَاثِ آوِ الْوَاحِدةِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لَيْتِهُ مَا بَقِي حَتَّى يَكُونَ الْوَقَعَمْ فِي الزَّيَادَةِ وَلَايَكُونُ فِي النَّلَاثِ أَو الْاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لُيْتِمْ مَا بَقِي حَتَى يَكُونَ الْوَهَمُ فِي الزَّيَادَةِ وَلَايَكُونُ فِي النَّقُصَان ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

1377 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْآشَعَثِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْهَمُدَانِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ح

وَحَدَّقَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِذَٰلِكَ آنَّهُ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعُدَ السَّلَامِ لَلْفُظُهُمَا وَاحِدٌ.

ه ابو ہریرہ بالنیز ، نبی اکرم مُنَّاتِیَا کے حوالے سے بیروایت اللَّی کرتے ہیں : جس دن حضرت ذوالیدین طِلْتُون آپ کے پاس آئے تھے ( یعنی جس دن انہوں نے نبی اکرم منگانی کونماز میں سہوجانے کے بارے میں بتایا تھا)اس ون نبی ا کرم منالقیم نے سلام پھیرے کے بعد سہو کے دوسجدے کیے تھے۔

ان دونوں روایات کا لفظ ایک ہی ہے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

 احمد بن سعید بن بسر بمدانی ، ابوجعفر مصری ،علم حدیث کے ماہرین نے آئییں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے گیار ہویں طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 253ھ میں ہوا۔سان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "القريب" از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۵/۲) (۴۵)۔

 سعید بن عبدالرحمن بن عبدالله بن بمیل بن عامر بن جذیم بن سلامان بن ربیعة بن سعد بن جمح ،ابوعبدالله مدین ، سئل عنه احمد بن صنبل؟ فقال: لیس به باس ـ وسئل عنه یجیٰ بن معین؟ فقال:علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔ و قال فیہ یعقوب بن سفیان: کین حدیث۔ ان کا انتقال 176 ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغیراد (۱۷۷۹) (۱۵۴۳)\_

1378- حَـدَّتُـنَـا اَبُوْ بَكْرٍ الِنَيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ وَهُبٍ قَالاً حَـدَّنَـنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيُوةَ قَالَ سَجَدَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ الْسَّلَامِ .وَاللَّفُظُ لاَحْمَدَ

金金 حضرت ابو ہر ریرہ بڑائٹیز بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مٹائٹیٹل نے حضرت ذوالیدین (کے توجہ دلانے والے دن)سلام یھیمرنے کے بعد سجد وُ سہو کیا تھا۔

روایت کے بیرالفاظ احمد بن عبدالرحمن کے ہیں۔

1379 حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ١٢٧٨ : اخسرجه النسسائي ( ٢٦/٣ ) كتاب السهق؛ باب ذكر الاختلاف على ابي هريرة في السجدتين؛ حديث ( ١٦٣٠ )؛ و ابن خنيبة ( ١٠٣٧ )

كلاهبا من طريق عبد الله بن وهب بهذا الاستاد- و يشظر: حديث ( ١٣٦٢ ١٣٦٢ )-١٣٧٩ - اخترجيه السبيسالي ( ٢٠ /٢ ) كتساب البيهو " بساب السيام البصيلي على ما ذكراذا بتك حديث ( ١٢٩٩ ) و احيد ( ٨٤/٣ ) و ابو عوالة ( ١٩٣/٢ ) و الطعاوي في ( شرد معاني الآثار ) ( ١٩٣/١ ) و البيهيقي في ( السنن الكيرى ) ( ٢٣١/٢ ) كتاب الصلاة باب من شك في صلاته و في ( معرفة البينين الآنبار ) ( ٢/ ١٦٤ ) كتاب الصبلاة؛ باب سجود السبهو؛ حديث ( ١١٣٠ )؛ كليهم من طريق عيد الفزيز بن ابي سلية؛ بهذا اللاستناد-

بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِی سَلَمَةَ عَنُ زَیْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ یَسَارٍ عَنُ آبِی سَعِیْدِ الْحُدُرِیِ عَنِ النَّبِیِّ (صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اَوْ اَرْبَعًا فَلْیَقُمُ فَلْیُصَلِّ رَکُعَةً ثُمَّ لَیسُجُدُ بَعُدَ ذَلِكَ سَجُدَتِی السَّهُو وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّی حَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَتُ اَرْبَعًا الشَّیْطَانَ.

کی کی حضرت ابوسعید خدری زاتین کی اگرم منافین کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جب کسی شخص کو اندازہ نہ ہو سکے کہ اس نے کتنی رکعت اداکی ہیں تین یا جارتو وہ مزید ایک رکعت پڑھ لے ادر پھر اس کے بعد سہو کے دو سجد سے کر لئے جب وہ ہیئا ہوا ہو (یعنی تشہد پڑھ رہا ہو) اگر وہ پانچ رکعت اداکر لیتا ہے تو اس میں ہے جفت تعداد (یعنی جاررکعت) اس کی نماز ہو جائے گ اور اگر وہ جاررکعت اداکر لیتا ہے تو یہ دونوں شیطان کورسواکر دیں گے۔

1380 حَدَّقَنَا الْمَاجِشُونُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ وَابُو النَّصْرِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسُنَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فِى الثَّلَاثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً حَتَى عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فِى الثَّلَاثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً حَتَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلاَلِ مِّنْ رِوَايَةِ مُوْسَى بُنِ دَاوُدَ عَنْهُ .

الم الله الله المحتمد الوسعيد خدري المركز الكرم طالية ألم كابي فرمان قل كرتے بيں: جب سي محض كونماز بڑھنے كے دوران مك الك موجائے كداس نے تين ركعت اواكى بيں يا جار ركعت اواكى بيں تو ايك مزيد ركعت اواكر ئياں تك كداسے وہ شك زيادہ بوجائے كداس نے بار ہو بات كہ اسے وہ شك زيادہ بوجانے كے بار بيس بو پھر اس كے بعد سلام پھير نے سے پہلے بجدہ سہوكر لے اگر اس نے باخ ركعت اواكى ہوں كى تو اس بيل ميں سے جار جفت تعداد اس كى نماز ہو جائے كى اور اگر اس نے ممل نماز اواكى ہوگى تو يہ دونوں شيطان كى رسوائى كا باعث ہوں گى۔

اس روایت میں راوی نے" سلام ہے پہلے" کے الفاظ تقل کیے ہیں۔

۱۳۸۱-الخسرجية مسسلم (۱/۱۰۰۱) لتناب البستاجد؛ بناب السهو في القسلاة؛ حديث ( ۱۵۱/۱۸ ) و احبد ( ۱۸۲/۲) و ابو عوائة ( ۱۹۲/۲-۱۹۲) و البيهيقسي فني ( السنس الكبرف ( ۱ ۳۲۱ ۲) كلهم من طريق موسى بن داود بهذا الاستاد- و اخرجه ابو عوائة ( ۱۹۲/۲ ۱۹۲) و ابن حبار ( ۳۲۲۹ ) كلاهسا من طريق خدلد بن مغلد؛ حدثنا مليسان بن بلال "بهذا الامتناد- کی کے حضرت ابوسعید خدری بڑا تھڑ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مکا تھڑ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کی شخص کو نماز کے دوران شک ہو جائے اور اسے اندازہ نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت ادا کی ہیں نتین یا چار؟ تو وہ شک کو ایک طرف رکھ دے اور جس پر یقین ہواس پر بنیاد رکھ ' پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو مرتبہ تجدہ سہوکر لئے اگر اس نے پانچ رکعت ادا کی ہول گی تو اس میں سے جفت تعداد اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر اس نے چار رکعت ادا کی ہول گی تو یہ دونوں (سجدے) شیطان کے لیے رسوائی کا باعث ہول گے۔ لیے رسوائی کا باعث ہول گے۔

1382 حَدَّثَنَا اَبُوْ اِكُو اِنُ اَبِى دَاؤَة حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُو حَالِدٍ عَنُ مُحَمَّدِ اَنِ عَجُلَانَ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا شَكَّ زَيْدِ اِنِ اَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ اِنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا شَكَّ اَيْدِ اِن اَسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتُ صَلَاتُهُ تَامَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّجُدَتَانِ وَإِنْ كَانَتُ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَة تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجُدَتَانِ تُوجِعَمَانِ اَنْفَ كَانَتِ الرَّكْعَة تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجُدَتَانِ تُوجِعَمَانِ الْشَيْطَانِ.

سیسیسی کی کا حضرت ابوسعیدخدری رفاتین بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مَلَا تَقِیْم نے میہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کمی محف کواپی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ شک کوایک طرف رکھے اور یقین پر بنیاد رکھے اور جب وہ یقینی طور پر کھمل نماز ادا کرے (تو آخر میں) دو مرتبہ بحدہ سہو کرئے اگر اس کی نماز کھمل ہوگی تو ایک رکعت اور دو بجدے اس کے لیے فعل کی حیثیت اختیار کر جائیں گے اور اگر اس کی نماز پہلے نامکمل تھی تو اس ایک رکعت کے ذریعے اس کی نماز کھمل ہو جائے گی اور سہو کے دونوں سجدے شیطان کی ناک کو خاک آلود کر دیں گے۔

1383 حَدَّنَا آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ السَّمَانَ بُنِ نَوْفَلِ بُنِ مُسَاحِقٍ حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى سَبْرَةَ ابْنُ آخِى آبِى بَكُو حَدَّثِنِى آبُو بَكُو بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

1777- الحسرجية ابسن خسزيسية ( 1777)\* وابسن حبسان ( 1777) مين طريسوب ابي بعيد اللاثج بهيذا الابتناد- و اخرجة ابو داود ( 1797) كتاب الصسلاسة بساب اذا صبلى خبسياً حديث ( 1777)\* و ابن ماجة ( 1777) كتاب الصلاة باب ما جاء فيسن تلك في صلاته فرجع الى اليقين الصيدات ( 1711)\* و ابسن ابسي خبية ( 1707)\* و البيهيقي في ( السنين الكيرى ) ( 1707) كتاب الصلاة باب الدليل على ان سجدتي العسيو للسيود شافعة و في ( مصرفة البيشن والآثار ) ( 1777) كتاب الصلاة باب سجود العسيو حديث ( 1771)\* كليهم من طريق ابي خالد الاحسر بهيذا الاستناد- و اخرجه النسبائي ( 1777) كتاب السيو بهاب اتهام البصلي على ما ذكر اذا تلك حديث ( 1774)\* و الطعاوي في ( تسرح معاني الآثار ) ( 1777) من طريق معبد بن عجلان بهيذا الاستناد-

ج کے حضرت ابوسعید خدری رہ النہ نئی اکرم من النہ کی کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: جب کی شخص کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت اوا کی ہیں ، چاریا تین ؟ تو وہ شک کوایک طرف رکھے اور یقین پر بنیادر کھے بھر اُٹھ کر قر اُت کرے اور ایک رکعت اوا کرئے بھر جب وہ بیٹیا ہوا ہو (یعنی تشہد پڑھ رہا ہو) تو سلام بھیر نے پہلے دو مرجہ بجد ہ سہوکر لے اگر اس نے پہلے چار رکعت اوا کی تھی تو اب اس کی ایک رکعت زائد ہو جائے گی اور یہ دونوں سجدے اسے جفت کر دیں گے جو پانچویں رکعت تھی اور اگر اس نے پہلے تین رکعت اوا کی تھیں تو چوتھی رکعت اے مکمل کر دیں گے دونوں سجدے شیطان کی ناک کو خاک آلود کر دیں گے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

<u>ہے۔</u> O عبد جبار بن سعید مساحقی، قال عقیلی: له مناکیر۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۱۳۹۸) (۳۷/۵)۔

ابو بكر بن عبدالله بن محمد بن البي سبرة ابن البي رهم بن عبد عزى قرشى عامرى مدنى، قبل اسمه عبدالله، وقبل محمد، وقد ينسب ى جده، رموه بالوضع، وقال مصعب زبيرى: كان عالما بيراويوں كے ساتويں طبقے سے تعلق ركھتے ہيں - ان كا انتقال علمہ واردن كے مزيد حالات كے ليے ملاحظه ہو: ''القريب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۱ر۳۹۷)(۵۱)-

1384 حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ السَّحَاقِ السَمَاعِيلُ اللهُ يُونُسَ اللهِ يَاسِينَ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ اللهِ السَرَائِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الله اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الله اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ہ کے جہ سے بیات ارشاد فرمائی ہے: جب سی شخص کو اپنی اکرم مٹائیٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب سی شخص کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہوجائے تو اگراہے یہ یقین ہو کہ وہ تین رکعت ادا کر چکا ہے تو وہ مزید ایک رکعت اور دو بجدے ادا کرے پھراس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور پھر جب اس سے فارغ ہو جائے اور پچھ پڑھنے کے لیے باتی نہ رہ جائے صرف سلام پھیرنا ہواس وقت وہ دومر تبہ بجدہ سہوکر لئے پھر وہ سلام پھیرنا ہواس نے تین رکعت ادا کی تھی تو اب جورکعت ادا کی سے وہ چوسی رکعت ادا کی تھی تو اب جورکعت ادا کی ہے وہ چوسی رکعت ہو جائے گی اور بحدہ سہوکے دونوں بجدے شیطان کی ناک کو خاک آلود کر دیں گئے اور اگر اس نے پہلے چار رکعت ادا کی تھی تو اب جو اس نے ادا کی ہے اس کے ساتھ یہ پانچویں ہوجائے گی اور یہ دونوں بجدے اس پانچویں رکعت کے دند سے میں ہوجائے گی اور یہ دونوں بجدے اس پانچویں رکعت کے دند سے میں ہوجائے گی اور یہ دونوں بجدے اس پانچویں رکعت

حَدَّدَنَا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ عَمْرٍ و كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ مِنْ بَنِى سَاعِدَةَ اَنَّ الْمُعَدِّقِ عَنْ عَمْرٍ وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ مِنْ بَنِى سَاعِدَةَ اَنَّ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) سَجَدَ سَجُدَتِي السَّهُو قَبْلَ التَّسْلِيْمِ يُقَالُ لَمْ يُرُو عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ عَمْرٍ و غَيْرُ هَذَا الْتَسْلِيْمِ . يُقَالُ لَمْ يُرُو عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ عَمْرٍ و غَيْرُ هَذَا الْتَسْلِيْمِ . يُقَالُ لَمْ يُرُو عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ عَمْرٍ و غَيْرُ هَذَا الْتَسْلِيْمِ . الْمُعَدِينِ .

ایک قول کے مطابق حصر منذر بن عمر و مثانی کرتے ہیں ہیں اکرم سائی ایک سے سام بھیرنے سے پہلے دومرتبہ محدوکہ اتھا۔
ایک قول کے مطابق حصر منذر بن عمر و مثانی کے حوالے سے سرف یہی ایک روایت منقول ہے۔
ایک قول کے مطابق حصر منذر بن عمر و مثانی کے حوالے سے سرف یہی ایک روایت منقول ہے۔

### راويان حديث كانعارف

ر دویب بن عمامة جمی ان کا انتقال 220ھ میں ہوا۔ ان کے مرید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: کسان میزان (۳۳۲۵)(۵۰۷،۵۰۱)۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ فَلْيَسُجُدُ سَجُودَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فُمَّ يُسَلِّمُ اللهِ وَسَلَّمَةً عَنْ اَبِى هُوَيُنِ وَهُو جَالِسٌ فُمَّ يُسَلِّمُ اللهِ وَسَلَّمَةً عَنْ اَبِى هُويَوْ وَهُو جَالِسٌ فُمَّ يُسَلِّمُ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا صَلَى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ فُمَّ يُسَلِّمُ .

کے کہ حضرت ابو ہریرہ بنالٹوزبیان کرتے ہیں' نبی اکرم سائٹو کے ہم سے فرمایا جب کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہواورا سے اندازہ نہ ہوسکے اس نے زیادہ رکعت ادا کر لی ہیں یا کم ادا کی ہیں؟ تو وہ دومر تبہ مجدۂ سہوکر لئے جب وہ بیٹھا ہوا ہو (بیعنی تشہد کے دوران ایسا کرے ) پھراس کے بعدوہ سلام پھیردے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صعربان يونس بان قاسم يماى ،علم حديث كے ماہرين نے آئيس" نقة ورار ديا ہے۔ يدراويوں كووي طبقے سے تعلق ركھتے ہيں۔ ان كا انقال 260 هيں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے ليے ملاحظہ ہو: "القريب" اڑ حافظ ابن حجرعسقلانی ١٢٨٥-اخسرجه ابن قائع و ابن السكن كما في (الاصابة) (١٧٢/٦) من طريق عبد السهيس بهذا الاستاد - و نقل العافظ عن الدار فطني المعافظ عن الدار قطبي مدرو السند غيره - اله - قلت : قول الدار قطبي غير موجود في السند غيره - اله - قلت : قول الدار قطبي غير موجود في السند غيره - اله - قلت : قول الدار قطبي غير موجود في السند غيره الدفراد -

بيوسوبي البغاري ( ٢٥/٣ - ٤٣٦) كتاب السهو "باب اذا لع بدركم صلى! حديث ( ١٢٣١) و مسلم ( ١٠٦٠ - تووي ) كتاب البساجد" بهاب السهو في الصلاة و البيعود له حديث ( ٢٨٩/٨٣) و النسائي ( ٢١/٣ ) كتاب السهو" باب التعري" و الدارمي ( ٢٧٣/٠ ، ٣٥٠ ٢٥٥ ) و الطيالسي ( ٢٢٤٥) و عبد الرزاق ( ٢٤٦٢) و ابن ابي شيبة ( ٢٩٩/١ ) و ابن حيان ( ٢١) و البيميةي في ( البينن الكبرى ) ( ٢٩١/٢) كلميم من طريق يعيى بن ابي كثير" بهذا الامتناد-

\_(514)(11/1)

صطرمة بن عمار تحبلی ، ابوعمار یمانی ، اصله من بصرة ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' صدوق' قرار دیا ہے۔ یغلط ، و فی روایۃ عن یجیٰ ابن ابی کثیر اضطراب ، ولم یکن له کتاب ، یہ راویواں کے پانچویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 160 ہے۔ قبل ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۷۱) (۲۷۱)۔

55-باب إذْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْآذَانِ وَسَجُدَتَي السَّهُوِ قَبُلَ السَّلَامِ.

باب: اذان کی آواز سن کر شیطان کا بیٹے پھیر کر بھا گنا اور سجد ہُسہو ہُ سلام ہے پہلے کیا جائے گا

1387 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بِنِ الْاَشْعَتِ وَالْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ وَآحْمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ وَآحْمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ وَآحْمَدُ بُنُ مَغُدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى يَعْقُوبُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السَمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ السُحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْهُ بِنُ ابْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ السُحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْدُ بُنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ ابْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ السُحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْدُ بُنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ ابْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ السُحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْدُ بُنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ ابْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي هُورَوَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَامَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عُنْ ابْنِ السَحَتَ الْمُودِ وَلَهُ صَلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَسْجِدِ لَهُ حُصَاصٌ فَإِذَا سَكَتَ الْمُودِ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

کھ کھ حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ ہیاں کرتے ہیں: نبی اکرم مُنائٹ کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان مجدسے نکلتا ہے اس کی ہوا خارج ہورہی ہوتی ہے جب مؤذن خاموش ہوتا ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے بھر جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو شیطان پھر مبدسے نکل جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہورہی ہوتی ہے پھر جب مؤذن خاموش ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے وہ مسلمان شخص کے پاس اس کی نماز کے دوران آتا ہے اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خوالات پیدا کرتا ہے جس کے بعداسے یہ یادنہیں رہتا کہ اس نے نماز میں اضافہ کر دیا ہے یا کمی کر دی ہے جب کسی شخص کو اس طرح کی صورت حال کا سامنا کرتا پڑے تو جب وہ بیضا ہوا ہو ( لیمن تشہد پڑھنے کے دوران ) وہ دومرت ہے دہ مروکرے ایسا وہ سلام پھیر دے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

⊙ سلمة بن سفوان بن سلمة انسارى، زبق مدنى، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' تق' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے چھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (ارحاس) ۱۲۸۷ اخرجه البیرة في (السنن الکبری ۱۲۰/۲) کتاب الصلاة باب من فال: بسجدهما بعد التسلیم من طریق الدار فطنی - و بنظر: العدیت السابق.

\_(٣٧٨)

الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله الله عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ الْحَبَرِي هِ هَامُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ الْحَبَرِي هِ هَامُ بُنُ عَبْدِ الْحُدْرِي اَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ سَعِيْدِ الْحُدْرِي اَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ إِذَا شَكَ اَحَدُكُمُ فِى صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ صَلَّى ثَلَاثًا اَمُ اَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَسَلَّم) قَالَ إِذَا شَكَ اَحَدُكُمُ فِى صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ صَلَّى ثَلَاثًا امْ اَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةً وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ النَّسُلِيْمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةً فَالسَّحُدَتَانِ تَرُغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .

جی حفرت ابوسعید خدری ڈاٹھڑ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منا ٹیٹٹر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جس کونماز میں شک ہوجائے اور اسے پتانہ چلے کہ اس نے تمین رکعت اداکی ہیں یا چار رکعت اداکی ہیں؟ تو وہ اُٹھ کرایک اور رکعت اداکر لے ادر پھر اس کے بعد جب وہ بیٹیا ہوا ہوتو سلام پھیرنے سے پہلے دو مرتبہ بحدہ سہوکر لئے اس نے جو رکعت اداکی ہے اگر وہ پنچویں ہوگی تو یہ دونوں سجدے شیطان کی ناک گرد آلود کر ویں بانچویں ہوگی تو یہ دونوں سجدے شیطان کی ناک گرد آلود کر ویں گئے۔

## راويانِ حديث كالتعارف:

يَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّمَدِ الْمُعَلِّمِ الْمُكُرِمِيُ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ اللَّهِ الْمُحَدِّنِيَ مَرُوانَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُكْرَمِي حَدَّنَا الْبُواهِيْمُ اللَّهُ الْحُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحُدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فَلَمْ يَدُرِ آثَلَاقًا صَلَّى آمُ آرُبَعًا فَلَيْتِمْ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ آنُ قَدُ آثَمَ اللهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فَلَمْ يَدُرِ آثَلَاقًا صَلَّى آمُ آرُبَعًا فَلَيْتِمْ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ آنُ قَدُ آثَمَ اللهُ (صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْ كَانَتُ صَلَالُهُ اللهُ ا

سوسیمی بعسیمی و این اوستان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْزُ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کوئی مخص نماز ادا کر اس کے حضرت ابوستان خدری الفیٰزُ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْزُ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کوئی مخص نماز ادا کر اس نے تمن رکعت ادا کی ہیں یا چار ادا کی ہیں تو وہ اسے مکمل کرلے یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے مکمل نماز ادا کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دو مرتبہ بجدہ سہوکر لے اگر اس کی نماز طاق ہوگی تو یہ و سرجد سے شیطان کی رسوائی کا باعث بن ہوگی تو یہ و سیجدے شیطان کی رسوائی کا باعث بن ہوگی تو یہ و سیجدے شیطان کی رسوائی کا باعث بن

ي سين سنت. ١٣٨٨–اخسرجيه ابسو عبوانة ( ١٩٢/٢ ) و ابسن خبزيبة ( ١٠٢٤ ) و الطعاوي في ( تبرح معاني الآشار ) ( ١٣٧/١ ) و البيبيقي في ( السنتن الكيدى ) ( ٢٢١/٢ ) كلبيب من طريق هنسام بن بعد بهيذا الابتثاد –

١٣٨٩-اخرجه احبد ( ٧٢/٣ ): حدثنا يونس بن معبد • حدثنا فليح بن بليمان بهنذا الاستناد-

کی کی بین یوسف بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ملاہ نے ان لوگوں کو معاویہ ملاہ کی ان اللہ کہا کیکن وہ بیٹے نہیں یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیرنے کے لیے (آخری تشہد میں) بیٹے تو انہوں نے دومرتبہ بحدہ سہوکرلیا انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم من الی اس مرح نماز اداکرتے ہوئے دیکھا ہے۔
میٹا پوری نامی راوی کے یہ الفاظ ہیں: میں نے نبی اکرم من الی کی کے ایسان کی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

### راويانِ حديث كاتعارف:

صری، پیتوی (متند) نہیں ہیں۔ بیراویوں کے گیارہویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا احد بن عیلی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 273ھ میں ہوا۔ ان کا انتقال 273ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''التقریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (ار۲۳) (۱۰۱)۔

کرمۃ بن بکیر بن عبداللہ بن افتح ، ابومسور مدنی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ وردایت عن ابید و جادۃ من کتابہ، قالہ احمد و ابن معین وغیرها و قال ابن مدین سمع من ابیقلیلا ، بیراویوں کے ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 159 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۳۳۷۲) (۹۷۲)۔

ک محمد بن یوسف قرشی، مولی عثمان، مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' مقبول' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب'از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۲۱۸۲) (۸۲۵)۔

ی بوسف قرشی اموی پرنی علم حدیث کے ماہرین نے آئیس'' مقبول'' قرار دیا ہے۔ بیرادیوں کے تیرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۸۴۲) (۲۸۴۰)۔

-۱۲۹-اخسرجہ احد (۱۰۰۴) و النسائی (۲۲۶۳) کتاب السہو ، باب ما یفعل من نسبی نبئاً من صلانه حدیث (۱۲۱۰) کلاهما من طریقہ صعد بن یوسف بہذا الاسناد- و اخرجہ البیہ فی فی (السنن الکیری) (۲۲۶۲-۲۲۰) کتاب الصلاة باب سجود السہو فی النفص من طریق بیکر بن مقد بن عدو بن العارث عن بکیر عن العجلان -مولی فاطبة -عن معہد بن بوسف به - و قد جود ابن الترکمانی فی (البوھر النقی) (۲۲۲/۲) امتاد النسائی و اظہر و جوها فی اختلاف طرق العدیث: فلتراجع-

## 56-باب البِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ.

## باب: غالب گمان پر بنیا در کھنا

1391 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَاةً قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَلَا اللهِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَاةً قَالَ اِبُرَاهِيْمُ فَلَا ادْرِى الْبُواهِيْمُ فَلَا اللهِ احَدَتَ فِى الصَّلاةِ شَىءٌ قَالَ لا وَمَا ذَاكَ . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَنَنَى رِجُلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ اقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ النَّهُ لَوْ حَدَتَ فِى الصَّلاةِ شَىءٌ آفَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ اللهُ لَوْ حَدَتَ فِى الصَّلاةِ شَىءٌ آفَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ اللهُ لَوْ حَدَتَ فِى الصَّلاةِ شَىءٌ آفَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ النَّهُ لَوْ حَدَتَ فِى الصَّلاةِ شَىءٌ آفَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ اللهُ لَوْ حَدَتَ فِى الصَّلاةِ شَىءٌ آفَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ اللهُ اللهُو

کی کا کھا حضرت عبداللہ بن مسعود بڑگنٹز بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم منافیقیم نے ایک نماز پڑھائی۔ اس روایت کے راوی ابراہیم بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بیس پتا' نبی اکرم منافیقیم کی اس نماز میں کسی اضافہ ہوجانے کا ذکر کیا گیا ہے'یاکسی کمی کا ذکر کیا گیا ہے۔

(حضرت عبداللہ بڑئی بیان کرتے ہیں:) جب نبی اکرم سائی کے سلام پھیر دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی:

یارسول اللہ! کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم آیا ہے؟ نبی اکرم سائی کی نے فرمایا: نبیں! کیوں کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا:
آپ سائی کی نیا نہاز کے بارے میں کوئی نیا تھم آیا ہے؟ نبی اکرم سائی کی نیا تھیں سیدھی کیں اپنارخ قبلے کی طرف کیا اور دومرجہ سجدہ سہوکر کے سلام پھیر دیا تو ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہوتا تو میں بتا دیتا ہیں بھی انسان ہوں میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہوتو جب میں کوئی چیز بھول جاوں تو میں بتا دیتا ہیں بھی انسان ہوں میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہوتو جب میں کوئی چیز بھول جاوں تو بھھے یاد کرواد یا کروادر جب کسی شخص کواپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ درست صورت کے بارے میں کوشش کرے بھراسی میں کوئی جیرے ادراس کے بعد دومرتبہ بحدہ سہوکرے۔

1392 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعُرُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعُرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

۱۳۹۱-اخرجه البينساري ( ۱۳۱۸ ) كتباب الصلاة باب التوجه نعو القبلة حيث كان حديث ( ۱۰۵ ) و مسلم ( ۱۰۲۰ ) كتاب البسباجد باب السهبو في البصيلاة حديث ( ۱۰۲۰ ) و ابو داود ( ۱۲۰/۱ ) كتاب الصلاة باب اذا صلى خيسًا حديث ( ۱۰۲۰ ) و احيد ( ۱۷۹/۱ ) و ابو عبوانة ( ۱۰۲۰ ) و ابو بيسبسي ( ۱۰۲۰ ) و البيبيشي في ( السنن الكيسري ) عبوانة ( ۱۱۰۲ ) كتاب الصلاة باب سبود السبهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم و كليهم من طريق جرير بهذا الامتناد۱۳۹۱-اخرجه مسلم ( ۱۰۰/ ) كتاب البسباجد باب السبهو في الصلاة حديث ( ۱۳۲۸ ) و ابن ماجه ( ۱۳۲۸ ) كتاب الصلاة باب من شك في صلائه حديث ( ۱۹۲۸ ) و ابن ماجه ( ۱۳۲۸ ) كتاب الصلاة باب من شك في صلائه حديث ( ۱۳۱۸ ) و ابو نعيم في ( العلية ) ( ۱۳۳۷ ) و ابو يعلى ( ۱۹۲۸ ) رقم ( ۲۰۰۸ ) و الفطيب في ( تاريخ بغداد ) ( ۱۳۷/۷ )

1393 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهُ السَمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ مَنْطُوْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَبَيْدِ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبُواهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبُواهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّهَا آنَا بَشَوْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَقَمَةً عَنْ عَلَيْهِ فَلْيَنْظُرُ آخُوى ذَلِكَ بِالصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ بَسُجُدُ سَجُدَتَى السَّهُو.

کی کا حضرت عبداللہ بڑائیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹیڈ انے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: میں بھی انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں' جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہوا گرکسی شخص کوا بی نماز کے بارے میں شک ہوجائے تو' وہ اس بات کا جائزہ لے کہ کون سی صورت نماز کے درست 'ہونے کے قریب ہے' پھراسی حساب سے نماز کو کممل کرے اور پھر دومر تبہ مجدہ سہو کرے۔

## 57-باب سُجُودِ السَّهُوِ بَعُدَ السَّكَمِ.

باب :سجدہ سہوسلام پھیرنے کے بعد کیا جائے گا

1394 حَدَّثَنَا ابُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا اَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخُزُومِيُّ سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ آنَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيِ السَّهُو بَعُدَ التَّسُلِيْمِ وَحَدَّثَ اَنَّ مَسُعُودٍ مَنْ اللهِ وَصَدَّتَ التَّسُلِيْمِ وَحَدَّثَ اَنَّ مَسُعُودٍ مَنْ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسُلِيْمِ . وَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَجَدَهُمَا بَعُدَ التَّسُلِيْمِ .

1395 حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا ابُوْ عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُوْمِیُّ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ یَحیٰی بُنِ سَعِیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُوْمِیُّ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ یَحیٰی بُنِ سَعِیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحیٰنَة قَالَ صَلّٰی بِنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) الظُّهُرَ فَقَامَ فِی الرّحَیْنَ وَلَمْ یَجْدِسُ فَلَمَّا قَطی صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتِی السَّهُو ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

1970-اخرجه البغاري ( 1977) كساب العرب باب (١) العديث ( 1971) و مسلم ( 1997): كتاب الهساجد باب السهو في الصلاة العديث ( 200//٥) و ابو داود ( 200/ كساب الصلاة باب من قام من ائتتين العديث ( 200/ ) و الترمذي ( 200/ ) كتاب الصلاة بناب سجدتي العديث ( 200/ ) و الترمذي ( 200/ ) كتاب الصلاة بناب سجدتي العديث ( 1971 ) كتاب العديث ( 200/ ) كتاب السهو بناب من قام من ائتتين ناسيا و ابن ماجه ( 200/ ) كتاب السهو بناب من قام من ائتتين ناسيا و ابن ماجه ( 200/ ) كتاب السهو بناب من قام من ائتتين ناسيا و ابن ماجه ( 200/ ) كتاب العديث ( 200/ ) و العديث ( 200/ ) و مالك ( 200/ ) و العديث ( 200/ ) و العداد و الدارمي ( 200/ ) و ابو عوانة ( 200/ ) و الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ( 200/ ) و ابن العبدة به - و قال الترمذي: حديث العارود ص ( 200/ ) رقم ( 200/ ) و البيريقي ( 200/ ) 200 كان من طرق عن الاعرب عن ابن بعيشة به - و قال الترمذي: حديث ابن بعيشة حديث حديث حديث حديث العل على هذا عند بعض اهل العلم - و تعقيه البياركفودي في ( شرح الترمذي ) ( 200/ ) فقال: لا هو صعب اخرجه الشيخان -

## 58-باب لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِى سَهُوٌ وَّعَلَيْهِ سَهُوُ الْإِمَامِ.

باب: مقترى برسهوكرنا لازم بهيل موكاليكن امام كيسهو (برسجده كرنا) الى برلازم موكا 1396 عَدَّنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُوْنَ بْنِ رُسْتُمَ السَّقَطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ يَحْتَى الْعَطَّارُ 1396 حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ يَحْتَى الْعَطَّارُ عَدَّثَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا عَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ آبِى الْحُسَيْنِ الْمَدِيْنِي عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَوَ عَنْ آبِيهِ عَنُ عَدَّثَنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا حَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ آبِى الْحُسَيْنِ الْمَدِيْنِي عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بُنِ عُمَوَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَمَلَى مَنْ عَلْمَ مَنْ حَلْفَ الْإِمَامِ سَهُو قَانُ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلْفَ الْإِمَامِ سَهُو قَانُ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلْفَ السَّهُو وَإِنْ سَهَا مَنْ حَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهُو وَالإِمَامُ كَافِيْهِ.

کی کی سالم بن عبداللہ اپنے والد ( حضرت عبداللہ بن عمر ظافینا) کے حوالے سے حضرت عمر ظافین کے حوالے سے نبی اکرم مَثَانِیْنَا کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: جوشن امام کی اقتداء میں ہو (اس کی کسی اپنی غلطی کی وجہ سے )اس پر سجدہ سہو کرتا لازم من اپنی غلطی کی وجہ سے )اس پر سجدہ سہو کرتا لازم ہوگا اور اس کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والوں پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا اور اس کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والوں پر بھی لازم ہوگا۔

لیکن اگرامام کی افتذاء میں نماز اداکرنے والے ہے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اب اس پر سجدہ سہولازم نہیں ہوگا بلکہ امام اس کے لیے کافی ہوگا۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

ابوسین مدین - قال بیمقی: مجھول - ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: سنن کمری (۲۵۲/۲) - المجھی بن حکافی المکھی حکافی الملکی الملکی حکافی المکھی حکافی الملکی ال

١٣٩٧-اضرجه العباكس ( ٢٢/١) و عنه البيميني في ( السنن الكبرى ) ( ٢٤١٣-٣٤٥ ) كتاب الصلاة باب من سميا فجلس في اللولى من ملاحله العبري عندسان بسن سعيد الدارمي ثنا يعيى بن صالح بهذا الابتناد- و قال العاكم : صعيح الابتناد و له يغرجاه- ووافقه الذهبي- اما البيهيني فقد منعينه فقال: هذا حديث بنتقرد به ابو بكر العنسي و هو مجهول- و تعقبه ابن التركعاني في ( الجوهر النقي ) ( البيهيني بآخر الماكم فقال: ليس بعجهول: لان ابن ماجه اخرجه له وروى عنه الوحاظي و بقية ولكنه متكلم فيه و لعله ائتبه على البيميني بآخر أيقال له: ابو بكر العنسي مجهول بروي عن عدر ذكره صاحب الهيزان-

عَلَيْهِ وَمَلَّمَ) قَالَ لا سَهُوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلاَةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ.

میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے حوالے سے نبی اکرم مُنَاتِیْنِم کا بیفرمان نقل کرتے ہیں: نماز میں سی بھی غلطی پہر دہ مہواسی وقت لازم ہوگا جب آ دمی جیسنے کی بجائے کھڑا ہو جائے کیا گھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ جائے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَى يَكُونَ شَكُهُ فِي الزِّهُ فِي الزِّيَادَةِ.

کی کے حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹٹنا بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر ڈاٹٹٹٹا میرے ساتھ نماز میں سہو ہو جانے کے بارے میں بات چیت کررہے تھے اس دوران حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹٹٹا ہمارے پاس تشریف لائے وہ ہمارے پاس آ کر مفہر گئے انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم مُلٹٹٹٹ کو بیارشاد فرماتے سناہے: جس شخص کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ اتنی نماز اداکرے کہ اس کا وہ شک نماز میں اضافے کے بارے میں ہوجائے۔

1399 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ الْقَاسِمِ الْإِزَكِرِيَّا حَدَّثَنَا اللهِ كُويُبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ الْمُحَارِبِيُّ عَنُ السَّمَاعِيْلَ اللهِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهِ عَنُ وَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَمِعْتُ مِنْ وَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا شَكَحُتَ فِي النَّقُصَانِ فَصَلِّ حَتَّى تَشُكُ فِي الزِّيَادَةِ .

وَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِذَا شَكَحُتَ فِي النَّقُصَانِ فَصَلِّ حَتَّى تَشُكُ فِي الزِّيَادَةِ .

کے ساتھ موجود تھا' ہم نماز کے بارے میں بات چیت کررہے تھے' اسی دوران حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رہائیڈ تشریف لائے'
کے ساتھ موجود تھا' ہم نماز کے بارے میں بات چیت کررہے تھے' اسی دوران حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رہائیڈ تشریف لائے'
انہوں نے بتایا: کیا میں آپ حضرات کو وہ روایت سناؤں جو میں نے نبی اکرم سنگیڈیم کی زبانی سنی ہے؟ میں نے نبی اکرم سنگیڈیم
کویدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: جب تہمیں نماز کے دوران کسی کی کے بارے میں شک ہوتو تم نماز اداکرتے رہویہاں تک
کہ وہ شک اضافے کے بارے میں ہوجائے۔

59-باب الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّى وَالسَّجْدَةِ بَعُدَ التَّسْلِيْمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعُدَهَا. باب: اندازے کی بنیاد پر (نماز جاری رکھنا) اور سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سہوکرنا اس سے پہلے یا اس کے بعد تشہد پڑھنا

۱۳۹۸—ذكره السبطسنف في ( السدلا ) ( ٢٥٩/٤ ) و فال: هو و هم °و اشاراليه البيهةي في ( السنن الكبرى ) ( ٣٣٣/٢ )- قلت: و سفيان بن حسين ضعيف في الزهري-

۱۳۹۹–تقدم تغريجه برقم ( ۱۳۷۳ )- و ازيد لفنا· فاقول: ان العديث اخرجه الهيئم بن كليب في ( مسندهه ) رقم ( ۱۳۷۰ ۲۳۲ ) من طريقبن عن اسبساعيل بن مسلم بهيذا الاستاد- و من طريق الهيئم اخرجه الضياء في ( البغتارة ) رقم ( ۹۰۲ ۹۰۱ )- وقال الضياء: رواه اسعال بن راهويه عن عبد الرزاق عن ابن الببارك عن اسهاعيل بن مسلم- الا- و بنظر: ( العلل ) للبصنف ( ۲۵۰۲–۲۲۰ )- 1400 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى بُنِ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا ابُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ حَصَيْفٍ عَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ خُصَيْفٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاقٍ فَيْ صَلَاقٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَلَمُ يَرُفَعُهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ الْوَاحِدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَال

کی کی اکرم منافق کا بیفرمان نقل کرتے ہیں عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن مسعود رہائی کے حوالے سے نبی اکرم منافق کا بیفرمان نقل کرتے ہیں جب تم نمازی حالت میں ہواور تہہیں تین یا چاررکعت ہونے کے بارے میں شک ہواور تمہارا زیادہ گمان میہوکہ چار پڑھی ہیں تو تم تشہد پڑھنے کے بعد دومر تبہ بحدہ سہوکرلؤیداس وقت کروجب تم بیٹے ہوئے ہواور سلام پھیرنے سے پہلے کرو پھراس کے بعد دوبارہ تشہد پڑھواور پھرسلام پھیرو۔

بعض دیگر راویوں نے اسے نقل کیا ہے لیکن انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پرنقل نہیں کیا۔ بعض دیگر راویوں نے اسے نقل کرتے ہوئے اس کے متن میں پچھاختلاف نقل کیا ہے۔

#### راويانِ حديث كانتعارف:

صیف بن عبدالرحمن جزری، ابوعون، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ سی عضظ ،خلط ، بآخرہ ورمی بالارجاء، بیراویوں کے پانچویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 137 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۲۷) (۱۲۲)۔

ابوعبیدة بن عبدالله بن مسعود، مشھور بکنیته ، واشھر ان لا اسم له غیرها، (اورایک تول کے مطابق): اسمه عامر ، کوفی ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ یہ تیسرے طبقے کے اکابر راویوں میں سے ایک ہیں۔ وراج انہ لا یہ علم صدیث کے ماہرین انتقال 80ھ کے بعد ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی میں ابیہ ، ان کا انتقال 80ھ کے بعد ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۲/۲)۔

• ١٠١٠ – اخدجه ابو داود ( ٢٠٠/١ ) كنساب الصسلاة باب من قال: يته على اكبر ظنه عديت ( ١٠٢٨ ) و احد ( ٢٠٠/١ ) و الطعاوي في ( شرح معاني الآثار ) ( ١٠١/ ١ ) و البيريقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٥٦/٢ ) كتاب الصلاة باب بتنسيد بعد سجدتي السيو كلهم من طريق معبسد بسن سلبة بهذا الاستاد - و هذا امتاد فيه علل: الاولى: ان معبد بن سلبة قد خولف في هذا العديث خالفه: مقيان و شريك و معبسد بسن فبضيل و اسرائيل و عبد الواحد: فرووه عن خصيف مرقو فأ - الثاني: ان خصيف هو ابن عبد الله الجذري: قال العافظ في معبسد بسن فبضيل و اسرائيل و عبد الواحد: فرووه عن خصيف مرقو فأ - الثاني: ان خصيف هو ابن عبد الله الجذري: قال العافظ في ( التشاريب ١١٠٤ )؛ وحدول سبى العفظ خطط بآخره - الثالث: ان ابنا عبيدة بن عبد الله بن مسعود له يددك ابن مسعود - قال العلائي في نضريج احباديث البدئية المهدئي نضريج احباديث البدئية المهدئي نفريج احباديث الديمة البدئية المهدئي المدالة على علل هذا العديث كلاماً شافياً -

# 60-باب الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ.

باب: (بھولنے کی صورت میں) پورا کھڑا ہونے سے پہلے دوبارہ بیٹے جانا

1401 حَدَّثَنَا اللهِ مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا ابُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيُدِ الْعَدَنِيُ حَوَدَ لَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بُنُ اَبِي حَكِيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَذَّنَا جَابِرٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُبَيْلٍ الْاَحْمَدِي عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكُعَتُيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجُلِسُ وَإِنِ السَّتَمَ قَائِمًا فَلَا رَبُولُ اللهِ (صَلَّى بَعُلِسُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكُعَتُيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَجُلِسُ وَإِنِ السَّتَمَ قَائِمًا فَلَا رَبُولُ اللهِ (صَلَّى بَعُلِسُ وَلُيسَمُّهُ لَا اللهُ وَعَيْرُهُمُا عَنِ الثَّوْرِيِّ.

کی کے جات ارشاً دفرہ بن شعبہ ڈلائٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اگرم منالیڈ فی نے یہ بات ارشاً دفر مائی ہے: جب امام دور کعت ادا کرنے کے بعد ( بیٹھنے کی بجائے ) کھڑا ہو جائے تو اگر اسے پورا کھڑا ہونے سے پہلے ہی یہ بات یاد آجائے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے' کیکن اگر وہ پورا کھڑا ہو چکا ہوتو پھر وہ نہ بیٹھے اور بعد میں سجدہ سہوکر لے۔

دیگر راویوں نے اسے اس طرح نقل کیا ہے۔

#### راويان حديث كاتعارف:

صفیرۃ بن شبل- بجلی المسی ، ابوطفیل کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دنیا ہے۔ بیراویوں کے چوشے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۱۹،۲) (۱۳۱۲)۔

1402 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيُمَانَ النُّعُمَانِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ بُدَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اٰ دَمَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ اللهُ اللهُ عَنُ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعَبَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمُ فَقَامَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَمُضِ وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَمُونَ وَلْيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَمُولَ وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَمُونِ وَلْيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَجُلِسُ وَلَاسَهُو عَلَيْهِ .

کی کی حضرت مغیره بن شعبہ بنائیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سنائیڈ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کسی شخص کوشک ہوجائے اور وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد ( ہیٹھنے کی بجائے ) کھڑا ہو جائے تو اگر وہ پورا کھڑا ہو چکا ہوتو ای طرح نماز پڑھتا ما ۱۹۰۰ اخسرجہ ابو داور ۱۲۲۱) و ابن ساجہ (۱۲۸۱۱) کتاب الصلاف باب من نسبی ان پننسید و هو جائس حدیث (۱۲۰۲) و ابن ساجہ (۱۲۸۱۱) کتاب الصلاف باب ما جا، فیمن قام من النتین ساھیا حدیث (۱۲۰۸) و احد (۱۲۰۲۱) و عبد الرزاق (۱۲۰/۲) رفع (۱۲۰۸۱) و الطبرابي في (الکبیر ۱۳۹۱) موجود معلی خیستا کلیم من طریق شفیان بہدا الاستاد مقدم (۱۲۵۷) و الطبحاوي في (شرح معالمي الآثار) (۱۲۰۱۱) من طریق شبانة بن موار تنا فیس بن الربیع بریدا الاستاد و اخرجہ احد (۱۲۵۲) و الطبحاوي (۱۲۰۰۱) من طریق شعبة عن جابر بن بزید ابرینا الاستاد -

ر ہے اور بعد میں دومر تبہ بحدہ سہوکر لئے لیکن اگر وہ پورا کھڑا نہ ہوا ہوتو اسے بیٹھ جانا جا ہیے اب اس پر سجدہ سہوکرنا لازم ہیں ہوگا۔

1403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بُنَ حَنْبَلِ يَقُولُ لَمْ يُتَكَلَّمُ فِي جَابِرٍ فِي حَدِيْثِهِ إِنَّمَا تُكُلِّمَ فِيهِ لِرَأْيِهِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَجَابِرٌ عِنْدِی لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِی حَدِیْتِهِ وَرَأْیِهِ . فِی جَابِرٍ فِی حَدِیْتِهِ وَرَأْیِهِ . اس روایت کے بعض راویوں پر تقید کی گئے ہے۔

61-باب تَحُلِيلُ الصَّلاَةِ التَّسْلِيمُ.

باب: سلام پھیر کرنمازختم ہوتی ہے

1404 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا وَكِينُعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ مَخَلَدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ اللهِ الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ بُنِ عَقِيلٍ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِفْتَاحُ الصَّلاقِ الطَّهُورُ وَتَحْدِيمُهَا التَّسُلِيمُ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَإِحْرَامُهَا . وَإِحْلَالُهَا .

ر سریستی میر بن حفیہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَٹاٹٹؤ کی یہ بات ارشاد فرمائی ہے: وضونماز کی کھی گئی گئی ہے: وضونماز کی کہ کھی محمد بن حفیہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَٹاٹٹؤ کی ہے۔ سنجی ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعے یہ شروع ہوتی ہے اور سلام پھیر کریٹے تم ہوتی ہے۔ عبیداللہ نامی راوی نے کچھالفاظ مختلف نقل کیے ہیں۔

62-باب مَنْ اَحْدَتَ قَبُلَ التَّسُلِيْمِ فِي الْحِرِ صَلَاتِهِ اَوْ اَحْدَثَ قَبُلَ تَسُلِيْمِ الْإِمَامِ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُهُ.

باب: جوشخص نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہوجائے 'یا امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہوجائے 'اس کی نماز مکمل ہوگی ِ

1405 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ الذَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ الذَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَعُمُو اللَّهِ مُن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اَنْ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اَنْ رَسُولُ اللهِ الرَّحْمَٰ بِنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اَنْ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و اَنْ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ قَبْلَ اللهُ يُسَلِّمُ اللهِ عَنْ الْحِدِ رَكَعَةٍ ثُمَّ الْحُدَلُ مِنْ خَلُهِ قَبْلَ اللهُ يُسَلِّمُ اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَٰ اللهُ أَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْحِدِ رَكَعَةٍ ثُمَّ الْحُدَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحِدِ وَتُعَيْفُ لا يُحْتَجُ بِهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں جیٹھا ہوا ہواور اس کی اقتداء میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلیکسی شخص کا وضوٹوٹ جائے'' تو اس مخص کی نماز کمل شار ہوگی۔

#### راويانِ حديث كالتعارف

عبدالرحمٰن بن رافع ، تنوخی مصری ، قاضی افریقیة ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ' ضعیف' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے چوتھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 123ھ میں ہوا۔ (اور ایک قول کے مطابق ): بعدھا۔ ان کے مرادیوں کے چوتھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 123ھ میں ہوا۔ (اور ایک قول کے مطابق ): بعدھا۔ ان کے مرید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب' از حافظ ابن حجرعسقلانی (ارویم) (۹۲۸)۔

1406 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بُنِ يَعُدِ الرَّحْمَٰ بُنِ رَافِعٍ وَبَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و آنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و آنَّ رَسُولَ اللهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاةَ وَعَن كَانَ حَدَّقَ فَا مُعَدَّ لَا أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدُ تَكَمَّتُ صَلَاتُهُ وَمَن كَانَ حَدُلُهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

کی کے حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النظر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَن النظر نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے: جب امام نماز ممل کر لے اور وہ بیٹا ہوا ہو اس وران سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جائے تواس کی نماز مکمل ہوگی اور جو شخص اس کی اقتداء میں ہو اس کی نماز پوری ہوگی۔

بَن زِيَادٍ الْإِفْرِيقِي عَنْ بَكُو بُنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم) إِذَا الْحَسَنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِي عَنْ بَكُو بُنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم) إِذَا المَحدِجِهِ ابو داود (١٧٧/١) كتباب الصلاة باب المعام بعدت بعدما برفع رابه من آخر ركعة حديث (١٦٧) و الترمذي (١٢١/٢) كتباب الصلاة باب المعام بعدت بعدما برفع رابه من آخر ركعة حديث (١٦٧) و الترمذي (١٢١/٢) كتباب الصلاة باب الصلاة التسليم و البغوي في (شرح معاني الآثار) (١٢١/٢) والبيمة في كتاب الصلاة بالصلاة باب الصلاة التسليم و البغوي في (شرح السنة ) (٢٩/٢) كتباب الصلاة و الترمذي (هذا حديث امناده بيس بذاك القوي و قد اصطربوا في اسناده و عبد الرحمن الرحمن بن نامع، هو اللافريقي و قد اصطف بعض اهل العديث منهم -: يعيى بن سعيد و احدين حبل) - اله وقال البيمة في: و عبد الرحمن بن نامع، هو اللافريقي و قد الأخرية في و عبد الرحمن بن نامده و عبد الرحمن بن نامده و عبد الرحمن بن نامده و المدين منبل و بعيى بن معين و غيرها من العفاظ - و بنظر: (مرفة السنن و الآثار) (٢٥/٢) - و العديث صفه المعسلي في (الهداية) (٢٧/٢) و انفق العفاظ على نكارته وضفه و حتى العنفية القائلون به بستعين من ذكره لا نسب معترفون في قارة نفوسيم بسفوطه و عندي اله باطر موضوع لم بنطق به النبي صلى الله عليه وسلم سنة (١٩/٢) العالم بين بوس بهذا

وينظر:العديث السابق-١٤٠٧–اخرجه الطعاوي في 1 شرح معاني الآثار ) ( ١/ ٢٧٥–٢٧٥ ) من طريق سفيان سهذا الاستناد- و ينظر: حديث ( ١٤١٢ ١٤١٢ )-

الاستساد- و من طريس ابسي داود اخترجته البيهيقسي فـي ( السـنسن السكبرى ) ( ١٧٦/١ ) كتاب الصلاة باب تعليل الصلاذ بالنسبلين-

## Marfat.com

مِمَّنُ آدُرَكَ أَوَّلَ الصَّلاَةِ .

جھ کھ حضرت عبدالقد بن عمر و رہن نظر بیان کرتے ہیں: جب آخری سجدے سے سراُ تھانے اور سیدھے بیٹے جانے کے بعد امام کا وضو ٹو جائے تو اس کی نماز مکمل شار ہوگی اور اس شخص کی بھی نماز مکمل شار ہوگی جو اس کی اقتداء میں نماز کے آغاز سے شریک ہوا تھا۔

63-باب صلَاةِ الْمَرِيضِ لا يَسْتَطِينُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ. باب: ايسے بارشخص کی نماز کا حکم جو قيام نه کرسکتا هؤسواری پرفرض نماز ادا کرنے کا حکم 1408- حَدَّثَ اللهُ مَاءَ اُلُهُ مُدَدَّد الصَّفَّالُ حَدَّثَنَا عَنَالُهُ مُنْ مُحَمَّد حَدَّثَنَا أَنَهُ السُحَاقِ الطَّالْقَالَ حَدَّثَنَا

1408 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو اِسْحَاقَ الطَّالُقَانِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْنٍ الْمُكْتِبِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنٍ قَالَ كَانَ إِبُرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ ثَبَتَ فِي الْمَحْدِيثِ -عَنْ مُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنٍ قَالَ كَانَتُ بِي بَوَاسِيرُ فَسَالُتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبِكَ.

کی کی حضرت عمران بن حصین بران نظر بیان کرتے ہیں: مجھے بواسیر کی شکایت تھی میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنِ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم کھڑے ہو کرنماز ادا کرؤاگر ایبانہیں کر سکتے تو بیٹھ کرکرؤاگر ایبا بھی نہیں کر سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کرکرو۔

1409 حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنُ حُسَیْنِ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُویْدَةَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنُ حُسَیْنِ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُویْدَةَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُحَمَّدُنِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوّهُ بَنُ طَهْمَانَ وَسَلَّمَ) نَحُوّهُ بَنَ الشَّیْحُ ابُو الْحَسَنِ اَخُوَجَهُ الْبُحَادِی عَنْ عَبْدَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ اِبْوَاهِیْمَ بُنِ طَهُمَانَ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ بَا اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

راويانِ حديث كانعارف:

علی بن حسن بن شقیق ، ابوعبدالرحمٰن مروزی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ انہیں (احاویث مبارکہ کا) حافظ قرار دیا گیا ہے۔ انہیں (احاویث مبارکہ کا) حافظ قرار دیا گیا ہے۔ یہ راویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 215ھ یا اس سے قبل ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۳۴/۲) (۳۴)۔

١٤٠٨–اخسرجه البيهيقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٠١/٢ ) كتاب الصلاة باب صلاة البريض من طريق ابي العسن معبد بن العسين بن مـعـبد بن الفضل القطان ببغداد انبا اسهاعيل بن معبد الصفار بهيذا الاستاد - و اخرجه البغاري ( ٢٠١/٣ ) كتاب تقصير الصلاة باب اذا لهم يـطـق قـاعـداً صـلـى عـلـى جـنـب حديث ( ١١١٧ ) و ابن خزيبة ( ١٧٠ ١٢٥٠ ) و البيهيقي في ( معرفة السنن و الآثار ) ( ١٣٨/٢ ) كتاب الصلاة باب الدريق حديث ( ١٠٧٧ ) كلهم من طريق ابن البهارك بهيذا الاستاد -

١٤٠٩-اخبرجه البهيبقي ني ( البسنس الكبرى ) ( ٢٠٧/٢ ) كتاب الصلاة باب صلاة البريض؛ اخبرنا ابو العبسن' انيا اسباعيل' بهيئا الامتناد- و قال البيهيفي: رواد البغاري في الصعيح عن عبدان عن ابن البيارك - و ينظر: العديث السابق' و العديث الآتي- 1410 حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُو آحُمَدُ بُنُ نَصُرِ بُنِ سَنُدَوَيْهِ الْبُنُدَارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُؤسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ الْمُنَدَّوَيْهِ الْبُنُدَارُ حَدَّثَنَا يُؤسُفُ بُنُ مُؤسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِلَى النَّاصُورُ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِيَ النَّاصُورُ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّاطِعُ فَعَلَى النَّاصُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى حَدُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى حَدُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاقِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّ

ﷺ ﴾ حضرت عمران بن حصین والتنوز بیان کرتے ہیں: مجھے'' ناصور'' کی شکایت تھی' میں نے نبی اکرم مٹلائیڈ سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مٹلائیڈ کے ارشاد فرمایا: تم کھڑے ہو کرنماز ادا کرواگریہ بیس کر سکتے تو بیٹھ کرادا کرواگریہ بھی نہیں کر سکتے تو پہلو کے بل ادا کرو۔

1411 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ يَزِيُدَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ بِهِلْذَا وَقَالَ الْبَاسُورُ.

🖈 🖈 تیکی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے تا ہم اس میں بیاری کا نام'' باسور' 'نقل کیا گیا ہے۔

2412 حَدَّثَنَا ابْنُ الرَّمَّاحِ قَاضِى بَلْخِ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ زِيَادٍ آبِى سَهُلِ الْبَصْرِيّ الْعَتَكِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ الرَّمَّاحِ قَاضِى بَلْخِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ آبِى سَهُلِ الْبَصْرِيّ الْعَتَكِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ النَّهَيْنَا مَعَ النَّبِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِه يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ النَّهَيْنَا مَعَ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلى مَضِيقِ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا وَالْبُلَّةُ مِنْ آسُفَلِنَا وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُمِرَ الْمُؤَذِّنُ فَاقَلَى رَاحِلَتِهِ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ عَلَى وَالَّمَ بَعْيُدِ اَذَانِ ثُمَّ تَقَدَّمَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَاحِلَتِهِ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ عَلَى وَالْجِلِنَا وَجَعَلَ سُجُودُ دَهُ آخُفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ .

کی کھی حضرت یعنیٰ بن اُمیہ بیان کرتے ہیں: ہم نی اکرم مَنَّ اَیْنَا کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جو تک تھی ہمارے اوپر آسان تھا اور ہمارے نیچ نشیب تھا' نماز کا وقت ہوگیا' مؤذن کو تکم دیا گیا' اس نے اذان دی اورا قامت کہی (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) اذان کے بغیر ہی اقامت کہہ دی' پھر نبی اکرم مَنْ اَنْ اَلَّمَ مَنْ اَلَّهِ اَلَّالَ بِرُ سِعِ اور آپ نے ایک سواری پرموجود رہتے ہوئے آپ مَنْ اَلَّهُ کی اقتداء میں نماز ادا کر کی آپ نے سرمبارک کورکوع ہے تھوڑ ازیادہ جھکایا۔

ما£ا−اُخرجه ابسو داود ( 70./1 ) كتساب الصلاة باب في صلاة القاعد حديث ( 90٪ ) و الترمذي ( 7.8/٢ ) كتاب الصلاة باب ما جاء ان مساطسة القساعد على النصف من صلاة القائم · حديث ( 777 ) و ابن ماجه ( 771 ) كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة العريض · حديث ( 1777 ) و احبسد ( 1772 ) و ابن خزيمة ( 944 ، 170 ) و ابن الجارود في ( العنتقى ) رقم ( 771 ) كلهم من طريق، وكيع بهذا الاستاد - و قال الترمذي: وكلائعلم احدًا روى عن حسين البعلم نعو رواية ابراهيم بن طهمان - قال العافظ في ( الفتح ) ( 70/۳ ) ۱٤۱۱ – تقدم تغريجه - و يشظر: ( 15.4 ، 16.9 ) -

۱٤۱۲-اخسرجيه البطبسرانسي في ( الكبير ) ( ٢٥٦/٢٢-٢٥٧ ) رقم ( ٦٦٣ ) من طريق داود بن عبرو الضبي؛ قال : ثنا ابن الرماح قاضي بلخ ' بهذا الامتناد- وهذا امتناد خبعيف كمنا سيائي-

### راويانِ حديث كانعارف:

محمہ بن ابی نوح عبدالرحمٰن بن غزوان ، مولی خزاعة ، معروف والدہ بقراد ، یکنی ابا عبداللہ ۔ قال ابوحسن واقطنی : محمہ بن عبدالرحمٰن ابی نوح بن قراد متروک ۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۳۱۱/۲) ۹۴۷)۔

عربن میمون بن بحر بن سعد، رماح بلخی، ابوعلی قاضی، وسعدهور ماح، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ وعمی فی آخر عمرہ، یہ راویوں کے ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 171ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۳/۲) (۵۱۳)۔

عثان بن یعلی بن امیۃ ثقفی ، مجھول ، بیراویوں کے چوتھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''التقریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۷۰) (۲۷۱)۔

علی بن امیة بن ابی عبیدة بن هام تمیمی، خلیف قریش، وهو یعلی ابن مدیة - بینم میم وسکون نون بعدها تخافیة مفتوحة - وهی امد، صحابی مشعور، ان کا انتقال 47 ه میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:"التریب"از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۷۱۲) (۴۰۱)۔

### شيخ علاؤالدين سمرقندي كابيان

سواری پرنماز ادا کرنے کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے''تخفۃ الفقہاءُ' کے مصنف شیخ علاؤالدین ثمرقندی تحریر کرتے ہیں: سواری پرنماز ادا کرنے کی تین صورتیں ہیں' نماز فرض ہوگی' واجب ہوگی یانفل ہوگی' جہاں تک فرض نماز کاتعلق ہے' تو وہ دوشرا لکا کے ساتھ سواری پرادا کرنا جائز ہوگا۔

روسراط سے ماط دور پر ہوں ہوں ہوں ہوں وہ مسافر ہوئیا و پسے ہی اپنی زرمی اراضی کی طرف گیا ہو۔ ایک شرط بہ ہے: آ دمی شہر سے باہر ہوئواہ وہ مسافر ہوئیا و بہ سے وہ سواری سے پنچے نہ اتر سکتا ہو اور وہ بیاری بڑھ دوسری صورت یہ ہے: اسے کوئی ایسا عذر لاحق ہوجس کی وجہ سے وہ سواری سے پنچے نہ اتر سکتا ہو اور وہ بیاری بڑھ جانے کا اندیشہ ہوئیا دشمن کا اندیشہ ہوئیا درندے کا اندیشہ ہوئیا پنچے کیچڑ زیادہ ہوئیکن ایسافخص رکوع اور سجدہ کے بغیر اشارے کے ساتھ نماز اداکرے گا سجدے میں وہ اپنے سرکورکوع کی بہنست زیادہ جھکا دے گا۔

کیا سواری پر باجماعت نماز ادا کی جاسکتی ہے؟

اس طرح کے بعض لوگ دوسروں کے پہلو میں کھڑے ہوجا ئیں اور وہ لوگ اپنے امام کوآ سے کھڑا کر دیں یا اپنے درمیان میں کھڑا کرلیں' تو ظاہرالروایۃ ہے یہ بات ٹابت ہوتی ہے'ایسا کرنا جائز نہیں ہے' خواہ کوئی بھی صورت ہو۔ میں کھڑا کرلیں' تو ظاہرالروایۃ ہے یہ بات ٹابت ہوتی ہے'ایسا کرنا جائز نہیں ہے' خواہ کوئی بھی صورت ہو۔

البتہ امام محمد مرسلہ کے حوالے سے بیروایت نقل کی گئی ہے وہ بیفرماتے ہیں: جب وہ لوگ ایک صف بنا کر کھڑے ہوں اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی کشاوگی نہ ہو اور ان کا امام ان کے درمیان میں کھڑا ہو تو ایسا کرنا جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ جہاں تک واجب نماز کا تعلق ہے تو اس کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ احکام میں وہ فرض نماز کے ساتھ شامل ہوتی ہے اس کی مثال وتر ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ میں ہے کرد یک وترکی نماز اوا کرنا واجب ہے جبکہ صاحبین کے نزویک ایسا کرتا جائز ہے

كيونكه بيسنت مؤكده ہے۔

حسن نے امام ابوصنیفہ جیشند کے حوالے ہے یہ بات نقل کی ہے: فجر کی دوسنتیں سواری پر ادا کرنا جائز نہیں ہے جبکہ کوئی . مہ

نذرنماز کابھی یبی تحلم ہے۔

اسی طرح وہ نفل نماز جس کی قضاء کرنا واجب ہو'اسے بھی ادانہیں کیا جاسکتا' اسی طرح وہ سجدۂ تلاوت جوز مین پر تلاوت کرنے کی وجہ سے لازم ہوا ہو'اسے بھی سواری پرادانہیں کیا جاسکتا۔

کیکن گرکوئی شخص سواری پر آیہتِ تحدہ کو تلاوت کر لیتا ہے تو وہ سواری پر ہی اشارے کے ساتھ تحدہ کرلے گا' ایسا کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ ای حانت میں واجب ہوا تھا۔

۔ اداکر لیتا ہے' تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اداکر لیتا ہے' تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔

امام کرخی جمید نے اس طرح ذکر کیا ہے

جبکہ امام محمد مجسلتے کے حوالے سے بیروایت نقل کی گئی ہے: جس شخص نے اپنے اوپر دورکعات لازم کی ہول جبکہ وہ سوار ہو اور پھر وہ ان دونوں کوسواری پر ہی ادا کرے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا کینی انہوں نے اس حوالے سے کوئی فرق نہیں کیا: نذر ماننے والاشخص سوری پرسوارتھا کیا زمین پر موجودتھا۔

جہاں تک نفل نماز کا تعلق ہے تو سواری پراسے ادا کرنا جائز ہے خواہ سوار شخص کسی بھی حالت میں ہو وہ مسافر ہو یا مسافر نہ ہو اس صورت میں جَبَدہ دشہر سے باہر جاچکا ہو اگر چہ دہ سواری سے پنچے اتر نے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو عام علاء ای بات کے قائل ہیں۔

بعض علاء نے یہ بات بیان کی ہے: یہ بات صرف مسافر کے لیے جائز ہے جوشخص شہر سے باہرنکل کرکسی نواحی آباد ی میں جاتا ہے اس کے لیےاںیا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں منقول حدیث کاتعلق سفر کے ساتھ ہے۔ صفحہ میں جاتا ہے اس کے لیےالیا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں منقول حدیث کاتعلق سفر کے ساتھ ہے۔

صحیح قول وہی ہے جو عام علماء نے بیان کیا ہے اس کی دلیل وہ روایت ہے: جب نبی اکرم مُنَّا تَیْمِ خیبر کے لیے تشریف کے مصلے مصلے تصوتر آپ اپنی سواری پرنفل نماز ادا کر رہے تھے حالانکہ مدینہ منورہ اور خیبر کے درمیان اتنا فاصلہ بیں ہے جوشری مدت سفر کے برابر ہو۔

جہاں تک شہر کے اندرسواری پرنفل نماز ادا کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر الروایة کے مطابق ایبا کرنا جائز نہیں ہے
جہاں تک شہر کے اندرسواری پرنفل نماز ادا کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر الروایة کے مطابق ایبا کرنا جائز ہے۔
جبکہ امام ابویوسف برنہ تی حوالے ہے یہ روایت نقل کی گئی ہے: استحسان کے طور پر ایبا کرنا جائز نہیں ہے پانی
پیدل چلنے والے شخص کے لیے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے لڑائی کے دوران لڑتے ہوئے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے پانی
میں تیرتے ہوئے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نص کا تعلق صرف سواری پر سوار ہونے کی حالت کے ساتھ ہے۔

ال تخذ العہا فی طاؤ الدین سرقدی

ے معالم ال المار المدین ارسان

# 64-باب الْحَتِّ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَمُّرِ بِهَا. باب: باجماعت نماز كى ترغيب اوراس كاحكم دينا

1413 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُعَلَّى حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اِبُواهِيْمُ بُنُ طَهُ مَانَ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ طَهُ مَانَ عَنْ حُلِي الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مُنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ ﴿ حضرت ابن اُم مكتوم وَ النَّيْزُبِيان كرتے ہيں: انہوں نے عرض كى: يا رسول الله! مجھے كوئى ساتھ لانے والانہيں ہوتا ، جو ہر وقت مير ہے ساتھ رہے جبكہ مير ہے اور معجد كے درميان ميں نالے بھى ہيں ورخت بھى ہيں تو كيا مير ہے اي بات كى عنوبَ ميں اُن اوا كرلوں 'بى اكرم سُلَائِيْزُم نے دريافت كيا: كيا تم اقامت كى آ واز سنتے ہو انہوں نے عرض كى: جى ہاں؛ بى اكرم سُلَائِیْزُم نے دريافت كيا: كيا تم اقامت كى آ واز سنتے ہو انہوں نے عرض كى: جى ہاں؛ بى اكرم سُلَائِیْزُم نے دريافت كيا: كيا تم اقامت كى آ واز سنتے ہو انہوں نے عرض كى: جى ہاں؛ بى اكرم سُلُائِیْزُم نے دريافت كيا: كيا تم اقامت كى آ واز سنتے ہو انہوں اُن عرض كى: جى ہاں؛ بى اكرم سُلُوئِیْر اُن مِي اللهِ ا

باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟

العاكب ووافقه الذهبي و مبعمه ابن خزيسة-

باجماعت نماز ادا کرنے کا تھم کیا ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور مالکی فقیمہ علامہ ابن رُشد مُرِیْنید تحریر کرتے ہیں:

علاء کااس بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے جمہور نے اسے سنت یا فرض کفاریے کہا ہے جبکہ اہل ظاہر کے نزویک باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے اور مکلف شخص اس کا پابند ہے۔

اس اختلاف کی وجہ وہ روایات ہیں جو اس بارے میں منقول ہیں اور جن کے مفہوم میں تعارض پایا جاتا ہے۔ نکی اکرم منافظ نے نیے بات ارشاد فرمائی ہے:

اس مدیث سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے باجماعت نماز اد اکرنامتحب ہے بینی اس میں فرض نماز تنبا ادا کرنے کے مقابر میں اضافی خوبی پائی جاتی ہے (جو زیادہ اجروتواب ہے) اور نبی اکرم مُلَا تَقِیْل کے فرمان کے مقصود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا اسلیے نماز ادا کرنے کے مقابلے میں زیادہ مکمل ہوتا ہے اور کمال ایک ایسی چیز ہے جو بنیادی اجزاء سے اضافی شار کی جاتی ہے۔

ای طرح نابینائے بارے میں منقول مشہور حدیث ہے جے آپ مالی تیا نے باجماعت نماز اداکرنے سے متعنی قرار دیا تھا

۱۵۲۷- اخسرجه احبید ( ۱۲۲/۲ )؛ و ایس خسزیسهٔ ( ۱۵۷۹ )؛ و البصاکم ( ۲۵۷/۱ ) من طریق حصین بن عبد الرحین بهیدًا الامتناد- و صفعه

کیونکہ اسے ساتھ لانے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا' پھر نبی اکرم مُنَّاثِیْزُ نے اس سے دریافت کیا: کیاتم اذان کی آ واز سنتے ہو' اُس نے جواب دیا: جی ہاں! تو نبی اکرم مُنَّاثِیْزُ نے ارشاد فر مایا: پھر مجھے تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ملتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے' جب کوئی عذر نہ ہوتو با جماعت نماز اداکرنا واجب ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم مرالت نیا ہے اور اس حدیث کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ مرالتنظ کے حوالے سے منقول میروایت کی جاسکتی ہے۔

''أس ذات كی قتم! جس كے وستِ قدرت میں میری جان ہے! میں نے بدارادہ كیا تھا كہ میں لكڑياں اکٹھی كرنے كا تھم دول آئيں اکٹھا كيا جائے اور پھر میں نماز كے ليے تھم دول اس كے ليے اذ ان دى جائے ' پھر میں كسی شخص كو ہدایت كرول كہ وہ لوگوں كو نماز پڑھائے اور خود میں ان لوگوں كے پاس جاؤں اوران كے گھروں سميت آئيں جلا دول اُس ذات كی قتم! جس كے دستِ قدرت میں میری جان ہے! اگر آئيس اس بات كا پہۃ ہو كہ آئيں ايك پُرگوشت ہڈى ملے گی يا پائے ملیں گے تو بہ عشاء كی نماز میں ( لیعنی باجماعت ) ضرور شریك ہوں ' ۔ کہ آئيں ایک پُرگوشت ہڈی ملے گی يا پائے ملیں گے تو بہ عشاء كی نماز میں ( لیعنی باجماعت ) ضرور شریك ہوں ' ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائی گی روایت میں بیالفاظ ہیں ' بی اگر م اللہ تھی با ایت کے طریقوں کی تعلیم دی تھی' ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی تھی' ہدایت کے اُن طریقوں میں سے ایک بات یہ بھی شامل ہے' مجد میں نماز اداکی جائے جہاں اذان دی جاتی ہے۔

لبعض روايات ميں بيالفاظ ہيں:

"اگرتم اینے نبی کی سنت کو جھوڑ دو کے تو گمراہ ہو جاؤ کے "۔

فقہاء کے دونوں گروہوں نے اپنے مؤقف کے برغکس منقول روایت میں تاویل کر کے جمع ونظیق کا طریقہ اختیار کیا ہے ۔ انہوں نے اپنے مؤقف کے برغکس منقول روایت کے ظاہری الفاظ کو اس مفہوم کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔

اہل ظاہریہ کہتے ہیں: افضیلت کا مقابلہ خود واجبات کے اندر بھی ہوسکتا ہے اور اس بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کینی باجماعت نماز اوا کرنا فرض ہے اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس منفر دفخص کی نماز سے جو کسی عذر کی وجہ سے باجماعت نماز کا پابند نہیں رہتا ہے علماء ظاہر نے یہ بات بیان کی ہے اس تاویل کی روشنی میں دونوں روایات میں کوئی تعارض باتی نہیں رہےگا انہوں نے اپنے مؤقف کی تائید میں درج ذیل حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے:

" بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہوئے شخص کی نماز میں نصف فضیلت رکھتی ہے'۔

جمہور فقہاء اس بات کے قائل ہیں نابین شخص کے بارے میں منقول نماز کے مقابلے کو جمعہ کی نماز پرمحمول کیا جائے گا' یمی وہ اذان ہے جس پر سننے والے شخص پر بیلازم ہے وہ معجد جائے اور (جمعہ کی نماز اداکرے) اس بارے میں تمام فقہاء ک در میان اتفاق پایا جاتا ہے تاہم بیہ بہت دور کی تاویل محسوس ہوتی ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ میں بیہ بات منقول ہے: نابینا شخص' نبی اکرم مُلَاثِیْنَم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے آپ مَلَاثِیْنَم کی خدمت میں بید درخواست بیش کی: اے اللہ کے رسول! مجھے ساتھ لانے کے لیے کوئی آ دی نہیں ملتا جو مجھے مسجد تک پہنچا سکے تو اُس مخف نے اللہ کے رسول سے اس بات کی امباز ترک بھی ساتھ لانے کے دوہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لئے نبی اکرم مَنْ لِیَّیْ نے اسے رخصت عنایت کر دی تھی کی نین جب وہ جانے لگا تو آپ مُنْ لِیُکْن جب وہ جانے لگا تو آپ مُنْ لِیُکْن جب وہ جانے لگا تو آپ مُنْ لِیُکْن جب وہ جانے اور دریافت کیا: کیا تم اذان کی آ داز سنتے ہو؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں! تو نبی اکرم مَنْ اِیْنَا نے ارشاد فرمایا: تو تم اُس کا جواب دو۔

حدیث کے ظاہری الفاظ ہے میں منہوم بھی محسوں ہوتا ہے کہ اس سے جمعہ کی اذان مراد کی جائے کیونکہ جمعہ کی نماز اداکرتا اُس شخص پرلازم ہوتا ہے جوشہر میں رہتا ہوخواہ اُس نے اذان کی آواز نہ بھی سی ہواور جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے' اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

اس طرح حضرت متبان بن ما لک بڑا تھؤ کے حوالے سے متعارض روایت فدکور ہے جوموطاً میں منقول ہے۔
حضرت عتبان بن ما لک بڑا تھؤ جو نابینا تھے وہ (اپنے محلے کے افراد کی) امامت کیا کرتے تھے انہوں نے نبی اکرم کڑا تھی کی خدمت میں عرض کی بعض اوقات تار کی ہوتی ہے اور بارش اور سیلاب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جبکہ مجھے بصارت کی کی کی خدمت میں عرض کی بعض اوقات تار کی ہوتی ہے اور بارش اور سیلاب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جبکہ مجھے بصارت کی کی کی خدمت میں عرض کی بعض نامین ہوں کو اس اللہ کے رسول! آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں کسی جگہ نماز اوا کرلیں جے میں مستقل طور پر جائے نماز بنالوں نبی اکرم ساتھ ہوں کے بال تشریف لے گئے تھے نبی اکرم ساتھ تھے کہاں نماز اوا کر تھی۔
کہاں نماز اوا کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے گھر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا تھا تو نبی اکرم ساتھ نے وہاں نماز اوا کی تھی۔
(اس سے بیٹا بت ہوتا ہے نابینا شخص کو اس بات کی اجازت ہے وہ جماعت نماز میں شامل نہ ہو تو یہ سابقہ نہ کورہ نابیعا

والى دوايت سے متعارض ہے۔ ﴾ 65-باب قَضَاءِ الصَّلاَةِ بَعُدَ وَقُتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجَ وَقُتُهَا قَبُلَ تَمَامِهَا باب: نماز کا وقت گزرجانے کے بعد قضاء نماز اواکرنا جو شخص نماز پڑھنا شروع کر دے اور باب: نماز کا وقت گزرجانے ہے بہلے اس کا وقت گزرجائے (اس کا حکم)

1414 حَدَّنَ الْحُسَيْلُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَ اَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْلُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بِلاَلِ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي سَفَرٍ فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَامَرَ بِلاَلاً فَاذَنَ ثُمَّ تَوَضَا فَصَلَّى دَكُعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّوا الْفَدَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي سَفَرٍ فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَامَرَ بِلاَلاً فَاذَنَ ثُمَّ تَوَضَا فَصَلَّى دَكُعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّوا الْفَدَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي سَفَرٍ فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَامَرَ بِلاَلاً فَاذَنَ ثُمَّ تَوَضَا فَصَلَّى دَكُعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّوا الْفَدَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَامَرَ بِلاَلاً فَاذَنَ ثُمَّ تَوَضَا فَصَلَّى دَكُعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّوا الْفَدَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى مَعْ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَمَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

لے بدایة المجتهد

### نمازوں کے مکروہ اوقات

شرحسنو مدارقطنی (طدوه جزع چهارم)

فآوی ہندید (جوفآوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے)اس میں سے بات تحریر ہے:

وَاوَى مِلْرِيرٍ بُولَاوِنَ عَالَمُ الْمَكْتُوبَةُ وَلَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَلَا سَجْدَةُ التَّلَاوَةِ اذَا طَلَعَتُ الشَّنْسُ حَتَى لَلْكُ سَاعَاتِ لَا تَجُوزُ فِيهَا الْمَكْتُوبَةُ وَلَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَلَا سَجْدَةُ التَّلَاوَةِ اذَا طَلَعَتُ الشَّنْسُ حَتَى لَلْكُ سَاعَاتِ لَا تَجُوزُ فِيهَا الْمَكْتُوبَةُ وَلَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَلَا سَجْدَةُ التَّلَاوَةِ اذَا طَلَعَتُ الشَّنْسُ حَتَى تَلُوكَ فَإِنَّهُ وَلِي اللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال

مَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِى خَانُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضُلِ مَا دَامَ الْإِنْسَانُ يَقْدِرُ عَلَى النَّظُرِ الَى قُرْصِ الشَّهُسِ فَهِيَ فِي الطُّلُوعِ . عَلَى النَّظُرِ الَى قُرْصِ الشَّهُسِ فَهِيَ فِي الطُّلُوعِ .

حَمَّا فِي الْمُحُلَاصَةِ هَذَا اذًا وَجَبَتُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ وَسَجُدَةُ التَّلَاوَةِ فِي وَقُتِ مُبَاحٍ وَأُخْرَنَا الَى هَذَا الْوَقْتِ فَلَاقًا فِي الْمُحَلَّا فِي الْمُحَلَّا فِي الْمُحَلَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ وَأُذَيْنَا فِيهِ جَازَ ؛ لِإِنَهَا أُذَيْتُ نَاقِصَةً كَمَا الْوَقْتِ وَأُذَيْنَا فِيهِ جَازَ ؛ لِإِنَهَا أُذَيْتُ نَاقِصَةً كَمَا الْوَقْتِ وَأُذَيْنَا فِيهِ جَازَ ؛ لِإِنَهَا أُذَيْتُ نَاقِصَةً كَمَا وَحَمَتُ .

تَكذَا فِي السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَهَكَذَا فِي الْكَافِي وَالتَّبْيِينِ لَكِنَّ الْاَفْضَلَ فِي سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ تَأْخِيرُهَا وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ التَّاخِيرُ مَكْرُوهٌ .

هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَا يَجُوزُ فِيهَا قَضَاءُ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ الْفَائِتَةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا كَالْوِثْرِ

هَكَذَا فِي الْهُسْتَصْفَى وَالْكَافِي .

عَلَىٰ التَّطُوعُ فِي هَذِهِ الْاَوْقَاتِ يَجُوزُ وَيُكُرَهُ كَذَا فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ حَتَّى لَوْ شَرَعَ فِي التَّطُوعِ وَالتَّطُوعُ فِي هَذِهِ الْاَوْقَاتِ يَجُوزُ وَيُكُرَهُ كَذَا فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ حَتَّى لَوْ شَرَعَ فِي التَّطُوعِ الشَّهْسِ اَوْ غُرُوبِهَا تُمَّ قَهْقَهَةً كَانَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَلَوْ صَلَى فَرِيضَةً سِوَى عَصْرِ يَوْمِهِ لَا يَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ بِالْقَهْقَهَةِ .

مَّكُذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَيَجِبُ قَطْعُهُ وَقَضَاؤُهُ فِي وَقَٰتِ غَيْرِ مَكُرُوةٍ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ وَلَوْ آتَبَهُ خَرَجَ عَنْ عُهْدَةٍ مَا لَزِمَهُ بِذَلِكَ الشُّرُوعِ . ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ وَلَوْ آتَبَهُ خَرَجَ عَنْ عُهْدَةٍ مَا لَزِمَهُ بِذَلِكَ الشُّرُوعِ .

هَكَذَا فِي فَتَحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ آسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَادِي

وَلَوْ قَضَاهُ فِي وَقُتِ مَكُرُ وَفِي جَازَ وَقَدُ أَسَاءً .

كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِي .

وَلَوْ نَذَرَ آنُ يُصَلَّى فِي الْوَقْتِ الْهَكُرُوهِ فَأَذَّى فِيهِ يَصِحُ وَيَأْتُمُ وَيَجِبُ أَنْ يُصَلَّى فِي غَيْرِةِ .

كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ .

اذَا نَذَرَ مُطْلَقًا أَوْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْآدَاءُ فِيهَا وَهُوَ

## Marfat.com

هَكَذَا فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِإِبْن آمِير الْحَاجَ .

تِسْعَةُ أَوْقَاتِ يُكْرَهُ فِيهَا النَّوَافِلُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا الْفَرَائِضِ.

هَكَذَا فِي النَّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ فَيَجُوزُ فِيهَا قَضَاءُ الْفَائِتَةِ وَصَلَّاةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التَّلَاوَةِ .

كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانُ .

مِنْهَا مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ .

كَذَا فِي النَّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ يُكْرَهُ فِيهِ التَّطَوُّءُ بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ.

وَمَنْ صَلَّى تَطَوَّعًا فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلَنَّا صَلَّى رَكَعَةً طَلَعَ الْفَجْرُ كَانَ الْإِثْمَامُ آفَضَلَ ؛ لِإِنَّ وُقُوعَهُ فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا عَنْ قَصْدٍ وَلَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى الْاَصَحَ.

هَكَذَا فِي السَّرَاجِ الْوَهَاجِ وَالتَّبْيِينِ.

وَلَوْ شَرَعَ آرْبَعًا فَالشَّفْعُ الَّذِى بَعْدَ الطُّلُوعِ يَنُوبُ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ هُوَ الْمُخْتَارُ.

كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى وَمِنْهَا مَا بَعُدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّبُس.

هَكَذَا فِي النَهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ وَلَوْ أَنْسَدَ سُنَّةَ الْفَجُرِ ثُمَّ قَضَاهَا بَعُدَ صَلَاةِ الْفَجُرِ لَمُ يُجُزِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِينَ

وَمِنْهَا مَا بَعُدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبُلَ التَّغَيُّرِ .

هَكَذَا فِي النّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ لَوْ افْتَتَحَ صَلَاةً النَّفُلِ فِي وَقْتٍ مُسْتَحَابَ ثُمَّ أَفْسَدَهَا فَقَضَاهَا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَصْرِ قَبْلَ مَفِيبِ الشَّبْسِ لَا يُجْزِيدِ هَكَذَا فِي مُوحِيطِ السَّرَخْسِيّ .

وَمِنْهَا مَا بَعْدَ الشَّبْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعِنْدَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسُقَاءِ هَكَذَا فِي النَّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ .

وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ عِنْدَ خُطْبَةِ الْحَجّ وَخُطْبَةِ النَّكَاحِ.

هَكَذَا فِي شَرِّحِ مُنْيَةِ الْمُصَلَى لِابْنِ آمِيرِ الْحَاجَ .

وَيُكْرَهُ التَّطَوُّءُ اذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْمُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي .

اذَا شَرَعَ فِي الْاَرْبَعِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْمُطْبَةِ يُتِمَّ اَرْبَعًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالَيْهِ مَالَ الْإِمَامُ الصَّدُرُ الْاَجَلُ الشَّهِيدُ الْاَسْتَاذُ حُسَامُ الدِّين كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .

وَيُكُرَهُ التَّنَقُّلُ اذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ الَّاسُنَةَ الْفَجْرِ انَّ لَمْ يَعَفَّ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ ، وَكَبَّلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَا فِي الْبَيْتِ وَبَيْنَ صَلَاتَى الْجَبْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةً

هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ .

وَيُكْرَهُ جَهِيعُ الصَّلَوَاتِ سِوَى الْوَقْتِيَّةِ اذَا ضَاقَ وَقْتُ الْمَكْتُوبَةِ .

هَكَذَا فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلَّى لِإنْنِ آمِيرِ الْحَاجَ نَاقِلًا عَنَ الْحَاوى .

وَيُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَقُتَ مُدَافَعَةِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ وَوَقْتَ حُضُورِ الطَّعَامِ اذَا كَانَتُ النَّفْسُ تَائِقَةً الَيْهِ وَالْوَقْتَ الَّذِى يُوجَدُ فِيهِ مَا يَشْغَلُ الْبَالَ مِنْ آفْعَالِ الصَّلَاةِ وَيُخِلُّ بِالْخُشُوعِ كَائِنًا مَا كَانَ الشَّاغِلُ ، وَيُكُرُّهُ آدَاءُ الْعِشَاءِ مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل .

هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ لِ

تمن اوقات ایسے ہیں جن میں فرض نماز ادا کرنا یا سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے:

ایک وہ وقت جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے ایک وہ وفت جب سورج عین درمیان میں پہنچ جائے یہاں تک کہوہ ڈھل جائے اور وہ وقت جب سورج سُرخ ہو جائے ( تینی اس کی دھوپ ماند پڑجائے ) یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے البتہ اسی دن کی عصر کی نماز کا حکم مختلف ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اس وفتت میں اسی دن کی عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو بیاد اكرنا جائز ہوگا۔ فآويٰ قاصى خان ميں يہى بات تحرير ہے۔

سیخ ابو برمحمه بن نصل بی فرماتے ہیں: جب تک آ دمی سورج کی مکیہ کی طرف دیکھنے پر قادر ہے سورج طلوع شار ہو گا' الخلاصة نامي كتاب مين اس طرح تحرير ي--

ہے ہم اس وقت ہے جب نمازِ جنازہ یا سجد کا تلاوت ایک ایسے وقت میں لازم ہوئے ہوں جوان کے لیے مباح وقت تھا' کیکن آ دمی نے اس کوا تنامؤخر کر دیا: بیدوفت آ جائے (جس میں انہیں ادا کرنا مکروہ ہے) تو ایسی صورت میں بیطعی طور پر جائز نہیں ہوں مے البتہ اگریہ ای وقت میں واجب ہوتے ہیں اور وہ شخص اسی وقت میں ان دونوں کوادا کر دیتا ہے تو یہ جائز ہوگا' كيونكه بيبس طرح ناقص طور برلازم ہوئے تھے اس طرح ناقص طور برادا كرليے كئے ہيں۔

"السراج الوہاج" نامی کتاب میں ای طرح تحریر ہے اس طرح کتاب" الکافی" اور کتاب" النہین" میں مذکور ہے۔ تا ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں بیہ بات زیادہ فضیلت رکھتی ہے: اسے مؤخر کر دیا جائے کیکن نمازِ جنازہ میں چونکہ تاخیر كرنا كمروه ہے(اس ليےاس ميں ايبانہيں كيا جائے گا)۔

"البيين" نامي كتاب مين اسي طرح تحرير ہے۔

''انہیمین'' نامی کتاب میں اسی طرح تحریر ہے۔ ان اوقات میں کسی فرض نماز کی قضاءادا کرنا یا کسی واجب کی قضاءادا کرنا بھی جائز نہیں ہے'''امستصفیٰ '' اور''الکافی''

ان اوقات میں نوافل ادا کرنا جائز ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہوگا'''الکافی'' اور''شرح طحاوی'' میں اسی طرح تحریر ہے۔ یمی وجہ ہے: اگر کوئی مخص سورج کے طلوع ہونے کے وقت یاغروب ہونے کے وقت کوئی آغل نماز شروع کرتا ہے اور

ل الفتارى الهندية (كِتَابُ الصَّلَاةِ ( الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَتُكُرَّهُ فِيهَا )

نماز کے دوران قبقہدلگا کر ہنتا ہے اب اس پر وضود و بارہ کرنا لازم ہوگالیکن اگر کوئی شخص اس وفت میں اس دن کی عصر کی نماز کے علاوہ کوئی اور فرض ( یعنی قضاء فرض نماز ) ادا کرتا ہے تو اب قبقہدلگانے کی وجہ سے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا۔" فقاوئی قاضی خان' میں وضوکو تو زنے والی چیزوں کی بحث میں اسی طرح تحریر ہے۔

ایسے خض پہر بات لازم ہے وہ نماز کوتوڑ دے اور اس کی قضاء ایسے وقت میں ادا کرے جس میں نماز ادا کرنا مکروہ نہ

٠,٠

ظاہرالروایت میں بیہ بات مذکور ہے اگر کوئی شخص اس نماز کو کمل کر لیتا ہے تو اب اس کے ذمے سے وہ فرض ادا ہو جائے گا''' فتح القدیر'' میں اس طرح تحریر ہے۔

''شرح طحاوی''میں یہ بات مذکور ہے: ایسے شخص نے غلط کیا' تاہم اس پر مزید کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ ''محیط سرحسی'' میں یہ تحریر ہے: اگر کوئی شخص تماز کومکروہ وقت میں قضاء کے طور پر اداکرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہوگا' لیکن اس شخص نے غلط حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔

''البحرالرائق''نامی کتاب میں یہ بات مذکور ہے: اگر کوئی شخص بینذر مانتا ہے'وہ مکروہ وفت میں نماز ادا کرے گا اور پھر وہ اس وقت میں نماز ادا کر لیتا ہے تو ایسا کرنا درست ہوگا'البتہ وہ شخص گنہگار ہوگا'ایسے شخص پہلازم ہوگا کہ وہ اسے دوسرے کسی وقت میں بھی ادا کرے۔

شیخ ابن امیر الحاج کی تصنیف'' شرح مدیة المصلی'' میں یہ بات تحریر ہے: اگر کسی شخص نے مطلق طور پر نذر مانی ہویا ان اوقات کے علاوہ کسی اور وقت میں نذر مانی ہوتو اب ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے اس کی نذر پوری نہیں ہوگی' اس کی مختلف صور تیں ہیں۔

"نہایہ" اور" کفایہ" میں یہ بات تحریر ہے: نو اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل اور ان کے تھم جیسی دیگر نمازیں اوا کرنا مکروہ ہے۔
"نقاویٰ قاضی خان" میں یہ تحریر ہے ان اوقات میں قضاء نماز ادا کرنا نماز جنازہ ادا کرنا اور سجدہ تلاوت ادا کرنا جائز ہے۔
ان میں سے ایک وقت وہ ہے جوضج صادق ہو جانے کے بعد سے لے کرنماز فجر ادا کرنے سے پہلے تک کا وقت ہے ہے۔
بات" نہایہ" اور" کفایہ" میں کھی ہوئی ہے۔

"السراج الوہان" میں یہ بات تحریر ہے اور" آلبیین" میں بھی یہ لکھا ہے: جو مخص رات کے آخری جھے میں نفل اوا کررہا ہواور اس کے ایک رکعت پڑھ لینے کے بعد صبح صادق ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ فضیلت یمی رکھتا ہے وہ ان دو رکعت کو پورا کر لئے کیونکہ اس مخص نے صبح صادق ہو جانے کے بعد نوافل ادا کرنے کا قصد نہیں کیا ہے اور سیحے قول کے مطابق یہ نفل فجر ا کی دوسنتوں کے قائم مقام بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔

اگر کوئی شخص الیں صورتِ حال میں جار رکعت ادا کر لیتا ہے تو صبح صادق ہو جانے کے بعد اس نے جو دو رکعت ادا کی ہیں وہ نجر کی سنتوں کے قائم مقام شار ہوں گی مختار تول یہی ہے جو''خزاندالفتاویٰ'' میں تحریر ہے۔ ان ادقات میں ہے ایک دفت وہ ہے جب صبح کی نماز ادا کر لی گئی ہواور پھراس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا

وقت جو ہے " نہائی اور" کفائی میں یمی تحریر ہے۔

اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں اوا کرتے ہوئے انہیں فاسد کر دیتا ہے اور پھر فجر پڑھ لینے کے بعد ان سنتوں کی قضاء اوا کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا' یہ بات' محیط سرحی'' میں تحریر ہے۔

'' نہایہ' اور'' کفایہ' میں یہ بات تحریر ہے: ان اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد سے لے کرسورج متغیر ہوجانے تک کا وقت ہے۔

اگر کوئی مخص متنجب وقت میں نفل نماز کا آغاز کرتا ہے گھر اس کوتوڑ دیتا ہے گھرعصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے ان کی قضاء کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات محیط سرحسی میں تحریر ہے۔

ہ. ان اوقات میں ہےایک وقت یہ ہے ٔ جب سورج غروب ہو چکا ہو اس کے بعد سے لے کرمغرب کی نماز اوا کرنے ہے لم کا وقت میں میں

ایک وقت وہ ہے جب جمعہ کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو۔

ایک وقت وہ ہے جب جمعۂ عیدین' کسوف یا استیقاء کی نماز کا خطبہ دیا جا رہا ہوئیہسب باتیں''نہایۂ' اور'' کفایۂ' میں ہیں۔

جب جج یا نکاح کا خطبہ پڑھا جارہا ہوتو اس وقت نوافل ادا کرنا کروہ ہے۔ یہ بات' منیۃ المصلی'' میں تحریر ہے۔
اگر کوئی مخص جمعہ کی نماز سے پہلے والی چار رکعت پڑھنا شروع کر دے اور اس دور ان امام خطبہ دینے کے لیے آجائے تو صحیح یہی ہے وہ مخص پہلے ان چار رکعت کو پورا کرلے۔ شخ صدر شہید حسام الدین نے'' فآوی ظہیریہ'' میں یہ بات تحریر کی ہے۔
جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہوتو اس وقت نوافل ادا کرنا مکروہ ہے' لیکن اگر جماعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ نہوتو فجر کی سنتیں ادا کرنا جائز ہے۔

عیدین کی نماز ادا کرنے سے پہلے گھر میں یا مسجد میں نوافل ادا کرنا مکروہ ہے اور عیدین کی نماز ادا کر لینے کے بعد مسجد میں نوافل ادا کرنا مکروہ ہے گھر میں ادا کرنا مکروہ نہیں ہے۔

عرفہ اور مزدلفہ میں جب دونمازوں کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان میں نوافل ادا کرنا مکروہ ہے یہ بات بحرالرائق میں تحریر ہے۔

جب کسی نماز کا دفت بہت تھوڑا رہ چکا ہوتو اس دفت کے فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز ادا کرنا مکروہ ہے 'یہ بات شرح منیة المصلی میں تحریر ہے جوابن امیر الحاج نے لکھی ہے انہوں نے اسے'' الحاوی'' نامی کتاب سے فل کیا ہے۔ معلی میں میں دند کے سامت کے کی زین میں کہ

بپیثاب ما پاخانه کی حاجت کوروک کرنماز ادا کرنا مکروه ہے۔

جب کھانا سامنے موجود ہواورانسان کی طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہو' تو ایسے وفت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے' بلکہ جس وفت میں کوئی ایسا سبب پایا جار ہا ہو' جس کی وجہ ہے نماز کی طرف تو جہ مبذول نہ ہور ہی ہو' اور خشوع اور خضوع میں خلل واقع ہو' تو اس وقت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہوگا' خواہ وہ کوئی بھی سبب ہو۔ آ دھی رات گزار جانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے یہ بات' 'بحرالرائق' میں تحریر ہے۔

1415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةَ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِى اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ اِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبُح ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَلَيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى .

کے کا حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَٹائٹٹٹے نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کوئی مخص میح کی نماز کی ایک رکعت ادا کر چکا ہو' اس دوران سورج نکل آئے تو وہ دوسری رکعت بھی ادا کرلے۔

1416 حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا آبُو بَدُرِ عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنِى خِلَاسٌ عَنُ آبِى رَافِعٍ عَنُ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَدَّثَنِى خِلَاسٌ عَنُ آبِى رَافِعٍ عَنُ اَبِى رَافِعٍ عَنُ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى مُرَافِعٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ.

کی کا ہمام نامی راوی بیان کرتے ہیں: قادہ سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جومبح کی نماز کی ایک رکعت اداکر چکا ہواور پھر سورج نکل آئے تو قادہ نے بتایا: حضرت ابوہریرہ رٹائٹنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مُٹائٹیڈم کا بیفرمان منقول ہے: ایساشخص اپنی نماز مکمل کرے گا۔

1417 حَدَّثَ مَا عُمَدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ عَلِيّ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو النَّصُرِ اَحْمَدُ بُنُ عَتِيقِ الْعَتِيقِيُّ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنُ عِتِيقِ الْعَتِيقِيُّ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ خِلَاسٍ عَنُ اَبِي رَافِعِ عَنُ اَبِي هُويُوةً اَنَّ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْتِمٌ صَلَاتَهُ.

کے کا جواور پھرای دوران سورج نکل آئے وہ محص اپنی نماز کو کمل کر ہے۔ یہ بات ارشاد فرمانی ہے: جو محص صبح کی نماز کی ایک رکعت ادا کر چکا ہواور پھرای دوران سورج نکل آئے وہ محص اپنی نماز کو کمل کرے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

ے محمہ بن سنان باصلی، ابو بمر بھری، عوتی -علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ انہیں'' محبت' شار کیا گیا ہے۔ یہ دراویوں کے دسویں طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 223ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۷۲) (۲۸۲)۔

١٤١٥- اخبرجه النسبائي في ( السنن الكبري ) ( ١٧٦/١ ) كتاب الصلاة الاول باب عدد صلاة الصبح "حديث ( ٤٦٢ ) و البيهيقي في ( السنن الكبري ) ( ٢٧٩/١ ) كتاب الصلاة باب الدليل على انها لا تبطل بطلوع التسبق فيها من طريقين عن معاذ بن هشام بهذا الامتناد١٤١٦- اخبرجه احديد ( ٢ .٤٩٠ ) و النبسبائي في ( السنن الكبرى ) ( ١٧٦/١ ) كتاب الصلاة الاول باب عدد صلاة الصبح "حديث ( ٤٦٤ ) و العساكيم ( ١/ ٢٧٤ ) و البيريقي في ( السنسن الكبرى ) ( ٢٧٩/١ ) كلهم من طريق همام بهذا الامتناد- و اخرجه احد ( ٢٣٩/٢ ١٩٨٤ ) و البيهيقي ( ٢٧٤/١ ) كلالهما من طريق معيد بن ابي عروبة عن فتنادة به-

1418 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ عَلِيِّ حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ آحُمَدُ بُنُ عَتِيقٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ النَّصُرِ النَّصُرِ النَّصُرِ النَّصُرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِي سِنَانِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّصُرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِي سِنَانِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّصُرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً آنَ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصَّبُحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَلْيُصَلِّ الصَّبُحِ.

ر کی ہے جو محضرت ابو ہریرہ مٹالٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹیڈ نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو محض صبح کی نماز کی ایک رکعت اداکر چکا ہو پھرای دوران سورج نکل آئے تو وہ مخض صبح کی نماز ادا کرلے۔

#### راويانِ حديث كا تعارف:

صرین ہے۔ سروی، (اور ایک قول کے مطابق): سلوی، ابوشعثاء بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو∷ ''القر'یب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۰۴۱)(۱۰۰)۔

1419 حَذَّنَا آحُمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِى حَدَّثَنَا اَبُو بَدْرِ الْغُبَرِى حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَكُو رَكُعَتَى الْفُجُرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَلَيُصَلِّهِمَا .

ے کے حضرت ابو ہریرہ نٹائٹۂ نبی اکرم سلی آئے کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جس شخص نے فجر کی دورکعت ( مکمل ) ادا نہ کی ہوں ' یہاں تک کہ سورج نکل آئے وہ ان دونوں کوادا کرے۔

\*\*\* اخسرجـــه ابـو داود ( ۱۲۱/۱ ) كتساب الـهــالاـة بساب فيسبس نسام عين الـهـالاـة او نسبيها ا حديث ( ۱۶۲ ) و الطبراني في الاسر ( ۱۵۲ ) و العاكم ( ۱۶۷ ) و العاكم ( ۱۶۷ ) كلهم من طريق خالد بن عبد الله بهذا الاستاد - و قال العاكم : هذا حديث الله بهذا الاستاد - و قال العاكم : هذا حديث الله بهذا الاستاد - و قال العاكم : هذا حديث الله بهذا الاستاد كره من صمة بساع العبس عن عبران و لم يخرجاه - و وافقه الذهبي - قلت: و العبس لم يسبع من عبران كها قراست واحد - وينظر: ( جامع التعصيل ) ص ( ۱۱۲ ) -

مَسِيْرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلاً حَتَّى اسْتَقَلَّتُ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاقَانَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى الْفَجْرَ.

کی کے حضرت عمران بن حسین وٹائٹڑ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَٹائٹٹٹر ایک سفر میں شریک تھے سب لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے رہ گئے وہ لوگ سورج کی تبش کی وجہ ہے بیدار ہوئے جب سورج تھوڑا سا بلند ہو گیا اور اچھی طرح روثن ہو گیا' نبی اکرم مَٹائٹٹر نے مؤذن کو تھم دیا'اس نے اذان دی' پھر نبی اکرم مُٹاٹٹٹر نے فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے دورکعت اداکین' مؤذن نے اقامت کہی تو نبی اکرم مُٹاٹٹٹر نے فجر کی نماز (قضاء کے طور پر)اداکی۔

1421 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي مَسِيْرٍ لَهُ فَنِمُنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي مَسِيْرٍ لَهُ فَنِمُنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَحْدِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَامَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاذَّنَ ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَى الْفَجُرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَامَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاذَّنَ ثُمَّ صَلَيْنَا رَكْعَتَى الْفَجُرِ حَتَّى إِذَا آمُكَنَّتُنَا الصَّلاَةُ صَلَيْنَا رَكْعَتَى الْفَجُرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَامَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاذَّنَ ثُمَّ صَلَيْنَا رَكْعَتَى الْفَجُرِ حَتَّى إِذَا آمُكَنَّتُنَا الصَّلاَةُ مَا صَلَيْنَا رَكْعَتَى الْفَجُرِ حَتَّى إِذَا آمُكَنَّتُنَا الصَّلاَةُ مَا مَنَا الْمُؤَذِّنَ فَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنَ فَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ه ه ها حضرت عمران بن حسین و النظر بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مَثَّلَیْمُ کے ساتھ ایک سفر میں شریک ہے ہم سوئے رہ گئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا تو نبی اکرم مَثَّلِیْمُ نے مؤذن کو حکم دیا' اس نے اذان دی ہم نے فجر کی دور کعات ادا کیں' پھر ہم نے آرام سے نماز اداکی۔

1422 حَدَّثَنَا اللَّهُ بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَنَصُرُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالاَ حَدَّثَنَا السَّبُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُوْسِى حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ يَحِيْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُوسِى حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا يُصَلِّى صَلَاةً الْفَجُو فَصَلَّى مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَى الْفَجُو فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا الرَّحُعَتَانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا الرَّحُعَتَانِ فَقَالَ لَهُ اكُنُ صَلَّيْتُهُمَا قَبُلَ الْفَجُو . فَسَكَتْ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا.

اکرم مَنَافِیْلُم فاموش رہے اور کے والد کے حوالے سے اپنے دادا کابیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ (مسجد میں) آئے تو نبی اکرم مَنافِیْلُم فیر کی نماز پڑھا رہے سے انہوں نے نبی اکرم مَنافِیْلُم کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی جب نبی اکرم مَنافِیْلُم نے سلام کھیراتو ان صاحب نے انھے کہ دور کعت اداکی (جب وہ اس سے فارغ ہوئے) تو نبی اکرم مَنافِیْلُم نے ان سے دریافت کیا: یہ دور کعت کون می ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: میں نے انہیں فجر سے پہلے ادانہیں کیا تھا (یعنی یہ فجر کی دوسنیس ہیں) تو نبی اکرم مَنافِیْلُم خاموش رہے آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔

1423 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ نُمَعَمَّدُ بُنُ إِبُواهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمُوو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ حَدَّلَنَى مُحَمَّدُ بُنُ إِبُواهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمُو وَقَالَ رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ ١٤٢٠-اخرجه ابس خرسه (١١١٦): احبرنا الربيع بن سليعان و نصر بن مرزوق بهذا الامناد و من طريق ابن خزيه اخرجه ابن عبان (٢٤٧١) و اخرجه العاكم (١٧١/١) و عنه البيهني في (السنن الكبرى) (١٨٣/٢) كتاب الصلاة باب من اجاز تضاء ها بعد الفراغ من المربع بن سليعان بهذا الامناد - و قال العاكم اصعبح على شرطيعا - قلت: كذا قال: وهو المشريق بن سبيد بن قبس لم بغرجا له - و بنظر: العديث الآني -

وَسَلَّمَ) رَجُلاً يُصَلِّى بَعُدَ صَلَاةِ الصُّبُحِ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَمَ) اَصَلَاةَ الصُّبُحِ مَتَعَيِّنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَمَ) اَصَلَاةَ الصُّبُحِ مَوَّتَيْنِ اللَّيْنِ فَبُلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا اللهَ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ مَوَّتَيْنِ . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمُ اكُنُ صَلَّيْتُ الرَّحُعَيْنِ اللَّيْنِ قَبُلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَيُسٌ هَذَا هُوَ جَدُّ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ .

الله - طلعی الله صفیه صفیه و النفیز بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَلَیْنِ نے ایک شخص کو دیکھاجو فجرکی نماز کے بعد رور کھتے اور کی المرم مُثَلِیْنِ نے ایک شخص کو دیکھاجو فجرکی نماز کے بعد دور کھت اوا کررہا تھا'نبی اکرم مُثَلِیْنِ نے دریافت کیا: کیا صبح کی نماز دومرتبہ پڑھی جاتی ہے'ان صاحب نے عرض کی: میں نے فجر سے پہلی والی دور کعت (سنت) اوانہیں کی تھیں'اس لیے اب انہیں اوا کرلیا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگانیکی خاموش رہے۔ یہاں قیس نامی راوی ہے مراد کیجی سعید کے دادا ہیں۔

1424- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوُحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِـمُـرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى غَـزُوةٍ - أو قَالَ فِي سَرِيَّةٍ - فَلَمَّا كَانَ اخِرُ السَّحَرِ عَرَّسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتّى اَيُقَظَنَا حَرُّ الشَّمُسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَا يَشِبُ فَزِعًا دَهِشًا فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُم ثُمَّ آمَرَ بِلالاً فَاذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ آمَرَ فَاقَامَ فَصَلَّى الْعَدَاةَ فَقُلْنَا يَا نَبِيَّ اللّهِ الَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَينُهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ . 🖈 دخرت عمران بن حصین ڈلٹنٹڈ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مُناٹیٹیٹم کے ساتھ ایک غزوہ (راوی کوشک ے شاید بدالفاظ ہیں:)سربیمیں شرکت کے لیے ایک سفر میں شریک تھے جب رات کا آخری حصہ ہوا تو ہم نے پڑاؤ کرلیا (اور سو مکتے)'ہم بیدار نہ ہو سکے یہاں تک کہ سورج کی تیش نے ہمیں بیدار کیا'ہم لوگ خوفز دہ ہو گئے' جب نبی اکرم مٹانیقیم بیدار ہوئے تو انہوں نے ہمیں میہ ہدایت کی کہ ہم وہاں سے روانہ ہوجا نیں بھرہم نے پچھسفر کیا میہاں تک کہ سورج سچھ بلند ہو گیا' تو لوگوں نے قضائے حاجت کی' پھر نبی اکرم مناتینے مسلم سے حضرت بلال ڈلائٹیز کو بیٹلم دیا: وہ اذان دیں' پھر جم نے دورکعت ادا کی پھر نبی اکرم منافیق کے تھم کے تحت انہوں نے اقامت کہی تو نبی اکرم سنافیق نے صبح کی نماز ادا کی ہم نے عرض کی: اے ١٤٢٣- اخسرجيه احسيد ( ١٤٧/٥) و ابو داود ( ٢٢/٢ ) كتاب الصلاة باب من فائنه متى يفضيها حديث ( ١٢٦٧ ) و ابن ماجه ( ٢٦٥/١ ) كتاب الـعسلاة باب ما جاء فيسن فائته الركعتان قبل حبلاة الفجر : حدبث ( ١١٥٤ ) و العاكم ( ٢٧٥/١ ) و البيهفي في ( السنن الكبرى ) ( ٤٨٣/٢ ) العسلاة باب ما جاء فيسن فأثنه الركعتان قبل حبلاة الفجر : حدبث ( ١١٥٤ ) و العاكم ( ٢٧٥/١ ) و البيهفي في ( البسنن الكبرى ) ( ٤٨٣/٢ ) كسليسه مسن طريسق عبسد السلنة بن تعيير بهذا الاستناد- و اخرجة الترمذي ( ٢٨٤/٢ ) كتاب الصلاة يناب ما جاء فيبين نفوته الركعتان قبل الفيد مسديست ( 177 ) مسن طريق عبد العزيز الدراوروي عن سعد بن سعيد بهذا الأستباد -وقال الترمذي: حديث مصيد بن ابراهيس لا تسعيرفيه الا مسن حسديست سعيد- و قال مضيان بن عبيشة سبع عطاء بن ابي رباح من سعد بن سعيد هذا العديث و انها يروى هذا . البعديست مسرسلاً – وقال النرمذي ايضنا: و استاد هذا العديث ليس بعنصل معبد بن ابراهيه النبسي له يسبيع من قيس وروى بعضهم هذا العديث عن معبد بن ابرالسيم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فراى فينسا- و هذا اصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد-( الكبير ) ( ١٦٨/١٨ - ١٦٩ ) رفيم ( ٣٧٨ ) كليهم من طريق هشام بن حسبان \* بريذا الاستياد -

# Marfat.com

اللہ کے نبی! کیا ہم اسے کل اس کے وقت میں قضاء نہ کریں؟ تو نبی اکرم مَنَّاثِیَّا نے لوگوں سے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کوسود سے منع کرے گا اور خود اسے تم سے قبول کرے گا۔

1425 - فُرِءَ عَلَى عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَآنَا اَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عَلِى بُنُ الْجَعُدِ وَشَيْبَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ فَرُوخَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ) فَذَكَرَ حَدِينَ الْمِيضَاةِ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيُطُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذَكَرَ حَدِينَ الْمِيضَاةِ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُرِيطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيطُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُنَ اللهُ عَلَى مَنْ لَهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُرِيطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيطُ عَلَى مَنْ لَهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُرِيطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيطُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ لَهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُرِيطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيطُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ لَهُ لِي عَلَى اللهُ الْمَالَةِ الْاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

کے کھا حضرت ابوقیادہ بڑائٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹَائِیکُم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے (اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے)جس میں بیالفاظ ہیں:

1426 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا هَارُوُنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ عَلَا اللَّهِ حَدَّثَنَا هَارُوُنَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ إِنْ كَانَ آمُرَ دِيْنِكُمْ فَالِيَّ . قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَرَّطُنَا فِى صَلَاتِنَا . فَقَالَ لاَ تَفْرِيْطَ فِى النَّهُ مِ إِنَّ كَانَ آمُرَ دِيْنِكُمْ فَالِكَ فَصَلُّوهَا وَمِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا .

کی کے حضرت ابوقاً و میری طرف آئے گا ہے فرمان نقل کرتے ہیں: اگر کوئی تہارا دنیاوی کام ہوتو بہتہارا معاملہ ہے اور اگر کوئی تہارا دنیاوی کام ہوتو بہتہارا معاملہ ہے اور اگر کوئی دین معاملہ ہوتو وہ میری طرف آئے گا ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم اپنی نماز کے بارے ہیں تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں نبی اکرم سائی آئے ارشاد فرمایا: سوئے رہ جانے میں تفریط نہیں ہوتی۔ تفریط بیداری میں ہوتی ہے جب الی صورت حال ہوجائے تو اس نماز کو (بیدار ہوئے کے بعد )ادا کرلویا اسکے دن اس کے وقت میں ادا کرلو۔

تارك نماز كاحكم

#### علامه ابن زشد بیسی تحریر کرتے ہیں:

1570-اخرجه مسلم ( 177/ ° 777 ) كتاب الهسباجد" باب قضاء الصلاة الفائنة "حديث ( 781 ) من طريق شيبان بن فروخ بهيذا الابتناد- و اخرجه ابو داود ( 171/ ) كتاب الصلاة" باب فيهن نام عن صلاة او نسبها" حديث ( 21 ) و النسبائي ( 174 / ) كتاب الهواقيت" باب فيهن شام عن البصسلامة و ابس عوائة ( 707/ ) و ابن حبان ( 157 ) و ابن الجارود في ( البنتقى ) رقم ( 107 ) و البيهيقي في ا السنن الكهرى ) ( 161/ ) و ( 777/ ) كلهم من طريق سليهان بن العقيرة بهذا الامتناد-

١٤٢٦-اخسرجه احبد ( ٢٩٨/٥ )؛ و ابو داود ( ١١٩/١ - ١٢٠ ) كتاب الصلاة باب فيين نام عن الصلاة او نسيسها؛ حديث ( ٢٩٨/٥ )؛ و الطعاوي في ( تشرح مصاني الآتسار ) ( ٤٠١/١ )؛ كسلهب مين طريق حباد بن سلبة؛ بهذا الامتناد- و اخرجه الترمذي ( ١٧٧ )؛ و النسائي ( ٢٩٤/١ )؛ و اين خزيمة ( ٩٨٩ )؛ و ابن حزم في ( الهعلى ) ( ١٥/٣ ) من طريق حباد بن زيد عن ثابت بهذا الامتناد- وقال الترمذي؛ حسن صعبح- (السالة الرابعة) واما ما الواجب على من تركها عبدا وامر بها فابى ان يصنيها لا جحودا لفرضها فان قوما قالوا :يقتل وقوما قالوا :يعزر ويحبس والذين قالوا يقتل منهم من اوجب قتله كفرا وهو مذهب احبد واسحاق وابن الببارك ومنهم من اوجبه حدا وهو مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه واهل الظاهر مبن راى حبسه وتعزيره حتى يصلى والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال "لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايبان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس "وروى عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة انه قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فبن تركها فقد كفر "وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال "ليس بين العبد وبين الكفر (او قال الشرك) الا ترك الصلاة "فين فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كانه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام "كفر بعد ايبان "ومن فهم ههنا التغليظ والتوبيخ اى ان افعاله افعال كافر وانه في صورة كافر كما قال "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن "ولم ير قتله كفرا .واما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الاقياس شبه ضعيف ان امكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة فضعيف ولا مستند له الاقياس شبه ضعيف ان امكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة واسلام ورات والقتل راس الهامورات والقتل راس الهنهيات

وعلى الجبلة فاسم الكفر انبا ينطلق بالحقيقة على التكذيب وتارك الصلاة معلوم انه ليس بمكنب الا ان يتركها معتقدا لتركها هكذا فنحن اذن بين احد امرين :اما ان اردنا ان نفهم من الحديث الكفر الحقيقى يجب علينا ان نتاول انه اراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا نتركها فقد كفر واما ان يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الاول وذلك على احد معنيين :اما على ان حكمه حكم الكافر :اعنى فى القتل وسائر احكام الكفار وان لم يكن مكذبا واما على ان افعاله افعال كافر على جهة التغليظ والردع له :اى ان فاعل هذا لم يكن مكذبا واما على ان افعاله افعال كافر على جهة التغليظ والردع له :اى ان فاعل هذا يشبه الكافر فى الافعال اذ كان الكافر لا يصلى كما قال عليه الصلاة والسلام "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن "وحمله على ان حكمه حكم الكافر فى احكامه لا يجب المصير اليه الله بنا الله بنا على المعنى المجازى لا على معنى يوجب عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب ان يدل على المعنى المجازى لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد فى الشرع بل يثبت ضده وهو انه لا يحل دمه اذ هو خارج عن الثلاث حكما لم يثبت بعد فى الشرع بل يثبت ضده وهو انه لا يحل دمه اذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتامل هذا فانه بين والله اعلم .اعنى انه يجب علينا احد امرين: اما ان نقدر فى الكلام محنوفا ان اردنا حمذه على المعنى الشرعى المفهوم من اسم الكفر الما ان نقدر فى الكلام محنوفا ان اردنا حمذه على المعنى الشرعى المفهوم من اسم الكفر

### Marfat.com

واما ان نحمله على المعنى المستعار واما حمله على ان حكمه حكم الكافر في جميع احكامه مع انه مؤمن فشيء مفارق للاصول مع ان الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا او حدا ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب ل

جو محض جان بوجھ کرنماز اوانہیں کرتا 'یعنی اسے تھم دیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے البتہ اس کی فرضیت کا انکارنہیں کرتا (فرضیت کا قائل رہتا ہے ) تو ایسے خص کو کیا سزا دی جائے گی ؟

اہل علم کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے اس شخص کونل کردیا جائے گا۔

ووسرا گروہ اس بات کا قائل ہے اسے تعزیر کے طور پرسزا دی جائے گی اور اسے قید کر دیا جائے گا۔

جن حضرات نے اسے لکرنے کی تجویز پیش کی ہے ان کے اس بارے میں دومؤقف ہیں۔

ان میں سے بعض حضرات نے بیہ بات اس لیے بیان کی ہے کیونکہ ان کے نزد میک نماز ترک کرنے والا شخص دائر ہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے اور دائر ہُ اسلام سے خارج ہونے والاشخص مرتد ہوتا ہے اور مرتد کومل کردیا جا تا ہے۔

امام احمد بن منبل برین امام اسحاق بن راہویہ میں تاہویہ میں اللہ عبداللہ بن مالک میں اللہ سے قائل ہیں۔

جبکہ اہل علم کے دوسرے گروہ نے حد کے طور پراس کے تل کا فتویٰ دیا ہے۔

ا مام ما لک برالنہ 'امام شافعی مُریند' امام ابوصنیفہ 'میند' ان کے اصحاب اور بعض اہل ظاہرای بات کے قائل ہیں۔ جن حصرات نے یہ کہا ہے' نماز ترک کرنے والے مخص کوتعزیر کے طور پرسزا دی جائے گی' یہاں تک کہ وہ نماز ادا کرنے

سے انہوں نے اینے مؤقف کی تائید میں بید لیل پیش کی ہے:

نبی اکرم من الله فی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''کسی بھی مسلمان کا خون تبین میں ہے کسی ایک وجہ سے حلال ہوتا ہے: ایمان لانے کے بعد کفراختیار کرنا' شاوی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرنایا کسی کو ناحق قتل کر دینا''۔

اسی طرح حضرت بریدہ بنائنڈ نے بیروایت نقل کی ہے: نبی اکرم مٹائنٹٹ نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''ہمارے اور ان کے درمیان (معاہدے کی بنیاد)نماز ہے جس نے اسے ترک کیا' اس نے کفر کا ارتکاب کیا''۔ ای طرح حضرت بابر جالئوڑ نقل کرتے ہیں' نبی اکرم سلّائیوٹیم نے بیہ بات ارشاوفر مالی ہے:

" بندے اور کفر کے درمیان (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:)اورشرک کے درمیان نماز ترک کرنے کے علاوہ اور پھونیں ہے"۔ علاوہ اور پچھنیں ہے"۔

جن لوگوں نے یہاں روایت سے مراد''حقیقی گفز' لیا ہے' انہوں نے اس حدیث کواس سے پہلے والی حدیث یعنی ایمان قبول کر لینے کے بعد کفر اختیار کرنے کی تفسیر قرار دیا ہے۔

۔ ۔۔۔ ۔۔۔ رہ سیار رے میں بیر رہ ردیا ہے۔ جن اہل علم نے یہ بیا ہے بیباں بنیادی مقصد انکار کا اظہار ہے اور شدت کے ساتھ ملامت کا اظہار ہے انہوں نے اس

إ بداية المجتهد كتاب الصلاة الجملة الأولى

صدیت کا بیمفہوم مرادلیا ہے' ایسے شخص کافعل کفریہ ہو گا اور بظاہر وہ کافر کی شکل اختیار کرلےگا۔ اس کی مثال کے طور پر انہوں نے بیہ بات بیان کی ہے' نبی اکرم مُنَافِیْزِ کم نے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے: ''زنا کرنے والاشخص زنا کرتے ہوئے مؤمن نہیں رہتا' چوری کرنے والاشخص چوری کرتے ہوئے مؤمن نہیں۔''

اس کیے ان حضرات نے نماز نہ پڑھنے والے شخص کے قبل کو کفر کی وجہ سے لازم قرار نہیں دیا۔
جن حضرات نے حد کے طور پراسے قبل کرنے کا تھم دیا ہے' ان کے مؤقف میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور ان کے پاس اس حوالے سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے' صرف چند قیاسات ہیں' اگر انہیں قبول کرنا ممکن ہواور وہ قیاس ہیہ ہے کہ آپ نماز کو قبل کے مشابہہ قرار ویں کیونکہ نماز تمام احکامات یعنی اوامر میں سرفہرست ہے' جبکہ قبل تمام منہیات میں سرفہرست ہے' مخضر طور پریہ کہ سکتے ہیں: کفر کا لفظ حقیقی اعتبار سے تکذیب پر دلالت کرتا ہے' اور یہاں سے بات طے ہے' جو شخص نماز ادانہیں کر ما' وہ اس کی تکذیب کے جرم کا مرتکب نہیں ہور ہا' البتداگر وہ نماز ترک کرنے (کے جائز ہونے) کا عقیدہ بھی رکھے تو تھم

ابہم دومیں ہے کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتے ہیں' یعنی یا تو یہ ہوجائے کہ ہم حدیث کے الفاظ ہے'' حقیقی کفر'' مراد لیں' اس صورت میں حدیث کی تاویل یہ ہوگی: جو شخص نماز ترک کر دے اور جو شخص نماز ترک کرنے کے جائز ہونے کا عقیدہ بھی رکھے' وہ دائر وُ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے' یا پھر یہ ہوسکتا ہے' روایت میں نقل ہونے والے لفظ کفر کو دوسرے معنی پرمحمول کیا جائے اور اس میں دواختال ہو سکتے ہیں۔

یا تو ہم اس سے بیمفہوم قرارلیں کہ اس پر کافر کا بھم لگے گا کینی اسے قل کر دیا جائے گا کینی کفار کے تمام احکام نافذ ہوں سے اگرچہ اس نے تکذیب نہیں کی ہے۔

یا پھر بیدوہ سکتا ہے ہم یہاں بیمرادلیں کہ اس سے مراد بیہ ہے زجروتو نئے کی جائے اورا نکار کے اظہار کے طور پر انسان کے اس فعل کو کفریہ قرار دیا جائے گئی وہ مخص اس جرم کے ارتکاب کے حوالے سے اپنے افعال میں کفار کی مشابہت اختیار کر میا ہے کیونکہ کا فرقخص بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔

جيها كه حديث ميں سه بات مذكور ہے:

" زنا كرنے والاضخص زنا كرتے ہوئے مؤمن نہيں رہتا"۔

ایسے فض پر کفر کا تھم لگانا اس وقت قابل قبول ہوسکتا ہے جب اس کی کوئی دلیل موجود ہو' کیونکہ بیا ایک الیا تھم ہے جو شریعت میں کسی ایسے طریقے ہے ثابت نہیں ہے جس پر ممل کرنے کو داجب قرار دیا جائے۔

تو جب ہمارے پاس کفر کے حقیقی معنی مراد لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اب بیدلازم ہوگا کہ ہم یہاں مجازی طور پر کفر کا معنی مرادلیں جوکوئی ایبا مفہوم نہ ہوجس کے نتیج میں ایبا تھم ثابت ہور ہا ہو جو شریعت میں ثابت نہ ہو' بلکہ اس کے برعکس تھم ثابت ہور ہا ہواور وہ تھم یہ ہے' ایسے محص کا خون بہانا جائز نہیں ہے' کیونکہ یہان تین افراد میں شامل نہیں ہے' جن کے بارے یں شریعت نے صراحت کے ساتھ میے تھم دیا ہے ( کہ آئبیں قتل کیا جا سکتا ہے ) آپ اس پیغور وفکر کریں میہ بات واضح ہے۔ بعنی اس کا مطلب میہ ہوگا کہ دو میں ہے کسی ایک مؤقف کو اختیار کرنالا زم ہے۔

یا تو بیہ ہوگا: ہم کلام کو محظوظ تسلیم کرلیں' اگر ہم افظ کفر کے شرعی مفہوم پہ اُسے محمول کرتے ہیں یا پھر بیہ ہوسکتا ہے' ہم اسے مستعار معنی پرمحول کریں' اور اس وقت حدیث کا مفہوم بیہ ہے گا: تارک صلوٰ قصف پر کافر محف کے تمام احکام نافذ ہوتے ہیں حالانکہ وہ مؤمن ہوتا ہے۔

تو ان میں ایک ایبا مفہوم ہے جو اصول سے منصادم ہے حالانکہ حدیث ایسےلوگوں کے حق میں نہیں ہے جو تارک ِ صلوۃ شخص کے قل کو کفریا حدی وجہ سے لازم قرار دیتے ہیں۔اس لیے بیقول ان کے مؤقف سے ملتا جلتا ہوگا جو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔

1427 حَدَّثَنَا اَبُوْ طَلُحَةَ اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْكَوِيْمِ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا ذِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ آبِي قَتَادَةَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَوْمُهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُويُطُ إِنَّمَا التَّفُويُطُ فِى النَّوْمِ تَفُويُطُ إِنَّمَا التَّفُويُطُ فِى الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِى آحَدُكُمْ صَلَاةً اوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَلِد.

قَىالَ فَسَمِعَنِى عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ وَّانَا اُحَدِّثُ هَلَا الْحَدِيْثُ فَقَالَ لِى يَا فَتَى احْفَظُ مَا كُنْتَ تُحَدِّثُ فَالِيْ قَدْ سَمِعْتُ هَلْذَا الْحَدِیْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ) .

کیا گیا تو آب مُنَافِیْز میان کرتے ہیں' نبی اکرم مَنَافِیْز کے سامنے لوگوں کے نماز کے وقت سوئے رہ جانے کا ذکر کیا گیا تو آب مُنَافِیْز نے ارشاد فر مایا: سوئے رہ جانے میں تفریط نہیں ہے' تفریط بیداری میں ہے' جب کوئی شخص نماز بھول جائے' یا نماز کے وقت سویا رہ جائے تو جیسے ہی اُسے یاد آئے' اس وقت اسے اداکر لے یا اسکانے دن اسی نماز کے وقت میں (قضاء کے طور پر) اسے اداکرے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمران بن حصین طالفنانے بچھے بیہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تو مجھے سے فرمایا: اے نوجوان! تم جو حدیث بیان کررہے ہوا ہے یا در کھنا کیونکہ میں نے بھی بیہ حدیث نبی اکرم مُلَّافِیْزُم کی زبانی سی ہوئی ہے۔ سید معلوں سے معلوں س

#### راويان حديث كاتعارف:

ت زیاد بن یکیٰ بن حسان ، ابوخطاب حسانی ، نکری - بھری ، علم خدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة' قرار دیا ہے - سے راویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 254ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے طاحظہ ہونا ''القریب''از حافظ ابن جرعسقلانی (ارم۲۷) (۱۳۹)۔

ے حماد بن واقد عیشی – ابوعمر و صفار بھری ،علم حدیث ، کے ماہرین نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ بیر راو بول کے آٹھویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے ، لیے ملاحظہ ہو:''التریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (ار۱۹۸)

(001)

1428 حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ آخَمَ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا اَبُوَ شَيْحِ الْحَرَّانِيُ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى الْمُعَنِّمِ عَلَى الْمُحَرَّانِيُ عَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَا عَلْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

کی کہی روایت ایک اور سند کے حوالے سے حضرت عمران بن حصین بڑگائیڈ کے حوالے سے نبی اکرم مٹاکٹیڈ کا سے منقول ہے جس میں اس میں بیرالفاظ ہیں: ہے جس میں اس طرح کا قصہ ہے تاہم اس میں بیرالفاظ ہیں:

ہے۔ ہم نے عرض کی: کیا ہم اے کل ادانہ کرلیں؟ نبی اکرم مَثَلَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ نے تنہیں سود سے منع کیا ہے اور خود دصول کرے گا۔

1429 حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِهِذَا وَقَالَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرَّبَا وَيَقُبُلُهُ مِنْكُمُ.

ر میں کے بعد انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ہیں (اس کے بعد انہوں نے اس کی مانندروایت نقل کی ہے جس میں پیالفاظ ہیں:)

ني اكرم مَثَاثِيَّا ن ارشاد فرمايا: الله تعالى في تهبيل سود سيمنع كيا ب اورخودات تم سے تبول كرے گا-66-باب قَدُرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا صَلَاةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ

باب:اس مسافت کی مقدار کابیان جس کی وجه سے نماز قصر ہوجاتی ہے نیز قصر کی مدت کابیان

1430 حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو اِسْمَاعِيْلَ البِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اللهِ السَمَاعِيْلُ البِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اللهِ السَمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِيْهِ وَعَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ السَمَاعِيُلُ بُنُ عَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ السَمَاعِيُلُ بُنُ وَمِنْ آرُبَعَةِ بُرُدٍ مِّنْ آرُبَعَةِ بُرُدٍ مِّنْ مَكَةَ اللهِ عُسُفَانَ.

۱۴۲۸–اخرجه عبد الرزاق ( ۲۶۱۱ ) عن ابن عيينة عن اسعاعيل بن مسسلم العكي بسينذا الابتناد و من طريق عبد الرزاق اخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( ۱۷۵/۱۸ ) رقم ( ۲۹۹ )-

-147- اخرجه البيهةي في ( الدنس البكبرى ) ( 1777-177 ) كتساب البصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة من طريق الدارقطني به - و قال البيريقي: و هذا حديث ضعيف اسهاعيل بن عياش لا يعتج به و عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بهرة - و الصعيح ان ذلك من قول ابن عباس - و اخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( 1777−97 ) رقم ( ( 1717) ) و البيهقي في ( معرفة السنن الآثار ) ( 171/1 ) كتساب الصدائمة باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة حديث ( 1007 ) من طريق اسهاعيل بن عياش بهذا الاستاد - و قال البيهقي: و اسهاعيل بن عياش غير معتج به ورواياته عن غير اهل الشام ضعيفة - و عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بهرة - و الصحيح موقوفاً -

### قصرنماز کے احکام

صاحب ہدائی تحریر کرتے ہیں:

وہ سفر جس کی وجہ ہے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں' وہ (ابیا سفر) ہے کہ انسان تین دن اور تین راتوں کی مسافت (کی دوری پر جانے) کا قصد کرے (وہ مسافت) اونٹ کے چلنے کی رفتار کے اعتبار سے ہو' یا پیدل چلنے کے اعتبار سے ہو'اس کی دلیل نبی اکرم مَنَّ الْفِیْمُ کا بیفر مان ہے:''مقیم شخص کمل ایک دن اور ایک رات تک (موزوں پر) مسلح کرسکتا ہے جبکہ سفر کرنے والا شخص تین دن اور تین راتوں تک ایسا کرسکتا ہے'۔

یے رخصت جنس کے اعتبار سے عمومی ہے تو اس سے لازمی طور پر متعین مدت کاعموم ہونالازم آئے گا۔
امام ابویوسف مُرسَنیٹ نے اس کی مقدار دو دن ( کی مسافت ) بیان کی ہے اور تیسرے دن کا اکثر حصہ بیان کیا ہے
جبکہ امام شافعی مِرسَنیٹ کے نز دیک ہر مدت ایک دن اور ایک رات ( کی مسافت) ہے۔ یہ ایک قول کے مطابق ہے۔ تاہم
ان حضرات کے خلاف وہ حدیث دلیل ہونے کے لیے کافی ہے جس سفر کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس سے مراد درمیانی رفتار
سے سفر کرتا ہے۔

ا مام ابوحنیفہ عمین سے بیجی روایت نقل کی گئی ہے: انہوں نے بیدمت مراحل کے اعتبار سے متعین کی ہے اور بیہ چیز پہلی رائے کے قریب ہے۔

صحیح قول کے مطابق اس بارے میں فرسخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

۔ اوراس مدت کا) پانی میں سفر میں اعتبار نہیں کیا جائے گا' اس سے مرادیہ ہے: (سمندر میں سفر کرتے ہوئے) ختکی پر سفر کرنے کی مدت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

سمندر میں اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا جواس کی حالت کے لائق ہو' جس طرح پہاڑوں کے بارے میں بہی تھم ہے مصنف فرماتے ہیں: مسافر پر چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پڑھنا فرض ہے' وہ ان کے علاوہ مزید رکعات ادائہیں کرے گا' جبکہ امام شافعی بھالیہ فرماتے ہیں: اس پر چار رکعت پڑھنا ہی فرض ہے' البتہ قصر کرنے کی اسے رخصت وی گئی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہدایہ کے مشہور شارح حافظ بدرالدین عینی تحریر کرتے ہیں:

قصر کالفظی مطلب مسافت کوقطع کرتا ہے 'لیکن یہاں پرمطلق طور پر بیہ مفہوم مراز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مخصوص مسافت کوقطع کرنا' اور یہی وجہ ہے' مصنف نے بیہ الفاظ استعال کیے ہیں' وہ مسافت جس کی وجہ سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں' احکام کے تبدیل ہونے سے مراد نماز کا قصر ہونا ہے' روزہ نہ رکھنے کا جائز ہونا ہے' تین دن اور تین راتوں تک مسے کی اجازت ہوتا ہے' حمہ ان عور میں کی اور کیگی کا بداقیا مورونا سے' قربانی کا ساقط ہو جانا ہے' عورت کامحرم کے بغیر استے سفر کاممنوع ہونا ہے۔

جمعہ اور عیدین کی ادائیگی کا ساقط ہوجانا ہے قربانی کا ساقط ہوجانا ہے عورت کامحرم کے بغیراتے سفر کاممنوع ہونا ہے۔ قصد کا مطلب ایبا ارادہ کرنا ہے جو ممل کے ساتھ ملا ہوا ہو مصنف نے اس قید کواس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص مسافت یا سفر کے قصد کے بغیر بوری دنیا بھی محموم لیتا ہے تو وہ شرعی طور پر مسافر شار نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر وہ قصد کر لیتا ہے ۔ کین یہ بات نیت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی تو بھی بہی تھم ہوگا 'تو احکام کی تہدیلی انسان کے حق میں اس وقت ٹابت ہوگی جب

دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہوں گی۔

صاحب ہدایہ نے جو پیدل چلنے یا اونٹ پر سوار ہوکر سفر کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد پوری رات اور پورا دن چلنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صرف دن کے وقت سفر کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے: رات تو آ رام کے لیے بنائی گئی ہے اس طرح یہ ہمی شرط نہیں ہے ایک دن صبح سے لے کرا گلے دن صبح تک سفر کیا جائے۔ کیونکہ آ دمی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس طرح دن کے لیے پڑاؤ کے بعض جھے میں جانور بھی سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا 'اس لیے سفر کی تکمیل کے حق میں راحت حاصل کرنے کے لیے پڑاؤ کرنا بھی سفر کا حصہ شار ہوگا۔

یہاں اس مسکے میں اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے اصحاب اور اہلِ کوفہ نے بیہ کہا ہے : مسافت کی کم از کم مقدار جس میں نماز کوقصر کیا جاتا ہے وہ تین دن اور تین راتوں کا سفر ہے جواونٹ پرسوار ہوکر کیا جائے یا پیدل چل کر کیا جائے اور بیدن وہ بین جوسر دیوں کے دنوں کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں۔

امام ابوبوسف بمنطقة نے جواس سفر کی مدت کے دو دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ قرار دیا ہے تو امام حسن بن زیاد مجتلفة کی روایت کے مطابق امام ابوطیفه میشد بھی اس بات کے قائل ہیں۔ جبکہ محمد بن ساعہ کی روایت کے مطابق امام محمد بن حسن شیبانی مجتلفته بھی اس بات کے قائل ہیں۔

امام ابو یوسف میشند اور امام محمد میشند سے بیروایت بھی نقل کی گئی ہے: تیسرے دن کا اکثر حصہ شامل ہو گا' یعنی جب وہ تیسرے دن زوال کے بعدا بی منزل پر پہنچ جائے گا۔

ا مام مرغینانی میشند اور عام مشائخ نے اس کا تعین فریخ کے اعتبار سے کیا ہے ایک قول کے مطابق یہ 21 فریخ ہوگا۔ ایک قول کے مطابق یہ 18 فریخ ہوگا۔ صاحب ہرا یہ نے یہ بات بیان کی ہے: فتو کی اس بات پر ہے۔

یوام الفقہ نامی کتاب میں یہ بات تحریر ہے: یہی قول مختار ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد پندرہ فرسخ ہوگا۔ مصنف نے جو بات ذکر کی ہے حضرت عثان غنی ٔ دعفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور سوید بن علقمہ کا ندہب ہے جبکہ کتاب التمہید میں یہ بات تحریر ہے: حضرت حذیفہ یمانی ' ابوقلا بہ شریک بن عبداللہ ابن جبیر ابن سیرین شعمی ' مخعی ' فوری اور حسن بن یحی کا بھی یہی ندہب ہے۔ اور حسن بن یحی کا بھی یہی ندہب ہے۔

ایک مصنف نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن پر رضی اللہ عنہم کے بارے میں بیہ بات نقل کی ہے ال کی وہی رائے ہے جو ہمارا ندہب ہے۔ ۔ ۔ یہ

تاہم حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے حوالے سے متند طور پر دوسرا قول منقول ہے۔

بعض مشائخ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: امام شافعی مین نیا سے قصر کی مسافت کے بارے میں سات مختلف اقوال منقول میں ایک مقام پر انہوں نے اس کی مسافت اڑتالیس میل قرار دی ہے۔ ایک جگہ پر چھیالیس میل قرار دی ہے۔ ایک جگہ پر چھیالیس میل قرار دی ہے۔ ایک جگہ پر چالیس میل سے زیادہ قرار دی ہے ایک جگہ پر ایک مسافت تحریر کی ہے ایک جگہ پر ایک دن اور ایک رات کی مسافت تحریر کی ہے۔ ایک جگہ پر ایک دن اور ایک رات کی مسافت تحریر کی ہے۔

تاہم امام شافعی میسند نے اس بات کومستحب قرار دیا ہے: تین دن اور تین راتوں سے کم سفر میں نماز کوقصر نہ کیا جائے ایسا انہوں نے امام ابوطنیفہ میسند کے مؤقف کی وجہ ہے کہا ہے تا کہ اختلاف سے باہر آیا جائے۔''مخضر المزنی'' نامی کتاب میں یہ بات تحریر ہے:

'' میں اس بات کو پہند کرتا ہوں۔ تین دن سے کم سفر میں نماز کوقصر نہ کروں میں اپنی ذات کے لیے احتیاط کے طور برابیا کرتا ہوں''۔

امام ابوصنیفہ میں کے حوالے ہے جو یہ بات نقل کی گئی ہے: انہوں نے مرحلے کے اعتبار سے اس مسافت کا تعین کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے: ان کے نزویک سفر کی مدت میں تین مراحل کے سفر کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس کا پہلے قول سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے: ان کے نزویک سفر کرنے سے بھی اتنا ہی سفر طے ہوتا ہے کیونکہ درمیانی رفقار کے ساتھ روز انہ ایک مرحلہ طے کیا جاسکتا ہے خاص طور پر ان دنوں میں جوسال کے چھوٹے دن ہوتے ہیں۔

مصنف نے جو یہ کہا ہے: ''اس بارے میں فرنخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور یہی بات سیح ہے' تو اس کے ذریعے انہوں نے بعض مشائخ کے تول سے احتراز کیا ہے' کیونکہ ان مشائخ نے فرسخ کے اعتبار سے اس مسافت کا تعین کیا ہے' پھر اس بارے میں ان مشائخ کے درمیان اختلاف ہے' ایک قول کے مطابق میں مافت اکیس فرنخ ہوگی' ایک قول کے مطابق اٹھارہ فرنخ ہوگ ایک قول کے مطابق اٹھارہ فرنخ ہوگ ۔

''الدرایہ'' نامی کتاب میں یہ بات تحریر ہے: فتو کی اٹھارہ فرسخ کے قول پر ہے کیونکہ بیدورمیانے در ہے کا عدد ہے جبکہ ''جوامع الفقہ'' نامی کتاب میں یہ بات تحریر ہے: یہی قول مختار ہے۔

جبکہ'' انجتبیٰ' نامی کتاب میں بیہ بات تحریر ہے: خوارزم کے اکثر مشائخ نے پندرہ فرسخ کے قول پرفتو کی دیا ہے جبکہ شیخ بقالی نے'' الاربعین' میں بارہ فرسخ کا قول ذکر کیا ہے۔

یہاں مصنف نے یہ بات بھی بیان کی ہے: پانی میں سفر کرتے ہوئے خشکی کی مسافت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مصنف نے جو یہ کہا ہے: چار رکعت والی نماز میں دورکعت پڑھنا اس پر فرض ہے اس کے ذریعے انہوں نے سنت سے احتر از کیا ہے کیونکہ سنت کی یہ حیثیت نہیں ہے ( کہ چارسنتوں والی نماز کی دوسنتیں پڑھی جا کمیں)اور چار رکعت والی قید کے ذریعے انہوں نے فجر' مغرب اور وترکی نماز ہے احتر از کیا ہے کیونکہ انہیں مختصر نہیں کیا جاسکتا۔

امام اوزاعی مونظاتی ہے۔ کہتے ہیں: اگر کوئی مخض دور کعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیاکا فی ہوگا کہ وہ مجد ۂ سہوکر لیے۔

یں جاتے ہیں ہے۔ اسے دوبارہ اس نماز کوادا کرنا ہوگا' اگر وہ آسانی سے اسے اداکر سکے۔ ہمارا نہ ہب نماز کوقصر کرتا ہے اور بیہ مسافر کے لیے فرض ہے ٔ حضرت عمرُ حضرت علیُ حضرت عبداللہ بن مسعودُ حضرت جابرُ حضرت عبداللہ بن عباسُ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمُ سفیان توریُ حماد بن ابوسلیمان (ان سب حضرات نے)اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

سیخ اثرم یہ کہتے ہیں: مسافر کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے وہ سفر کے دوران چار رکعات ادا کرے۔ شیخ ابن المنذر بیسنیٹے نے''الاشراف' نامی کتاب میں یہ بات تحریر کی ہے: امام احمد بیسائنڈ یہ فرماتے ہیں: میں اس مسئلے سے عافیت کو پہند کرتا ہوں۔

بغوی کہتے ہیں: اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں:

خطابی یہ کہتے ہیں: بہتریہ ہے: قصر کرلیا جائے تا کہ آ دمی اختلاف سے باہرنگل آئے۔

امام ترندی غربیت فرماتے ہیں: اس بارے میں عمل اس چیز پر کیا جائے گا جو نبی اکرم منگانین نے کیا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللّٰہ عنبمانے کیا ہے اور یہ قصرنماز اداکرتا ہے۔

شخ محمد بن سحون من الله بھی اس بات کے قائل ہیں۔

قاضی اساعیل بن ایخل مالکی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور امام مالک مُرشد اور امام احمد مُرشد سے بھی یہی روایت منقول ہے جس کا تذکرہ شیخ ابن المنذر نے کیا ہے۔

امام شافعی مُوَاللَّهُ کا یہ کہنا ہے: اس کے لیے فرض چار رکعت ادا کرنا ہے کینی مسافر کے لیے چار رکعت پڑھنا فرض ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام مالک مُواللَّهُ اور امام احمد بن صبل مُواللَّهُ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اِ

1431 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ صَاعِدٍ وَّابُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالاَ حَدَّثَنَا لُويُنْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالاَ حَدَّثَنَا لُويُنْ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاقَامَ سَبْعَ عَشُرَةً يَقُصُرُ الصَّلاة قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَّنَحُنُ إِذَا سَافَرُنَا فَاقَمُنَا سَبْعَ عَشُرَة عَشُرَة فَصَرُنَا وَإِذَا إِذْنَا آتُمَمُنَا .

ہے حضرت عبداللہ بن عباس بڑافئا بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نے نبی اکرم مُلَّاثِیَّا کے ہمراہ سفر کیا' بی اکرم مُلَّاثِیْنِا کے ہمراہ سفر کیا' بی اکرم مُلَّاثِیْنِا کے سترہ دن قیام کیا' اس دوران آپ مَلَاثِیْنِا قصرنماز اداکرتے رہے۔

۔ حضرت عبداللہ بن عباس نگافیا فرماتے ہیں: جب ہم مسافر ہوں اور تیرہ دن قیام کریں تو ہم نماز قصر کرتے ہیں اگر اس سے زیادہ قیام کریں تو مکمل نماز ادا کرتے ہیں۔

ل مستخيص البناية شرح البداية ج اص ٢ مطبوعه دارالفكر

۱۶۲۱-اخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ۲۰/۲ ) كتاب الصلاة باب البسافر يقصر ما لم يجبع مكتا من طريق لوين بهذا الامتنا<sup>ر -</sup> و اخرجه ابو داود ( ۲۶/۲ ) كتساب الـصلاة باب مثى يتم البسافر؟ حديث ( ۱۲۲۰ ) و ابن حيان ( ۲۷۰۰ ) و البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ۲۰/۲ ) كتساب الـصسلاة باب البسافر يقصر ما لم يجبع مكتاً و في ( معرفة السنن و الآثار ) ( ۲۲۲/۲ ) كتاب الصلاة باب البدالعقام الذي يتم بعثله الصلاة حديث ( ۱۲۰۷ ) كلهم من طريق عاصم عن عكرمة عن ابن عباس-

قصرنماز كاتحكم

سفر کے دوران مسافر کا قصرنماز ادا کرنا کتاب وسنت اوراجماع سے ثابت ہے۔

الله کی دلیل قرآن مجید کی بیآیت ہے:

' اور جب تم زمین میں سفر کرونو اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگرتم نماز کوقصر کر لیتے ہو' اگر تمہیں سے اندیشہ ہو کہ کفار تمہین آز مائش میں مبتلا کر دیں گئے'۔

حضرت یعلی بن اُمیہ بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رُکافُٹُ سے کہا: قرآن میں بیالفاظ ہیں: تم قصر نما اور کیے ہوتو تم پرکوئی گناہ نہیں ہوگا' تو اب تو ہم امن کی حالت میں ہیں تو حضرت عمر رُکافِٹُو نے قرمایا: جس بات پر آب ہوئے ہیں اس بات پر میں بھی حیران ہوا تھا اور میں نے اس بارے میں نبی اکرم مَکافِٹُو مے دریافت کیا تھا' تو نبی اس ہوئے ہیں' اس بات پر میں بھی حیران ہوا تھا اور میں نے اس بارے میں نبی اکرم مَکافِٹُو میں ہوں کو اللہ تعالی نے تہمیں عطاء کی ہے' تو تم اُس کی اس رعایت کو قبول کرو۔ ایک سنت کا تعلق ہے تو اس بارے میں متواتر احادیث منقول ہیں۔

بہاں ملک ملک میں ہے۔ دوران قصر نماز اوا کیا کرتے تھے جب آپ نج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یا کسی غزوہ بیں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے بیہ بات بیان کی ہے: میں نبی اکرم مَثَلَّیْتُمُ کے وصال تک آپ کے ساتھ رہا ہوں ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مراد بیتھی' میں سفر کے دوران بھی نبی اکرم مَثَلِیْتُمُ کے ساتھ رہا ہوں' سفر کے دوران بھی نبی اکرم مَثَلِیْتُمُ کے ساتھ رہا ہوں' سفر کے دوران نبی اکرم مَثَلِیْتُمُ دورکعت سے زیادہ ادانہیں کیا کرتے تھے۔

اس طرح حضرت ابوبكر في اين وصال تك (سفر كے دوران ) دوسے زيادہ ركعت ادانہيں كى ہيں۔

حضرت عمر اورحضرت عثمان رضی الله عنهمانے بھی ابیا ہی کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والنفوظ بیفر ماتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَافِیْلِم کی اقتداء میں (سنر کے دوران) دورکعت اداکی بین حضرت عبداللہ بن مسعود والنفوظ بین دورکعت اداکی ہیں مضرت ابو بکر والنفوظ کی اقتداء میں دورکعت اداکی ہیں ابتم لوگوں نے ہیں حضرت ابو بکر والنفوظ کی اقتداء میں دورکعت اداکی ہیں ابتم لوگوں نے مختلف رائے اختیار کر لیے ہیں تو میری بیخواہش ہے: چار کے مقابلے میں دومقبول رکعت مجھے مل جائیں۔

اس طرح حضرت انس بنائفائ نے بیہ بات بیان کی ہے:

ایک مرتبہ ہم لوگ مکہ جانے کے لیے نکلے تو نبی اکرم مَلَاقِیْم نے واپس آنے تک دورکعت ادا کی ہم نے اس دوران مکہ میں دس دن قیام کیا اور واپس آنے تک قصرنماز ہی ادا کرتے رہے بیتمام روایات متند ہیں۔

یں وں ون میں ہیں اور دربہ بات میں است میں است سے است کی است کے دوران قصر نماز ادا ای طرح تمام اہل علم کا اس بات پر انفاق پایا جاتا ہے: جو محض کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ سفر کے دوران قصر نماز کو دو کرے گا' خواہ وہ حج کا سفر ہو' عمرے کا سفر ہو یا جہاد کا ہو' کیونکہ اس بات کا اختیار حاصل ہے: وہ چار رکعت والی نماز کو دو کہ جہاد کا کہ سیار

ادا مراح۔ علامہ ابن قدامہ نے یہ بات نقل کی ہے: امام احمد بن طنبل میند سے میددریافت کیا ممیا: نماز کوکب قصر کیا جائے گا مین کتے فاصلے میں قصر کیا جائے گا؟ تو امام احمد بن صنبل میں اللہ ہے۔ جواب دیا: چار برید کے فاصلے تک کا سفر کرنا ہوتو نماز کو قصر کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا: اگر کسی شخص نے مکمل ایک دن سفر کرنا ہوتو کیا بیتھ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا: نہیں! چار برید سفر ہونا چا جو سولہ فرسخ ہوتا ہے اور دو دن میں طے ہوتا ہے۔ تو امام احمد بن صنبل میں اللہ کے تصراس وقت تک کرنا جائز نہیں ہے جب تک سولہ فرسخ سے کم سفر ہوا ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے اس اعتبار سے بداڑتا لیس میل بن جا میں گے۔ قائن نامی شخ تے یہ بات بیان کی ہے: ایک میل میں بارہ ہزار قدم ہوتے ہیں۔

ای طرح علامہ ابن قدامہ نے بیہ بات بھی نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیہ بات منقول ہے: وہ دس فرسخ کے سفر میں قصرنماز ادا کیا کرتے تھے۔

۔ بعض فقہاء کے نزویک قصر کی مسافت دو دن کا سفر ہوگی اور بید حضرت عبداللہ بن عباس ٔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی رائے ہے امام مالک امام لیٹ بن سعد اور امام شافعی رحمہم اللہ علیہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی الدعنہما کے حوالے ہے ایک روایت بیجی منقول ہے وہ بیفر ماتے ہیں : ایک دن کا سفر ہو تو بھی نماز کوقصر کیا جائے گا' البتہ اس سے کم سفر کے لیے نماز کوقصر نہیں کیا جائے گا' امام اوز اعی میشانیڈ نے اس کواختیار کیا ہے۔ عام علاء نے بیہ بات بیان کی ہے: ایک دن کا سفر کافی ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود خلائیۂ کے حوالے سے بیر روایت نقل کی گئی ہے: وہ تین دن کی مسافت کے سفر میں نماز قصر کیا تر حقد

ا مام سفیان میشند اورا مام ابوصیفه میشند نے اس کے مطابق فتوی دیا ہے اور اس کی دلیل نبی اکرم میکی تیلی کا بیفر مان ہے: ''مسافر محض تین دن اور تین راتوں تک (موزوں پر)مسح کرسکتا ہے'۔

البت بعض اسلاف سے بھی یہ بات منقول ہے: وہ ایک دن سے کم کے سفر میں بھی نماز کوقعر کرلیا کرتے تھے۔ ا 1432 حَدَّ تَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيُزِ حَدَّ ثَنَا خَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّ ثَنَا اَبُو شِهَابٍ عَنُ عَاصِمٍ عَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِی سَفَرٍ سَبْعَ عَشُوةَ نَفْصُرُ عَنْ وَسَلَّمَ ) فِی سَفَرٍ سَبْعَ عَشُوةَ نَفْصُرُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِی سَفَرٍ سَبْعَ عَشُوةَ فَإِنُ ذِذْنَا آتَمَ مُنَا.

کی حضرت عبداللہ بن عباس بڑگائیں برتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مثلگائیم کے ہمراہ ایک سفر کے دوران ایک جگہ پر سترہ دن قیام کیا' اس دوران ہم قصرنماز ادا کرتے رہے۔

معترت عبدالله بن عباس بلطفنا فرماتے ہیں: ہم سترہ دن تک قصر نماز ادا کریں گئے اگر اس سے زیادہ قیام کرنا ہوتو تکمل نماز ادا کریں گے۔

ل المغنى لابن قدامه مسنده و فتول مسأفت القصر

# Marfat.com

### قصر کے لیے اقامت کی نیت کی بحث

کننی مت تک اقامت کی نیت ہوتو انسان قصر نماز ادا کرسکتا ہے اور کتنی مت سے زیادہ نیت ہوتو قصر نماز ادا نہیں کر سکتا' اس بارے میں علامہ ابن قدامہ نے بحث کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے: امام احمہ بن حنبل سے یہ بات منقول ہے: الم احمہ بن حنبل سے یہ بات منقول ہے: الم احمہ بن حنبل سے یہ بات منقول ہے: الم مافر محض کسی شہر میں اکیس دن سے زیادہ قیام کی نیت کر ہے تو اب وہ مکمل نماز اداکر ہے گا'

بروس کی برس میں ہوئے ہوئے ہے بیروایت بھی منقول ہے: اگر کوئی مخص جارون قیام کی نیت کر کے تو اب وہ بھی مکمل نماز جبکہ امام احمہ بن صنبل میزائنڈ سے بیروایت بھی منقول ہے: اگر کوئی مخص جارون قیام کی نیت کر کے تو اب وہ بھی مکمل اوا کر ہے گا'کیکن اگر وہ جارون ہے کم قیام کی نیت کرتا ہے تو وہ قصر نماز ادا کرے گا۔

امام مالک میشد اورامام شافعی میشد بھی اس بات کے قائل ہیں۔

اس کی وجہ رہے: تین کا عدد کم از کم حد ہے اس کی دلیل نبی اکرم مَثَاثِیْم کا بیفر مان ہے:

" باہرے آنے والاشخص جے کے ارکان اوا کرنے کے بعد تین ون تک قیام کرسکتا ہے '۔

بہر سیانت جسے طے کرنے کی نیت کے نتیج میں قصر نماز اد اکرنا جائز ہو جاتا ہے اُس کے بارے میں اہل علم کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر و ہبہزوحیلی تحریر کرتے ہیں:

جس مسافت کے نتیجے میں قصر کرنا جائز ہوتا ہے اُس مسافت کی مقدار کے تعین کے بارے میں فقہاء میں اختلاف پایا

جاتا ہے۔

احناف کے نزدیک مسافت کی وہ کم از کم مدت جس میں قصر نماز اداکرنا جائز ہوتا ہے وہ معتدل ممالک کے سب سے چھوٹے دنوں میں تین دن کے سفر کی مقدار ہے خواہ یہ سفر اونٹ کے ذریعے کیا جائے یا پیدل کیا جائے ٹا ہم اس سفر کے لیے یہ بات شرطنہیں ہے : وہ پورے دن کا ہو کیعنی صبح سے لے کر رات تک سفر جاری رہے بلکہ صبح سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک جننا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے وہ فاصلہ مراد ہوگا 'یہ سفر در میانی رفتار سے ہونا چاہیے اور عام معمول کے آ رام کے ہمراہ ہونا چاہیے اگر کوئی محض تیزی سے سفر کرتے ہوئے اتنا فاصلہ تھوڑی مدت میں طے کر لیتا ہے جیسا کہ آج کل کے دور میں ذرائع مواصلات کے ذریعے سے ممکن ہوگیا ہے تو ایسے محض کے لیے بھی قصر کرنا جائز ہوگا۔

وران والمعناف سے درجیات میں ماری کے سفر کا آغاز کر دیتا ہے: اس کے اور اس کی منزل کے درمیان تین دن کی مسافت ہوتو اگر کو کی مخص کے لیے قصر نماز اوا کرنا جائز ہوگالیکن اگر وہ کسی متعین جگہ کی نیت نہیں کرتا یا کوئی مخص کسی تعین کے بغیر تین ون تک سفر کرتا جوابوری ، نیا گھوم لیتا ہے تو اب اُسے قصر نماز اوا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ملک سر رہا ہوا پر رہ سیا و این ہے رہا ہے۔ الکل برابر ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر ایک دن میں ایک مرحلہ طے کیا جا تین مراحل کی مقدار تین دن کی مسافت کے بالکل برابر ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر ایک دن میں ایک مرحلہ طے کیا جا سکتا ہے کا اس سے کم مسافت کی مقدار میں قصر نماز سکتا ہے خاص طور پر سال کے جیوئے دنوں میں (ایک ہی مرحلہ طے کیا جا سکتا ہے) اس سے کم مسافت کی مقدار میں قصر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوکا۔ احماف کے نزدیک فریخ کے حوالے سے مسافت کا انداز ولگانا درست نہیں ہے اور یہی قول درست

۔ احناف نے اس کے تعین کے لیے موزوں پرمع کی مدت کا اعتبار کیا ہے جوسنت سے ثابت ہے انہوں نے اس مسافت

کواس مدت پر قیاس کیا ہے اور اس حدیث میں بیالفاظ ہیں:

د مقیم خض ایک دن اور ایک رات جبکه مسافر هخص تین دن اور تبین را تول تک موزوں پرسے کرے گا''۔ حدید میں مادی مدور معرب اور سے مخصر صوب الدین سے مراانق جتنی در اوز حدید طرک ساسکتن ہے' رہی در اوز حدید میں م

سمندر اور بہاڑی علاقوں میں وہاں کے مخصوص حالات کے مطابق جتنی مسافت طے کی جاسکتی ہے وہی مسافت مراد ہو

۔ سمندر میں اتن مسافت مراد ہوگی: جومعتدل ہوا کے اندر طے کی جاسکتی ہوٴجو بالکل ساکن بھی نہ ہواور بہت تیز بھی نہ ہوٴا سی صورت ِ حال میں جتنی مسافت طے کی جاسکتی ہے' وہ مراد ہوگی۔

ای طرح پہاڑی علاقوں میں وہاں کے حالات کے مطابق تین دن ٹین راتوں میں جتنی مسافت طے کی جاسکتی ہے وہ مراد ہوگی اگر اتنی مسافت ہموار علاقے میں ہوتو اُس ہے کم وقت میں طے ہوجائے گی۔

تین دنوں کو گھنٹوں کے حساب سے اگر مجموعہ مرتب کیا جائے تو وہ مختلف ملکوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا'مصراوراس جیسے دوسرے ممالک میں بیسفر ہیں گھنٹے بنتے ہیں' جس میں روزانہ کے پونے سات گھنٹے ہوں گے' شام وغیرہ میں تین دنوں کا مجموعہ تقریباً انیس گھنٹے جالیس منٹ کے قریب کا سفر بنتا ہے' جس میں ایک دن میں تقریباً چھر گھنٹے اور جالیس منٹ سے بچھے کم وقت ہوگا۔

احناف کے علاوہ جمہورائ بات کے قائل ہیں: وہ طویل سفر کہ جس کے نتیجے میں قصر نماز اداکرنا جائز ہوتا ہے وہ وقت کے اعتبار سے معتدل ایام میں دو دن کا سفر ہے یا پھر اتنا سفر ہے جو بوجھ کے اعتبار سے معتدل ایام میں دو دن کا سفر ہے یا پھر اتنا سفر ہے جو بوجھ اضا کر معمول کے مطابق سامان اُتار نے اسے رکھنے اور کھانے پینے نماز وغیرہ کوشامل کر کے کوئی اونٹ دو مرحلے کا سفر طے کرتا ہے جیسے جدہ اور مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے یا طائف اور مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے یا عسفان اور مکہ کے درمیان فاصلہ ہے جو ایک طرف کی مسافت کے اعتبار سے جار بریدیا سولہ فرسخ یا اثر تالیس ہاشی میل بنتے ہیں ایک میل جھ ہزار ذرائ کے برابر ہوگا جیسا کہ شوافع اور احناف نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔

مالکیہ اس بات کے قائل ہیں: ایک میل تین ہزار پانچ سو ذراع کے برابر ہوتا ہے اور اس اعتبار سے مسافت کا اندازہ89 کلومیٹر یا 88.704 کلومیٹر بنتا ہے اب کوئی اگر اتن مسافت کو ایک گھٹے میں طے کر لیتا ہے کینی جہازیا گاڑی کے ذریعے کر لیتا ہے بعنی جہازیا گاڑی کے ذریعے کر لیتا ہے تو وہ قصر نماز ادا کرے گا' سمندر کا سفر فرریع کے سفر کی مانند تصور ہوگا۔ بھی خطکی کے سفر کی مانند تصور ہوگا۔

ان حضرات كى دليل نبى اكرم مَنَاتِيَا كَم مَنَاتِيَا مَا كَالِيهِ مان ب

"اے مکہ کے رہنے والو! جار برید ہے کم مسافت پر تصرنماز ادانہ کرو''۔

لیعنی وہ فاصلہ جو مکہ اور عسفان کے درمیان ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے: یہ دونوں حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے: یہ دونوں حضرات علی مسافت پر دورکعت نماز ادا کرتے تھے اور اتنی مسافت میں سفر کرنے اور سوار ہونے سواری ہے اُترے مسافت میں سفر کرنے اور سوار ہونے سواری ہے اُترے مسافت میں سفر کرنے اور سوار ہونے سواری ہے اُترے

کی مشقت کا ارادہ ہوجاتا ہے اس سے کم میں ایبانہیں ہوتا ہے۔

شوافع کے نزدیک بیسافت کمل طور پرمقررہ اور متعین ہے اگر اس میں ذرای بھی کی ہوگی تو سنر باتی نہیں رہے گا جبکہ حنابلہ اور مالکیوں کے نزدیک بیسم دوایک میں دوایک میں کی مقدار کم حنابلہ اور مالکیوں کے نزدیک بیسم دوایک میں دوایک میں کی مقدار کم ہوجاتی ہے تو حنابلہ کے نزدیک اس سے فرق نہیں پڑے گا جبکہ مالکیوں کے نزدیک اگر بیآ ٹھمیل تک کم ہوتی ہے تو بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔

جمہور کے برخلاف فقہاء مالکیہ نے بیرائے بیان کی ہے: مکہ کے رہنے والے لوگ منی مزدلفہ اور مہلب تک کی مسافت میں مستغنی قرار دیئے جا میں گے اور اگر بیلوگ عرفات میں وقوف کرنے کے لیے نکلیں گے اور ان کے ذمے جج کے ایسے اعمال باتی ہوں جو انہوں نے اپنے وطن واپس جانے سے پہلے ادا کرنے ہوں تو سنت برعمل کرنے کا تقاضا بیہ ہے: وہ لوگ اس طرف جاتے ہوئے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے قصر نماز ادا کریں گئے لیکن اگر انہوں نے وہ افعال اپنے وطن ( مکہ پہنچ کرادا کرنے ہوں) تو پھر وہ پوری نماز ادا کریں گئے۔

# 67-باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِى السَّفَرِ.

باب: سفر کے دوران دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا

1433 حَدَّثَ مَا اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ

قَالَ الشَّيْخُ ابُو الْحَسَنِ رَوى هذَا الْحَدِيْتُ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَيْیُ حُسَیْنٌ عَنْ کُرَیْبٍ وَحَدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ . وَرَوَاهُ عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ . وَرَوَاهُ عَبُدُ الْمَحْدِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ . وَكُلُّهُمُ ثِقَاتُ فَاحْتُمِلَ اَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعَهُ اَوَلاً مِنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ حُسَیْنٍ كَقُولِ عَبْدِ الْمَحِیدِ عَنْهُ ثُمَّ لَقِی ابْنُ جُرَیْجٍ حُسَیْنً کَقُولِ عَبْدِ الْمَحْدِيدِ عَنْهُ ثُمَّ لَقِی ابْنُ جُرَیْجٍ حُسَیْنً وَاحْتُمِلَ اَنْ یَکُونَ حُسَیْنٌ سَمِعَهُ مِنْ الْمُحْدِيدِ عَنْهُ ثُمَّ لَقِی ابْنُ جُرَیْجٍ حُسَیْنٌ وَاحْتُمِلَ اَنْ یَکُونَ حُسَیْنٌ سَمِعَهُ مِنْ فَصَامِ بُنِ عَبُولُ الْمَحْدِيدِ عَنْهُ مُو الْمَحْدِيدِ عَنْهُ ثُمَّ لَقِی ابْنُ جُرَیْجٍ حُسَیْنٌ مَصِعَهُ مِنْ وَاحْتُمِلَ اَنْ یَکُونَ حُسَیْنٌ سَمِعَهُ مِنْ فَصَامِ بَنِ عَبُولُ الْمَحْدِيقِ عَنْهُ وَمَوْقً عَنْ الْمَحْدِيقِ عَنْهُ مُولِ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَحَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ حَدَیْنِی حُسَیْنٌ وَاحْتُمِلَ اَنْ یَکُونَ حُسَیْنٌ سَمِعَهُ مِنْ فَصَامِعَ مُنْ وَاحْدُولُ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَحَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ حَدَیْنِی حُسَیْنٌ وَاحْتُمُلَ اَنْ یَکُونَ حُسَیْنٌ سَمِعَهُ مِنْ فَصَامِ مُولِ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَحَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جَلَاسُ العَمَالَ اللَّمُ مُولَا المَدِينَ مُ السَمَ مَعْدَ اللَّهُ مُولَا اللَّمَالُ الْمَالِي الْمُعْرِقُ الْمُولِي الْمُحْدِي الْعَلْمُ اللَّمَالُونُ مُ هُذَا المَدِ مَنْ اللَّمَ مُولُولُ السَدِ مَوْدُ اللْمُعَلِقُ الْمُولِي اللَّهُ وَمُولًا اللَّهُ وَمُولًا الْمُعْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْدِلُ اللَّهُ الْمُولُولُ عَنْ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعُلِقُ الْمُولُولُ الْمُولُو

عَنْ كُرَيْبٍ وَّحْدَهُ كَقَوْلِ حَجَّاجٍ وَّابُنِ آبِي رَوَّادٍ وَمَرَّةً عَنْ عِكْرِمَةَ وَحْدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَقَوْلِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ وَّحْدَهُ كَقَوْلِ حَجَّاجٍ وَّابْنِ آبِي رَوَّادٍ وَمَرَّةً عَنْ عِكْرِمَةَ وَحْدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَقَوْلِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَرَ وَتَصِحُ الْأَقَاوِيْلُ كُلُّهَا وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

و کیسے کا دوران کی کی بیان کرتے میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا جاتے فرمایا: کیا میں آپ لوگوں کوسفر کے دوران کی اکرم ملا جاتے ہیں ہاں! تو انہوں نے بتایا جب بی اکرم سی جاتے ہیں ہاں! تو انہوں نے بتایا جب بی اکرم سی جاتے ہیں ہاں گاہ میں موجود ہوتے تھے اور اس دوران سورج ڈھل جاتا تھا ( لیعن دو پہر کا وقت ہو جاتا تھا) تو بی اکرم سی جی ہے بہتے ہی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے اور جب بی اکرم سی جودگی کے وقت سورج نہیں ڈھلا ہوتا تھا ( یعنی دو پہر نہیں ہوئی ہوتی تھی) اور نبی اکرم سی جھڑے نے روانہ ہونا ہوتا تھا تو آپ سی کھڑے روانہ ہونا ہوتا تھا تو آپ سی کھڑے ہوائی ہوتا تھا تو آپ سی دو پہر نہیں ہوئی ہوتی تھی ) اور نبی اگرم سی بی نماز ایک ساتھ اوا کیا کرتے تھے اور اگر آپ سی کھڑے کی مماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے اور اگر آپ سی کھڑے کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے اور اگر آپ سی کھڑے کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے اور اگر می مغرب کا وقت نہ ہوا ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے اور اگر مغرب کا وقت نہ ہوا ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے اور عشاء کی نماز کے وقت میں ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے۔ مغرب کا وقت نہ ہوا ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے اور عشاء کی نماز کے وقت میں ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے۔ مغرب کا وقت نہ ہوا ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے اور عشاء کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے۔ مغرب کا وقت نہ ہوا ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے اور عشاء کی نماز کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

# سفر کے دوران دونمازیں ایک ساتھ اداکرنے کے بارے میں اختلاف کی وضاحت

دونمازیں ایک ساتھ اداکرنے کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہزھیلی بیان کرتے ہیں:

احناف کے علاوہ دیگرتمام کے نزدیک ظہر اور عصر کی نماز کو تقذیم کی صورت میں 'یعنی پہلی نماز (لیعنی ظہر کی نماز) کے وقت میں جع کر کے ادا کرنا جائز ہے اور تقدیم وقت میں جع کر کے ادا کرنا جائز ہے اور تقدیم کے حوالے سے جعہ بھی ظہر کی مانند ہے اس طرح مغرب اور عشاء کو تقدیم کی شکل میں یا تاخیر کی شکل میں جمع کرنا جائز ہے کہ لیکن اس کے حوالے سے جمعہ بھی ظہر کی مانند ہے اس طرح مغرب اور عشاء کو تقدیم کی شکل میں یا تاخیر کی شکل میں جمع کرنا جائز ہے کی اتنا طویل ہو کہ اُس میں قصر نماز ادا کرنا جائز ہوتا ہے۔

جن نمازوں کوجمع کر کے ایک ساتھ ادا کرنا ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز ہے اور مغرب وعشاء کی نماز ہے ان دو میں سے کسی ایک کے وقت میں ان دونوں کو ادا کیا جا سکتا ہے اگر انہیں پہلی نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو اسے جمع تقدیم کہتے ہیں اور اگر دوسری نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو اُسے جمع تاخیر کہتے ہیں۔

تاہم زیادہ فضیلت اس بات میں ہے: انسان ان دونوں نمازوں کو جنع کر کے ادانہ کرے تاکہ اس حولے سے اختلاف سے نیج سکے۔ کیونکہ نبی آکرم ساتی آئی نے با قاعد گی ہے اس پڑمل نہیں کیا ہے اگر یہ زیادہ فضیلت والا کام ہوتا تو آپ قصر کی طرح اس پڑھی با قاعد گی ہے مل پیراہوتے۔
اس پڑھی با قاعد گی ہے عمل پیراہوتے۔

جمع تاخیر (لینی دوسری نماز کے وقت میں دونوں نمازین ادا کرنا) احادیث سے ثابت ہے جو حضرت انس بڑگائڈ اور حضرت عبداللد ڈلائٹڈ کے حوالے سے منقول ہیں۔

۔ ۔۔ ان میں پہلی حدیث حضرت انس ڈالٹنڈ کے حوالے سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مالی تیزم نے اگر سورج کے ڈھٹل جانے سے پہلے سفر شروع کرنا ہوتا تھا تو آپ سُٹائیٹی ظہر کی نماز کوعصر کی نماز تک مؤخر کر دیتے تھے پھر (عصر کے وقت میں) دونوں نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور اگر (نبی اکرم سُٹائیٹی کے روانہ ہونے سے پہلے) سورج ڈھل چکا ہوتا تھا تو آپ مُٹائیٹی روانگی سے پہلے ہی ظہر کی نماز ادا کر لیتے تھے بھراس کے بعدروانہ ہوا کرتے تھے۔

ای طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک مرتبہ انہیں اپنے گھر جلدی پہنچے کا پیغام ملاتو انہوں نے تیزی سے سفر شروع کیا اور مغرب کی نماز کومؤ خرکر دیا 'جب شفق غروب ہوگئی تو سواری سے نیچ اُترے ' انہوں نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ اوا کیا اور پھر یہ بات بیان کی: نبی اکرم مَثَلِّ اَتِیْنَا نِی نے جب تیزی سے سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مَثَلِیْ ایسا بی کیا کرتے ہے۔

جمع تقذیم کی دلیل حضرت معاذر ٹالٹنٹ کے حوالے ہے بیمنقول متندروایت ہے: نبی اکرم منگائیٹیم غزوہ تبوک کے موقع پر جب مغرب کے بعد روانہ ہوئے تو آپ منگلیٹیم نے عشاء کو بھی مغرب کی نماز کے ساتھ ادا کر لیا' پھراس کے بعد آپ منگلیٹیم روانہ ہوئے۔

احناف اس بات کے قائل ہیں: جس شخص نے جج کا احرام باندھا ہوا ہو وہ عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ہی اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ جمع تقدیم کے طور پرادا کرےگا' کیونکہ عصر کی نماز کواُس کے عام مقررہ وقت سے پہلے ادا کیا جا رہا ہے دوسری اقامت کے ذریعے لوگوں کواس بات سے آگاہ کیا جائے گا' اسی طرح مزدلفہ کی رات مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع تا خیر کے طور پر ادا کرنا جائز ہوگا' کیونکہ عشاء کی نماز اپنے وقت میں ادا کی جارہ ی ہوگا۔ اس لیے اسے ادا کرنے کے علاوہ کسی بھی وقت میں دو ہمازیں ایک ساتھ ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

احناف کی دلیل یہ ہے: نمازوں کے اوقات تواتر کے ساتھ ٹابت ہیں'اس لیے خبرِ واحد کی بنیاد پر انہیں ترک کرۃ جائز نہیں ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بھائی نے بیر رویات نقل کی ہے جسے امام بخاری بریشتہ اور امام مسلم بریشتہ نے روایت کیا ہے عضرت عبداللہ بن مسعود بھائی فرماتے ہیں: اُس ذات کی شم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے! نبی اکرم شائی ہمیشہ اپنے وقت پر نماز اوا کیا کر ہے تھے آپ ہوتی بھی وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نماز اوا نہیں کی البتہ دو نمازیں ہیں (جنہیں آپ ساتھ اوا کی تھی اور مغرب اور عصر کی نماز جوعرفہ میں ایک ساتھ اوا کی تھی اور مغرب اور عشا ، کی نماز جومردلنہ میں اوا کی تھی ۔

(ڈاکٹر وہبہ ز<sup>دی</sup>لی بیان کرتے میں:)درست بیان یہ ہے: احادیث سے دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا ٹابت ہے اور قرآن کی طرح حدیث بھی (شرقی احکام کا) بنیادی مآخذ ہے۔

جن حضرات نے تقدیم یا تاخیر کی صورت میں دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کو جائز قرار دیا ہے اُن کا اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ صرف تین سور و س میں دونمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں جب سفر در پیش ہوئیا ہارش برف ہاری سردی بہت شدید ہواور عرفہ و مزولفہ میں ( دونمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں )۔

سیر پیر ہواور سرور وہ اس سریں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ ان تمین صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں''نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کی شرط کے بارے میں اہلِ علم کے درمیان ختلاف بایا جاتا ہے۔

- بیت به بین ایک ساتھ ادا کرنے فلم اور عصر کی نماز کو جبکہ مغرب وعشاء کی نماز کو تفتریم یا تاخیر کی صورت میں ایک ساتھ ادا کرنے کے اسباب چھے ہیں: سنز' بارش' کیچر' تاریکی' بیاری (جیسے بیہوشی وغیرہ) عرفہ اور مزدلفہ۔

ے اسباب بھا ہیں، سرباری سپر ماریں میہ رہ رہا ہے۔ یہ میں سیارہ سرباب بھا ہیں مرداورخوا تین دونوں کے لیے عرفہ اور مزدلفہ میں دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا سنت ہے جبکہ دیگر مواقع کے بارے میں مرداورخوا تین دونوں کے لیے نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کی اجازت نہیں۔

بدیں پیک میں اس طرح سفر کے دوران مطلق طور برنمازیں ایک ساتھ ادا کرنا جائز ہے خواہ سفرطویل ہو یا مختصر ہو کیکن اُس کے لیے اس طرح سفر کے دوران مطلق طور برنمازیں ایک ساتھ ادا کرنا جائز ہیں ہے اُس کی یہ بات شرط ہے وہ سفر نظی کا ہونا جاہئے سمندر کا نہ ہو کیونکہ سمندری سفر میں دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا جائز ہیں ہے اُس کی وجہ یہ ہے: بیدرخصت ہے اور رخصت کو صرف انہیں صورتوں میں محدود رکھا جائے گاجن میں رخصت دی گئی ہے۔

اس طرح میہ بات بھی شرط ہے: وہ سفر کسی گناہ کے لیے نہیں ہونا جاہیے یا محض سیر وتفری کے لیے نہیں ہونا جاہیے۔ معدوں سے قدین کے نہیں اُنڈ کے راُقاد سے نہ بہت بڑا ااُن کے ان کٹے جَدَّدُنَا اَدُوْ سَعِنْدِ الْاَشْنَةُ حَدَّثُنَا اَنَّهُ خَالِدِ الْاَنْحِ

1434 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ زَكِرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَبُلِا اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ انْ تَزِيغَ اَخَرَهُمَا حَتَى يُصَلِّيهُمَا فِي اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا تَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ر کے جاتا تو کھی حضرت مبداللہ بن عباس بڑھی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سڑیتیٹی کا بید معمول تھا، جب سورتی وُھٹی جاتا تو آپ سڑیتیٹی کا بید معمول تھا، جب سورتی وُھٹی جاتا تو آپ سائیتیٹی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے اور جب آپ سورتی وُھٹے سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ ان وونوں نمازوں کومؤخر کردیتے تھے۔ نمازوں کومؤخر کردیتے تھے۔ نمازوں کومؤخر کردیتے تھے۔

1435 حَدَّنَا آبُو عَلِيّ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّنَا عَبَّاسٌ الدُّورِیُّ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِی بَدُرٍ الدُّورِیُ حَدَّثَنَا یَحْیی بُنُ الْیَمَانِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ عَنُ حُسَیْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّهِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فَزَالَتِ الشَّمُسُ لَمْ يَرُتَحِلْ حَتَّى بُصَلِّى الْعُصُو وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا.

کی کی حضرت عبداللہ بن عباس دانفل بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سائیڈ جب کسی جگہ پر پڑاؤ کرتے اوراس دوران سور بی وصل چکا ہوتا تو آپ روانہ بن بی اکرم سائیڈ جب کسی جگہ پر پڑاؤ کرتے اوراس دوران سور بی وصل چکا ہوتا تو آپ روانہ بن بوتے ہے جس تک عصر کی نماز بھی دوانہ بن کے دوانہ بو سے بہلے روانہ بو سے بہلے روانہ بو سے بھی ہوتے تو پھرآپ بھی دونوں نمازوں کوعصر کی نماز کے وقت میں ادا کرتے ہے۔

- المسترجه عيد بن حسد في ا الشغشب من العسند } رقع ( ٦١٣ ) و الطبّراني في ( الكبير ) ( ١١ ١١ ) رقع ( ١٥٢٤ ) من طريق ابي بكر بن ابي شيبة ثنا ابو خالد الاسد، بهذا الاسعاد- 1436 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْمَ بْنِ مَاهَانَ آبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُ وَالْعَصْرِ وَإِذَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذَا ارْتَحَلَ حِيْنَ تَزِيعُ الشَّمْسُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا ارْتَحَلَ حَيْنَ تَزِيعُ الشَّمْسُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا ارْتَحَلَ حَيْنَ تَزِيعُ الشَّمْسُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا ارْتَحَلَ حَيْنَ تَزِيعُ الشَّمْسُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا ارْتَحَلَ حَيْنَ تَزِيعُ الشَّمْسُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا ارْتَحَلَ عَبْلَ ذَلِكَ آخَرَ ذَلِكَ اللهِ وَقَتِ الْعَصْرِ.

علا کے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم منگا تی کا سورج کے ڈھل جانے کے بعد روانہ ہونا ہوتا تو آپ منگا تی کا موزائد ہونا ہوتا تو آپ منگا تی ہونا ہوتا تو آپ منگا تھے۔

### راويانِ حديث كانعارف:

ے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: ''ان میں کوئی میں کوئی ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: ''ان میں کوئی حرج نہیں ہے''۔ ان کے مزید طالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۱۳۵/۸) (۱۳۳۸)۔

مویٰ بن ربیعۃ مصری۔امام ابوزرعہ ہے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ بولے: ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: جرح وتعدیل (۱۳۲/۸) (۲۳۲)۔

1437 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا الْأَحْسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا اَرَادَ اَنُ يَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ الظَّهْرَ حَتَّى يَدُخُلَ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ .

ﷺ کے دوران ظہر اور عصر کی نماز کو آئی ہیاں کرتے ہیں: نبی اکرم مناتیج ہے جب سفر کے دوران ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ادا کرنا ہوتا تو آپ سناتیج ظہر کی نماز کومؤ خرکر دیتے تھے یہاں تک کہ عصر کا ابتدائی وقت آ جاتا (تو اس وقت میں دونوں نمازیں ایک ساتھ اداکرتے تھے)۔

المعلى المنطقة عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ حَدَّتَهُ عَنُ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ فَيضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ حَدَّتَهُ عَنُ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ فَيضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلُ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلُ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلُ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدْمَ مَعَدُ بِنَ عَدِدَ الله نقدم مَعَدُه عَنْ الطَاهِر بِنَ السَّمَ اللهُ عَدْمَ مَعَدُ بِنَ عَدِدَ اللهُ نقدم مَعْدُه وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمَ مَعَدُ اللهُ عَدْمَ مَعْدُه وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمَ مَعْدُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمَ مَعْدُهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ ا

١٤٣٧ - اخترجه الهيهيضي في ( السنن الكبرى ) ( ٢٦١/٣ ) كتاب الصلاة باب الجبيع بين الصلائين في السفر' من طريق الدارقطني' به - و حسرجه مسسلهم ( ١٨٩/١ ) كتساب صلاة الهيمافرين' باب جواز الجبيع بين الصلائين' حديث ( ١٠٤/٤٧ ) و الهيريقي في ( السنن الكبرق ا ( ١٦٢٠٣ ) كنساب النصسلارة باب الجبيع بين الصلائين في البيفر' و في ( معرفة السنن و الآثار ) ( ١٤٦/٢ ) كتاب الصلاة باب الجبيع بين اسلائين في مفر' حديث ( ١٦٤٦ )؛ كلهم من طريق شهابة بن بوار بهذا الاستان-

صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ ذَهَبَ.

، کھ ابن شہاب مضرت انس بڑائنڈ کے حوالے سے بیہ بات تقل کرتے ہیں: جب نبی اکرم منگائیڈ میں نے سورج وصل جانے سے پہلے سفر پر روانہ ہونا ہوتا تو آپ روانہ ہوجاتے کیہاں تک کہ جب عصر کا وقت شروع ہوجاتا تو آپ پڑاؤ کر کے ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ اوا کرتے تھے اور اگر آپ منافقیم سورج ڈھلنے تک رواندند ہوئے ہوتے تو آپ منافقیم ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعدروانہ ہوتے۔

1439 حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصُرِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُوْنُسَ الْقَصَّارُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَاللَّيْتُ وَابُنُ لِهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْجَمَعَ بَيْنَ الظَّهُ رِ وَالْعَصْرِ اَخْرَ الظَّهُرَ حَتَى يَدُخُلَ اَوَّلُ وَقُتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ

آ پ مَنْ ﷺ ظہری نماز کومؤ خرکر دیتے تھے یہاں تک کہ عصر کا ابتدائی وقت شروع ہو جاتا' پھراس کے بعد آ پ مَنْ ﷺ ان وونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

1440- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ وَّابُوْ بَكْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْـ وَلِيْــدِ بُـنِ مَــزُيّدٍ الْعُذُرِيّ بِبَيْرُوتِ اَخْبَرَنِي اَبِي حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوُلَى عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُـمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ اَقْبَلَ مِنْ مَّكُمَّ وَجَاءَهُ خَبَرُ صَفِيَّةَ بِنْتِ آبِي عُبَيْدٍ فَاسْرَعَ السَّيْرَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ اَصْحَابِهِ الطَّلاَةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ الطَّلاَةَ فَسَكَتَ فَقَالَ الَّذِى قَالَ لَهُ الصَّلاةَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ هَٰذَا عِلْمًا لاَ اَعْلَمُهُ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ مَا غَابَ الشَّفَقُ سَاعَةً نَزَلَ فَاقَامَ الصَّلاةَ وَكَانَ لا يُنَادَى لِشَيْءٍ قِنَ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ - وَقَالَ النَّيْسَابُوْرِيُّ بِشَيْءٍ قِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ - وَقَالاً جَمِيعًا فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ سَاعَةً وَّكَانَ يُصَلِّى عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ أَيُنَ تَوَجَّهَتُ بِهِ السُّبُحَةَ فِي السَّفَرِ وَيُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

١٤٣٨–اخسرجيه احسيد ( ٢٦٥/٣ )؛ و عبد بن حسيد ( ١١٦٥ )؛ كلاهما من طريق يعيى بن غيلان؛ بهذا الامتياد – و اخرجه البغياري ( ١٥٨٢/٣ ا كتساب تسقصبير الصلاة· بلاب اذا ارتعل بعدما زاغت الشبعس· العديث ( ١١٢ ﴾ و مسلم ( ٤٨٩/١ ) كتاب صلاة البسيافرين· بناب جواز العبيع بيس البعسلاتيس البعسديث ( ٧٠٤/٤٦ )؛ و ابو عوالة ( ٢٥١/٢ ) ؛ و ابو داود ( ٢٨٩/١ ) كتاب الصلاة؛ باب الجسع بين الصلاتين ( ١٢١٨ ) ؛ و الـنـــائـي ( ٢٨٤/١ ) كتساب الـبـواقيت باب الوقت الذي يجهع فيه البـسافر بين الظهر و العصر ( ٥٨٦ ) و البيهقي فب ( السنن الكبرى ) ( ١٦١/٣ ) كتاب الصلاة· باب الجسع بين الصلاتين في السفر؛ كلهم من طريق الهفضل بن فضالة بهذا الاستباد-

١٤٣٩–اخسرجيه البيهيقي في ( مبعرفة البيئن و الآثار ) ( ١٤٦/٢ ) كتاب الصلاة؛ باب الجبيع بين صلاتين في البيفر؛ عدبت ( ١٦٢٥ ) من طريق إبراهيم بن العسبين؛ حدثنا ابو صالح: عبد الله بن صالح\* بهذا الاستاد- و يشظر العديث ( ١٤٣٧ ١٤٣٧ )-

-١٤٤٠ اخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ١٦٠-١٦٠ ) كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر' من طريق الدارقطني' به-

یہاں پر نمیشا پوری راوی نے ایک لفظ مختلف نقل کیا ہے اس کے بعد کے الفاظ راویوں کے متفقہ ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں ا حضرت عبداللہ بڑالیڈ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کئ پھر انہوں نے یہ بات بتائی ، جب نبی اکرم سل پینم نے تیزی سے سفر کرنا ہوتا تو آ ب مل پینم شفق غروب ہو جانے کے تھوڑی دیر بعد مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کیا کرتے تھے آ ب سل پینم سفر کے دوران اپنی سواری کی بیشت پر ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے خواہ سواری کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

حضرت عبدالله بن عمر طبی ان او کول کو بتایا: نبی اکرم مناتیم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

ے عمر بن زید بن عبد الله بن عمر بن خطاب مدنی، نزیل عسقلان ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار ویا ہے۔ بیراویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال 250ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر حسقلانی (۲۲/۲) (۵۰۵)۔

1441 - حَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَغِدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ اللهِ بِنَ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ اللهِ بَنَ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ اللهِ بَنَ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ اللهِ إللهِ بَنْ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ اللهِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ ابْعُدَ انْ غَابَ الشَّفَقُ بِسَاعَةٍ . تَابَعَهُ ابْنُ وَهُبٍ.

ﷺ کی اللہ علی اللہ ہیاں کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ہٹا تھیا کوان کی (اہلیہ)صفیہ کی بیاری ٹی اطلاع ملی تو وہ تیزی سے سفر کرنے بیکے پھرانہوں نے نبی اکرم سل تیا ہم سے حوالے ہے اس کی مانندروایت نقل کی' جس میں بیدالفاظ ہیں:

'' شفق غروب و نے کے تھوڑی دیر بعد'۔

ابن وہب نامی راوی نے ان کی متابعت کی ہے۔

1442 حَدَثَنَا آخِمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَغِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبِی حَدَّثَنَا أَبِی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِى آبِی عَنْ آبِیْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيّ (صَلَّی بُنُ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحُسَیْنِ حَدَّثِی آبِی عَنْ آبِیْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيّ (صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيّ (صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ) إِذَا ارْتَحَلَ حِیْنَ تَزُولُ الشَّهُ شَجَعَ الظّٰهُ وَالْعَصْرَ وَإِذَا مَذَ لَهُ السَّیْرُ آخِرَ الظّٰهُ وَعَجَّلَ

الْعَصْرَ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

سی اکرم منافیظ مورج و قصل جانے کے وقت سفر کے لیے روانہ ہوئے اگرم منافیظ مورج و قل جانے کے وقت سفر کے لیے روانہ ہوئے گئے تو آپ منافیظ مورج و قل جانے کے وقت سفر کے لیے روانہ ہوئے گئے تو آپ منافیظ میں اگر تے اور جب آپ اس سے پہلے روانہ ہوئے لگتے تو آپ ظہر کی مناز جلدی اداکر لیتے تھے اور ان دونوں نماز وں کوایک ساتھ اداکرتے تھے۔ نماز کومؤخر کر دیتے اور عصر کی نماز جلدی اداکر لیتے تھے اور ان دونوں نماز وں کوایک ساتھ اداکرتے تھے۔

----

# راويانِ حديث كالتعارف:

1443 - حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ وَاصِلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنُ غَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَمُوسَى بُنُ عُقْبَةَ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذَا جَدَ وَمُوسَى بُنُ عُقْبَةَ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذَا جَدَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سُفْيَانُ بَعْدُ فِى حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ إلى رَبُعِ اللَّيْلِ قَالَ ابْنُ وَالْعِشَاءِ قَالَ سُفْيَانُ بَعْدُ فِى حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ إلى رَبُعِ اللَّيْلِ قَالَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ وَالْعَشَاءِ قَالَ سُفْيَانُ بَعْدُ فِى حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ إلى رَبُعِ اللّيلِ قَالَ ابْنُ مَاعِدٍ فِى حَدِيْثِهِ قَالَ احَدُهُمْ فِى حَدِيْتِهِ إلى رَبُعِ اللَّيلِ .

ﷺ کے جب تیزی سے سفر کرنا ہوتا تھا تو آب مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔

ایک راوی نے اس روایت میں:''ایک چوتھائی رات تک''کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ ایک اور راوی نے بھی''چوتھائی رات تک''کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

معلال المُنَ ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنَ مُّوْسَى بُنِ عُقَبَةَ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ قَوْلِ النَّيُسَابُوْدِي، عُقْبَةَ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ قَوْلِ النَّيُسَابُوْدِي، عُقْبَةَ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ قَوْلِ النَّيْسَابُوْدِي، عَمْراه حضرت عبدالله بن عمر فَرَاتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمَ مَثَلَقَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### راويانِ حديث كا تعارف:

ک محمد بن عاصم بن جعفر معافری مصری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دسویں طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال 215ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۷) (۲۰۲۲)۔

1445 حَدَّثَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ يَحْيِى بُنِ مِرْدَاسِ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا ابُوْ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ خَالِدِ ١٤٤٢-اخرجه احد ( ٨٠/٢): حدَثنا عبد الرزاق ثنا مفيان النوري بهذا الامناد- بُنِ يَزِيُدَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَوْهَبِ الرَّمُلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ بَنُ فَضَالَةً عَنِ اللَّيْ بَنِ سَعُدٍ عَنُ هِشَامِ بَنِ سَعُدٍ عَنُ اللهِ عَنُ مَعُاذِ بَنِ جَبَلِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ إِذَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ إِذَا زَاعَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ تَزِيعَ الشَّمُسُ اَحَّرَ الظُّهُرَ حَتَى زَاعَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ تَزِيعَ الشَّمُسُ اَحَّرَ الظُّهُرَ حَتَى يَنُولَ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ تَزِيعَ الشَّمُسُ اَحْرَ الظُّهُرِ وَالْعَصْوِ وَإِنْ تَرَحَّلَ قَبُلَ اَنْ تَزِيعَ الشَّمُسُ اَحْرَ الظَّهُرَ حَتَى يَنُولَ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ يَرُتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءُ وَإِن الشَّمُسُ اللهُ عَصْدِ وَفِى الْمَغُوبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ عَابَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ يَرُتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءُ وَإِن الشَّمُ اللهُ عَلْمَ الْمَعُوبِ وَالْعَشَاءُ وَإِن الشَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

کی کی حضرت معاذ بن جبل بڑا تھا بیان کرتے ہیں۔ غروہ تبوک کے موقع پر (نبی اکرم مواقع کم اید معمول تھا) جب آپ مالی کی روانہ ہونے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو آپ مواقع کم طہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے تھے اور اگر آپ مواقع کی سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہوجاتے تو آپ مواقع کم نماز کومؤ خرکر دیتے تھے بہاں تک کہ عصر کی نماز اور کی لیے بڑاؤ کرتے تھے اس طرح آپ مغرب کی نماز اوا کیا کرتے تھے اگر آپ مواقع کے روانہ ہونے سے پہلے سورج غروب ہوجاتا تو آپ مواقع کم مورج غروب ہوجاتا تو آپ مورج غروب ہونے ہوجاتا تو آپ مورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیتے اور اگر آپ مواقع غروب ہونے سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ مغرب کی نماز کومؤ خرکر دیتے تھے پھر عشاء کے لیے پڑاؤ کرتے تھے اور ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ اوا کر لیتے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

۔ بنید بن خالد بن بزید بن عبداللہ بن موہب- رملی، ابوخالد، علم حدیث کے ماہرین نے آئیں'' ثقہ'' قرار ویا ہے۔ عابد، یہ رادیوں کے دسویں طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 232ھ یا اس کے بعد ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۳۲۴/۳) (۳۲۴)۔

1446 - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيِّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهَبٍ عَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ بِهِذَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ الْمُفَطَّلَ بُنَ فَضَالَةً.

全会 يبي روايت ايك اور سند كے ہمراہ بھي منقول ہے تا ہم اس كى سند سيجھ مختلف ہے۔

1447 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْبَلْخِیُ حَدَّثَنَا قُتَبَهُ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْبَلْخِیُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِیُ حَبِيْبٍ عَنُ أَبِی حَبِیْبٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ) كَانَ فِی عَزْوَةٍ تَبُولُكَ إِذَا ارْتَحَلَ ابِی الطّفَیْلِ عَامِر بُنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اَنَّ النّبِیّ (صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم) كَانَ فِی عَزْوَةٍ تَبُولُكَ إِذَا ارْتَحَلَ ابِی الطّفَیْلِ عَامِر بُنِ وَاثِلَة عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اَنَّ النّبِیّ (صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم) كَانَ فِی عَزْوَةٍ تَبُولُكَ إِذَا ارْتَحَلَ ابِی الطّفَیلِ عَامِر بُنِ وَاثِلَة عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اَنَّ النّبِیّ (صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم) كَانَ فِی عَزْوَةٍ تَبُولُكَ إِذَا ارْتَحَلَ الْعَلَامِينَ المُعلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم) كَانَ فِی عَزْوَةٍ تَبُولُكَ إِذَا ارْتَحَلَل اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم) كَانَ فِی عَزْوَةٍ تَبُولُكَ إِذَا ارْتَحَلَل اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم) كَانَ فِی عَزْوَةٍ تَبُولُكَ إِذَا ارْتَحَل المِعْ الْعِلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه وَاللّهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ وَلَيْدَا (117/1) كتاب الصلاف في السفر و في (معرفة السنو و الآئد) كتاب الصلاف الله الله عن السفر عديث (1707) عنا الله المَدَ عديث (1717) المنظر عديث (1717)

- 1647 المسهد ( 1870)؛ و ابو داود ( 7/۲ – ۸) كتاب الصلاة؛ باب الجبع بين الصلائين؛ حديث ( 1970)؛ و الترمذي ( 178/7 – 1849) كتساب التصسلاءة؛ بساب مسا جاء في الجبع بين الصلائين؛ حديث ( 007 )؛ و العاكم في ( علوم العديث ) ص ( 184) و البيبيقي في ( السنبن الكبرى ) ( 177/7 ) كتاب الصلاة؛ باب الجبع بين الصلائين في السفر ؛ كلميم من ملسيق قتيبة بن معيد؛ بهذا الابتناد- قَبُلَ اَنُ تَزِيعٌ الشَّمُسُ اَخَّرَ الظُّهُرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصُرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا وَّإِذَا ارْتَحَلَ بَعُدَ زَيُعِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ الْمَغُرِبِ اَخَرَ الْمَغُرِبَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعُدَ الْمَغُرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغُرِبِ . قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰذَا لَمْ يَرُوهِ إِلَّا قُتَيْبَهُ .

وران پڑاؤ سے) جب بی اکرم سائے ہی سورج وصلے سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ سائے ہی اکرم مؤلی ہے کا یہ معمول تھا (سفر کے دوران پڑاؤ سے) جب بی اکرم سائے ہی سورج وصلے سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ سائے ہی طبر کی نماز کومؤ خرکر دیتے 'یہاں تک کے عصر کے وقت میں اُن دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرتے تھے اور جب آپ سورج کے حل جانے کے بعد روانہ ہوتے تو آپ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے تھے' چر روانہ ہوتے تھے' اس طرح جب آپ مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ سائے ہی مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ سائے ہی نماز کومؤ خرکر دیتے 'یہاں تک کہ اسے عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتے تھے اور جب آپ سائے ہور تا خروب ہونے کے بعد روانہ ہوتے تو پھر آپ عشاء کی نماز جلدی ادا کرتے اور اُسے مغرب کے ساتھ ادا کر لیتے تھے۔

امام ابوداؤد نے یہ بات بیان کی ہے: اس روایت کوصرف قنادہ نامی راوی نے نقل کیا ہے۔

1448 حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِيُ بُنُ قَانِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ الْبَلْحِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ الْاَعْيَنُ حَدَّثَنَا عَلِي الْبَلْحِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ الْبَلْحِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ بُنُ اللَّهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بِهِلْذَا مِثْلَهُ.

会会 یبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

## راويان حديث كالتعارف:

ے محمہ بن ابی عمّاب بغدادی، ابو بکر اعین، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے محمہ بن ابی عمّاب بغدادی، ابو بکر اعین، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے محمیار ہویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 240ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۷۱)(۲۱۲۲)۔

1449 حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَّجَوِيْرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ وَاللَّفُظُ لِوَكِيْعٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ استُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ فِى سَفَرٍ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغُوبِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغُوبِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغُوبِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ صَلَّى الْمَغُوبِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ صَلَّى الْمَغُوبِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ صَلَّى الْمَغُوبِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ صَلَّى الْمَغُوبِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا نَابَتُهُ حَاجَةٌ صَنَعَ هَاكَذَا.

افع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر زان کی اہلیہ سیدہ صفیہ کی بیاری کی اطلاع ملی۔ وہ اس وقت سفر کی حالت میں سے انہوں نے رفتار تیز کر دی جب سورج غروب ہو گیا' تو ان سے نماز کے لیے کہا گیا لیکن وہ چلتے رہے' سورج عروب ہو گیا' تو ان سے نماز کے لیے کہا گیا لیکن وہ چلتے رہے' سیاں تک کہ جب شفق غروب ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے پڑاؤ کیا اور مغرب کی نماز ادا کی' پھر وہ انتظار کرتے رہے نہاں تک کہ جب شفق غروب ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے پڑاؤ کیا اور مغرب کی نماز ادا کی' پھر وہ انتظار کرتے رہے۔

١٤٤٨–اخرجه احدد ( ٢٤١/٥ ): ثنا قتيبة بن سعيد بهذا الاستاد- و ينظر: العديث السابق-

١٤١٩–اشار البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( ١٦٠/٣ ) الى هذاه الرواية- وينظر: العديث الآتي-

یہاں تک کہ شفق غروب ہوگئ تو انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی کھرانہوں نے ہمیں میہ بات بتائی نبی اکرم مَثَاثَیْکِم کو جب کوئی کام ہوتا تھا تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔

1450 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤَدَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِي عُمَرَ بِهِلْذَا وَقَالَ حَتَى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَوْلَ فَصَلَّى الْمُعَمَّدُ بَهُ فَالَ اِنَّ وَقَالَ حَتَى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَوْلَ فَصَلَّى الْمُعَمَّدِ بِهِلْذَا وَقَالَ حَتَى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَوْلَ فَصَلَّى الْمِشَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ اِذَا عَبَى بَعْتُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْأَلْهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ اِذَا عَجَلَ بِهِ صَنَعُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ اَفْعِ حَفَرَتَ عَبِدَالِمَدَ وَلِي الْمِوْلَ لِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

- 1451 حَدَثَنَا اَبُو بَكُوِ النَّيُسَابُوُرِيُ اَخْبَرَنِى الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ اَخْبَرَنِى اَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِدٍ يَقُولُ حَدَثِنِى نَافِعٌ قَالَ حَرَجُتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُرِيدُ اَرْضًا لَهُ فَنزَلَ مَنْ لِلاَ فَاتَاهُ رَجُلْ فَقَالَ لَهُ وَاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُرِيدُ اَرْضًا لَهُ فَنزَلَ مَنْ لِلاَ قَاتَاهُ رَجُلْ فَقَالَ لَهُ النَّهُ مِنْ اَبِي عُبَيْدٍ لَمَّا بِهَا وَلَا أَظُنُ اَنْ تُدُرِكَهَا . وَذلِكَ بَعُدَ الْعَصْرِ -قَالَ - فَحَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنُ وَهُو مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلاةِ فَقُلْتُ الصَّلاةَ فَلَمُ فُو رَيْشٍ فَيسِرُنَا حَتَى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ عَهْدِئ بِصَاحِبِي وَهُو مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلاةِ فَقُلْتُ الصَّلاةَ فَلَمُ فَرَيْشٍ فَيسِرُنَا حَتَى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ عَهْدِئ بِصَاحِبِي وَهُو مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلاةِ فَقُلْتُ الصَّلاةَ فَلَمُ يَعْدُ الْعَرْبَ وَهُو مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلاةَ وَقَلْتُ الصَّلاةَ فَلَمُ يَلُولُ اللهُ عَلَى الصَّلاةِ وَقَلْتُ الصَّلاةَ وَقَلْ تَوَارَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا عَبْلَ عَلَيْهَ وَقَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا عَجْلَ بِهِ امْرٌ صَنَعَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا عَجْلَ بِهِ امْرٌ صَنَعَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا عَجْلَ بِهِ امْرٌ صَنَعَ هَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا عَجْلَ بِهِ امْرٌ صَنَعَ هَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِذَا عَجْلَ بِهِ امْرٌ صَنَع هَا لَذَاء

افع بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر رفاقین کے ساتھ روانہ ہوا وہ اپنی زمین کی طرف جارہے سے انہوں نے رائے میں ایک جَلد بڑاؤ کیا ایک فی ان کے پاس آیا اور اُس نے بتایا: (ان کی اہلیہ) صفیہ بنت ابوعبید کی حالت نازک ہے اور میرا یہ خیال نے آپ (ان کے انقال سے پہلے) اُن تک نہیں پہنچ سکیں عے۔ (راوی کہتے ہیں:) یہ عصر کے بعد کی بات ہے راوی کتے ہیں:) یہ عصر کے بعد کی بات ہے راوی کتے ہیں: معنرت عبداللہ بن عمر بڑا فی تیزی سے وہاں سے نکلے ان کے ساتھ قریش کا ایک فی بھا، ہم لوگ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، میرا حضرت عبداللہ بن عمر بڑا فیا کے ساتھ گرا تعلق تھا وہ لوگ سفر کرتے ہوئے وہا رہے تھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، میرا حضرت عبداللہ بن عمر بڑا فیا اللہ سناد۔ مد اللہ سناد۔ مد اللہ میں مافع نمو ہذا باسنادہ مد

١٤٥١ : اخسرجه البسيسفى في ( السنن الكبرى ) ( ١٦٠/٣ ) كتاب الصلاة باب الجبع بين الصلاتين في السفر' اخبرتا ابو عبد الله الصافظ و ابسو بسكسر بن العسس الثامني قالا : ثنا ابو العباس معبد بن بعقوب تنا العباس بن الوليد بن مزيذ بهذا الاستباد - قال البيسيقي؛ و ببعثاء و اه فضيل ابن غزوان و عطاف بن خالد عن ثافع - و بنظر؛ العديث الآتي - نماز بری با قاعدگی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے میں نے عرض کی نماز کا وقت ہو گیا ہے انہوں نے میری طرف تو جہنیں گی اور چلتے رہے جیسے پہلے چارہے تھے یہاں تک کہ جب شفق کا آخری وقت ہو گیا' تو انہوں نے پڑاؤ کیا اور مغرب کی نماز ادا ک پھر انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی تو اسی دوران شفق غروب ہوگئی تو انہوں نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی' پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمیں یہ بتایا جب نبی اکرم ملا تیج فی معاطع میں جلدی کرنی ہوتی تھی تو آپ اسی طرح کیا کرتے تھے۔

---

### راويانِ حديث كا تعارف:

صعبدالرحمن بن یزید بن جابرازدی، ابوعتبة شامی دارانی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے ساتوں طبقے ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 157ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ نو ''القریب''از حافظ ابن حجر مسقلانی (۱۰۴)(۲۰۸۸)۔

1452 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُسَى عَلَّانُا عِيْسَى بَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ.

1453 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى مَوْيَمَ حَدَّثَنَا عَظَافُ بُنُ مَنْطُورٍ حَدَّثَنَى نَافِعٌ قَالَ آفْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَادِرِيْنَ مِنْ مَّكَةَ حَتَى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتُصْرِحَ عَلَى زَوْجَتِهِ صَفِيَّةَ فَالسَّرَعَ السَّيْرَ وَكَانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمُسُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ ظَنَنَا آنَهُ نَسِى صَفِيَّةً فَالسَّرَعَ السَّيْرَ وَكَانَ إِذَا كَادَ آنُ يَعِيبَ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابُ الشَّفَقُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَغَابُ الشَّفَقُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَة ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَغَابُ الشَّفَقُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَة ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَغَابُ الشَّفَقُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَة ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَغَابُ الشَّفَقُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَة ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَغَابُ الشَّفَقُ ثُمَّ الْعَنَا لَهُ الصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَعَابُ الشَّفَقُ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى الْعَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى السَّفَقُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْ

کھ کے نافع بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ کے ساتھ مکہ سے آرہے سے بہاں تک کہ راست میں آئیں ان کی اہیہ نید کی شدید بیاری کے بارے میں بتایا گیا، تو انہوں نے سفر کو تیز کردیا، ان کا یہ معمول تھا، جسے ہی سور ن غروب ہوتا تھا، اس دفت اثر کر مغرب کی نماز ادا کر لیتے سے کیکن اس رات ایسانہیں ہوا، یہاں تک کہ جمیس یہ گمان ہوا کہ شاید دہ نماز کو کھول گئے ہیں ہم نے ان سے کہا: جناب! نماز کا دفت ہو چکا ہے، لیکن وہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب شفق غروب ہوگئی اس دفت انہوں نے کھڑے ہوکرعشاء کی نماز ہونے دالی تھی اس دفت انہوں نے کھڑے ہوکرعشاء کی نماز ہونے دالی تھی اور جایا: ہم نبی اگرم مناقیۃ کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہے۔

١٤٥٢- اخسرجه ابسو دود ، ٦/٢ ) كتاب الصلاة بناب الجبيع بين الصلائين حديث ( ١٢١٢ ): تننا ابراهيت بن موسى بهذا الاستناد- و اخرجه التسسائي ( ٢٨٧/١ ) مِن طريق الوليد بن مسلم فال: حدثنا ابن جابر وبهذا الاستناد-

١٤٥٢–اخرجه النسسائس في ( البسنس الكبرى ) ( ١٨٩/١ ) كتابب مواقبت الصلاة باب الوقت الذي يجبع فيه البسبافر البغرب و العنساء حسيت ( ١٥٦٨ ): انّا قنيبة بن معيد قال: حدثنا العطاف بن خالد" بهذا الامتساد-

### راويان حديث كالتعارف:

ابراہیم بن مویٰ بن بزید تمیمی، ابواسحاق فراء رازی، یلقب بالصغیر، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں" ثقة" قرار دیا ہے۔ انہیں (احادیث مبارکہ کا) حافظ قرار دیا گیا ہے۔ بیراویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 220ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:" القریب" از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۸۹۳) (۲۸۹)۔

68-باب صِفَةِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَصِفَةِ الصَّلاَةِ فِى السَّفِينَةِ. الصَّلاَةِ فِى السَّفِينَةِ.

باب: سفر کے دوران نماز کا طریقۂ کسی عذر کے بغیر دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنا 'کشتی میں نماز ادا کرنے کا طریقہ

1454 - حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوُنَ آبُوُ حَامِدٍ حَدَّثَنَا اِبُوَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّيْمِیُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاؤُدَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ آهْلِ الْحَدِيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ عَنْ مَّيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ حَدِيْثٍ. هُ الله يهى روايت ايك اور سند كهمراه بهى منقول ہے۔

### راويان حديث كالتعارف:

ر جعفر بن برقان- بضم موحدة وسكون راء بعدها قاف- كلاني، ابوعبدالله رقی، علم حدیث كے ماہرین نے انہیں درصدوق، قرار دیا ہے۔ (روایت كے فاظ نقل كرنے ميں) بيوہم كا شكار ہوجاتے ہیں۔ فی حدیث زہری، بيراويوں كے ساتویں طبقے ہے تعلق ركھے ہیں۔ ان كا انقال 50ھ يا اس كے بعد ہوا۔ ان كے مزيد طالات كے ليے ملاحظہ ہو: "التوی طبقے ہے تعلق ركھے ہیں۔ ان كا انقال 50ھ يا اس كے بعد ہوا۔ ان كے مزيد طالات كے ليے ملاحظہ ہو: "التوی طبقے ہے تعلق ركھے ہیں۔ ان كا انقال 179ھ)۔

ريب رَبَ الْحَالَةُ الْمُواهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاؤُدَ عَنُ رَجُلٍ مِّنُ اَهُلِ الْكُوفَةِ مِنُ ثَقِيفٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مِعْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرٍ انَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امْرَهُ اَنْ يُصَلِّى قَائِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امْرَهُ اَنْ يُصَلِّى قَائِمًا اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امْرَهُ اَنْ يُصَلِّى قَائِمًا اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امْرَهُ اَنْ يُصَلِّى قَائِمًا اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَرَهُ اَنْ يُصَلِّى قَائِمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَرَهُ اَنْ يُصَلِّى قَائِمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ السَّفِيْنَةِ فِيْهِ وَجُلٌ مَجْهُولٌ .

من البرار ( ۱۲۹۱ كتيف ) رقم ( ۱۸۳ )؛ حدثنا ابراهيم بن معبد التيبي " تنا عبد الله بن داود" ببيذا الاستاد - قال البزار: لا ۱۲۵۰ كتيف ) رقم ( ۱۸۳ )؛ حدثنا ابراهيم بن معبد التيبي " تنا عبد الله بن داود" ببيذا الاستاد - قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من وجه من الوجوه الا من هذا و لا له الا هذا الاستاد و لا تعلم من سبى هذا التقفي و ذكر بسعض اصعابنا لفذا العدبث عن ( عدر بن عبد اللقار عن جعفر بن برقان عن ميدن بن صيران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البند \_ ) - و احسب انه غلط و انها هو عندي عن ابن عدر - ۱۵ - و ذكره البيشي في ( مجمع الزوائد ) ( ۱۹۹۱ ) وقال البزار و فيه رجل لم بسم و بفية رجاله نقات و ابتناده منصل -

یہ بدایت کی تھی: وہ کھڑے ہوکرنماز ادا کیا کریں' ماسوائے اس صورت کے' کہ انہیں ۃ و بنے کا اندیشہ ہو۔ امام دارقطنی بیان کرتے ہیں:مرادیہ ہے: وہ کشتی ہیں کھڑے ہوکرنماز ادا کیا کریں۔

کشتی میں نماز ادا کرنے کا تھم

. مستخشق میں نماز اوا کرنے کے تھم کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابن مازہ تحریر کرتے ہیں:

امام محمد مُرَّةُ اللّهُ عنه بات بیان کی ہے: اگر کوئی شخص کشتی ہے باہر آ کرنماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہوتو میں اس کے لیے یہ بات پیند کروں گا' وہ کشتی ہے باہر آ کر زمین پر نماز ادا کرئے کیئن اگر وہ کشتی میں بھی نماز ادا کر لیتا ہے' تو ایسا کرنا جائز ہوگا' جواز کی دلیل ابن سیرین کی نقل کردہ وہ روایت ہے' وہ بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت انس بن مالک ہڑاتھ کی اقتداء میں کشتی میں بیٹھ کرنماز ادا کی' اگر ہم جا ہے تو ہم خشکی پر جا سکتے تھے۔

ای طرح مجاہد نے بیہ بات بیان کی ہے ، ہم نے حضرت جنازہ بن ابوامیہ رٹاٹنٹنڈ کی اقتداء میں بیٹھ کرنماز ادا کی'اگر ہم حاہتے تو ہم کھڑے ہو سکتے تھے۔

ای طرح کی روایت امام تمس الائمہ مزری بیستانے عبداللہ کے کلام کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں ایک کشتی میں نبی اکرم مُلِّ تَقِیْم کے کچھ صحابہ کرام بڑھ نُٹیم کے ساتھ موجود تھا' جن میں حضرت ابودرداء حضرت ابوسعید خدری' حضرت جابر' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہم شامل بینے' اسی دوران نماز کا وقت ہوگیا' تو ان کا امام آ گے ہوا اور ان سب حضرات نے کشتی میں ہی نماز اداکر لی' اگر ہم جا ہے تو ہم خشکی پر جا سکتے تھے۔

(مصنف کہتے ہیں: )اس کی وجہ رہے : معنوی طور پر کشتی بھی زمین کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ قر اُت کے لیے اس پر بیٹھنا مباح ہے 'جس طرح زمین پر بیٹھنا مباح ہے تو کشتی کی مثال بلنگ کی طرح ہوگی ۔!

1456 حَدَّنَنَا حَعْفَرُ بُنُ بُرُفَانَ عَنْ مَّيْمُون بُنِ عِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّفَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُفَانَ عَنْ مَّيْمُون بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جَعْفَرَ بُنَ ابِي طَالِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أُصَلِّى فِي السَّفِيْنَةِ قَالَ صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا إِلَّا اَنْ تَحَافَ الْغَرَق . حُسَيْنُ بُنُ عُلُوانَ مَتْرُوك .

کا کا دورت عبداللہ بن عباس میں تھا ہیں کرتے ہیں : جب نبی اکرم مثل تی من ابوطالب میں ابوطالب میں تو میٹ کو حبشہ بھیجا تو انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کشتی میں کس طرح نماز ادا کریں گے؟ نبی اکرم مثل تی ہم کے اس میں کھڑے ہو کرنماز ادا کرو البتہ تمہیں ڈو بنے کا اندیشہ ہو (تو بیٹھ کرنماز ادا کرو)۔

اس روایت کا ایک راوی حسین بن علوان متروک ہے۔

---

<sup>:</sup> حواله الحيط البرباني ص ٥٨

# راويانِ حديث كا تعارف:

تریت حسین بن ملوان ،من اهل کوفۃ ، کان یضع حدیث علی هشام بن عروۃ ، دغیر ہ ن ثقات ، وضعاً لا محل کتابۃ حدیثہ ا علی جھۃ تعجب ، کذبہ احمد بن صنبل ، رحمہ اللہ۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو ،مجروبین (۱/۲۲۲)۔

المَعْدَةِ فِي السَّفِيْدَةِ قَالَ قَائِمًا إِلَّا اَنْ تَخَافَ الْعَرَاقَ مِنْ الْعَرَاقَ فِي الْمَوْمَةِ الْعَرَاقَ فِي الْمَوْمَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْمَوْمَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْمَوْمَةِ فِي السّفِينَةِ قَالَ قَائِمًا إِلّا اَنْ تَخَافَ الْعَرَقَ.

کے کی حضرت عبداللہ بن عمر طلق بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مظافیق سے ستی میں نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو آپ نے فرمایا: وہ گھڑے ہوکرادا کی جائے گی البته اگر تمہیں ڈوب جانے کا اندیشہ ہو( تو تھم مختلف ہے)۔

# راويانِ حديث كالتعارف:

بِرْ بِيْ فَا الرَّشِيمَ ، عَن الْيَ لَعِم فَهُ وَارْطَى ان كَمْ يَدِ طَالَاتِ كَ لِي طَاحَظُهُ وَ مِيرَان (٣٦/٢) و بَرْ بَن فَا الرَّشِيمَ ، عَن الْيَ عَيْسَى بُنِ آبِى حَيَّةَ وَآحُمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنيَّدِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ وَ الْحَمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنيَّدِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ بُو الْجُنيَّةِ وَالْحَمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنيَّةِ وَالْحَمَدُ بْنُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِهُ عَنْ حَنَشٍ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

یے سر بھی سرر ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹھنا' نبی اکرم مناقبینم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جوشخص کسی عذر کے بغیر دونماز ہیں ایک ساتھ ادا کرے گا' وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔

شیخ فرماتے ہیں: حنش نامی راوی ابوعلی رحبی ہیں اور بیمتروک ہیں۔

----

- 110٧ اخرجه ابن الجوزي في اكلال البتناهية ) ( 117/1 ) رفع ( 199 ) من طريق الدارقطني" به - و قال ابن الجوزي: بشير لا يعرف - قلت: سل عديفه الدارفطنسي" و فند مسعفه - بنظر: ( البيزان ٢٦/٢ )" و فد توبع بشير عليه فاخرجه العاكم ( ٢٧٥/١ )" و البيميقي في ( البسنن البلسرى ( ٢١/ ١٥٥ ) كشاب الصبلاءة بساب الفيام في الفريضة و ان كان في السفينة مع القدرة - و قال العاكم: صعيح الاستاد على شرط

مسلم و لع بعرجان وهو شاذ بهرة- و وافقه الذهبي- اما البيهقي: لقد حسنه١٤٥٨ (حديثه الترمدي ( ٢٠٦٠) كتاب الصلاة باب ما جاء في الجبيع بين الصلائبين في العضر؛ حديث ( ١٨٨) و ابو معلى ( ١٣٦/٥) رقم ( ١٠٥١) و البيهيقي في ( السنين الكبرى ) ( ١٦٩/٧) و ابن حبثاً في ( ١٢٥٠١) و العيراني في القليرى ) ( ١٦٩/٧) و ابن حبثاً في ( السنين الكبرى ) ( ٢٠٥١) و ابن حبثاً في ( السبعد وحيين ) ( ٢٤٣١) الهندين و حتى هذا هو ابو علي الرجي و هو «سبين من طريق البعثيم من طريق البعثيم أميد وغيره - وقال البهيقي: تقديه حسين بن قيس أبو علي الرحبي البعروف «سبين من قيس أبو علي الرحبي البعروف – وحين از دستى ) و لهو فتعبث عند المل العديث صفقه احيد وغيره - وقال البهيقي: تقديه حسين بن قيس أبو علي الرحبي البعروف – ( حسن ) و لهو فتعبث عند المل النفل لا معنج بغيره - اما العاكم فقال: نقة و تعقبه الذهبي فقال؛ بل ضعفوه –

### راويانِ حديث كاتعارف:

صین بن قیس، رجبی واسطی، ابوعلی ، ولقبہ صنش ، قال احمد علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' متروک' قرار دیا ہے۔ لہ حدیثہ واحد حسن فی قصة شوم ، امام بخاری فرماتے ہیں: لا یکٹب حدیثہ۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۳۰۳/۲)۔

69-باب صِفَةِ صَلَاقِ التَّطُوَّعِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ باب: سفر کے دوران نفل نماز اداکرنے کا طریقہ اور نماز کے وقت سواری پررہتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم

1459 حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عِيْسَى بُنِ آبِى حَيَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ آبِى اِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا رِبُعِیٌّ بُنُ الْمَالِكِ آنَ الْمَحَارُودِ الْهُ لَدِلِیُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِی الْحَجَّاجِ حَدَّثِی الْجَارُودُ بُنُ آبِی سَبْرَةَ حَدَّثِی آنَسُ بُنُ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا سَافَرَ فَارَادَ آنُ يَتَطَوَّ عَ لِلصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ بِنَافَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا سَافَرَ فَارَادَ آنُ يَتَطَوَّ عَ لِلصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ بِنَافَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا سَافَرَ فَارَادَ آنُ يَتَطَوَّ عَ لِلصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ بِنَافَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَرَ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَالَعُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْكُوا مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُو

### راويانِ حديث كانعارف.

ربعی بن عبداللہ بن جارود، بن ابی سبرۃ -ھذلی بھری علم حدیث کے ماہرین نے انہیں 'صدوق' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے آتھویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو ''التقریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۳۳/۱)۔

عمرو بن ابی حجاج میسرة ،منظری - بکسسرمیم وسکون نون و فنخ قاف، - بھری ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' تفذ' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۳۲) (۵۰۳۲)۔

سواری برنماز ادا کرنے کا تھم

سواری پرنماز اداکرنے کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے شخ برہان الدین ابن مازہ بخاری تح برکرتے ہیں:
مصنف نے الاصل میں بد بات تحریر کی ہے: مسافر محض اپنی سواری پر اشارے کے ساتھ قل نماز اوا کرسکتا ہے خواہ اس سواری کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔ اس کی ولیل وہ روایت ہے جو حضرت جابر ڈائٹٹ کے حوالے سے قبل کی کئی ہے وہ بیان سواری کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔ اس کی ولیل وہ روایت ہے جو حضرت جابر ڈائٹٹ کے حوالے سے قبل کی کئی ہے وہ بیان محدام المنتارة ارف ۱۸۲۸ کو المنتارة ارف ۱۸۲۸ کا دور المنتارة ارف ۱۸۲۸ کا دور میں میں طریعی برند بن هارون شا رہیں بہدا الاستاد - و اخرجہ البیریقی فی (السنین الکبری) ( ۱۸۲۸ کتاب الصلاة بالسفال الفیلة بالناقة عند الا مرام منظریق علی بن اس بین انبار بعی بہدا الاستاد -

ئرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منگانیوں کو ایک غزوہ (کے سفر کے دوران) دیکھا' آپ اپنی سواری پر اشارے کے ساتھ تماز ادا كرر ہے تھے آپ كارخ مشرق كى سمت ميں تھا۔

ايك اور حديث مين بيالفاظ مذكور مين:

'' جب آپ نے وتر کی نماز اوا کرنا ہوتی یا فرض نماز اوا کرنا ہوتی تو سواری سے پیچائز کر (اس نماز کواوا کرتے تعدید

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهمان يدروا بت الله عنهما

‹ نبی اکرم من تاییزم اپنی سواری برنفل نماز ادا کر لیتے سے خواہ اس کارخ کسی بھی سمت میں ہو پھر انہوں نے اللہ تعالی ئے اس فرمان کی تلاوت کی :

''مشرق اورمغرب اللّہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گئے اللّٰہ کی ذات اسی طرف ہوگی ہے شک التدتعالي وسعت والا اورعكم والا ہے'۔

( حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: ) فرض نماز ادا کرنے کے لیے نبی اکرم مَثَافِیْتُم سواری سے نیچے اتر جائے تھے (اور زمین پرادا کرتے تھے)''۔

وترکی نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما کے حوالے سے روایات مختلف ہیں بیرروایت بھی نقل کی گئی

" نبی اکرم سلاتینام سواری پر ہی وتر کی نماز ادا کر لیتے تھے"۔

ان کے حوالے ہے بیروایت بھی نقل کی گئی ہے:

"نی اکرم مناتین مراز ادا کرنے کے لیے سواری سے نیچے اتر آتے تھے"۔

من الائمه طوانی نے یہ بات بیان کی ہے: شخ حاکم نے اپنے"اشارات" میں میہ بات نقل کی ہے بیہ جوروایت نقل کی گئ ے: ''آپ اپی سواری پر ہی وتر ادا کر لیتے تھے' اس کی تاویل میر کی جاسکتی ہے: نبی اکرم مُلَاثِیْمُ بیاری یا سیچڑ کے عذر کی وجہ ے ایہا کیا کرتے تھے۔ یا وتر کا مؤکد تھم نازل ہونے ہے پہلے ایسا کیا کرتے تھے کیکن جب وتر کا مؤکد تھم نازل ہو گیا' تو آ پ سواری ہے اتر کر انہیں اوا کیا کرتے تھے ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:

" نبي اكرم اليتيام البيخ كد هے ير بي أفل نماز اوا كر ليتے تھے جس كارخ خيبر كى ست ميں تھا"۔

کیونکہ اس حدیث سے میہ بات ٹابت ہوتی ہے: سواری پرنفل نماز اداکی جاسکتی ہے اس کی وجہ میر ہے: ہروفت سواری ے نیچاتر ناممکن نہیں ہے کیونکہ انسان کواپنی ذات کے بارے میں اندیشہ ہوگا' جانور کے بارے میں اندیشہ ہوگا تو اس عذر کی بنیاد پانل نماز کوسواری پر ادا کرنا جائز ہونا جا ہے اگر چہسواری پرنفل نماز ادا کرنے کا فائدہ صرف یہی ہوتا ہے زبان ( کلام سے ) محفوظ رہتی ہے انسان کانفس (ادھر أدھر توجہ كرنے سے ) محفوظ رہتا ہے وسوسوں اور خيالات فاسدہ سے محفوظ

بہر حال ہے بھی کافی ہے الی نماز میں سجدے میں رکوع سے مقابلے میں سرکوزیادہ جھکایا جائے گا کیونکہ رکوع اور سجد

کرنے سے عاجز ہونے کے حوالے سے سواری پر سوار مخص بیار مخصی کی مانند ہوگا۔

ببرحال جس بھی روایت پرعمل کیا جائے'اگر وہ تخص سواری پرنفل نماز ادا کر لیتا ہے' تو ایسا کرنا جائز ہو گا کیونکہ روایت میں مطلق طور پر''سواری'' کا لفظ'' چو پایۂ' استعال ہوا ہے اور لفظ'' چو پایۂ' تمام جانوروں پرصادق آتا ہے۔

(09m)

پھرامام محمد مرسلتا نے اس مسکے کو کتاب''الاصل'' میں مسافر سے متعلق احکام میں نقل کیا ہے' جبکہ امام کرخی مرسلتا کتاب میں بیہ بات ذکر کی ہے:صحرا میں سواری پرنفل نماز ادا کرنا جائز ہے خواہ انسان مسافر ہو' یا مقیم ہو' خواہ سواری کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

امام ابوصنیفہ بیستیہ اور امام ابو یوسف بیستیہ کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی گئی ہے: ان حضرات نے بطور خاص صرف سافر کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے: اشارے کے ذریعے سی نماز کا جائز ہونا قیاس کے خلاف ہے ورضرورت کے بیش نظر ہے اور بیضرورت صرف سفر کے دوران ہی تحقق ہوتی ہے مصفر کے دوران محقق نہیں ہوتی ہے۔

ورضرورت کے بیش نظر ہے اور بیضرورت صرف سفر کے دوران ہی تحقق ہوتی ہے مصفر کے دوران محقق نہیں ہوتی ہے۔

تاہم سحیح قول ہے ہے: بیہ مسافر اور غیر مسافر دونوں کے لیے برابر ہے اس دفت جب وہ اپنے شہر سے باہر آ جاتا ہے بال تک کہ جوشف شہر سے نکل کراپنی زرعی اراضی کی طرف جاتا ہے اس کے لیے بیہ بات جائز ہے وہ اپنی سواری پرنفل نماز داکرے اگر جدوہ شرعی طور برمسافر شارنہیں ہوتا۔

اس کے بعد کلام اس حوالے سے کیا جائے گا: اس کی مقدار کیا ہو گی؟ کوئی مقیم شخص اپنے شہر سے کتنا دور ہوگا تو اس کے لیے سواری پرنفل نماز ادا کرنا جائز ہوگا۔

امام محمد میشند نے کتاب الاصل میں یہ بات نقل کی ہے: جب وہ اپنے شہر سے نکل کر دوفر سخ یا تمین فرسخ تک چلا جاتا ہے واسے اس بات کی اجازت ہوگی' وہ سواری پرنماز ادا کرسکتا ہے۔

امام كرخى مينيد نے بھى اپنى كتاب ميں اى طرح ذكر كيا ہے۔

بعض مشائخ نے اس کی مقدار دوفر سخ یا اس سے زیادہ مقرر کی ہے

وہ بیفرماتے ہیں: جب آ دمی اورشہر کے درمیان دوفریخ کا فاصلہ ہوتو اب اے اس بات کی اجازت ہوگئ'وہ اپنی سواری پرنماز ادا کرے'لیکن اگر اس ہے کم فاصلہ ہوتو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔

بعض حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے: اگر انسان اور شہر کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہوتو اب آ دی کے لیے یہ بات اُھائز ہوگی' وہ اپنی سواری پرنماز ادا کر بے لیکن اگر اس ہے کم فاصلہ ہوتو جائز نہیں ہوگا۔

' بعض مشاکُے نے یہ بات بیان کی ہے: اگر آ دمی اور شہر کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جتنا شہر کی آبادی اور عیدگاہ کے درمیان وقا ہے' تو اب اس کے لیے یہ بات جائز ہے' وہ نفل نماز ادا کر لے' لیکن اگر اس سے کم ہوتا ہے' تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ممیں ہوگا۔!

# Marfat.com

الْسَجَارُودِ بَنِ آبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ آبِي الْحَجَّاجِ عَنِ الْجَارُودِ بَنِ آبِي سَبْرَةَ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ فَارَادَ اَنْ يُصَلِّى عَلَى دَاحِلَتِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ثُمَّ

€09r)

ه السبن ما لک منالفینهٔ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَاتِفَیْلِم جب سفر کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ نے فل نماز ادا کرنی ہوتی تھی تو آپ مَنَا يُنظِم قبلہ کی طرف رخ کر ليتے تھے اور پھرتگبير کہتے تھے پھراس کے بعد سواری کا رخ خواہ کسی بھی سمت میں ہوجائے (آپنماز اداکرتے رہتے تھے)۔

1461 - حَـدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْينى بُنِ مِرُدَاسٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا رِبُعِي بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْسَجَارُودِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ آبِي الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ آبِي سَبْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا سَافَرَ فَارَادَ اَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وُجِهَتُ

کرنی ہوتی تو آپ مَنْ اَنْ اَوْ اَنْ اوْ اَنْ اللَّهِ اللّ بعد میں آپ مَنَا لَیْنَا مُ کی رکاب کارخ تمسی بھی سمت میں ہوتا۔

1462 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِتَحَاجَةٍ فَرَجَعْتُ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْنًا وَّرَايَتُهُ يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لِى مَا صَنَعْتَ فِي حَاجَتِكَ . قُلْتُ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي آنُ آرُدٌّ عَلَيْكَ إِلَّا آنِي كُنْتُ أُصَلِّى .

ه الله معزت جابر بلانفذ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثَیْنَا نے مجھے کسی کام سے بھیجا' جب میں واپس آپ مَلَاثِیْنَا کے اللہ کے اللہ کا میں ہواپس آپ مَلَاثِیْنَا کے اللہ کا میں ہواپس آپ مِلَاثِیْنَا کے اللہ کی ہواپس آپ مِلْکُلُونِ کُلُونِ پاس آیا تو آپ من این اس وقت اپنی سواری پرموجود تھے میں نے آپ منافیق کوسلام کیالیکن آپ منافیق کے مجھے کوئی جواب تہیں دیا' پھر میں نے آپ کو اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا' پھر پھر نبی اکرم ملاقیم نے فرمایا: میں نے تمہیں سلام کا جواب اس لیے ہیں دیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔

70-باب صلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا بِالْمَأْمُومِيْنَ. باب: بيار تخض كا بينه كرلوگوں كونماز يڑھانا

١٤٦١٪ اخرجه ابو داود ( ٩/٢ ) كتاب الصلاة٬ ساب النطوع على الراحلة و الوتر٬ حديث ( ١٢٢٥ )؛ تنا مسدد بسيزا الامشاد- و اخرجه الضياء في ( اللغتبارة ) رقيم ( ١٨٤٠ )؛ من طريبق مسبدر ايضيا-١٤٦٢ - اخرجه احب ( ٢٥١/٣ ) من طريق عبد الصب و كثير بن هئشام؛ قال: تنا هشبام؛ بسيدًا الاستناد-

1463 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْآنُمَاطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ السَّائِبِ عَنْ مَّحُمُودِ بُنِ لَبِيْدٍ قَالَ كَانَ اُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ قَدِ الْمُن السَّائِبِ عَنْ مَّحُمُودِ بُنِ لَبِيْدٍ قَالَ كَانَ اُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ قَدِ الْمُن السَّائِبِ عَنْ مَّحُمُودِ بُنِ لَبِيْدٍ قَالَ كَانَ اسْيَدُ بُنُ حُضَيْرٍ قَدِ النِّيَا الْمُنَا عِنْ السَّائِبِ عَنْ مَّحُمُودِ بُنِ لَبِيْدٍ قَالَ كَانَ السَّامُ بُنُ حُضَيْرٍ قَدِ النَّسَا وَكَانَ لَنَا إِمَامًا وَكَانَ يَخُورُ جُ إِلَيْنَا فَيُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ آنِ الْجَلِسُوا فَنَجُلِمُ فَيُصَلِّى بِنَا جَالِسًا وَنَحَى خُلُوسٌ.

وہ ہمارے پاس تشریف لاتے' ہمیں ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرتے کہتم لوگٹنڈ کو''عرق النساء'' کی شکایت ہوگئ وہ ہمارے امام تھے' وہ ہمارے پاس تشریف لاتے' ہمیں ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرتے کہتم لوگ بیٹے رہو' ہم بیٹے رہے تو ہ بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھاتے اور ہم بھی بیٹھ کرنماز ادا کر لیتے۔

1464 حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانٍ اللهِ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانٍ الْعَوَقِى ثَلَّا اللهُ عَنْ عَالِبٌ عَنْ عَالِثَ مَكَاهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ عَالِثُ مَلَاهً اللهُ وَاللهُ مَنَا اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَالَمُ عَلَى اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

کھ کھی سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی کھا مرفوع حدیث کے طور پر بیہ بات بیان کرتی ہیں: بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کے مقالبے میں نصف تو اب ملتا ہے ماسوائے اس شخص کے جو چوکڑی مار کر بیٹھے۔

1465 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَضِرِ الْمُعَدِّلُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ الْمُعَدِّلُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ رَابَتُ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّى مُتَرَبَّعًا .

رَابَتُ النّبِیَّ (صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) یُصَلِّی مُتَرَبِّعًا ۔
﴿ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْكُمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ

1466 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

1878—اخرجه احبد ( 81/7 ): حدثنا ابراهيه بن ابي العباس قال: حدثنا تريكُ بهذا الاستاد- و اخرجه احبد ( 757·77 ): حدثنا حجاج ٬ قبال: اخبـرنا تريك بهذا الامتاد- و اخرجه احبد ( 75·77 ): حدثنا اسعاق بن يوسف عن تريك عن ابراهيه من الههاجر عن مجاهد عن مولى عبدالله بن السائب عن عائشة-

١٤٦٥-اخبرجية الشيسائي (٢٢٤/٢) كتاب قيام الليل! باب كيف صلاة القاعد؛ حديث ( ١٦٦١ ): حدثنا هارون بن عبد الله بهذا الاستاد- و اخبرجية ابين خنزسية ( ٨٩/٢ ) رفسم ( ٩٧٨ ) من طريق معبد بن عبد الله بن البيارك البغزومي و يوسف بن موسى عن ابي داود العفري بهيشا الاستساد- و قال النسبائي: لا اعلم احدًا روى هذا العديث غير ابي داود و هو ئقة ولا احسب هذا العديث الا خطا- و صعصه ابن خزيسة-

1671-اخرجه البغاري ( 1797) كتاب الاذان باب الرجل باتم بالامام حديث ( ٢١٧) و مسلم ( ٢١١/١) كتاب الصلاة باب استغلاف الامسام اذا عرض له عند من مرض و مفر حديث ( ١٤٨/٩) و مالك ( ١٧٠/١-١٧١) كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة المديث ( ٢٨٠) و الترمذي ( ٢٥٢٥) كتاب الدمامة باب حديث ( ٢٦٠) و النستاي ( ٢٩٠٢) كتاب الامامة باب الدمامة باب الدمامة باب الدمامة باب الدمامة باب ما جاء في صلاة ربول الله صلى الله عليه وسلم الاشتمام بالامام يصلي قاعدًا حديث ( ٢٨٦) و ابن ماجه ( ٢٨٩/١) كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة ربول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حديث ( ٢٦٢١) و احد ( ٢٩/١) و البيه في مرضه حديث ( ٢٢٢١) و العدم ( ٢٩/١) و البيه في مرضه حديث ( ٢١٧/١ – ١١٨) و الدارمي ( ٢٩/١) العقدمة باب في وفاه النبي صلى الله عليه وملم -

سَلَمَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ وَجِعًا فَآمَرَ اَبَا بَكُرٍ اَنُ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خِفَّةً فَجَآءَ فَقَعَدَ اللَّى جَنْبِ آبِى بَكُرٍ فَآمَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خِفَّةً فَجَآءَ فَقَعَدَ اللَّى جَنْبِ آبِى بَكُرٍ فَآمَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَبَا بَكُرٍ وَهُو قَاعِدٌ وَآمَ اَبُو بَكُرٍ النَّاسَ وَهُو قَائِمٌ.

کی کی تکلیف تھی آ کے معارت میں بیان کرتی ہیں۔ نبی آکرم منافقیم کو کوئی تکلیف تھی آپ منافقیم نے حضرت ابو بکر بٹائیڈ کولوگوں کونماز پڑھانے کا تھم دیا بھر نبی اکرم منافقیم نے بہتری محسوس کی تو تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر بٹائیڈ کونماز پڑھائی آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جبکہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ کونماز پڑھائی آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جبکہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ نے لوگوں کو کھڑے ہوگے تھے جبکہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ نے لوگوں کو کھڑے ہو کرنماز پڑھائی۔

1467 حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامِ الرِّفَاعِیُّ حَدَّثَنَا یَحییٰ بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا قَیُسٌ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِی السَّفَرِ عَنِ الْاَرْقَمِ بُنِ شُرَحْبِیْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ النَّبِیِّ (صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم) خَلَّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم) خِفَّهٔ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم) خِفَّهٔ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم) خِفَّهٔ فَحَرَجَ یُهَادی بَیْنَ رَجُلیْنِ فَتَاخَّرَ اَبُو بَکُرٍ فَاشَارَ اِلَیْهِ مَکَانَكَ فَجَآءَ فَجَلَسَ الی جَنْبِ اَبِی بَکُرٍ فَقَرَا مِنَ الْمَکَانِ النَّهِی اَبُو بَکُرِ قِنَ السُّورَةِ.

الْذِی انْتَهَی اَبُو بَکُرِ قِنَ السُّورَةِ.

کہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا گھٹا ، حضرت عباس بن عبدالمطلب بڑا گھڑا کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُلِ اَلَّیْ نے بیاری کے دوران یہ فرمایا: تم ابو بکر ہے کہو! وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے 'پھر نبی اکرم مُلَا اِلِیْ کو بہتری محسوں ہوئی تو آ ب مُلَا اِلِیْ دو آ دمیوں کے درمیان سہارا لے کر چلتے ہوئے (معبد میں) تشریف لے گئے ، حضرت ابو بکر بڑا تھڑا ہی جھے ہنے گئے تو نبی اکرم مُلَا اِلِیْ اِللہ مُلَا اِللہ کہ اور حضرت ابو بکر بڑا تھڑا کے پہلو میں نبی اکرم مُلَا اِللہ فیار مُلِی اُللہ کے اور حضرت ابو بکر بڑا تھڑا کے پہلو میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر بڑا تھڑا کے پہلو میں تشریف فرما ہوگئے۔ آ پ نے اس جگہ ہے تلاوت کرنا شروع کی جہاں سے حضرت ابو بکر بڑا تھڑا نے تلاوت جھوڑی تھی۔ تشریف فرما ہو گئے۔ آ پ نے اس جگہ ہے تلاوت کرنا شروع کی جہاں سے حضرت ابو بکر بڑا تھڑا نے تلاوت جھوڑی تھی۔

1468 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَيّْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَ يَوُمَّنَ اَحَدٌ بَعْدِى جَالِسًا . كَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ وَهُوَ مَتُرُوكُ وَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ لاَ تَقُوْمُ بِهِ حُجَّةٌ. لَمْ يَرُوهِ غَيْرُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَهُوَ مَتُرُوكُ وَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ لاَ تَقُوْمُ بِهِ حُجَّةٌ.

ال روایت کوسرف جابر نامی راوی نے قل کیا ہے اور میشند فرانی ہے اور میدروایت بھی مرسل ہے اے متند قرار بیس

١٤٦٧ اخترجه احبيد ( ٢٠٩/١): حدثنا يعبى بن آدم بهذا الاستاد- و ذكره الويشبي في ( مجسع الزوائد ٢ ٢٠٩/١)؛ و قال: رواه احبد و الطبراني و البزار باحتصار كثير؛ و ابو بعلى انه منهم- و فيه فيس بن الربيع: و ثقة شعبة و النوري؛ و شبة رجاله تقاشت . ١٤٦٨ اخترجه البيهيقي في ( البيبن الكبرى ) ( ٨٠/٢) كتاب الصلاً ذا باب النهي عن الاحامة جالسًا! من طريق الدارقطني - و فال البيهيقي: قال عبلي بن عبر: الدارقطني - فذكر كلامه- و اسد عن الشافعي قال: قد علم الذي احتج بهذا ان ليسبت فيه حجة! و انه لاريتبت و انه مدرال ولا نه عن رجل برغب السباس عن الرواية عنه - وقال ابن عبد البر في ( التبهيد ) ( ١٤٣/١ )؛ وهو حديث لا بصبح عبد الخل العلم بالهددين انسبا برويه مابر الجعفي عن التبعبي مرسلا - و جابر الجعفي لا يعتبج بشيء يرويه مسسدًا؛ فكيف بنا يرويه مرسلا !! - قاا العافط في الله في الله عن النبعبي مرسلا - و جابر الجعفي لا يعتبج بشيء يرويه مسيدًا؛ فكيف بنا يرويه مرسلا !! - قاا

ديا جاسكتا۔

# 71-باب الصَّلاَةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطَرْحِ الشَّيْءِ وَالنَّعْلِ وَطَرْحِ الشَّيْءِ فَرَابُ السَّلاَةِ إِذَا كَانَ فِيْهِ نَجَاسَةٌ.

باب: كمان سينك جوتا بهن كرنماز پڙهنا جب كسى چيز ميں نجاست لگى ہوئى تو

### اسے نماز کے دوران اتار دینا

1469 حَدَّثَنَا يَزُدَادُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْكَاتِبُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللهِ الْآشَجُ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللهِ مَعَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ مُعَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ فَقَالَ اطُرَحِ الْقَرُنَ وَصَلِّ فِي الْقَوْسِ .

عضرت سلمہ بن اکوع بٹائٹٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَائِثَیْ سے کمان یا سینگ میں نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو آپ مَثَائِثِیْم نے فرمایا: سینگ کوا تار دواور کمان پہن کرنماز پڑھو۔

# راويانِ حديث كاتعارف:

صر فرات بن سائب، ابوسلیمان ، وقبل: ابومعلی جزوی امام بخاری فرماتے ہیں: منکر حدیث، وقال ابن معین: کیس بشی ء،امام واقطنی فرماتے ہیں: وغیرہ: متروک \_ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۱۲/۵)\_

# نجاست کی کتنی مقدار معاف ہے؟

نجاست كى جتنى مقدار معاف بوتى باسكتم كى وضاحت كرتے بوئ ڈاكٹر و به ذُكيلى تحرير كرتے ہيں: حددوا البعفو عنه بحسب نوع النجاسة مغلظة او مخففه : يعفى من النجاسة البغلظة او المخففه :القدر القليل، دون الكثير، وقدروا القليل فى النجاسة الجامدة البغلظة :بها دون الدرهم (1975عم) : وهو ما يزن عشرين قيراطًا، وبها دون مقعر الكف فى النجاسة الهائعة. وتكره الصلاة تحريبًا فى البشهور بالقدر القليل من النجاسة، مع كونه معفوًا عنه.

والقليل من النجاسة المخففة في الثياب :ما دون ربع الثوب، وفي البدن :مادون ربع العضو المصاب كاليدوالرجل.

كماً يعفى عن القليل من بول او خرء الهرة والفارة، فى الطعام والثياب للضرورة .وعن انتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها فى الاناء ، وعن رشاش بول، كرؤوس الابر، للضرورة، 1574-ذكرد النساني في (تغريج الاحاربت الضعاف من منن الدارقطني) ص (١٦٨) رقم (٣٢٠) و قال موسى بن معمد ضعيف-

وان امتلا منه الثوب والبدن، لكن لو وقع في ماء قليل نجّسه في الاصح، لان طهارة الماء آكد، ومثله الذي يصيب الجزار، واثر الذباب الذي وقع على نجاسة .ومثله ايضًا روث الحمار وخِثْي البقر والفيل في حالة الضرورة والبلوي.

ويعفى عما لا يمكن الاحتراز او الامتناع عنه من غسالة الميت ما دامر في تغسيله، لعموم البلوى .كما يعفى عن طين الشوارع، الااذا علم عين النجاسة للضرورة.

ويعفى عن الدم الباقى فى عروق الحيوان المذكى (المذبوح) لتعذر الاحتراز عنه، وعن دم الكبد والطحال والقلب، لانه دم غير مسفوح، وعن الدم الذى لا ينقض الوضوء فى الصحيح، وعن دم البق والبراغيث والقمل وان كثر، وعن دم السمك فى الصحيح وعن لعاب البغل والحمار، والمذهب طهارته، وعن دم الشهيد فى حقه وان كان مسفوحًا.

ويعفى للضرورة عن بحار النجس وغباره ورماد هد لئلا يحكم بنجاسة الحبز في سائر الامصار، وعن ريح هبت على نجاسة فاصابت الريح الثوب، الا اذا ظهر اثر النجاسة في الثوب. ويعفى عن بعر الابل والغنم اذا وقع في البئر او في الاناء ما لم يكثر كثرة فاحشة او يتفتت، فيتلون به الهاء والقليل :هو ما يستقله الناظر اليه، والكثير :ما يستفحشه الناظر اليه.

واما خرء الطيور الماكولة التي تذرق في الهواء ، فهو طاهر ، وان لم تذرق فهو نجاسة محففة. وهكذا فان سبب العفو اما الضرورة ، او عموم البلوى ، او تعذر الاحتراز (الامتناع) عن

احناف کے نزدیک معافی کی مقدار کے تعیین کی بنیاد نجاست کا غلیظ ہونا اور خفیف ہونا ہے نجاست خواہ غلیظہ ہوئیا خفیفہ ہو' اس کی کم مقدار معاف ہوگی' زیادہ معاف نہیں ہوگی۔

ٹھوں نجاست غلیظہ کی کم مقدار کالغین اس اعتبار سے کیا گیا ہے وہ ایک درہم' بعنی نین اعشار بیسترہ گرام سے کم ہو'جو بیس قیراط کے برابر ہے۔ جبکہ مائع نجاست غلیظہ کوشیلی کے پیچ کی گہرائی ہے کم ہونا چاہیے۔

اگر چہ نجاست غلیظہ کی بیہ مقدار معافی کے در ہے میں ہے تاہم احناف کے نزدیک مشہور روایت کے مطابق اتن نجاست کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

نجاست خفیفہ کی کم مقدار کاتعین اس طرح ہے کیا گیا ہے اگر وہ کپڑے پرلگ چکی ہوتو چوتھائی کپڑے ہے کم جھے پرگل ہو۔ ہواورتو اگر وہ جسم پرلگ گئی تھی تو جس عضو پرجیسے ہاتھ یا پاؤں پر گئی تھی تو اس کی چوتھائی مقدار ہے کم جھے پرگل ہو۔ چو ہے کا اور بلی کا تھوڑ اسا پیشاب یا پاخانہ کپڑے پرلگ گیا ہوتو یہ معاف ہے کیونکہ اس میں مجبوری پائی جاتی ہے۔ اس طرح اگر استعال شدہ پائی کے چھینے برتن میں گر جاتے ہیں اور معلوم نہ ہو سکے وہ کہاں کہاں گرے ہیں (تو وہ بھی لے انتح القدید 140/1-140، الدر الد معتار و حاشیۃ ابن عابدین 309-295/1، مر آئی الفلاح :ص 25و مابعدھا .

معاف ہیں)۔

ای طرح ببیثاب کے اپنے باریک جھینے جوسوئی کے ناکے کی طرح ہوں' وہ بھی معاف ہیں وہ پورے جسم پرلگ گئے ہوں یا پورے بلس کے ہوں یا پورے بانی میں گرمعمولی سا ببیثاب تھوڑے پانی میں گرمعمولی سا ببیثاب تھوڑے پانی میں گرمعمولی سا ببیثاب تھوڑے پانی میں گرمانا ہوتا ہے' تو اس صورت میں طاہر روایت کے مطابق وہ پانی ناپاک ہوجائے گا' اس کی وجہ یہ ہے: پانی کی طہارت کی تاکید زیادہ

ای طرح قصاب کے جسم پر جوخون لگ جاتا ہے' یا کوئی مکھی گندگی پر بیٹھ کر واپس آ کرکسی چیز پر بیٹھ جاتی ہے' ای طرح گدھے کی لید' گائے اور ہاتھی کا گوبر وغیرہ بیسب چیزیں معاف ہیں کیونکہ بیہ مجبوری ہیں' اس میں عام ابتلاء پایا جاتا ہے۔ میت کونہلاتے ہوئے استعال شدہ پانی کے قطروں سے بچنا ممکن نہیں ہے' وہ بھی معاف ہے' کیونکہ اس میں بھی عام

ہیں۔ ، ای طرح راستے میں موجودمٹی اور کیچڑ ہے بچنا بھی ممکن نہیں ہے البتۃ اگر اس میں کوئی ایسی نجات تھہری ہوئی ہو جونظر آ رہی ہوتو اس کا تھم مختلف ہوگا' وہ معاف نہیں ہے۔

و تکے کیے ہوئے جانور کی رگوں میں جوخون باقی رہ جاتا ہے وہ بھی معاف ہے کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں ہے۔ اس طرح جگر علی اور دل کا خون بھی معاف ہے کیونکہ رہے بہنے والا خون شار نہیں ہوتا ہے۔ ابیا خون جس سے وضونہیں ٹوٹنا یعنی جو بہانہ ہو صحیح روایت کے مطابق وہ بھی معاف ہے۔

جوں مچھڑ کھٹل کا خون بھی معاف ہے خواہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو صحیح روایت کے مطابق مچھلی کا خون بھی معانب ہے۔ خچراور گدھے کا لعاب احتاف کے نزدیک پاک ہے۔

شہید مخص کا خون اگر چہ بہدر ہا ہو چربھی اس شہید کے اپنے حق میں پاک ہے۔

نجاست کے بخارات اس کا غبار اس کی را کھ بیسب چیز میں معاف ہیں کیونکہ ان سب میں مجبوری پائی جاتی ہے ٔ ور نہ بیکہا جائے گا: دنیا بھر میں کینے والی تمام روٹیاں نا پاک ہوتی ہیں۔

یہ بن اس طرح نجاست پر چلنے والی ہوا اگر کپڑوں کولگ جاتی ہے تو وہ کپڑے کو نا پاک نہیں کرے گی لیکن اگر کپڑے پر نجاست کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ کپڑے نا پاک ہو جا ئیں گے۔

اونٹ اور بکری کی مینگنیاں اگر کنویں یا برتن میں گر جاتی ہیں تو اگر وہ بہت زیادہ نہ ہوں یا وہ ٹوٹ کر پانی کومتغیر نہ کردیں دُووہ معاف ہیں۔

م مقدار سے مراد آئی مقدار ہے: جسے دیکھنے والا کم شار کر لے اور زیادہ مقدار سے مراد وہ مقدار ہے جسے کوئی بھی دیکھنے والا زیادہ شار کر لے۔

طلال پرندے جونضا میں بیٹ کر دیتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے اگر وہ نضاء میں بیٹ ہیں کرتے ہیں تو اسے نجاستِ خفیفہ قرار دیا جائے گا۔ بہر حال احناف کے نز دیک معافی کا دارومداریا تو ضرورت اور مجوری پر ہے یا عام ابتلاء پر ہے یا اس

تھم پرہے نجس چیز سے بچنا بہت مشکل ہو۔

لَّ 1470 حَدَّثَنَا فُرَاتُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ مَّنِهُ وَنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا آبُوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي سَمِيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ بَيَانٍ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ مَّيْمُوْنِ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قَالَ السَّكَةُ فِي النَّعْلَيْنِ وَقَدُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا فَخَلَعَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى السَّكَةُ فَي النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةُ فِي النَّعْلَيْنِ وَقَدُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا فَخَلَعَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الشَّكَةُ مُ يَعَالَكُمُ . قَالُوا رَايُنَاكَ حَلَعْتَ فَحَلَعْنَا . قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَانِي فَقَالَ إِنَّ فِيهِمَا فَحَلَعْنَا . قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَانِي فَقَالَ إِنَّ فِيهِمَا فَمَ حَلَمْ .

وہ یہ فرماتے ہیں: اس سے مراد جوتے پہن کرنماز ادا کرتا ہے نبی اکرم سی قیام نے جوتے پہن کرنماز ادا کی بجر آپ ساتھ نے انہیں اُتاراتو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اُتار دیئے جب نبی اکرم ساتھ کے نماز کھل کی تو آپ ساتھ آ دریافت کیا: تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اُتارے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی: ہم نے آپ ساتھ کے کہ کودیکھا کہ آپ ساتھ آئے جوتے اُتار دیئے ہیں تو ہم نے بھی اُتار دیئے نبی اکرم ساتھ کے فرمایا: جرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اِن پرخون لگا ہوا ہے۔

72-باب تَلْقِينِ الْمَامُومِ لِإِمَامِهِ إِذَا وَقَفَ فِي قِرَاءَ تِهِ.

باب: مقتدی کا اینے امام کوتلقین کرنا جب وہ قرائت کے درمیان وقوف کرے

1471 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّاثُ آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ غَيُلَانَ آخُبَرَنَا عَبُدُ الطَّهَ الْعَبَرِ مَا يَحْيَى بُنُ غَيُلَانَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ النَّسِ قَالَ كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْآئِمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

۔ ہے۔ ہے۔ اس بڑاٹیڈ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مٹائیڈ کے زمانۂ اقدس میں اپنے امام کولقمہ دیا کرتے تھے۔ امام یا کسی دوسرے شخص کولقمہ دینا

نماز کے دوران امام کولفمہ دینے کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ ڈھیلی تحریر کرتے ہیں:

تبطل الصلاة بارشاد الهاموم غير امامه الى صواب القراء ة لانه تعليم وتعلم، فكان من جنس

١٤٧٠—ذكره الفسائي في ( تغريج الاحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ) ص ( ١٦٨ ) وقال : مسالح و فرات منعيفان-١٤٧٠ ( ١٤٠٠) خسرجه الفسائس في ( السنن الكبرى ) ( ٢١٢/٣ ) كتاب الصلاة باب اذا حصر الامام لقن من طريق الفضابين عبساس بهيذا الابتناد- و قال العاكم : يعيى ابن غيلان و عبد الله بن بزيع التستنديان تقتان و هذا حديث صعيح وواققه الذهبي قبلت : عبد الله ابن بزيع فيه لين - و العديث ذكره الفسائي في ( الاحاديث الضعاف ) ص ( ١٦٩ ) رقم ( ٢٢٣ ) وقال : عبد الله بن بزيع لينفوي...

كلام الناس، اما ارشاد الماموم امامه ففيه تفصيل بين الفقهاء:

قال الحنفية (2): اذا توقف الامام في القراء ة او تردد فيها، قبل ان ينتقل الى آية اخرى، جاز للماموم ان يفتح عليه اى يرده الى الصواب، وينوى الفتح على امامه دون القراء ة على الصحيح؛ لانه مرخص فيه، اما القراء ة خلف الامام فهى مبنوعة مكروهة تحريبًا فلوكان الامام انتقل الى آية اخرى، تفسد صلاة الفاتح، وتفسد صلاة الامام لو اخذ بقوله، لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة.

وينبغى للمقتدى الا يعجل الامام بالفتح، ويكره له المبادرة بالفتح، كما يكره للامام ان يلجء الهاموم اليه، بل يركع حين الحرج اذا جاء اوان التردد في القراء ة، او ينتقل الى آية اخرى. وتبطل الصلاة ان فتح الهاموم على غير امامه الا اذا قصد التلاوة لا الارشاد، ويكون ذلك مكرومًا تحريبًا.

كما تبطل الصلاة بارشاد غير المصلى له، او بامتثال امر الغير، كان يطلب منه غيره سد فرجة، فامتثل وسدها، وانما ينبغي ان يصبر زمنًا ثم يفعل من تلقاء نفسه.

ودليل جواز الفتح على الامام :حديث السُور بن يزيد المكى قال :صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فترك آية، فقال له رجل :يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال :فهلا ذكر تنيها ؟ (1) وحديث ابن عبر :ان النبي صلّى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرا فيها، فلبس عليه، فلماانصرف، قال لابي :اصليت معنا ؟ قال :نعم، قال :فها منعك ؟ (2).

وقال المالكية (3): تبطل الصلاة بالفتح على غير الامام سواء من المصلى او من غيره، بأن سبعه يقرا، فتوقف في القراء ة، فارشده للصواب؛ لانه من بأب المكالمة، اما الفتح على الامام اذا وقف وتردد في القراء ة، ولو في غير الفاتحة فجائز لا يبطل الصلاة، بل هو واجب، فأن وقف ولم يتردد كرة الفتح عليه.

وقال الشافعية (4): الفتح على الامام: هو تلقين الآية عند التوقف فيها . ويفتح عليه اذا

<sup>(1)</sup> رواه ابو بكر الاثرم وابن ابي واؤدعن عائشة.

<sup>(2)</sup> فتح القدير 283/1 : وما بعد باء الدر الحقار 581/1 : وما بعد با .

<sup>(1)</sup> رواه ابو دا وُروعبد اللَّهُ بن احمد في مندابيه (نيل الأوطار 322/2 : ).

<sup>(2)</sup> رواه ابودادُد (المصدر السابق).

<sup>(3)</sup> الشرح الصغير 347/1: القوانين القلبية : ص. 74.

<sup>(4)</sup> مغنى الحتاج 158/10: وقال الحتابلة (1): للمصلى ان يفتح على امامه اذا أزنج عليه (منع من القراءة) اوغلط فى قرائة ، فرضا كانت الصلاة اونفلا. ويجب الفتح على امامه اذا ارتج عليه اوغلط فى الفاتحة ، لتوقف مهجة صلاته على ذلك ، كما يجب تنبيه عندنسيان يجدة ونحو بإمن الاركان.

سكت، ولا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة وسؤال الرحمة والاستعادة من عذاب، لقراءة آيتهما. والفيتح في حالة السكوت لا يقطع في الاصح موالاة قراء ة الماموم، اما في حالة التردد فيقطع موالاة قرأته، ويلزمه استئناف القراءة.

ولا بد لبن يفتح على امامه ان يقصد القراء ة وحدها او يقصدها مع الفتح، فأن قصد الفتح ولا بد لبن يفتح على غير امامه فيقطع وحدة، او لم يقصد شيئًا اصلًا، بطلت صلاته على المعتبد .اما الفتح على غير امامه فيقطع مد الاة القراء ة.

اگر قرائت کرتے ہوئے کوئی شخص غلط پڑھ جاتا ہے تو کیا اسے بتایا جائے گا کہ تی کیا ہے؟

اگرمقندی این امام کے علاوہ کسی اور کولقمہ دے دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ لقمہ دیا ہے کا مطلب یہ ہے: آب اسلے کوکوئی بات سکھا رہے ہیں اور یہ گفتگو کرنے کی مانند ہوجائے گا کیکن اگر مقندی اپنے امام کو لقمہ کا بیان ایک ہوگا؟ اس حوالے سے فقہاء کے درمیان تفصیل پائی جاتی ہے۔ لقمہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے فقہاء کے درمیان تفصیل پائی جاتی ہے۔

احناف کے نزدیک اگر امام قرائت کرتے ہوئے رک جاتا ہے یا اسے شک ہو جاتا ہے نواس کے دوسری آیت کے شروع کرنے سے پہلے مقتدی کے لیے یہ بات جائز ہے وہ امام کولقمہ دے کراسے بتا دے کہ تھے آیت کیا ہے؟ اور مقتدی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ قرائت کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ امام کولقمہ دینے کی نیت کرئے اس کی وجہ یہ ہے: لقمہ دینے کی اجازت ہے لیک وجہ یہ ہے: لقمہ دینے کی اجازت ہے لیک وجہ یہ ہے تھے قرائت کرنا مقتدی کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔

ببر سب من امام اگلی آیت کی تلاوت شروع کر چکا ہوتو الیم صورت میں لقمہ دینے والے شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر الیمی صورت میں امام اس لقمے کو حاصل کر لیتا ہے' تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی' کیونکہ اب بیسی ضرورت کے بغیر لقمہ دیٹا اور

مقتدی کے لیے بیہ بات مناسب ہے وہ امام کوفورا لقمہ دینے اور لقمہ دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنے بالکل اسی طرح جیسے امام کے لیے بھی بیہ بات مکروہ قرار دی گئی ہے وہ مقتدی کولقمہ دینے پرمجبور کرے۔مناسب بیہ ہے: اس دوران امام قرات روک دے بارکوع میں چلا جائے 'یا پھراگلی آیت کی تلاوت شروع کردے۔

اگرمقتدی اپنے امام کے علاوہ کسی اور کولقمہ دے دیتا ہے تو البی صورت میں اس کی نمازٹوٹ جائے گی البتہ اگر وہ لقمہ دینے کی بجائے تلاوت کی نیت سے بلند آ واز میں آیت پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی البتہ ایسا کرنا مکروہ تح می جوگا۔

ریں بربات اگر کسی نمازی کونماز سے باہر کسی شخص نے لقمہ دیا اور نمازی نے اس لقمے کو قبول کرلیا تو اس صورت میں اس نمازی کی نماز نوٹ مارے گئی ای طرح اگر کوئی نماز سے باہر کا شخص کوئی کام کرنے کے لیے جیسے ووصف کے درمیان خالی جگہ کوئر کرنے نماز نوٹ جائے گئی ای طرح اگر کوئی نماز سے باہر کا شخص کوئی کام کرنے کے لیے جیسے ووصف کے درمیان خالی جگہ کوئر کرنے

(1) كشاف القناع 442/1 : المغنى .60 - 56/2 :

(2) رواه البخاري ومسلم ابو داؤر واحمد وابن الي هبية وابن ماجه من ابن مسعود، وموتي.

کے لیے کیے اورکوئی نمازی اس کی بات مان کروہ کام کرے تو اس نمازی کی نمازٹوٹ جائے گی' الیی صورت میں مناسب یہ ہے: وہ کچھ دیرانظار کرے اور پھراس کے بعدایسی بات پڑمل کرے (جس پڑمل کرنے سے بذات خود نماز نہیں ٹوٹتی ہے)۔ امام کولقمہ دینے کے جواز کی دلیل وہ روایت ہے جومسور بن پزید کلی نے قتل کی ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُنْ اَنْتُوْتُمْ نے نماز پڑھاتے ہوئے ایک آیت کوچھوڑ دیا' نمازے فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ! فلال آیت رہ گئی تھی' تو نبی اکرم مُنَائِنْتُمْ نے فرمایا: تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں یاو دلایا۔

ای طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی نقل کردہ روایت میں یہ بات ہے: ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّا اِللَّهُ اِن نماز پڑھائی تو قرائت کے دوان قرائت خلط ملط ہوگئ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے میرے والدسے دریافت کیا:
کیا تم نے میرے ساتھ نماز اواکی ہے؟ انہول نے عرض کی: جی ہاں! تو نبی اکرم مُلَّا اِلْتُنْمُ نے فرمایا: پھرتم نے کس وجہ سے مجھے بتایانہیں؟

فقہائے مالکیہ کے نزدیک امام کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کولقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ لقمہ دینے والا نمازی شخص ہوئیا نماز نہ پڑھ رہا ہواں کی صورت ہیہ ہوگی: اگر کوئی شخص کسی کوقر اُت پڑھتے ہوئے سنتا ہے اور دیکھا ہے وہ شخص قراُت کرتے ہوئے ڈک گیا ہے تو پھر وہ اسے سیح الفاظ بتا دیتا ہے سوالی صورت میں یہ گفتگو کرنے کے مترادف ہو جائے گا۔ البتہ گرامام درمیان میں رک جاتا ہے یا آیت کو دہرانے لگ جاتا ہے خواہ وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور آیت ہوتو الی صورت میں اسے لقمہ دیتا جائز ہوگا اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ اس لقمہ کو دینے کو واجب قرار دیا جائے گا۔ البتہ اگرامام درمیان میں رک جاتا ہے اور آیت کو دہراتا نہیں ہے تو الی صورت میں لقمہ دینا مکروہ ہوگا۔

شوافع کے نزدیک امام کولقمہ دینے کا مطلب ہیہ جنب امام رُک جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے سیح آیت بتائی جائے جب تک امام خود آیت کو دہرا رہا ہوتا ہے اس دوران اسے لقمہ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح اگر وہ رحمت یا عذاب کی آیات پڑھتے ہوئے بار بار رحمت کی دعا مانگتا ہے یا عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے تو بھی اسے لقمہ نہیں دیا جائے گا۔

امام کے خاموش ہونے کے وقت لقمہ دینے سے مقتدی کی قراُت کانتلسل نہیں ٹوٹے گا'البتۃ اگر امام دہرا رہا ہوتو اس صورت میں لقمہ دینے سے مقتدی کی قراُت کانتلسل ٹوٹ جائے گا اور اسے نئے سرے سے قراُت کرنا ہوگی۔

جو محض امام کولقمہ دینے لگا ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہوگی وہ صرف قر اُت کرنے کی نیت کرے یا قر اُت کرنے اور لقمہ دینے وونوں کاموں کی نیت کرے۔اگر صرف لقمہ دینے کی نیت کرتا ہے یا کسی نیت کے بغیر لقمہ دے دیتا ہے تو مشند روایت کے مطابق اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔

حنابلہ اس بات کے قائل ہیں: اگر امام قر اُت کرتے ہوئے رک جاتا ہے یا غلط پڑھنے لگتا ہے تو مقتدی اے لقمہ دیے \_\_\_\_\_\_ گا خواہ وہ فرض نماز ادا کررہا ہو'یانفل نماز ادا کررہا ہو'اگرامام سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے زک جاتا ہے'یاغلط پڑھ لیتا ہے'تواہے نقمہ دینا واجب ہے'اس کی وجہ بیہ ہے۔ سورہ فاتحہ بچھ پڑھی جائے گی تو نماز درست ہوگی' ای طرح اگر امام کوئی رکن مجول جاتا ہے جیسے بحدہ کرنا بھول جاتا ہے'تو اس حوالے سے بھی اسے لقمہ دینا لازم ہے۔

1472 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفُصِ الْآبَارُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفُصِ الْآبَارُ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدُ تَكَلَّمَ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ مَنْ وَكُ .

ام کھ کھ حضرت علی طالبی ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص امام کولقمہ دیے اس نے کلام کرلیا (لیعنی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی)۔

اس روایت کا راوی محمر بن سالم متروک ہے۔

1473- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْبُهُلُولِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَنُ يَعْقُولَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ هُوَ كَلَامٌ .يَعْنِي الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ.

1474 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ حَفْصٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ عَنْ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ اُرَاهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَاطِّعِمُوهُ.

ﷺ کے لیے مانکے تواہے کھلا دو ( بیعنی اے ہیں: جب امام تم سے پچھ کھانے کے لیے مانکے تواہے کھلا دو ( بیعنی اسے بھولنے پرلقمہ دو ) ۔

1475 حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُبَيِّرٍ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ الزُّهُوِيِّ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِي بُنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا عُسَلَمَ مَعَاذٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِي بُنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ الله

١٤٧٢- ذكره النسائي في ( الاحاديث الضعاف ) ص ( ١٦٩ ) رقم ( ٣٦٤ ) وقال: العارث لا يعتج به-١٤٧٤ - اخرجه البيهيثي في ( السنئن الكبرى ) ( ٣١٣ / ٢ ) كتاب الصلاة باب اذا حصر الامام لقن من طريق الدارقطني-١٤٧٥- ذكـره السلسائـي في ( الاحاديث الضعاف ) ص ( ١٧٠ ) رقم ( ٣٢٥ )؛ وقال : عبر بن نجيج منعيف- و ابو معاذ؛ هو سليبان بن لمرقع في هو متروك- ،

# نی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا: تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں ویا۔

### راويانِ حديث كابتعارف:

ے علی امام۔ ان مجمعی عن سلیمان بن ارقم ، ضعفہ دار قطنی ، صدیثہ فی فتح علی امام۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ : و میزان (۲۷۵/۵) (۲۲۳۹)ومغنی (۲/۵/۲)۔

1476- حَدَّثَنِي ابُنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا جَارِيَةُ بَنُ هَرِمٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَلْ اَنَسِ قَال كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّلاَةِ :

اللہ حضرت انس مِثَانَیْنَ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَانِیَّتُم کے اصحاب نماز کے دوران ایک دوسرے کولقمہ دیے دیا تے تھے۔

#### ----

### راويانِ حديث كا تعارف:

صریۃ بن ہرم، ابوشخ نقیمی ، بھری ، ھالک۔ قال نسائی بیہ توی (منتند) نہیں ہیں۔ امام دانطنی فرماتے ہیں : متروک۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۱۰۹/۲)۔

. 73-باب قَدْرِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تُبْطِلُ الصَّلاة .

# باب: نجاست کی وہ مقدار جونماز کو باطل کر دیتی ہے

1477 حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ خَالِدٍ التَّمَّارُ عَمْرِ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ اَحْمَدُ بْنُ عُطَيْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُويُوهَ عَنِ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْمُؤَنِى حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُطَيْفٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُويُوهَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ تُعَادُ الصَّلاَّةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرُهَمِ مِنَ الدَّمِ . خَالَفَهُ اَسَدُ بْنُ عَمْرٍ و فِى اسْمِ رَوْحٍ بْنِ الْخَطَيْفِ فَسَمَّاهُ عُطَيْفًا وَوَهِمَ فِيْهِ.

۱۷۷۱–اخسرجـه الـعاكـم ( ۲۷۹/۱ ) و عنه البيهغي في ( السنن الكبرى ) ( ۲۱۲/۲ ) كتاب الصلاة باب اذا حصر الامام لفن من طريق زباد بسن أيـوب بهـنـا الامتناد-قال الذهبي: جارية متروك- و ذكره الغـساني في ( الاحاديث الضعاف ) ص ( ۱۷۱ ) رقم( ۲۲٦ ) و قال: جاربة بن هرم صنعيف-

144√ - اخسرجه ابس عدي في ( الكامل ) ( 174/٢ ) و العقيلي في ( الضعفاء الكبير ) ( 77/٢ ) و البيهقي في ( السنن الكبري ) ( 174/٢ ) و البيهقي في ( البيوزي في ( البيوضوعات ) ( 77/٢ ) من طريق الدارقطني به - وقال ابن البيوزي من طريق مدح بن غليف بهذا الاستناد - و اخرجه ابن البيوزي في ( البيوضوعات ) ( 77/٢ ) من طريق الدارقطني به - وقال ابن البيوزي مدح مشكر العديث - وقال ابن عبان يروي البيوضوعات عن الثقات لا بعل كنب معيشه - الدوقال ابن عدي: و هذا قد رواه عن روح بن غطيف القاسم بن مالك ولا يرويه عن الزهري فيها اعلمه غير روح و هو مشكر معيشة الاستناد - قال العافظ ابن حجد في ( التلغيص ) ( 7/١٠ ): وقال الذهلي: اخاف ان يكون هذا موضوعاً و قال البخاري: حديث باطل: ميمان: موضوع و قال البخاري: حديث باطل: وقال ابن حبان: موضوع و قال البزار: اجمع اهل العلم على شكرة هذا العديث -

# Marfat.com

ﷺ کے ایک درہم جتنا خون لگا ہوتو وہ نمازوو بارہ مُٹائینے کا فرمان نقل کرتے ہیں: ایک درہم جتنا خون لگا ہوتو وہ نمازوو بارہ پڑھی جائے گی۔

بعض دیگرراویوں نے اسے قل کرنے میں اختلاف نقل کیا ہے۔

### راويان حديث كاتعارف:

قاسم بن ما لک مزنی، ابوجعفر کونی، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس''صدوق'' قرار دیا ہے۔ فیہ لین ، بیآ تھویں طبقے کے کم من رادیوں میں سے ہیں۔ ان کا انتقال 190 ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۷۹۳) (۵۵۲۲)۔

1478 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ جَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهُلُولٍ بَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ جَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنُ بُهُلُولٍ كَاللَّهِ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ عَمْدٍ وَعَنْ غُطَيْفٍ الطَّالِفِي عَنِ الزُّهْزِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْبِ قَدْرُ الدِّرُهَمِ مِنَ الذَّمِ عُسِلَ النَّوْبُ وَاعِيدَتِ الصَّلاةُ.

ﷺ کھا کھ حضرت ابوہریرہ بڑاٹنئؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹٹم نے میہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کپڑے پرایک درہم جتنا خون لگا ہوتو اس کپڑے کو دھویا جائے گا اور وہ نماز دوبارہ ادا کی جائے گی۔

### راويان حديث كا تعارف:

ک پوسف بن بھلول تھیں۔ انباری۔ زبل کوفۃ ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 218ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۰۹۲) (۱۰۹۳)۔

1479 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَضِرِ حَدَّثَنَا السُحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ یُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَمَّ حَدَّثَنَا الْحَدِیْنَ الْحَدِیْنَ الْحَدِیْنَ الْحَدِیْنَ الْحَدِیْنَ الْوَهُ مِیْ فَیْرُ رَوْحِ بْنِ عُطیْفٍ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِیْنِ . . الله بُن عَمْرٍ و بِهاذَا . لَمْ یَرُوهِ عَنِ الزُّهُ رِیِّ غَیْرُ رَوْحِ بْنِ عُطیْفٍ وَهُو مَتْرُوكُ الْحَدِیْنِ . . همراه بھی منقول ہے اور اس کا ایک راوی متروک ہے۔ اللہ اور سند کے ہمراه بھی منقول ہے اور اس کا ایک راوی متروک ہے۔

١٤٧٨ - اخرجه ابن الجوزي في ( الهومنوعات ) ( ٧٦/٢ ) من طريق إلدارقطني به - و نقل عن ابن حبان: هذا حديث مومنوع للشك فيه ما قساله رسول الله صلى الله عليه وسلم " و انها هو اختراع احدثه اهل الكوفة في الاسلام- و قال ابن الجوزي: و اما اسد بن عبر فقال يشيب بن هارون! لا يعل لاحد ان بروي عنه - وقال يحيى: هو كذوب ليس بشيء- 74-باب الإمَامِ يَسْبِقُ الْمَامُومِيْنَ بِبَعُضِ الصَّلاَةِ فَيَدُخُلُ مَعَهُمْ مِنْ حِيْنَ اَدْرَكُهُ وَيَكُونُ اَوَّلَ صَلَاتِهِ.

باب: بنب امام نماز کا بچھ حصہ مقتدیوں سے پہلے ادا کر چکا ہواور مقتدی اس وقت شامل ہو (جب نماز درمیان میں ہو) یا اس کا نماز کے آغاز میں شامل ہونا

سعم ہو ہے۔ کسیم من سیسے میں سیسے ہیں۔ جب امام سلام پھیر دے تو تم دائیں طرف اور بائیں طرف سلام کھیرلو اس کے بعدتم اپنی نماز کے کسی بھی حصہ کا رخ نہ کرو۔ پھیرلو اس کے بعدتم اپنی نماز کے کسی بھی حصہ کا رخ نہ کرو۔

. ﴿ رَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ اللَّهُ اللَّرْآقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

قَالَ وَحَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ.

ترات سلے گزر چکی ہو اس کوتم بعد میں ادا کرانے ہیں: جو نمازتم امام کے ساتھ پالؤ وہی تمہاری ابتدائی نماز ہو گی اور جو قرائت سلے گزر چکی ہو اس کوتم بعد میں ادا کرلو۔

معید بن میتب کی بھی وہی رائے ہے جو حضرت علی مظاملے کی ہے۔ سعید بن میتب کی بھی وہی رائے ہے جو حضرت علی مظاملے کی ہے۔

1482 حَدَنَا اللهُ بَكُرِ النَّيْسَاللهُ رِيُّ حَدَّثَنَا السُمَاعِيلُ لُنُ حِصْنِ اللهُ سُلَيْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ سَاكُتُ الْاَوْزَاعِي وَسَعِيْدَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فَقَالا بَجْعَلُ مَا آذُرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ اَوَّلَ صَلَاتِهِ.

میں است میں استعیب بیان کرتے ہیں: ہیں نے امام اوزاعی اور سعید بن عبدالعزیز سے اس بارے میں دریافت کیا: ان دونوں نے بیفر مایا: تم نے امام کے نماز کا جو حصہ پایا ہے اسے اپنی نماز کا ابتدائی حصہ مجھو۔

1483 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَمُدُونُ بُنُ عَبَّادٍ اَبُوْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بُنُ مُسُلِم كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَوضَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُصْعَبِ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ مُسُلِم كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَوضَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُصْعَبِ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ مُسُلِم كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَوضَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُصْعَبِ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ مُسُلِم كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَوضَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

. ١٤٨٢-اخسرجه البيهيشي في السنسن ( ٢٩٩/٢ ) كتساب البصيلاة باب ما ادرك من صلاة الامام؛ فهو اول صلاته عن ربيعة ان عهر بن البغيطساب و ابا الدداء-رضي الله عنهيسا- قال: ( ما ادركت من آخر صلاة الامام فاجعله اول صلائك )- قال الوليد بن مسيلم؛ فذكرت ذلك لابي عهرو -يعني: الاوذاعي-ومعيد بن عبد العزيز؛ فقالا: ( ما ادركت من صلاة الامام الاول صلائك )- عَشْرَةَ آيَّامٍ وَكَانَ آبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ تِسْعَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ وَجَدَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ الْفَصْلِ بُنِ الْعَبَّاسِ وَاسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَصَلَّى خَلْفَ آبِى بَكْرٍ قَاعِدًا.

حضرت المامه بن زیدرضی الله عنه کے درمیان سہارے سے چلتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے حضرت ابو بکر منافقی اللہ میں بن عباس اور حضرت اللہ منافقی کو بچھ بہتری محسوس ہوئی تو آپ حضرت فضل بن عباس اور حضرت المبامه بن زیدرضی الله عنهم کے درمیان سہارے سے چلتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے حضرت ابو بکر بنافی کی اقتداء میں بیٹھ کرنماز اداکی۔

#### راويانِ حديث كالتعارف:

صدون بن عباد، ابوجعفر بزاز ،معروف بالفرغانی۔ قال محمد بن مخلد: حمدون بن عباد علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ مامون۔ ان کا انتقال 270ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۸/۷۷)۔

صفیرہ بن مسلم از دی ہسملی - ابوسلمۃ خراسانی سراج - ہتشد بدراء - مدائن، اصله من مروبیلم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیہ راویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۹۲۷) (۹۸۸)۔

# 75-بانب ذِكْرِ نِيَابَةِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ عَنِ الْمَامُومِينَ. باب: امام كا قرأت كرنا مقتربوں كى جگہ كافى ہوتا ہے

1484 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَحُمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَ أَهُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ قُ . هَذَا حَدِيثُ مُنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَ أَوْ اللهَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَ أَوْ الْعَبَاسِ مَتُرُوكٌ.

ادا کرے توامام کی قرائت اس کی قرائت شار ہوگی۔ نبی اکرم منائیز کم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو محض امام کی افتذاء میں نماز ادا کرے توامام کی قرائت اس کی قرائت شار ہوگی۔

بدروایت منکر ہے اس کا راوی سبل بن عباس متروک ہے۔

#### راويان حديث كانعارف:

ے انہیں میاس تر ندی مین اساعیل بن علیة ۔ ترکہ دار قطنی ، وقال: لیس بنام صدیث کے ماہرین نے انہیں

" ثقة " قرار دیا ہے۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۳۳۵/۳)۔

1485 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ سَلْمَانَ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ الْمَعُووَذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَيَّارٍ الْمَمُووَذِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ خَارِجَةَ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَسَورُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدانُ عَنْ حَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ اِمَامٍ فَانَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . قَالَ ابُو الْحَسَنِ رَفَعُهُ وَهَمٌ.

ی اکرم مَثَاثَیْتُ ہے جاتے میداللّٰہ بین عمر نظافینا بیان کریّے ہیں: نبی اکرم مَثَاثَیْتُ نے یہ باّت ارشاد فرمائی ہے: جوشک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرر ہا ہوتو امام کا قر اُت کرنا اُس کا قر اُت کرنا شار ہوگا۔

ابوالحن نامی راوی نے اسے مرفوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے اور بیروہم ہے۔

#### راويانِ حديث كاتعارف:

ے احمد بن علی بن سلمان ، ابو بکر مروز ی عن علی بن حجر ، ضعفه دار قطنی ، و قال: یضع حدیث ـ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۱/۲۱۱) ـ

۔ انس بن سیرین، اخومولی انس، ابوعبد الله او ابوحمز ۃ بھری۔ و علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثفتہ' قرار دیا ہے۔ ابن معین ۔ قال خلیفۃ : ان کا انتقال 118 ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: خلاصۃ (۱۰۵/)۔

1486-وَالصَّوَابُ عَنُ آيُوبَ وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ آيُضًا مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الحسمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ وَّانَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ آنَهُمَا حَدَّثَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ فِى الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ تَكُفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ .

ﷺ کھا تھا تھے جیراللہ بن عمر بیلی ہیں افتداء میں قرائت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں:تمہارے لیے امام کا قرائت کرلینا کافی ہے۔

ﷺ حضرت ابوہریرہ بنائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سائٹیٹا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جس شخص کا امام موجود ہو تو امام کی قرائت اس کی قرائت شار ہوگی۔

١٤٨٥–اخسرجـه البغطيب في ( تاريخ بغداد ) ( ٢٣٧/١ ) من طريق خارجة بهنذا الاستنادا و اخرجه ايضا البيهقي في ( جزء القراء ة ) ص ( ١٨٠ ) رقم ( ٢٩٢ ) منظريق خارجة به-

١٤٨٦-اخرجه البيسيقي في ( جز • القرآ • ة ) ص ( ١٨١ ) رقم ( ٢٩٢ ) من طريق الدارقطني به-

مدروایت متندنہیں ہے اسے نقل کرنے میں محدین عباد رازی نامی راوی منفرد ہیں اور میضعیف ہیں۔

1488 - حَدَّثَنَا اَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِ رِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَاوِيةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِ رِيَّةٍ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَاوِيةً بُنِ صَالِحٍ عَنْ الرَّاهُ وَاءً قَالَ نَعْمُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْآنُصَارِ وَجَبَتُ فَالْتَفَ اللَّى اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) أَفِى كُلِ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعْمُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْآنُصَارِ وَجَبَتُ فَالْتُومَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْفَى كُلِ صَلَاقٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعْمُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْآنُومُ وَلَا لَقُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَقَالَ يَا كَثِيرُ مَا اَرَى الْإِمَامَ إِذَا آمَّ الْقَوْمَ اللّهُ قَدْ كَفَاهُمُ .

میں کے ایک حضرت ابودرداء بڑالٹیڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْلِ سے دریافت کیا: کیا ہرنماز میں قراک کی جائے گی؟ آپ مَثَاثِیْلِم نے فرمایا: ہاں! انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے کہا: بیدواجب ہوگئی ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابودرداء رہائیڈنے میری طرف متوجہ ہو کرفر مایا: کیونکہ میں حاضرین میں ان کے سب راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابودرداء رہائیڈنے میری طرف متوجہ ہو کرفر مایا: کے سب سے زیادہ قریب جیفا ہوا تھا'انہوں نے فر مایا: اے کثیر! میں یہ جھتا ہوں کہ جب کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھارہا ہوتو اس کا قرائت کرنا ان لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔

# 76-باب صلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَّمَوْقِفِ اِمَامِهِنَّ. '

باب: خواتین کا باجماعت نماز ادا کرنا'ان کی امام کہاں کھڑی ہوگی؟

1489 حَدَّثَنَا البُو بَكُمِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا البُو اَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا البُو اللهِ اللهِ عَدَّثَنِي عَنْ المَّ وَرَقَةَ وَكَانَتْ تَؤُمُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَذِنَ لَهَا اَنْ تَؤُمُّ اَهُلَ بُنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَنِي عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ وَكَانَتْ تَؤُمُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَذِنَ لَهَا اَنْ تَؤُمُّ اَهُلَ دَاهِ هَا .

یے کہ کہ اکرم مُلَاثِیْنَا (خواتین کی)امات کیا کرتی تھیں' وہ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْنِم نے انہیں یہ اجازت تھی' وہ اپنے اہل محلّہ کی (خواتین کی)امامت کرلیا کریں۔

### راويانِ عديث كانعارف:

میسرة بن حبیب تحدی- ابوعازم کوئی ،علم حدیث کے ماہرین نے آئیس" نقد" قرار ویا ہے۔ بیراویول کے محصے

119.

۱۱۹۰ اخد مه البیمینی می ( البین الکیری ۱۱ ۲۱/۲) کتاب الصلاة باب البراة نوم النساء فنکون و سطین من طریق و کیع ننا سفیان بیذا الاسناد-

طِقِے تِعَلَّى رَكِمَة بِن رَان كَمْ يَدِمَالِت كَ لِي طَاحَظ بُو 'القريب' از مافظ ابن جَرَّ مَسَقَلا نَى ( ٩٨٨) ( ٩٠٨١) مِنْ عَنَّ عَمَّادٍ الْعَلَى الْبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّادٍ المَّذَ فَي عَنْ حُجَيْرَةَ بِنُتِ حُصَيْنٍ قَالَتُ اَمَّتُنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَا . حَدِيْتُ رَوَاهُ حَجَّاجُ بُنُ اللَّهُ فَي عَنْ حُجَيْرَةً بِنُتِ حُصَيْنٍ قَالَتُ اَمَّتُنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَا . حَدِيْتُ رَوَاهُ حَجَّاجُ بُنُ اللَّهُ الْعُصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَا . حَدِيْتُ رَوَاهُ حَجَّاجُ بُنُ اللَّهُ الْمُعَدِّدُ وَعَيْرُهُمَا.

ر مسلمہ طبیع ہے جیرہ بنت حصین بیان کرتی ہیں: سیدہ اُم سلمہ طبیع نے عصر کی نماز میں ہماری امامت کی تو وہ ہمارے درمیان کہ میں مدیموں

رں ہو یا۔ یمی روایت بعض دیگر حوالوں ہے بھی منقول ہے تاہم اس کی سند میں سیچھ وہم بھی ہے اور سیچھ نے اس کی مخالفت کی

کی کے حضرت عمران بن صیمن بڑا تھیں اور تے ہیں: نبی اکرم سکا تھی کا گوگر کو نماز پڑھا رہے تھے ایک شخص نے آپ سکا تھی کی اقتداء میں قرات کی جب آپ سکا تھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ سکا تھی نے فرمایا: کون شخص ان سورتوں کے درمیان خلل ڈالنے کی کوشش کررہا تھا ' پھر نبی اکرم سکا تھی نے لوگوں کو امام کی اقتداء میں قرات کرنے ہے منع کر دیا۔

امام دارقطنی بیان کرتے ہیں: روایت کے بیالفاظ نبی اکرم سکا تھی نے لوگوں کو امام کی اقتداء میں قرات کرنے ہے منع کر ویا۔

دیا ' بیراوی کا وہم ہے ' جو جات نامی راوی کو لاحق ہوا ہے۔ درست روایت وہ ہے ' جو دیگر راؤیوں نے قادہ کے حوالے ہے نقل آپ ہے۔

کی ہے۔

آلاً الآزَرَقُ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ عَلِيّ الْقَطَّانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْآزُرَقُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْآلُورَقُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَلَّى الظُّهُرَ فَقَرَا هُمُعَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ اَوْفَى عَنُ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَّى الظُّهُرَ فَقَرَا (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى) فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَارِءُ . فَقَالَ رَجُلٌ آنَا . قَالَ لَقَدُ ظَنَنْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا . قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَنَادَةً اكْرَة ذَلِكَ قَالَ لَوْ كُرِة لَنَهَى عَنْهُ .

المانط کی تلاوت کی (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) آپ سل آئی آئی سے دریا فت کیا: تم میں سے کون شخص قر اُت کرر باتھا 'ایک الانطلی کی تلاوت کی (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) آپ سل آئی آئی سے دریا فت کیا: تم میں سے کون شخص قر اُت کرر باتھا 'ایک ۱۶۹۰ اخرجه النسافعی فی السند الانداد - و من طریق النسافعی اخرجه البسری فی السند الکبسری (۱۲۱/۲) کشاب العمالة باب العمالة نوم النسان فقوم و مطهن و فی (معرفة السنن و الآثار) (۱۲۱/۲) کشاب العمالة باب العمالة نوم النسان فقفوم و مطهن و فی (معرفة السنن و الآثار) (۱۲۱/۲) کشاب العمالة باب العمالة نوم النسان فقفوم و مطهن و فی (معرفة السنن و الآثار) (۱۲۱/۲) کشاب العمالة ناب العمالة باب العمالة نوم النسان فقفوم و مطهن و فی (معرفة السنن و الآثار) (۱۲۱/۲)

شخص نے عرض کی: میں' نبی اکرم مَثَلِیْمِیِمِ نے فرمایا: میں بھی سوچ رہا تھا' کو کی شخص درمیان میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ شعبہ نامی راوی بیان کرتے ہیں' میں نے قادہ سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مَثَلِیْمِمِمِ نے اس بات کو تاہیندیدہ قرار دیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا:اگر آ پِ مَثَلِیْمِمُمِمُ نے اسے ناپسندیدہ سمجھا ہوتا تو آ پ اس سے منع کردیتے۔

# 77-باب الصَّلاَةِ مَعَ خُرُو جِ الدَّمِ

باب: جب خون نكل ربا هو اسى حالت ميس نماز اداكرنا

1494 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ يَزِيْدَ حَلَّثَنَا اَبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ رَايَتُ عُمَرَ يُصَلِّى وَجُرُحُهُ يَثْعَبُ دَمًّا.

ی کے اللہ کے خون جاری تھا۔ ان کے زخم سے خون جاری تھا۔

# 78-باب بَيَانِ تَكْبِيْرَاتِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ .

# باب: نمازِ جنازه کی تکبیرات

1495 حَدَّثَنَا عُونُ بُنُ سَلَّامٍ الْقُرَشِى تَحَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ شَمِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ صَعْصَعَةً بُنِ صُوحَانَ آنَّ عَلِيًّا كَبُرُ بِالْعِرَاقِ الْتَعْمُسَ وَالاَرْبَعَ وَالسَّبْعَ وَكَانَ يَقُولُ قَدْ كَبَرَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِحْدَى عَشُرَة وَيَسُعًا وَسَبُعًا وَسِبًّا وَحَمْسًا وَآرُبَعًا.

پر رہہ ں ،ں ہے، در سات رسہ ں ،ں ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم مُنگانی ہے (نمازِ جنازہ میں) گیارہ مرتبہ' نومرتبہ' سات مرتبہ' چھمرتبہ' پانج مرتبہ' جارمرتبہ تکبیر کہی ہوئی ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

علم مدیث کے بین حسین بن حبیب، ابوصین وادی قاضی، من اهل کوفۃ ۔ امام واقطنی فرماتے ہیں: کان علم مدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ ۔ ان کا انتقال 96ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۲۲۹/۲)۔

١٩٩١ - اخسرجيه مسالك في { البوطا } ( ٢٩/١ - ١٠ ) كتاب الطهارة: باب العبل فيهن غلبه الدم من جرح او رعاف حديث ( ٥١ ) عن هشتام بن عروة بهذا الابشناد - و عون بن سلام، ابوجعفر قرشی کوفی ، مولی بن هاشم - قال خطیب: کان علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار ویا ہے۔ان کا انقال 230 همیں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۲۹۳/۱۲)۔

صعصعة بن صوحان-عبدی، نزیل کوفة ، تابعی کبیر، مخضرم، فضیح ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دوسرے طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۵۳) (۲۹۳۳)۔

79-باب سُجُوْدِ الْقُرْآنِ.

# باب: قرآن میں موجود سجدے

1496 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَتِ لَفُظًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيُوةَ آنَ النّبِى (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَجَدَ فِى (ص) قَالَ ابْنُ آبِى دَاؤُدَ لَمْ يَرُوهِ إِلَّا حَفْصٌ.

کی کے حضرت ابو ہر رہ و النفظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگ نیکٹی نے سور ہُ'' میں سجدہ کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں:اسے صرف حفص نامی راوی نے نقل کیا ہے۔

سجده تلاوت كي شحقيق

سجدهٔ تلاوت کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ تحریر کرتے ہیں:

قرآن میں چودہ سجد و تلاوت ہیں: سورۃ الاعراف کے آخر میں سورۃ الرعد میں سورۃ النحل میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ مریم میں سورۃ النج کا آغاز میں سورۃ الفرقان میں سورۃ النمل میں سورۃ الم النزیل میں سورہ صورہ میں سورہ النجہ میں سورۃ الانشقاق میں اور سورۃ العلق میں۔

حضرت عثمان ڈائٹنٹے کے تیار کردہ مصحف میں اس طرح تحریر ہے اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ بعد

سورة الحج من دوسراسجدہ ہمارے نزد یک معجد کے لیے ہے۔

جبکہ سورہ کم انسجدہ میں لفظ'' لا یسسامون ''میں سجدہ کرنا حضرت عمر بڑگائنڈ کے قول کے مطابق ہے اور احتیاط کے پیش نظر سے بھی اختیار کیا گیا ہے۔

اس كى وضاحت كرتے ہوئے بدايہ كے شارح امام كمال الدين ابن ہمام مِيناتية تحريركرتے بين:

اک بارے میں ہمارے اور امام شافعی میشاند کے درمیان انفاق پایا جاتا ہے قرآن میں چودہ مجدے ہیں البت امام شافعی میشاند کے درمیان انفاق پایا جاتا ہے قرآن میں چودہ مجدے ہیں اورسورہ ص میں کوئی سجدہ نہیں ہے جبکہ ہمارے نزدیک سورہ ص میں مجدہ شافعی میشاند کے نزدیک سورہ المج میں دورہ ص میں مجدہ اخدرجہ السمنت بیننا الاستاد فی (العل) (۱۲/۸) و اخرجہ ابو بعلی (۱۲۲۸) رفعہ (۱۹۹۹) و الطبرانی فی (الاوسط) (۱۹۸۹) رفعہ (۱۹۹۰) کسلاھیا من طریقہ حضوبی غیات بہذا الاستاد - و قال الطبرانی : لم برو هذا العدبت عن معبد بن عدو الاحفص بن غیات - و ذکرہ الدیشنی فی (السجیع (۲۸۷/۲) وقال: رواد الطبرانی فی الاوسط و ابو یعلی و فیہ معبد بن عدو و فیہ کلام وحدیثه حسن -

ہے اور سورۃ الحج میں ایک سجدہ ہے۔

امام شافعی میشد کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام ابوداؤر میشد نقل کیا ہے:

"ایک مرتبہ نبی اکرم منگائی آئی نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے سورہ ص کی تلاوت کی جب آپ تبدے کے تکم سے متعلق آیت تک پنچ تو آپ منبر سے نیچ اترے آپ نے سجدہ کیا آپ کے ساتھ ہم نے بھی تجدہ کیا 'پھر آپ نے دوبارہ اس آیت کو تلاوت کیا 'جب آپ بحدے کے مقام پر پنچ تو ہم مجدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے جب آپ نے دوبارہ اس آیت کو تلاوت کیا تو بر ایک نبی کی تو بہ کا واقع ہے میں و کھے رہا ہوں کہ تم مجدہ کرنے کے لیے تیار میں ۔

پھر نبی اکرم مَنْ لِنَیْنَامِ منبر سے نیچے اترے آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ ہم نے بھی سجدہ کیا۔ ان کی دوسری دلیل وہ روایت ہے جسے امام نسائی میشند نے نقل کیا ہے نبی اکرم منافیقِ کم نے سورۂ ص پڑھتے ہوئے سجدہ کیا ڈ ارشاد فر مایا:

''اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤ دعلیہ السلام نے تو بہ کرتے ہوئے بیس مجدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر بیس محدہ کررہے میں''۔

ہم یہ کہتے ہیں: اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں سبب اور جمارے حق میں سبب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کا شکر ہونا اس کے وجوب کے منافی نہیں ہوگا' کیونکہ تمام فرائض اور واجبات کو اللہ تعالیٰ کی لگا تار نعمتوں کے شکر کی وجہ سے واجب قرار دیا گیا ہے۔

امام ابو صنیفہ بُرِ اللہ کی ''مند'' جمع کرنے والے صاحب شیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد حارثینے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔ امام ابو صنیفہ بُرِ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے: حضرت ابوموی اشعری طِی تُنظ بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مُلِ اِنْظِی نے سوروُ ص میں مجدہ کیا تھا۔

ا مام احمد بن صنبل مواللة ني الله عند كے ساتھ حضرت ابوسعيد خدري النَّفَرُ كے حوالے ہے بيہ بات نقل كى ہے وہ بيان تعدید م

''میں نے خواب میں دیکھا: میں سورہ ص لکھ رہا ہوں' جب میں سجدے کے مقام پر پہنچا تو میں نے دوات اور قلم
کو دیکھا اور اپنے پاس موجود ہر چیز کو دیکھا کہ وہ سجدے میں چلی گئ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں'
میں نے یہ واقعہ نبی اکرم ملائیڈ کم کو سنایا' تو اس کے بعد نبی اکرم ملائیڈ کم نے اس مقام پر ہمیشہ سجدہ کیا کرتے ہیں'
اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے' اب یہ معاملہ با قاعدگی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ جس طرح دیگر سجدوں میں نبی
اکرم ملائیڈ کم کا یہ معمول تھا کہ آپ نے اس بھی ترک نہیں کیا' اور پہلے نبی اکرم ملائیڈ کم با قاعدگی سے ایسانہیں کرتے ہے' لیکن
بعد میں آپ نے با قاعدگی سے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے' امام شافعی میشند نے اسپنے مؤقف کی تائید میں
جو بات نقل کی تھی' وہ اس واقع سے پہلے کی ہوگی۔ ا

ل حواله فتح القديرج ٢ص اا

1497- حَدَّثَنَا ابُنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرْآنِ سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ .

کی کے سیدہ عائشہ صدیقہ بڑگا نیان کرتی ہیں: نبی اکرم منگائیڈ کم سیدہ علاوت میں یہ پڑھا کرتے تھے: ''میراچرہ اس ذات کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے جس نے اسے بیدا کیا ہے 'اسے ساعت اور بصارت اپنی مدد اور قوت سے عطاء کی ہے'۔

1498 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحِ الْجُنُدَيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَلِي اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ سَجَدَهَا نَبِي اللهِ دَاوُدُ تَوْبَةً وَسَجَدُنَاهَا شُكُرًا يَعْنِي (ص).

جے کے حضرت عبداللہ بن عباس والتخفا بیان کرتے ہیں: اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں تو ہہ کی وجہ سے سجدہ کیا تھا اور ہم شکر کی وجہ ہے۔ سجدہ کیا تھا اور ہم شکر کی وجہ ہے۔ سجدہ کیا تھا اور ہم شکر کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔راوی بیان کرتے ہیں: اس سے مرادسورہُ ص میں مذکور سجدہ ہے۔

# راويان حديث كاتعارف:

عربن ذربن عبداللہ بن زرارۃ ہمدانی-بالسکون+مرہی، ابوذرکونی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار 'ویا ہے۔رمی بالارجاء، بیراویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال 153 ھیں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۸۷) (۳۹۲۷)۔

1499 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ زَيْدٍ الْحِنَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ مُوْسَى الْخُتَلِىُّ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ سَعِيْدٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِى السَّجْدَةِ الَّتِي فِي (ص) سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَّنَحُنُ نَسُجُدُهَا شُكُرًا.

اکسلام نے تو بہ کے طور پر بیسجدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر بیسجدہ کرتے ہیں۔ السلام نے تو بہ کے طور پر بیسجدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر بیسجدہ کرتے ہیں۔

149۷-اخسرجه ابسو داود ( ۱۲۱۴-۱۲۷۷ ) كتساب الصلاة باب ما يقول اذا سجد حديث ( ۱۴۱۴ ) و الترمذي ( ۲۲۱۴ ) كتباب الصلاة باب ما يقول اذا سجد حديث ( ۱۴۱۵ ) و الترمذي ( ۲۲۰/۱ ) و البيهةي في البينيةي في ( شرح البينة ) ( ۲۴۹/۲- بتعقيقتنا ) من حديث عائشة - و قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح - وذاد العاكم و البيهةي في العديث: ( فتبارك الله احسن الغالقين ) - و قال العاكم: ( ان هذه الزيادة على شرط الشبخين ) -

١٤٩٨-قال البيريقي في ( السنن الكبرى ) ( ٢١٩/٢ ) و في ( الهمرفة ) ( ١٥٦/٢ ): و قد روي من اوجه عن عهر بن ذر عن اببه عن سعيد بن جبير عمن ابس عبساس مسوحسولاً و ليسس بسقوي- وقد روي هذا مرسلاً فرواه التسافعي في ( القديم ) كمنا في ( السنس الكبرى ) ( ٢١٩/٢ ) - عن سفيسان ابس عييستة عن عهر بن ند عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مجدها داود عليه السلام: لتوبة و نسسجدها: نصن شك ًا- 1500 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسَلَّمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْحَبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ رَايَّتُ عُمَّرَ قَرَا عَلَى الْمِنْبُرِ (ص) فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَقِى عَلَى الْمِنْبُرِ.

ا کہ کا سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے: وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کو سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے: وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر شائٹی کو منبر پر سورہ ص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا' وہ منبر سے بینچے اُتر نے انہوں نے مجدہ تلاوت کیا اور پھرمنبر پر چڑھ گئے۔

1501 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ مُسَلَّمٍ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ . ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْآعُرَجِ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ اَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ قَرَا (ص) عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ .

#### 

### راويانِ حديث كالتعارف:

صائب بن یزید بن سعید بن ثمامة ، کندی- (اورایک قول کے مطابق):غیر ذلک فی نسبه-ویعرف بابن اخت نمر، صحابی صغیر، له احادیث قلیلة ، و حج به فی حجة وداع ، وهوابن سبع سنین ، وولا ءعمر سوق مدینة ، ان کا انتقال 91ھ میں مدینه منوره میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''التریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۸۳/)۔

# شیخ ابن مبیر ه شیبانی کا بیان

سجدہ تلاوت کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابوالمظفر کی بن محمد بن ہمیر ہ شیبانی تحریر کرتے ہیں:
علاء کا اس بات پر اتفاق ہے: سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے 'البتہ امام ابوطنیفہ بُریائیڈنے تلاوت کرنے والے شخص اور اسے سننے والے شخص پر اسے لازم قرار دیا ہے 'خواہ سننے والے نے قصد کے ساتھ اسے سنا ہو' یا قصد کے بہتے سا ہو' یا قصد کے بہتے سا ہو' یا قصد کے بہتے سا ہو' یا قصد کے بہتے ہوئے ۔ بغیر سنا ہو۔

پھر جن حضرات نے اسے واجب قرار نہیں دیا' ان کا اس بات پر اتفاق ہے: ایسا کرنا مستحب ہے اور تلاوت کرنے والے شخص اور سننے والے شخص پر سجدہ کرنا سنت کے طور پر مؤکد ہے' خواہ اس نے قصد کے ساتھ اسے سنا ہو' یا قصد کے بغیر سنا ہو۔ البتہ امام شافعی موند ہے بیات بیان کی ہے: میں تلاوت سننے والے شخص کے لیے اسے مؤکد سنت قرار نہیں دول گا' لیکن اگر وہ مجدہ کر لیتا ہے' تو یہ اچھی بات ہے۔

تمام علاء کا اس بات پر اتفاق ہے: سورہ جے میں دو سجدے ہیں البت امام مالک میشد اور امام ابوطنیفہ میشاند کی رائے

-10٠٠ اخرجه البيهيقي في ( السنن الكبرى )( ٢١٩/٢ ) كتاب الصلاة باب سجدة ( ص ) من طريق الدارقطني-١٥٠١–اخرجه البيهيقي في ( السنن الكبرى )( ٢١٩/٢ ) كتأب الصلاة باب سجدة ( ص ) من طريق الدارقطني- مختلف ہے ان دونوں حضرات نے بیکہا ہے: اس میں صرف پہلے والاسحدہ ہے۔

1502 حَدَّثَنَا اللَّهُ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ عَيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلُهُ وَاللَّهُ عَنُ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَوْمًا فَقَرَا (ضَ ) فَلَمَّا مَرَّ سَرِح عَنُ آبِى سَعِيْدٍ النِّحُدُويِ آنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمًا فَقَرَا (ضَ ) فَلَمَّا مَرَّ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَوْمًا فَقَرَا (ضَ ) فَلَمَّا مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَوْمًا فَقَرَا (ضَ ) فَلَمَّا مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَوْمًا فَقَرَا (ضَ ) فَلَمَّا مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَاهُ اللَّهُ عُلُهُ وَقَرَاهَا مَرَّةً أُخُرِى فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَة تَيَسَّرُنَا لِلسُّجُودِ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ إِنَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكِيْنُ وَلَاكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكِيْنِي وَلِيكِيْلُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكِيْنِي وَلِكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكِيْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكِيْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكِيْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَرَاهَا مَرَّةً أَنْهُ وَقَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكِيْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

ری وہ بھی جو جو سے ابوسعید خدری رہائی نیٹر بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم سکا ٹیٹر ہمیں خطبہ دے رہے تھے آپ سکا ٹیٹر ہمیں خطبہ دے رہے تھے آپ سکا ٹیٹر ہمیں خطبہ دے رہے تھے آپ سکا ٹیٹر ہمیں سورہ ص کی حلاوت کی جب آپ سجدے ہے متعلق مقام پر پہنچ تو آپ سکا ٹیٹر ہم منبر سے بنچ اُٹرے آپ سکا ٹیٹر ہم نے سجدہ کی انہوں ہم نے بھی سجدہ کیا 'پھر آپ نے دوبارہ اس سورت کی تلاوت کی جب آپ سجدے کے مقام پر پہنچ تو ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے جب آپ سکا ٹیٹر ہمیں ملاحظہ کیا تو فرمایا: یہ ایک نبی کی تو بہ کا واقعہ ہے اور میں بید کھور ہا ہوں ہو کہتم لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو بھر نبی اکرم سکا ٹیٹر ہم نے بھی سجدہ کیا۔

### راويانِ حديث كانعارف:

ے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن الی سرح-قرشی عامری کی علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقنہ' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 100ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو'' ''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۱۵) (۵۳۱۲)۔

1503 حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدُ بُنُ اَحُمَدُ بُنِ عَمُرِ و بُنِ عَبُدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ رِشُدِيْنَ حَدَّثَنَا اَفِعُ بُنُ يَزِيْدَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سَعِيْدٍ الْعُتَقِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُنيَّنٍ مِّنُ يَنِي عَبُدِ كَلَالٍ عَنُ عَمُو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَقُرَاهُ حَمْسَ عَشُرَةَ سَجُدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي عَمُو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَقُرَاهُ حَمْسَ عَشُرَةَ سَجُدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي عَمُو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَقُراهُ حَمْسَ عَشُرَةَ سَجُدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي عَمُو مِن العَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَعْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٠١٠/١ ) تسلب الصلاة باب السهود في (ص) العديت (١٤١٠) و العاكم ١٢٠/٢ ) كتاب العدلاء باب العبدة (ص) وقال العاكم: صعبع على شرط الشبغين - وقال البريغي عسلاء العدية باب العبدة (ص) - وقال العاكم: صعبع على شرط الشبغين - وقال البريغي الله المناء صعبه على شرط الشبغين - وقال العالم عسلاء العالم عنه المناه العالم العالم

10.7- اخترجه ابو داود ( ۱۲۰/۲ ) كتاب الصلاة باب كم شعدة في القرآن! العديث ( ۱۶۰۱ ) و ابن ماجه ( ۱۲۰/۲ ) كتاب الصلاة باب خس عشر و شعدة في القرآن و البيهقي ( ۱۲۰/۲ ) كتاب الصلاة باب خس عشر و شعدة في القرآن و البيهقي ( ۱۲۲٪ ) كتاب الصلاة باب في القرآن خسس عشرة شجدة كلهم من حديث العارث بن شعيد عن عبد الله بن منبن عن عبرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراد خس عشرة شجدة في القرآن: ثلاثة في البغصل و سورة العج شجدتين وقال العاكم: ( هذا حديث رواته مصربون وقد احتج الشيطان باكثرهم و ليس في عدد شجود القرآن اتم منه ) ووفقه الذهبي - و فيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منبن في ( الشفريب ) ( ۱۲۰/۱ ) و قبال العافظ في ( التقريب ) ( ۱۲۰/۱ ):

المُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجُدَتَيُنِ.

کی کہ کہ حضرت عمر و بن العاص رہ گانٹوئبیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے آنہیں قرآن مجید میں پندرہ مقامات پڑھائے شے جہاں بحدہ ہے ان میں سے تین مفصل سورتوں میں ہیں اور سور ہُ مج میں دوسجدے ہیں۔

# راويانِ حديث كالتعارف:

صحر بن احمد بن عمر و بن عبد خالق بن خلاد بن عبید الله، ابوعباس عنکی بزار ۔ قال خطیب: کان علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقنہ'' قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال 339ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۱/۳۲۷)۔

صارث بن سعید، (اور ایک قول کے مطابق): ابن یزید، عتمی -مصری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "مقبول"
 قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "القریب" از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱/۱۰۰)۔

عبداللہ بن منین- بنون مصغرا- یخصبی -مصری، وعلم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ لیعقوب بن سفیان، بدرادیوں کے تیسرے طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''التقریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱/۲۵۳)۔

1504 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ بُنِ وَارَهُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ آعُيَنَ قَالَ قَرَانُ عَلَى آبِى عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ آنَّ مِشْرَحَ بُنَ هَاعَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ آعُينَ قَالَ قَرَانُ عَلَى آبِى عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ آنَّ مِشُوحَ بُنَ هَاعَانَ حَدَّنَهُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجُدَتَانِ قَالَ نَعَمُ اِنْ لَمْ تَسْجُدُهُمَا فَلَا تَقُدُاهُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجُدَتَانِ قَالَ نَعَمُ اِنْ لَمْ تَسْجُدُهُمَا فَلَا تَقُدُ أَهُمَا

عضرت عقبہ بن عامر رہائٹو بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا سورہ کج میں دو سجدے ہیں؟ اے حوالہ اختلاف الائمہ العلماء از ابوالمظفر کیجیٰ بن محمہ بن مہیرہ شیبانی کی جامی ۱۳۱۱)

10.4-اخسرجه ابو داود ( ٢٠.٢-١٢١) كتساب الــــــلاة باب كم مجدة في القرآن العديث ( ١٤٠٦) و الترمذي ( ٢٠/٦) كتاب السفر' باب السبعيدة في الـحج الـحديث ( ٥٧٥) و العاكم ( ٢٠/١) كتاب الصلاة باب فضلت بوارة العج بسجدتين و البيميقي ( ٢٠/١) كتاب الصلاة باب مبدتي بورة العج و احيد ( ١٥٠/١) من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر' قال: قلت يا رسول الله في سورة العج بعبدتان! قال: تعم و من لم حسجد فلا يقراها و لقط العاكم مرفوعا: فضلت بورة العج بسجدتين فمن لم يسجدها فلا يقراها و لقط العاكم مرفوعا: فضلت بورة العج بسجدتين فمن لم يسجدها فلا يقراها و لقط العاكم مرفوعا: فضلت عدم العجدتين أصل بي بسجدها فلا يقراها و القط العاكم مرفوعا: فضلت ورقاه الكبار عن ابن لميعة وروق ابو داود في السراميل) عن احد بن عبرة بن السرح النبانا ابن و هب اخبرني معاوية بن صالح " عن عامر بن جشب عن خالد بن معدان" ان الشبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فضلت بورة العج على القرآن بسجدتين ) - قال ابو داود: و قد ابند هذا ولا يصح - قال الهيميقي و ابن عدر و ابن عبر و ابن عبر و عبي و ابن مدرو ابن عبر و عبي و ابن مدرو و ابن عبر و ابن الدداء: النهم كانوا يسجدون في العج - و اخرجه عن ابن عباس ( ٢١٨/٢ ) كتاب الصلاد باب سبدتي العج : اله قال: فضلت مورة العج بسبعدتين -

آپ منافیل نے فرمایا: ہاں! اگرتم ان کوادانہیں کرتے تو پھرتم اس سورت کی تلاوت نہ کرو۔ --- بینجاء۔ --- بینجاء۔ --- بینجاء۔ --- بینجاء۔۔

# راويان حديث كاتعارف:

محر بن موی بن اعین، جزری، ابویجی حرانی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "صدوق" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 223ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "القریب" از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۱۱/۲)۔

صفرے - ابن هاعان، معافری - بھری، ابومصعب، علم حدیث کے ماہرین نے آئییں'' مقبول'' قرار دیا ہے۔ یہ راویوں کے چوتھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 128ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "التریب'از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۵۰/۲)۔

1505- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ مُسَلَّمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنُ سَعْدِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ ثَعْلَبَةَ قَالَ رَايَّتُ عُمَرَ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ ـ قُلُتُ فِى الصَّبْحِ فَى الْصَبْحِ . قَلْتُ فِى الصَّبْح .

کے۔ کہ کا نتد بن تعلبہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر طالفٹ کو دیکھا' انہوں نے سورہ کج میں دو سجدے کیے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا صبح کی نماز میں؟انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! صبح کی نماز میں۔

### راويان حديث كاتعارف:

صعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف زہری، ابواسحاق ابندادی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ ولی قضاء واسط وغیرها، بیراویوں کے نوویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 201ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''التقریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۸۱/۱)۔

صبرالله بن تعلیة بن صغیر-بال (اورایک قول کے مطابق): این الی صغیر ،لدرویة ، ولم یثبت لدساع ، ان کا انقال 89ه یا 70ه یا 90ه کے قریب ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۵/۱)۔

1506 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْاَمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ عَنُ الْحُسَيْنِ عَنُ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِآخِرِ النَّخِمِ وَالْجِنُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِآخِرِ النَّخِمِ وَالْجِنُ وَاللهِ مَا اللهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا مَحُلَدٌ.

نے سورہ مجم کی آخری آیت میں سجدہ کیا۔

1507 حَدَّثَنَا اَبُوْ اَكُوٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَسَّادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى اَبِي عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ.

کے کا حضرت عبداللہ بن عباس بڑا گھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثلاثین کے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا اور مسلمانوں اورمشرکین نے بھی (آپ مَثَلِثَیْنَا کے ساتھ) سجدہ کیا۔

--

### راويانِ حديث كالتعارف: ﴿

صبرصد بن عبد وارث بن سعید،العنبری، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، تنوری- ابوسطل بھری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ خبت فی شعبۃ ،بیراویوں کے نوویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انقال 207ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (ا/ے۔۵)۔

1508 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ اِسْمَاعِيُلَ اَبُوْ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَّيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَا رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (وَالنَّجُمِ) فَسَجَدَ فِيْهَا.

کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ بنابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹا پھٹی نے بیسورہ پڑھی: النجم اور آپ مٹا پٹیٹم نے اس میں سجدہ کیا۔

1509 حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاشْعَثِ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي حَدَّثَنِي قُرَّةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي حَدَّثَ نَبِي عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي حَدَثَ مَنِ الْمُعَافِرِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَصَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي مَعْدِ عَنْ آبِي مَعْدٍ عَنْ آبِي مَعْدِ عَنْ آبِي مَعْدِ عَنْ آبِي مَعْدِ عَنْ آبِي مَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ) وَ (اقُوا بِالسُمِ رَبِّكَ الَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ) وَ (اقُوا بِالسُمِ رَبِّكَ الَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ) وَ (اقُوا بِالسُمِ رَبِّكَ الَّذِي

ابو ہریرہ رٹائٹا بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَاکٹیا کی افتداء میں''سورہ انتقاق اور سورہُ علق'' میں سے دہ تلاوت کیا ہے۔ مجدہ تلاوت کیا ہے۔

١٥٠٧-اخبرجه البسغباري ( ٢/٢٠ ) كتساب اسبعبود القرآن' باب سببود البسسليين مع البشيركين' حديث ( ١٠٧٦ )' و الترمذي ( ١٠٤/٣ ) كتاب الصسلاة' باب ما جاء في السبعدة في النجب مديث ( ٥٧٥ )' وا لبيهقي في ( السنين الكبرى ) ( ٢١٤/٣ ) كتاب الصلاة' باب سببدة النجب و قال النرمذي: ( حدبث حسن صعبح )-

-10.7 اخرجه الطعاوي في ( شرح معاني الآثار ) ( 707/1 ) و ابن عدي في ( الكامل ) ( 70./4 ) كلاهما من طريق ابن وهب بسيشا الامشاد-واضرجه مسسلسم ( 1.7/1 ) كتساب البعساجد؛ باب سجود التلاوة؛ حديث ( 700 ) و البيهيقي في ( العثن الكبرى ) ( 777/۲ ) من طريق عبد الرحين الاعرج - مولى بني مغزوم- عن ابي هريرة؛ به- و يتظر: ( العلل ) للبصنف ( 774/۲-770 )-

# راويان حديث كالتعارف:

احادیث میں صالح مقری، ابوجعفر ابن طبری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ انہیں (احادیث مبارکہ کا) حافظ قرار دیا گیا ہے۔ یہ راویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تکلم فیدنسائی بسبب اوھام لہ قلیلہ ، ونقل عن ابن معین تکذیبہ، و جزم ابن حبان بانہ انما تکلم فی احمد بن صالہ شمومی ، فظن نسائی انہ عنی ابن طبری۔ ان کا انتقال 248ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۹۱) (۹۲)۔

1510 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى دَاؤُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى اَبُوْ صَخْرٍ حُمَيْدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ قُاسِمُ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَرَضْتُ النَّجْمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ وَصَلَّى إِللهِ عَنْ يَعْدِ اللهِ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَرَضْتُ النَّجْمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمْ يَسُجُدُ مِنَّا اَحَدُ قَالَ اَبُو صَخْرٍ وَصَلَّيْتُ وَرَاءَ عُسَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَابِى بَكُرِ بُنِ حَزْمٍ فَلَمْ يَسُجُدُ مِنَّا اَحَدُ عَقَالَ اَبُو صَخْرٍ وَصَلَّيْتُ وَرَاءَ عُسَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَابِى بَكُرِ بُنِ حَزْمٍ فَلَمْ يَسُجُدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کی کا بہ بیان نظر ہے والد حضرت زید بن ثابت انصاری کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم مٹائیٹیٹر کے سامنے سورۂ مجم کی تلاوت کی تو ہم میں ہے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔

ابوصحرنامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے عمر بن عبدالعزیز اور ابو بکر بن حزم کی اقتداء میں (نماز ادا کی جس میں انہوں نے اس سورت کی تلاوت کی ) تو ان دونوں نے سجد ہُ تلاوت نہیں کیا۔

### راويان حديث كاتعارف:

صلیمان بن داؤد بن داؤد بن علی بن عبد الله بن عباس، ابوابوب بغدادی هاشمی فقیه، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ بیراوبوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کا انتقال 219ھ میں ہوا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۳۲۳/۱)۔

صحر، ابومودود خراط، وقیل: ابھا اثنان، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں 'صدوق' قرار دیا ہے۔ (روایت کے مطابق) حمید بن صحر، ابومودود خراط، وقیل: انھما اثنان، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں 'صدوق' قرار دیا ہے۔ (روایت کے فاظ نقل کرنے میں) یہ وہم کا شکار ہوجاتے ہیں۔ بیرادیوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انقال 189 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''ان حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۰۲/)۔

١٥٠-اخرجه ابو داود (٩٨/٣) كتاب الصلاة باب من لم بر السجود في البقصل حديث ( ١٤٠٥) و ابن خزيمة ( ٥٦٦) كلاهما من طريق ابن وهب بهذا الامتناد- و اخرجه البخاري ( ٢/ ١٥٥) كتاب سجود القرآن باب من قرا السجدة و لم يسبعد العديث ( ١٠٧٢) و ( ١٠٧٢) و صسلم ( ١٠٦/١) كتاب العساجد باب سجود التلاوة العديث ( ١٠٧٧) و ابو داود ( ١٢١/٢) كتاب الصلاة باب من لم ير السجود في السفصل العديث ( ١٠٠٤) و الترمذي ( ٢١/٤) كتاب السفصل العديث ( ١٠٠٤) و الترمذي ( ٢١/٤) كتاب السفر باب من لم يسجد في النجم العديث ( ١٩٠٥) و النسائي ( ١٦٠/٢) كتاب الافتتساخ بساب شرك السجود في النجم و البيهفي ( ٢٠٠٢-٢٢١) كتاب الصلاة بأب من لم ير وجوب سجود التلاوة و الطبراني في الافتتساخ بساب شرك السجود في النجم و البيهفي ( ٢٠٠٢-٢٢١) كتاب الصلاة بأب من لم ير وجوب سجود التلاوة و الطبراني في ( الكبير) ( ١٢٦/٥) رقم ( ١٨٥٨) و ابن خزيسة ( ١٦٠٥) و ابن حبان ( ١٢ ٢٧) من طريق يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسبار عن زيد بن ثابت

رید بن عبداللہ بن قسیط-ابن اسامۃ لیٹی ، ابوعبداللہ مدنی ، اعرج ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں '' ثقة' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے چوشے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 122 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''التریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۳۱۷/۲)۔

80-باب السُّنَّةِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ.

باب:سجدهٔ شکر کرنا سنت ہے

1511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ اَبُوْ حَامِدِ الْحَضْرَمِيُّ خَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعُفِيِّ عَنْ اَبِي جَعْفَرِ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَاَى رَجُلاً مِنَ النَّعَاشِيْنَ فَحَرَّ سَاجِدًا. جَابِرِ الْجُعْفِي عَنْ اَبِي جَعْفِرِ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَاَى رَجُلاً مِنَ النَّعَاشِيْنِ فَحَرَّ سَاجِدًا. ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّصُ الْخَلْقُ وَيَهَا وَ آبِ مَنْ النَّهُ عَدِي مِي عِلَى عِلَى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ الْخَلْقُ وَيَهَا وَ آبِ مَنْ النَّهُ عَدِي عِيلَ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ الْخَلْقُ وَيَهَا وَ آبِ مَنْ النَّهُ عَدِي عِيل

1512 حَدَّثَنَا اللهُ عَالِمُ مَاعِيلُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ عَنُ بَكَارِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ اَبِى بَكُرَةَ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِى بَكُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا آتَاهُ الشَّىءُ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا شُكُرًا لِلْهِ تَعَالَى.

ے کے کہ حضرت ابوبکرہ ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیَا کُم کو جب کوئی خوشی کی اطلاع ملتی تھی تو آپ مُثَالِیا اللّٰہ تعالیٰ کے شکر کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہتھے۔

1513 - حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرَةَ بَكُرُهُ بَكُرَةً بَكُرُةً بَكُرَةً بَكُرَةً كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا اَتَاهُ اَمُو يُسَوُّبِهِ اَوْ يَسُونُهُ خَوَّ سَاجِدًا .

1514 – حَلَّثَنَا ٱلْحَمَلُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَغُوِىُ حَلَّثَنَا عَبَّاهُ بُنُ الْوَلِيْلِ حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَفَّالُ حَلَّثَنَا عَفَّالُ حَلَّثَنَا عَفَّالُ حَلَّثَنَا عَفَّالُ حَلَّثَنَا عَفَّالُ حَلَّثَنَا عَلَى الله عليه وسلم راى نفانبَا: فسجدشُرا لله- و اصرحه البيهفي في (السنس الكبرى) ( ٢٠١/٢) من طريق سفيان عن جابر الجعفي به- قال البيهفي: و هذا منفطع و راويه جابر الجعفي - ١٥١٠ اخرجه ابو داود ( ١٩٩/٢) كتاب البههاد باب في سجود النكر صديت ( ١٧٧٢) و الترمذي ( ١٤١/٤) كتاب السير باب ما جاء في العسدة النسكر حديث ( ١١٠/٤) كتاب السير باب ما جاء في العسلاة باب سجود الشكر و في ( ١٩٥٨) و ابن ماجه ( ١٢٩٤) كتاب العسلاة باب سجود الشكر و في ( ١٩٥٨) و المستن و الآناد عدي في ( الكامل ا ( ٢٠/٢) او البيه عني و الله المنز الكبرى ا ( ٢٠/٢) كتاب العسلاة باب سجود الشكر و في ( معرفة السنس و الآناد عدي في ( الكساسل ا ( ٢٢/٢) او البيه عني و الله المنزو عبد العزوز بهذا الاستاد - و قال المترمذي الحذاء مديث عبد العزوز مفارب العمريث مديث عديث عرب لا نعرفه الا من لغذا الوجه من صديث بكار بن عبد العزوز و بكار بن عبد العزوز مفارب العمريث و مديث العرب و

آنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ .

1515 حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ اَنُوْبَ وَعَلِى ابْنُ مُسْلِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ ابْنُ يَزِيُدَ ابْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصَّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي وَسَلَّمَ) حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَقَالَ عَلَى الصَّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْصَرَفَ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي اللهُ عَلَيْ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْصَرَفَ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي اللهُ عَلَيْ إِنْ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

کھ کے جابرین یزیداپ والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: میں نبی اکرم مُثَاثِیْنَا کے ساتھ آپ کے تج میں شریک ہوا ہوں ا میں نے آپ کی اقتداء میں صبح کی نمازِ مبحد خیف میں اوا کی جب آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا اور آپ مُثَاثِیْنا نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہاں لوگوں کے پیچے دوآ دمی موجود سے جنہوں نے آپ مُثَاثِیْنا کی اقتداء میں نماز اوا نہیں گئی ہی اکرم مُثَاثِیْنا کے افتداء میں نماز اوا نہیں گئی ہی اکرم مُثَاثِیْنا نے دریافت کیا: تم نے حکم دیا: ان کو میرے پاس لے کر آؤان دونوں کو لایا گیا، تو دونوں کا نب رہے سے نبی اکرم مُثَاثِیْنا نے دریافت کیا: تم وونوں نے ہمارے ساتھ نماز اوا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم اپنی رہائش گاہ میں نماز اوا کر چکے سے نبی اکرم مُثَاثِیْنا نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو جب تم اپنی رہائش گاہ میں نماز اوا کر چکے ہواور پھرتم مبحد میں آؤجہاں جماعت کے ساتھ نماز اوا ہور ہی ہوتو لوگوں کے ساتھ بھی نماز اوا کریں کروئیہ تمہارے لیے نقل نماز بن جائے گا۔

1516 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانَ وَشُعْبَةُ وَشَوِيكٌ عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ شَرِيكٌ فِي حَدِيْتِهِ فَقَالَ آحَدُهُمَا يَا رَسُولِ اللهِ السُتَغْفِرُ لِي . فَقَالَ عَفَرَ اللهُ لَكَ.

1070-اخرجه احبيد ( 17./٤) و الترمذي ( 17.21-700) كتساب البصيلاة باب ما جاء في الرجل بصبلي وحده حديث ( 17./١) و النسسائي ( 1070) كتساب الاصامة بساب اعسائدة الفجر مع الجساعة لمن صلى وحده حديث ( 100 ) و ابن خزيبة ( 1770 ) و ابن حبان ( 1070 ) كساب الاصامة بساب اعسائدة الفجر مع الجساعة لمن صلى وحده حديث ( 1070 ) و ابن خزيبة تهم ادرك الجساعة حديث ( 1070 ) و احسيد ( 171/ ) و الطيساليسي ( 1724 ) و الطيساليسي ( 1724 ) و الطيساليسي ( 1724 ) و الطيساليسي ( 1774 ) و ابن حبان ( 1777 ) و ابن خزيبة ( 1774 ) و ابن خزيبة ( 1774 ) و ابن حبان ( 1704 ) و الطيساليسي ( 1704 ) و ابن خزيبة ( 1774 ) و ابن حبان ( 1704 ) و الطيساليسي ( 1704 ) و ابن خزيبة ( 1717 ) و ابن حبان ( 1704 ) و الطيساليس ( 1704 ) و ابن خزيبة ( 1717 ) و ابن حبان ( 1704 ) و الطيساليس ( 1704 ) و ابن خزيبة ( 1710 ) و ابن خزيبة ( 17

''ان دونوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ! آپ منگانیکی ہمارے کیے دعائے معفرت سیجئے تو نبی اکرم منگانیکی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری معفرت کردی ہے'۔

1517 حَدَّنَنَا اللهُ عَلَى النَّيْسَا الُوْرِى حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ الْ الْمُودِ عَنُ الِيهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ يَعْلَى الْمِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ الْمِ يَزِيْدَ ابْنِ الْاَسُودِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْفَجُرَ بِمِنَى فَانْحَرَفَ فَرَاى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْفَجُرَ بِمِنَى فَانْحَرَفَ فَرَاى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُ هَبَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْفَجُرَ بِمِنَى فَانْحَرَفَ فَرَاى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُ هَبَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْفَجُرَ بِمِنَى فَانْحَرَفَ فَرَاى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُ هَبَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ الْحَمْلِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

کھ کھ ایک جاہر بن پزید آپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا اِیُّنظِم نے منی میں فجر کی نماز پڑھائی 'جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے تو وہ کانپ رہے تھے ' پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے لوگول کے بیٹھے دو آ دمیوں کو دیکھا' دونوں کو بلوایا' دونوں لائے گئے تو وہ کانپ رہے تھ آپ ملائیٹِ نے دریافت کیا: تم نے لوگول کے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کیا۔ ان دونوں نے عرض کی: ہم اپنی رہائش گاہ میں نماز ادا کر چکے بین' نبی اکرم سل تیٹِ نے فرمایا: تم ایسا نہ کرو جب کوئی شخص اپنی رہائش گاہ میں نماز ادا کر چکا ہواور پھروہ امام کے ساتھ باجماعت نماز کوبھی یا لے تو وہ امام کی احت نماز کوبھی یا لے تو وہ امام کی احتداء میں بھی اس نماز کوادا کر لے تو یہ اس کے لیے نقل ہو جائے گی۔

1518 حَدْنَا اَبُوْ اَكُو النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ اِنْ حَرْبٍ وَّحَاجِبُ اِنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَـفُيَـانَ بِهِـٰذَا الْإِسْـنَـادِ نَـحُوَهُ وَقَالَ فَصَلُّوا مَعَهُ وَاجْعَلُوْهَا سُبُحَةً . قَالَ الشَّيْخُ خَالَفَهُمْ اَبُو عَاصِمٍ النَّبِيْلُ عَنِ التَّوْرِيّ.

> کی کا کی روایت بعض دیگر اسناد کے ساتھ بھی منقول ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں: '' تو تم لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کرلواور اسے نفل نماز قرار دو''۔ بعض دیگر راویوں نے اس کے برخلاف روایت نقل کی ہے۔

1519 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْجُنَيِدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآى رَحُلَيْنِ فِى مُؤَخَّرِ الْفَوْمِ - قَالَ - فَدَعَا بِهِهُمَا فَجَآءَ ا تَرُعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا لَكُمَا لَمُ تُصِلِّنَا مَعَنَا . قَالاَيَا رَحُلَيْنِ فِى مُؤَخَّرِ الْفَوْمِ - قَالَ - فَدَعَا بِهِهُمَا فَجَآءَ ا تَرُعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا لَكُمَا لَمُ تُصَلِّمَا مَعَنَا . قَالاَيَا رَحُلُهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الرِّحَالِ . قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ فِى رَحُلِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ وَسُلُولَ اللّهِ صَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ بَنِ عَطَاءٍ مِنْهُمُ شُعْبَةُ وَهِشَامُ وَلَيْحَالِ النَّالُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ حَسَّانَ وَشَرِيكَ وَعَيْلًا فَ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ أَصُحَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَ عَوَالَةَ وَهُمْ مُنْ حَسَّانَ وَشَرِيكَ وَعَيْلًا لُكُنَا لَهُ مُنْ مُ وَعَلَيْهُمُ شُعْمَةً وَهُمْ اللّهُ عَلَالًا وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَيْكُولُ مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُسَا

١٥١٧ - اخرجه احبد ( ١٦١/١ )؛ حدثنا عبد الرحين بن مهدي بهذا الأبشاد؛ و العديث تقدم تخريجه-

١٥١٨ - اخرجه ابن خزيسة ( ١٦٣٨ ) من طريق وكيع بهذا الامتباد - وينظر: العديث السبابق-

رَوَوُهُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ مِثْلَ قُولِ وَكِيْعٍ وَابْنِ مَهْدِيٍّ.

جہ جابر بن بزید اپنے والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منافیظ کی اقتداء میں نماز اداکی جب آپ منافیظ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ منافیظ نے لوگوں کے پیچے دوآ دمیوں کود یکھا۔ رادی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیظ نے ان دونوں کو بلوایا تو وہ دونوں کا نیخ ہوئے آئے نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی اُن دونوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم نے اپنی رہائش گاہ میں نماز اداکر لی تھی نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا: تم ایسا نہ کی وجب کی شخص نے اپنی رہائش گاہ میں نماز اداکر لی ہواور پھروہ امام کے پاس آئے تو اسے امام کے ساتھ بھی نماز ادا کر لینی چاہیے اور جونماز اس نے اپنی رہائش گاہ میں اداکی تھی اسے نقل قرار دینا چاہیے۔

کر لینی چاہیے اور جونماز اس نے اپنی رہائش گاہ میں اداکی تھی اسے نقل قرار دینا چاہیے۔

بعض دیگر راویوں نے اس کے برعکس روایت نقل کی ہے۔

····≻₩₩÷··· ···≻₩₩÷··· ···≻₩₩÷···

### راويانِ حديث كاتعارف:

صطاءعامری، طافعی ،علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''مقبول'' قرار دیا ہے۔ بیداویوں کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجرِعسقلانی (۲۳/۲)(۲۰۸)۔

1520 وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةً عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ وَقَالَ فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً وَّالَّتِى فِي رِحَالِكُمَا فَرِيضَةٌ . حَذَّثَنَاهُ النَّيْسَابُورِعُ، وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَرُب حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر عَنْ حَجَّاج بِذَلِكَ.

قَالُوْا حَدَّثَنَا عَلِیْ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ عَنْ حَجَّاجِ بِذَالِكَ.

الله الله الله عن عَبِرالله بن عمرو إلى الله عن الرم مَن اليَّيْمُ كَحوالے ہے اى كى مانندروایت نقل كرتے ہیں تاہم ال میں یہ الفاظ درج ہیں:

'' بیتم دونوں کے لیے فل نماز بن جائے گی اور جوتم نے اپنی رہائش گاہ میں ادا کی تھی' وہ فرض نماز ہو گی''۔ یہی روایت بعض دیگراسناد کے ہمراہ نبی اکرم منا تیز کم سے منقول ہے۔

1521 حَدَّثَنَا اللهُ يَكُوِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْخَفَّاثُ حَدَّثَنَا اللهَيْشَمُ بُنْ جَمِيُلٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ عَوَانَةَ وَمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ قَوْل هُشَيْه.

-107-اخرجه ابين عدي في ( الكامل ) ( 1787 ) من طريق ابي خالد عن العجاج بهذا الاستاد- قال ابن عدي: هكذا قال حجاج عن يعلى بن عطباء عين ابيته عن عبد الله علماء عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله ابين عبد الله بن عبروا و اخطا في الاستادا و كان هذا الاستاد اسهل عليه: لان يعلى بن عظاء بن عبروا عن ابيته عن عبد الله ابين عبروا العديث الثقات عن يعلى بن عظاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيته القديث الديث ال

会会 يبي روايت بعض ديگر اسناد كے ہمراہ جابر بن يزيد كے حوالے سے ان كے والد سے منقول ہے۔

1522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْإَبْلِيَّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عِيْسَى بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْلَةَ الْمَدَدِى حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِى حِمَايَةَ عَنْ غَبْلَانَ بْنِ جَامِعِ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النّبِيّ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوهُ. 会会 یمی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ جابر بن یزید کے حوالے سے نبی اکرم مُنَّاثِیَّمُ سے منقول ہے۔

# راويانِ حديث كالتعارف:

 ابراہیم بن عبد حمید بن ذی حمایة رجی ، ابواسحاق ، من اهل حمص ، من فقهاء شام ، کان علی قضاء اهل حمص ، میوی عن ابن منکدر وحمید طویل، ردی عنه جراح بن ملیح واهل بلده بتحول فی آخرعمره ی طرسوس، وان کا انتقال 2 ه میں ہوا۔ بھا مرابطا۔ ان كے مزيد حالات كے ليے ملاحظه مو: ثقات (١٣/٦)-

1523–خَسالَفَهُ بَقِيَّةُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ ذِى حِمَايَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ اَبِيْرٍ عَنِ النِّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ .حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاؤَدَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفُصٍ الْوُصَابِي حَ وَحَدَّثَنَا الْمُحسَيْنُ بُنُ إِسْـمَاعِيْـلَ وَمُـحَـمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّعُمَانِي قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَنَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَنَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَنَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِا إِبْرَاهِيْسُمُ بُنُ ذِى حِسَمَايَةَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحُوَ حَدِيُثِ شُغْبَةً .

会会 يبى روايت جابر بن يزيد كے حوالے ہے۔ شعبه كى حديث كى مانند منقول ہے۔ 82-باب تَكْرَارِ الصَّلاَةِ.

باب: نماز کو دوباره پژهنا

1524- حَدَثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عِيْسِى حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ آبِى اِسْرَائِيْلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ح

١٥٢٢–اخرجه الطبراني في ( الكبير ا ( ٢٢٥/٢٢ ) رقم ( ٦١٦ ) من طريق معبدين عبيدة بهذا الاستناد– ١٥٢٢ - اخرجه ابن منده من طريق بقية بهذا الاستناد؛ كمنا في ( التلخيص ) ( ٦٢/٢ )-

١٥٢٤ - اخسرجيه مالك ( ١/ ١٢٢ ) كتاب الصلاة الجبياعة بباب اعادة الصيلاة مع الامام الصديث ( ٨ ) و التسافعي ( ١،٢/١ ) كتاب الصيلاة بباب قي الجسباعة و الامسامة؛ التعسديسية ( 194 )؛ و النبسائي ( 117/٢ ) كتاب الامامة؛ باب اعادة الصلاة مع الجبناعة بعد صلاة الرجل لتقسيه؛ و . السعباكسه ( ١/ ١٤٤ ) كتاب الصلاة باب الصلاة مع الجبياعة لين صلى و حده و البيهيقي ( ٢٠٠/٢ ) كتاب الصلاة باب الرجل يصلى وحده "سب بسدرك السبسناعة • و عبسد السرزاق ( ۱۲۱/۲ )؛ رفيم ( ۲۹۲۳ )؛ و ابن حيان ( ۱۲۲ موارد )؛ و الطيماوي في ( نشرج معاني الآثار ) ( ۲۹۳/۱ )؛ كسلهب من طريق زيد من اسلم؟ عن بيسر بن معجن؛ عن ابيه معجن؛ به- وقال العاكم؛ هذا حديث صعيح- ووافقه الذهبي؛ و صععه ابن مهان- و قال البغوي في ( شرح السنة ) ( ٤١٦/٢ ): هذا حديث حسن-

وَحَدَّقَنَا اَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِى حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ عَبُدِ الْاَعْلَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَنَّ مَالِكَا اَخْبَرَهُ عَنْ زَيُدِ بُنِ اللهِ عَنْ رَجُولٍ اللهِ اللهِ عَنْ رَجُولٍ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاذِّنَ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاذِّنَ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ) مَا مَنعَكَ اَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ السَّتَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ . قَالَ مَحْدِلِسِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذا حنت فَصَلِّ بَلى عَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إذا حنت فَصَلِّ بَلَى عَالَيْهِ وَالْحَدِيْثِ مَالِكٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

> حدیث کے بیالفاظ امام مالک سے منقول روایت کے ہیں اور اس کامفہوم قریب قریب ہے۔ --- اینجا --- --- اینجا ---- --- اینجا ----

> > راويان حديث كا تعارف:

صربن مجن دیلی، وقبل: بکسراولہ و معجمۃ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے چوتھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۷) (۱۲۷)۔

# 83-باب الأيُصَلِّى مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. باب: ايك بى فرض نماز دن ميں دومر تنه نبيں اداكى جائے گى

1525- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّسَعُدَانُ بْنُ نَصْرٍ وَّعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوْ ا

-1070-اخسرجه احسند ( ۱۹/۲ )؛ و ابنو داود ( ۲۸۹/۱ ) كتساب الصلاة باب اذا صلى في جباعة و ادرك جباعة إيعيد؛ العديث ( ۱۵۲/۱ ) النبسائي ( ۱۱۱/۲ )؛ كتاب الامامة: باب سقوط الصلاة عن صلى في البسجد جباعة و ابن النبكن في صعيعه: كما في ( التلخيص ا ( ۱۵۲/۱ ) و ابن أسبل في صعيعه: كما في ( التلخيص ا ( ۱۵۲/۱ ) و ابن أبن أبن النبلاث في صعيعه: كما في ( التلفيص المامائية ) و ابن خزيسة ( ۱۹۸۳ ) و ابن عبد البر في ( التهويد ) و ابن أبن غير العملية ) ( ۱۸۵/۸ ) من طريق مليبان بن يسباد عن ابن عبر ان ربول الله صلى انته عليه وملم قال: ( لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين )-

حَدَّنَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَدَّتَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّلَنِي سُلَيْمَانُ مَولِي مَيْمُولَةَ آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنَ .

ﷺ کو بیارشادفرماتے ہوئے ساہے: (ایک ہون) فرائے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیَّتِم کو بیارشادفرماتے ہوئے ساہے: (ایک ہی) فرض نماز ایک دن میں دومر تبدادانہ کرو۔

---

راويانِ حديث كا تعارف:

ے ہے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن مجر مسقلانی (۹۲۳)(۲۵۳۹)۔

1526- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بِهِلْدًا.

会会 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

1527 حَدَّنَا آخُ مَدُ بَنُ إِسْحَاقَ بَنِ الْبَهْلُولِ حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا آبُو اُسَامَةَ آخُبَوَيِي حُسَيْنُ بَنُ ذَكُوانَ آخُبَرَيِي عُمْرُ وَ بُنُ شُعَيْبِ آخُبَرَيِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ آتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ اخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ آتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ آبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّاسُ فِي الصَّلاَةِ . قَالَ إِنِّى قَدْ صَلَّيْتُ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ لا تُصَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنٌ وَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ لا تُصَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ لا تُصَلِّى صَلَاةً مَكْتُوبَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ لا تُصَلِّى صَلَاةً مَكْتُوبَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَاللهُ اعْلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اعْلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اعْلَيْهِ وَاللّهُ اعْلَيْهِ وَاللّهُ اعْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ و بُنِ شُعَيْبٍ وَاللّهُ اعْلَهُ اللّهُ الْهُ الْعُلْهُ الْعُلْهُ الْعُلْهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْهُ اللهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْهُ اللهُ الْقُلْلَ اللهُ الْمُعَلِّمُ عَلْهُ اللهُ اللهُ الْعُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ الْعُلُهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

المن المرائيس كرم المرائية ال

84-باب صلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

ً باب: رات اور دن میں نوافل اوا کرنا

1528 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهُبِ آخُبَوَنِى ابُنُ آبِى ذِنْبِ وَعَمُوو بُنُ الْحَادِثِ وَيُونُسُ بُنُ يَزِيْدَ آنَّ ابْنَ شِهَابٍ آخُبَرَهُمُ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّى فِيْمَا بَيْنَ انْ يَفُوعُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلى الْفَجُو إِحْدَى عَشُرَةً رَكُعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكُعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ انْ يَنْ فَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجُو وَتَبَيَّنَ لَهُ سَبِحُلَمَةً قَدُلُ آنُ يَرُفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجُو وَتَبَيَّنَ لَهُ اللهُ عَلَيْ شِقِهِ الْآيْمَنِ حَتَى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ فَيَخُرُ جَمَعِينَ اللهُ قَلْمَ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ فَيَخُرُ جَمَعُ مَعُ مُ مَعْ مُ يَوْلِهُ مُ يَوْيَدُ وَلَاللهُ الْعَدِيثِ .

کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھنا بیان کرتی ہیں۔ بی اکرم شکھنے عشاء کی نمازے فارغ ہونے کے بعدے لے کرفیح صادق ہونے تک کے درمیانی وقت میں گیارہ رکعت ادا کیا کرتے تھے اُن میں آپ ہر دورکعت کے بعد سلام پھیر دیے تھے اور ایک رکعت کے ذریعے انہیں طاق کر لیتے تھے آپ سکھنے اُس میں ایک بجدہ اتنا طویل کرتے تھے کہ جتنی دیر میں کوئی شخص بچاس آیات کی تلاوت کر لیتا ہے 'پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر فارغ ہوتا اور می صادق ہو چکی ہوتی تو نبی اکرم شکھنے کا اُس میں ایک بعدہ اس تھے کہ مؤذن آپ سکھنے کو نماز کے لیے بلانے آتا' تو آپ سکھنے کھر آپ شکھنے دائیں بہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن آپ سکھنے کو نماز کے لیے بلانے آتا' تو آپ سکھنے اُس کے ساتھ تشریف لے جاتے۔

مختلف راو یوں نے بیرواقعہ الفاظ کی کمی وبیشی کے ساتھ نقل کیا ہے۔

# 85-باب مَا جَاءَ فِي صَلَاقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى اللَّهِ اللَّهُ وَوَ وَكُرِ كَادَا كِيهِ مِا كَيْنِ لَكَ بَابِ : رات اور دن كَيْنُوافل دؤ دوكر كے ادا كيه جاكيں گے

1529 حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيّ الْمَالِكِى مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيّ الْمَالِكِى مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَمَدَ بُنِ عَلِيّ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَمْنِ بُنُ عَمَلَ بُنُ عَمَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَلِيًّا الْآزُدِى قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي (صَلَّى اللهُ شُعْبَةُ عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ آنَهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْآزُدِى قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَبِيّ (صَلَّى اللهُ سُعْبَةُ عَنُ يَعْدَلِ بَابِ الصلاة السلاة العالمة العالم المعالمة العالم المعالمة العالم المعالمة العالمة العالمة العالمة المعالمة العالمة العالمة العالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المائة العالمة العالمة العالمة المعالمة المعالمة المعالمة العالمة المعالمة المعالمة العالمة العالمة العالمة العالمة المعالمة المعالمة العالمة العال

1079-اخرجه ابو داود ( 1947 ) كشاب الصلاة باب في صلاة النهار؛ حديث ( 1790 ) و الترمذي ( 1917 ) كتاب الصلاة باب ما جاء ان مسلاسة الليسل و النهار مثنى مثنى؛ حديث ( 990 ) و النسائي ( 1977 ) كتاب قيام الليل؛ باب كيف صلاة الليل؛ حديث ( 1777 ) و ابن خزبة ( 1770 ) و ابن خزبة ( 1770 ) كتاب الصلاة باب ما جاء في حيلاة الليل و النهار مثنى مثنى؛ حديث ( 1771 ) – و احد ( 1777 ) 0 ) و ابن خزبة ( 1750 ) و ابن خزبة ( 1700 ) و ابن خزبة ( 1800 ) و البنه ميان ( 1800 ) و البنهة في ( السنن الكبرى ) ( 1807 ) كلهم من طريق شعبة بهذا الاستاد - و قال الترمذي: احتلف اصحاب شعبة في في النهاد عليه وسلم و وقف بعضهم و دواد الثقاث عن عبد الله بن عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم و له بدكروا فيه: ا فسلاد الشهبار ) - و قال النسائي : هذا العديث عندي خطا - و قال ابن عبد البر في ( التهريد ) ( 1807 ) ؛ و كان يعبى بن معين بخالف احد لى حديث على الازدي و يضعفه ولا بعني به - الا-

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ صَلَاهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى . قَالَ لَنَا ابْنُ آبِیْ دَاؤُدَ وَهلِاهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا اَهْلُ مَتَحَدَّ.

﴿ ﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِرَاللَّهُ بِن عَمْرِ مِنْ اَلَهُمْ مَنْ اَلَهُمْ مَنْ اَلَهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَي فَرَ مَانَ لَقَلَ كَرْتَ مِينَ رَاتَ اور دَن كَوْافْل دؤ دوكر كَ ادا كَيْ جَاكِينٍ كَدِد اللَّهُ بِينَ عَمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلِّنُونُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ م

# راويانِ حديث كا تعارف:

علی بن عبداللہ بارتی از دی، ابوعبداللہ بن الی ولید، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''صدوق'' قرار دیا ہے۔ بعض اوقات روایت کے الفاظ نقل کرنے میں یہ خطا کرجاتے ہیں۔ بیراویوں کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجرعسقلانی (۲۰/۲)۔

ر ما ہیں گئی ہے۔ کے اداکیے جائیں گئے۔ کے اداکیے جائیں گے۔

# راويانِ حديث كا تعارف:

توری ہے۔ بن بحر بن عبدالرحمٰن ، ابوقاسم تنبی ۔ قال خطیب: اخبر نا برقانی ، قال: رایت بخط ابی حسن دار قطنی مکتوباً: بوسف بن بحربیقوی (متند ) نبیس ہیں ۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۱۳۰۵/۱۰۰)۔ ب

بن الرحيون و سعر) بين بين البوسليمان ثغرى - سكن بغداد ثم مصيصة ، علم حديث كے ماہرين نے انہيں "صدوق" قرار ويا ح داؤد بن منصور نسائی ، ابوسليمان ثغرى - سكن بغداد ثم مصيصة ، علم حديث كے ماہرين نے انہيں "صدوق" قرار ويا ہے۔ (روایت کے فاظ نقل کرنے میں ) یہ وہم كا شكار ہو جاتے ہیں۔ بیداویوں كے نوویں طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان كا انتقال 123 ھ میں ہوا۔ ان كے مزيد حالات كے ليے ملاحظہ ہو: "التقريب "از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۳۳۸)۔

1531 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى دَاؤَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ وَّابُنُ آبِى عَدِي وَسَهُلُ بُنُ يَوْسُفُ عَنْ مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ وَّابُنُ آبِى عَدِي وَسَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَّةُ مَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَّةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَّةُ مَثْنَى مَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَلاقُ مَا اللهُ الْعُولِ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الصَلاق مَى اللهُ المَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَاء وَمِي النَادِهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

رَكْعَتَيْنِ وَتَبُاسَ وَتَسَمَسُكُنَ وَتُقُنِعَ بِيَدِكَ وَتَقُولَ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ فَمَنْ لَمُ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَهِىَ حِدَاجٌ . رَوَاهُ اللَّيْثُيَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِى انْسٍ وَّاسْنَدَهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ

يمى روايت ايك اورسند كے حوالے سے حضرت فضل بن عباس طالفن سے منقول ہے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

عبداللہ بن نافع بن عمیاء، مجھول، بیراویوں کے تبسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''التقریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۳۵۱/۱)۔

# 86-باب لا صكلاة بَعُدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

باب: صبح صادق ہوجانے کے بعد صرف دور کعت (سنت)ادا کی جائیں گی

1532 حَدَّنَنَا عُبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدةَ جَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَرِنَا قُدَامَةُ بُنُ مُوْسَى عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُحَيِّنِ التَّمِيمِيِّ عَنُ آبِى عَلْقَمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ يَّسَارٍ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُحَيِّنِ التَّمِيمِيِّ عَنُ آبِى عَلْقَمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنُ يَّسَارٍ مُ مَلَدُ ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّى بَعُدَ الْفَجْرِ فَحَصَيَنَى وَقَالَ يَا يَسَارُ كُمْ صَلَّيْتَ قُلْتُ لاَ آدُرِى . قَالَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِى ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّى بَعْدَ الْفَجْرِ فَحَصَيَنَى وَقَالَ يَا يَسَارُ كُمْ صَلَّيْتَ قُلْتُ لاَ آدُرِى . قَالَ لاَ ذَرَيْتَ إِنَّ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ نُصَلِّى هَذِهِ الصَّلاَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْنَا تَغَيُّظًا لاَ تَعْرَبُكُمْ انْ لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلّا سَجْدَتَيْنِ .

کھ کے بیار پیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حفرت عبداللہ بن عمر بی کھے سے صاوق ہو جانے کے بعد (نفل) نماز او اگرتے ہوئے ویکھاتو مجھے کنگریاں مارتے ہوئے فرمایا: اے بیار! تم نے کئی دکعت اواکی ہیں؟ میں نے جواب دیا: مجھے یا و ۱۸۵۲-اخرجه احدد (۱۸۷۸) و ابس داود (۲۹/۱) کتاب الصلاة باب فی صلاة النهاد : مدیت (۱۲۹۸) و ابن مزیعة (۱۹۷۱) و ابن مزیعة (۱۹۷۱) و ابن مزیعة (۱۹۱۱) و ابن مزیعة (۱۹۲۱) و ابن مزیعة المبت بن العمد الله بن الکیری) (۱۸۸۶) کلهم من طریق شعبة بهذا الاسناد- و قال الترمذي: سعت محد بن اساعبل یفون: روایة اللبت بن سعد اصبح من حدیث شعبة و شعبة المعدیث فی مواضع: فقال: (عن انس بن ابی انس) و انسا هو: (عن عدران بن ابی انس) و مقال: (عن عبد الله بن العارث: هو اس عبد البطلب؛ فقال: (عمن عبد الله بن العارث: هو اس عبد البطلب؛ فقال: (هو عن البطلب) و لم یذکر فیه: (عن الفضل بن عباس) - وقال ابن ابی حاتم فی (العلل) (۱۳۲۱) ۱۳۲۲):

1077-اضرجه التسرمسذي ( 774/-779 ) كشاب البصيلاة بناب ما جاء: لا صيلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين؛ حديث ( 119 ) و ابن ماجه ( A7/1 ) البسقسدمة بساب من بلغ علمه حديث ( 670 ) كملاهها من عبد العزيز بن محبد "بهذا الاستاد-وقال الترمزي: حديث غريب لا تسعرفه الا مـن حـديث قدامة بـن مـوسى ودوق عنه غير واحد- اه- و اخرجه ايضا البيهقي في ( السنين الكبرى ) ( 170/1 ) من طريق العداوددي به- سبیں ہے نو انہوں نے فرمایا: تمہیں سمجھ بھی نہیں ہے ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ ہمارے پاس تشریف لائے نو ہم یہ نماز (لینی اس وقت میں نوافل) ادا کر رہے تھے نو نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ نے ہم پرشدید ناراضگی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا: تمام موجود لوگ غیر موجود افراد تک یہ بات پہنچادیں: صبح صادق ہوجانے کے بعد (نوافل میں) صرف دورکعت (سنت) اداکی جاسکتی ہیں۔ موجود افراد تک یہ بات پہنچادیں: سبح صادق ہوجانے کے بعد (نوافل میں) صرف دورکعت (سنت) اداکی جاسکتی ہیں۔

# راويانِ حديث كانتعارف:

ترار قدامة بن موی بن عمر بن قدامة بن مظعون نجی ، مدنی ، امام مجد نبوی ، علم حدیث کے ماہرین نے آئیں " ثقة" قرار دیا ہے۔ عمر ، یہ راویوں کے پانچویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 153 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "التقریب" از جافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۳/۲)۔

ان سے تربیر حالات کے چوتھے طبعے سے علق رار دیا ہے۔ بیراویوں کے چوتھے طبعے سے تعلق راد دیا ہے۔ بیراویوں کے چوتھے طبعے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۳۷۳/۲)۔
رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۳۷۳/۲)۔

کھیلی مدیو العدارہ میں ریبی مدیو میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھ نے مجھے دیکھا، میں ضبح صادق ہو جانے کے بعد نوافل پڑھ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھ نے مرتبہ نبی اکرم ملائی ہم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نوافل پڑھ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھ نے فرمایا: اے بیار! ایک مرتبہ نبی اکرم ملائی ہمارے پاس تشریف لائے ہم اس وقت میں نوافل) ادا کر رہے تھے تو آپ ملائی ہم نے ارشاد فرمایا: تمام موجود لوگ غیر موجود افراد اس وقت میں نوافل) ادا کر رہے تھے تو آپ ملائی ہم نے ارشاد فرمایا: تمام موجود لوگ غیر موجود افراد تک بینچا دیں: ضبح صادق ہو جانے کے بعد (نوافل میں) صرف دورکعت (سنت) ادا کرو(اس کے علاوہ کوئی نماز ادا نبیس کی دائے تا

مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الاَصَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجِرِ الْآرَ رَكَعَتَيْنِ . وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَن وَاللهِ مَن وَاللهِ مَن وَاللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن وَاللهِ اللهِ مَن وَاللهِ اللهِ مَن وَاللهِ اللهِ مَن وَاللهِ مُن وَاللهِ مَن وَاللهِ مَا مَا وَاللهِ مَن وَاللهِ مُن وَاللهِ مَن وَاللّهِ وَاللهِ مَن وَاللهُ مَا مَا مِن وَاللهِ مَا وَاللّهِ وَاللّهِ مَا وَاللّهِ مَاللهِ مَن وَاللّهُ مَا مُن وَاللهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهِ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

علی حضرت عبداللہ بن عمرہ بڑائٹی روایت کرتے ہیں ہی اکرم سائٹی کے ارشادفر مایا ہے ۔ میچ صادق ہوجائے کے بعد ۱۹۲۷ اصرحه احدد (۲/۱۰۱ او ابو داور (۲۰۱۲) کناب الصلاف: باب من رخص فیسها اذا کانت النسس مرتفعة حدیث (۱۲۷۸) و البهبعی می ( السنن الکبری ) ( ۱۲۵/۲) من طریق و هیب سیدا الاسناد وفد رجح البهبیقی هذاه الروایة-

دورکعت (سنت)کے علاوہ اور کوئی نماز ادانہیں کی جاسکتی۔

# 87-باب الْحَتِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلاَةِ فِيْهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. باب: مسجد کے بڑوں میں (بعنی قریب) رہنے والے تخص کواس بات کی ترغیب دینا کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرئے البنۃ اگر کوئی عذر ہوتو (حکم مختلف ہے)

7535 حَدَّثَنَا اَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ الْحَضُرَمِیُّ حَدَّثَنَا اَبُو السُّکیْنِ الطَّائِیُّ زَکَرِیَّا بُنُ یَخییٰ ح وَحَدَّبَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ بُنِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا جُنیدُ بُنُ حَکِیْمٍ حَدَّثَنَا اَبُو السُّکیْنِ الطَّائِیُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُکیْنِ الطَّائِیُ حَدَّثَنَا مُبُدُ اللهِ بُنُ بُکیْرٍ الْعَنوِیُ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ المُنْکدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَنْ الشَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَمَلُوا لِمَانُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا . فَقَالَ لَا صَلَاةً لِمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي الْمَسْجِدِ . هَذَا لَفُظُ ابْنِ مَخْلَدٍ وَقَالَ اَبُو حَامِدٍ لاَ صَلَاةً لِمَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وران کھے کہ حفرت جابر بن عبداللہ والتہ ایان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم سکاتی نے نماز (باجماعت) کے دوران کچھ لوگوں کو غیرموجود پایا تو دریافت کیا: وہ لوگ نماز میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو لوگوں نے بتایا: انہیں کچھ کام تھا، تو آپ مکا تھے کے ارشادفر مایا: مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے۔

روایت کے بیالفاظ ابن مخلد نامی راوی کے بین جبکہ ابوحامد نامی راوی نے بیالفاظ فل کیے بیں:

"جو شخص اذان سنے اور (مسجد میں) نہ آئے' اُس کی نماز نہیں ہوتی' البتہ اگر کوئی علّت (لیعنی عذر) ہوتو (عَلم مختلف ہے)۔

----

### راويان حديث كالتعارف:

- ''صدوق'' صدوق' کریابن بیخی بن عمر بن حصن طائی، ابوسکین کوئی، خزاز بمعجمات علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' صدوق' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے دسویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 251ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب''از حافظ ابن حجر حسقلانی (۲۶۳/۱)۔
- صبیر بن علیم بن جنید، ابو بکر از دی دقاق۔ امام دانطنی فرماتے ہیں: یہ توی (متند) نہیں ہیں۔ ان کا انتقال 283ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۲۴۱/۷)۔

١٥٣٥-اخرجه العقيلي في { الضعفاء } ( ١٠٠٤-٨١ ) من طريق ابي السكين بهذا الامشاد- و قال العقبلي: حدثني آدم قال: سبعت البغاري؛ قبال: مسعدمت بسن سكين موذن تتقرة في امشاده نظر- و قال العقبلي: هذا يروى بغير هذا الامشاد من وجه صالح- و بشظر: { نصب الراية ؟ ( ٤١٣/٤ ) و ( تلغيص العبير ) ( ٦٦/٢ )-

- کے مخد بن سکین۔عن عبد اللہ بن بکیر، لا یعرف، وخبرہ منکر۔امام بخاری فرماتے ہیں: فی اسنادہ نظر۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۲/۱۰)۔
- صعبداللہ بن بکیرغنوی، کوفی عن محمہ بن سوقۃ ۔امام ابوحاتم فرماتے ہیں: کان من عتق شیعۃ ۔وقال ساجی: من اهل صدق، ولیس بقوی۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۴۸/۰۷)۔
- ک محمہ بن سوقۃ ۔غنوی ابو بمرکونی عابد علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقتہ' قرار دیا ہے۔مرضی ، عابد بدراویوں کے پانچویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۸/۲)۔

1536 حَدَّثَنَا اَبُو يُوسُفَ يَعَقُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُذَكِّرُ حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُذَكِّرُ حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ ابْنِ خَالِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ دَاوُدَ الْيَمَامِيِّ عَنْ يَحْيَى بَنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ ابِي صَلَمَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْهُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

یک کا کھا حضرت ابو ہر رہ وظائفٹاروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَٹائٹیٹِ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: مسجد کے پڑوی میں رہنے والے کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے۔

# <u>براویانِ حدیث کا تعارف:</u>

- صلیمان بن داؤد بمامی، ابوجمل صاحب یجیٰ بن کثیر، قال ابن معین: کیس بشیء امام بخاری فرماتے ہیں: منگر صدیث ـ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۲۸۸/۳)۔
- صطلب بن زیاد بن ابی زہیر، تقفی، (یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، کوئی، علم حدیث کے ماہرین نے آئیس اسمدوق' قرار دیا ہے۔ رہما وهم، یہ راویوں کے آٹھویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 185ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۵۴/۲)۔

1537 حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنِى الْمُطَّلِبُ بْنُ ذِيَادٍ عَنْ آبِى الْمُطَّلِبُ بْنُ ذِيَادٍ عَنْ آبِى الْمُسَادِي وَسَمِعَ الْمُنَادِى يُنَادِى فَلَمْ يُجِبُهُ مِنْ غَيْرِ الْسَحَاقُ السَّبِيْعِي عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍ قَالَ مَنْ كَانَ جَارَ الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ الْمُنَادِى يُنَادِى فَلَمْ يُجِبُهُ مِنْ غَيْرِ الْسَحَاقُ السَّبِيْعِي عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍ قَالَ مَنْ كَانَ جَارَ الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ الْمُنَادِى يُنَادِى فَلَمْ يُجِبُهُ مِنْ غَيْرِ عَدْرِ فَلَاصَلَاةً لَهُ.

من الله ما روبه بهذا الامناد لا بتابع عليه- و ينظر: ( نصب الرابة ) ( ۱۵۲۸)-

عذر کے بغیر (نماز کی اوئیگی کے لیے مسجد میں )نہ آئے تو اُس کی نماز نہیں ہوتی۔

1538 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَيَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَيَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِدِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبُهُ فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ.

اللّهُ ورِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ مُنَشِّرٍ وَ آخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبَّاسُ لِمُن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ عَنْ شُغبَةً
 اللّهُ ورِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ عَنْ شَعْبَةً
 اللّهُ ورِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ عَنْ الْمُصْرِيِّينَ مَجْهُولٌ.

کی کی حضرت عبداللہ بن عباس رہی ہیں کرتے ہیں 'بی اکرم منگائی ہے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جوشخص اذان دینے والے کو سنے اور کوئی عذر اُس کی بات ماننے (بینی باجماعت نماز کے لیے جانے) میں رکاوٹ نہ ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا: عذر سے مراد کیا ہے؟ آپ منگائی کم نے فرمایا: خوف یا بیاری (نبی اکرم منگائی کم نے فرمایا:) تو اُس شخص نے (اپنے گھر میں) جو نماز اداکی ہے اللہ تعالی اُس کی وہ نماز قبول نہیں کرے گا۔

١٥٣٨-اخرجه ابن ماجه ( ٢٦٠/١ ) كتاب البساجد؛ بأب التفليظ في التخلف عن الجساعة؛ حديث ( ٧٩٢ ) عن علي بن عبد الله بن مبنسر؛ بهذا الاستناد- و اخرجه البقوي في ( تبرح السنة ) ( ٣٦٩/٢-٣٧٠ )من طريق الصسن بن مفيان؛ نا عبد الصبيد بن بيان؛ بهذا الاستناد- و اخرجه الطبسرانسي في ( السكير ) ( ١٢٢٦٠ ) من طريق هشيهم \* به- و اخرجه العاكم ( ٢٤٥/١ ) و البيهقي في ( الستن الكبرى ) ( ٢٢٧٠ ) من طريق شعبة بهنا الاستناد- و قال العناكم: هذا حديث قد اوقفه غند. و إكثر اصعاب نعبة وهو صعيح على شرط التبيغين و لم يخرجه \* وهشيم و قراد ابو نوح تقتان؛ فاذا وصلاه؛ فالقول فيه قولهها-

<sup>-</sup>۱۵٤−اخسرجه ابو داود (۲۰۶/۱) کتاب الصلاة باب في التنسديد في ترك الجباعة حديث ( ۵۵۱ ) و العاكم ( ۲۰۹/۳ ۲۶۹ ) و الطبراني في ( الكبير ) ( ۱۲۲۷۱ ) من طريق قتيبة ابن معيد بهنا الامتناد- و ابو حتاب هو يعبى بن ابي حبة و هو ضعيف-

# راويانِ حديث كا تعارف:

88-باب الرَّجُلِ يَذُكُرُ صَلَاةً وَّهُوَ فِي أُخُرِى.

باب: جس شخص کونماز کے دورمان دوسری نمازیاد آجائے (بعنی جواس نے ادانہیں کی تھی)؟

• 1541 حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ خُزَيْمَةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ اَبِى عُمَرَ عَنُ مَّكُولٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَمَدُولٍ عَنْ مَكُولٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا نَسِى اَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُو فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبُدَا بِالَّتِي هُو فِيهَا فَإِذَا فَرَعَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِى اَحَدُكُمُ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُو فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبُدَا بِالَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَعَ مِنْهَا صَلَّى اللهِ نَسِى اَحَدُكُمُ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُو فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبُدَا بِالَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَعَ مِنْهَا صَلَّى اللهِ نَعِيد

سو ہی سر جی سر جیوں. کھ کھ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ اوایت کرتے ہیں' نبی اکرم سُلُنڈ کِٹِم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جب کوئی شخص کوئی نماز بھول جائے اور پھر وہ نماز اُسے اُس وقت یاد آئے جب وہ کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہو' تو اُسے چاہیے کہ پہلے اپنی موجودہ نماز اداکر لے' جب اُس سے فارغ ہوجائے تو پھر وہ نماز اداکرے جسے وہ بھول گیا تھا۔

عمر بن ابوعمر نا می راوی مجبول ہے۔

# راويانِ حديث كاتعارف:

ر علی بن جر-ابن ایاس، سعدی مروزی، نزیل بغداد، ثم مرو، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة' قرار دیا ہے۔ انہیں (احادیث مبارکہ کا) حافظ قرار دیا گیا ہے۔ یہ نوویں طبقے کے کم سن راویوں میں سے ہیں۔ان کا انقال 244ھ میں موا۔ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''التریب' از حافظ ابن حجرعسقلانی (۳۳/۲)۔

ہوں۔ ان عمر بن ابی عمر کلائی۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعف'' قرار دیا ہے۔ من شیوخ بقیۃ مجھولین، بدراویوں عمر بن ابی عمر کلائی۔ علم حدیث کے ماہرین نے انہیں''ضعف' قرار دیا ہے۔ من شیوخ بقیۃ مجھولین، بدراویوں کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی کے ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی کے ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی

1542 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا يَخيى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بِنُ عَبْدِ الْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا نَسِى اَحَدُّكُمُ صَلَاةً فَلَمْ يَذُكُوْهَا إِلّا اللهُ عَنْ الْبِيعَةِي فَي (السنن اللهرى) ( 1717) كتاب الصلاة باب من ذكر معلاة وهو في اخرى من طريق علي بن عجر بهذا الإسناد-وفال ابن عدي: عدر ابن ابي عدر مجبول ولا اعلم بروي عنه غير بقية كما بروي عن سائر النجهولين- فال العافظ ابن حجر في (التلخيص) ( 1777) : قال ابن العربي، جعع ضعفاً و انقطاعاً - المُ

وَهُ وَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِى نَسِى ثُمَّ لُيُعِدُ صَلَاتَهُ الَّتِى صَلَّى مَعَ

قَالَ مُوسىٰ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو إِبْرَاهِيْمَ التَّرُجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَّرَفَعَهُ اِلَى النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَوَهِمَ

فِی رَفْعِهِ فَانُ کَانَ قَدُ رَجَعَ عَنُ رَفْعِهِ فَقَدُ وُقِقَ لِلصَّوَابِ . ﴿ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عمر نِلْ فِيهَا فرماتے ہیں: جب کوئی شخص کوئی نماز بھول جائے اور پھراُسے وہ نماز اُس وقت یاد آئے جب وہ امام کی اقتداء میں ہوتو اُسے جا ہے کہ امام کی اقتداء والی نماز ادا کر لئے جب اُس نماز سے فارغ ہوجائے تو پھر وہ نماز اداکرے جسے وہ بھول گیا تھا' پھراُسے جا ہے کہاُس نماز کو دوبارہ اداکرے جواُس نے امام کے ساتھ اداکی تھی۔ بعض راویوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پڑنقل کیا ہے کیکن اس بارے میں اُن راویوں کو وہم ہوا ہے۔

89-باب فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيْحِ خَلْفَ الْجَالِسِ باب: بیٹھ کرنماز ادا کرنے والے کے مقابلے میں کھڑے ہو کرنماز ادا کرنے والے کی فضیلت' بیٹھ کرنماز ادا کرنے والے (امام کے بیچھے) تندرست شخص کانماز ادا کرنے کا طریقہ

1543 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَنْدَوَيْهِ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسِى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكُوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَلَاةً الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.

الم الله المرت عمران بن حصین ولانفؤ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ملکا تیکم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: بیٹے کرنماز اوا کرنا کھڑے ہوکر نماز اداکرنے کے مقابلہ میں (اجروثواب کے حوالے ہے) نصف حیثیت رکھتا ہے اور لیٹ کرنماز اداکرنا' بیٹھ کر ١٥٤٢–اخسرجيه البطبعياوي في ( شرح معاني الآثار ) ( ٤٦٧/١ ) و البيريقي ( ٢٢١/٢ ) كتاب الصلاة باب من ذكر صلاة و هو في اخرى من طريسق ابسي ايسراهيهم اسعاعيل بن ابراهيهم الترجعائي؛ عن سعيد بن عبد الرحسن الجهعي؛ عن عبيد الله بن عهرو عن نافع؛ عن ابن عسر؛ عس النبي مسلى الله عليه وسلم \* به- قال البيريقي: تقرد ابراهيه الترجهاني برواية هذا الصديث مرفوعاً؛ و الصحيح انه من قول أبن عسر سوقوفـأ- و هسكذا رواه غير ابي ابراهيه عن سعيد- ثـم اخرجه ( ٢٢١/٢ ): كتاب الصلاة باب من ذكر صلاة و هو في اخرى من طريق يعيى بن ايوب؛ عن سعيد؛ به موقوفاً على ابن عبر؛ ته قال: ( وكذلك رواد مالك بن الس؛ و عبد الله بن عبر العبري؛ عن نافع؛ عن أبن عبر مسوقوفاً )-وفال ابن ابي حائب في ( العلل) ( ١٠٨/١ ) وقع ( ٢٩٣ ): سالت ابا زرعة عن حديث رواد استاعيل بن ابراهيت بن بسسام الترجيباني ' عـن سعيـد بـن عبـد الـرحسين الجهجي؛ عن عبيد الله؛ عن تنافع؛ عن ابن عهر؛ عن النبي صلى الله عليه وسله قالئ» ( من نبسي صلاة فله يـذكـرهـا الا وهـو مـع الامسام؛ فـليـهـل مـع الامام؛ فاذا فرغ من صلاته؛ فلبعد الصلاة التي نـسيّ: تـم لـم بعد الصلاة التي صلى مع الامام ) !-

١٥٤٢–اخسرجسه احبيد ( ١٢٥/٤ ) و البيغاري ( ٥٨٤/٢ ) كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعد الصديث ( ١١١٥ ) و ابو راور ( ٥٨٤/١ ) كتاب البعسلاة باب في صلاة القاعد العديث ( ٩٥١ ) و الترمذي ( ٢٩٦/ ) كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة القاعد العديث ( ٩٥٩ ) و النسائي ( ٣٢٢/٣- ٢٢٤ )كتساب قيسام الليل باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائب و ابن ماجه ( ٣٨٨/١ ) كتاب اقامة الصلاة باب صلاة الفاعد على التصف من صلاة القائم حديث ( ١٢٦١ ) و ابن الجارود رقم ( ٢٩١ )؛ و البيهةي في ( السنن الكبرى ) ( ١٨١/٢) من حديث عبران-

نماز ادا کرنے کے مقابلہ میں (اجروثواب کے حوالے سے ) نصف حیثیت رکھتا ہے۔

1544 حَدَّثَنَا اللهُ بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ ظَهْرِ بَنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ ظَهْرِ فَرَسِه بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى جِذْعِ نَخُلَةٍ فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِى بَيْتٍ لِعَآئِشَةَ فَاتَيْنَاهُ بَعُودُهُ فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّى قَاعِدًا فَرَسِه بِالْمَا مَ فَعُدُنَا فَلَمَّا خَلُهُ فَا وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّلاةَ قَالَ التَّمُوا عَنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کُھ کے حضرت جابر ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہی اکرم کُٹائٹی کہ بینہ منورہ میں گھوڑے پر سُوار سے تو مجور کے سے کی وجہ سے زخی ہوگئ جس کے نتیجہ میں آپ مُٹائٹی کے پاؤل پر چوٹ آئی آپ مُٹائٹی کے سیدہ عائشہ ٹاٹٹی کی کھر میں قیام پنہ یہ ہوئے 'آپ مُٹائٹی کی عیادت کرنے کے لیے آپ مُٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے 'تو آپ مُٹائٹی کو جیٹھ کر نوافل اوا کرتے ہوئے پایا' ہم نے آپ مُٹائٹی کی جیچے کھڑے ہو کر نماز اوا کی۔ پھر جب ہم (اگل مرتبہ) آپ مُٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مُٹائٹی اُس وقت فرض نماز اوا کر رہے تھے ہم آپ مُٹائٹی کے پیچھے کھڑے ہوگئے تو آپ مُٹائٹی کی بیروی کرو' جب وہ بیٹھ کر نماز اوا کر رہے تو تم بھی بیٹھ کر نماز اوا کر واور جب وہ کھڑ ا ہو کر نماز اوا کروتو تم کھڑے ہو کر نماز اوا کرو۔ تم اُس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔

کر وجواہل فارس ایے ہوں کے لیے اختیار کرتے ہیں۔

# راويانِ حديث كا تعارف:

ص محمد بن عبد وہاب بن صبیب بن مہران عبدی، ابواحمد فراء نیسا بوری، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے۔ عارف، بیرادیوں کے گیار ہویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 272ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''القریب' از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۸۷/۲)۔

1545 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بِهِلْذَا وَلَمْ يَقُلُ تَطُوعًا. كَاللَّهُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بِهِلْذَا وَلَمْ يَقُلُ تَطُوعًا. كَانُ مِن اللَّهُ مَن رُوايت ايك اور سند كهمراه منقول هيئ تا جم اس مِس لفظ و دُنفل و مُهور بمِس هي۔ ١٤٨٨ من روايت ايك اور سند كه جمراه منقول هيئ تا جم اس مِس لفظ و دُنفل و مُهور بمِس هي۔

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَّإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

# راويانِ حديث كا تعارف:

# 90-باب وَقُتِ الصَّلاَةِ الْمَنْسِيَّةِ.

# باب: جونماز بھول چکی ہو اُسے ادا کرنے کا وفت

1547 حَدَّثَنَا السُمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مَنُ السَّمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُن حَفْصُ بُنُ اَبِي الْعَطَّافِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنْ نَسِى صَلَاةً فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

میں جو کا جسرت ابو ہریرہ ملائٹنو' نبی اکرم ملکائٹیو کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جو محض نماز بھول جائے تو اُسے اوا کرنے کا وقت وہی ہوگا جب وہ اُسے یاد آجائے۔

### راويانِ حديث كا تعارف:

صفی بن عمر بن ابی عطاف سہی، (بیان کے آزاد کردہ غلام ہیں)، مدنی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں "ضعیف" قرار دیا ہے۔ بیراویوں کے آٹھویں طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 180ھ کے بعد ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:"القریب"از حافظ ابن حجرعسقلانی (ا/۱۸۷)۔

١٥٤٧—اخسرجه ابسن عسدي فـي ( الكامل ) ( ٣٨٤/٢ ) و البيهقي في ( السنس الكبرى ٩ ( ٢١٩/٢ ) من طريق ابي ثابت ثنا حفص بن عهر بن ابي العطاف بهذا الامتناد− و حفص ضعيف− و يشظر: اقوال الائهة فيه في ( الكامل ) ( ٣٨٢/٢ − ٣٨٤ )−

# 91-باب جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيع الْأَزْمَان. باب: بیت اللّٰہ کے پاس کسی بھی وفت میں نفل نماز اوا کی جاسکتی ہے

1548 - حَـدَّثَنَا اَبُوْ شَيْبَةَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ (صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يَا يَنِي عَبُدِ مَنَافٍ إِنْ وُلِيتُمْ مِنْ هَاذَا الْآمُرِ شَيْنًا فَلَا تَمُنَعُنَّ طَائِفًا طَافَ بِهِاذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيُلٍ أَوْ نَهَارٍ . ه المح حضرت جبیر بن مطعم طالعین و اکرم سی تینیم کا بیفرمان تقل کرتے ہیں: اے بنوعبدمناف! اگرتم اس کام کے گران بن جاؤ تو تم نسی بھی شخص کو اس بیت اللہ کا طواف کرنے اور یہاں نماز ادا کرنے سے ہرگز نہ رو کنا' خواہ دن یا رات کا

1549- حَـدَّثَنَا يُـوُسُفُ بُـنُ يَعْقُوْبَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ بُهُلُوْلٍ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ مِنهَالٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعَ آبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَا بَنِي عَبُدِ مَنَافٍ – اَوْ يَا بَنِي قُصَيٍ – لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا اَنْ يَطُوُفَ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيُلٍ

هُ الله حضرت جبیر بن مطعم طالبنیو نبی اکرم سالیتیم کا بیفرمان تقل کرتے ہیں: اے بنوعیدمناف! (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)اے تصی کی اولا د! تم کسی بھی شخص کو بیت اللہ کا طواف کرنے اور یہاں نماز ادا کرنے سے بنہ رو کنا' خواہ رات یا دن جو بھی حصہ ہو۔

١٥٤٨-اخبرجيه النسبافيعي ( ٥٧/١ ٥٨ ) كتساب البصبلاة الباب الاول في مواقيت الصلاة عديث ( ١٧٠ ١٧٠ ) و احبد ( ٨٠/٤ )- و العاكب ( ٤٤٨/١ ) كتاب البناسك و ابو داود ( ٤٤٩/٢ ) كتاب البناسك ( العج ) باب الطواف بعد العصر " حديث ( ١٨٩٤ ) و الترمذي ( ٢٢٠/٣ ) كتاب السعج بساب ما جاء في الصلاة بعد العصر و بعد الصبح لبن يطوف حديث ( ٨٦٨ )؛ و النسسائي ( ٢٢٢/٥ ) كتاب العج بباب ابناحة الطواف في . كـل الاوقسات؛ و ابسن مساجسه ( ٢٩٨/١ ) كتساب اقسامة السصلاة واكسينة فيها · بناب ما جناء في الرخصة في الصلاة بسكة في كل وقت ( ١٤٩ ) \* و . البطسعساوي في { شرح معاني الآثار ) ( ١٨٦/٢ ) كتاب مشامك العج بهاب الصلاة للطواف بعد الصبح و بعد العصر و العبيدي ( ٢٢٥/١ ) رقب ( ۵۶۱ ) و ایس خسزیستهٔ ( ۲۲۲/۲ ) رفسه ( ۱۲۸۰ ) و ایس حبسان ( ۲۲۲–میوارد ) و ایسو پیعلی ( ۲۹۰/۱۴ )رفته ( ۲۲۹۲ ) و البیریقی ( ۲۹۱/۲ ) و الـدارمي ( ٧٠/٢ ) كتاب البناسك بباب الطواف في غير وفت الصلاة من طريق سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله بن باباء عن جبير بن مطعم "به- وقال العاكم: صعبح على ترط مسلم" و له بخرجاه ووافقه الذهبي- و قال الترمذي: حديث حسن صعبح" و قدرواه عبسد الله بن ابي نجيح عن عبد الله بن باباه ابضا- و صعمه ابن خزيمة و ابن حبان- و الطريق الذي اشاره اليه الترمذي—و هو طريق ابن ابسي تسجيسح عن ابن بنابناه " اخرجه احسد ( ٨٢/٤ )؛ والبيسيقي ( ١١٠/٥ )؛ و ابن حيثان ( ١٥٤١ –الاحسنان )؛ من طريق ابن اسعاق عن عيد الله بن ابس سجیح عن عبد الله بن باباه به- و اخرجه ۲عبد الرزاق ( ۱۱/۵ ) رقم ( ۹۰۰۱ ) و احبد ( ۸۴/۱ ) و ابن خزیسهٔ رقم ( ۱۴۸۰ ) من طسیق ابن جسريج عن ابسي السزبيسر؛ به- ودوي هذا الحديث مرسلاً : اخرجه التسافي في ( مستنده ) ( ٥٨/١ ) كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة وحدث ( ۱۷۲ ) عن عطاء مرسلاً -

# راويان حديث كانعارف:

طريت الله عَدَّانَا الْحَسَنُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ سَعِيْدٍ الرُّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا ابُوُ عَوَانَةَ آخُمَدُ بُنُ آبِي مَعُشَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ 1550 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ سَعِيْدٍ الرُّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا ابُو عَوَانَةَ آخُمَدُ بُنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ الرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا مَعُقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا مَعُقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّهُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا مَعُقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَبْدِ مَنَافٍ الآلا لاَ تَمُنَعُولُ آحَدًا صَلَى عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ آيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيُلٍ او نَهَادٍ . وَسَلَّمَ عَبْدِ مَنَافٍ الآلا لاَ تَمُنَعُولُ آحَدًا صَلَى عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ آيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيُلٍ او نَهَادٍ .

وسلم) یا بینی عبید سات اور دارا تم سن نبی اکرم مَلَّاتِیْ نے بیہ بات ارشاد فر مالی: اے بنوعبد مناف! خبر دارا تم سی بھی کھی کھی حضرت جابر دلی تفظیر بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلَّاتِیْ نے بیہ بات ارشاد فر مالی: اے بنوعبد مناف! خبر دار! تم سی بھی فقت ہو۔ فخص کو اس بیت اللہ کے پاس نماز اداکرنے ہے نہ روکنا' خواہ رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو۔

الْحَقَّابِ النَّفَقِفِي حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحَاقَ الْمَوْوَذِيُّ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عَمْرٍ و الرَّبَالِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحَاقَ الْمَوْوَذِيُّ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عَمْرٍ و الرَّبَالِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْوَقَى حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْوَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْوَقَى الرَّبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْوَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا آحَدًا يَطُوفُ بِهِذَا الْبَيْتِ آيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيُلٍ أَوْ نَهَادٍ • مَنْ عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

سے مصرت جابر طالقنو 'نبی اکرم سائنڈو کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: اے بنوعبد مناف! تم کسی بھی شخص کواس بیت اللہ کا طواف کرنے سے ندروکنا'خواہ رات یا دن کا جو بھی وقت ہو۔

وَالَى رَصِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْحَافِظُ اَحْمَدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهُ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلْهُ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالهُ اللهُ ال

سیس رہ ہیں۔ ﷺ نافع بن جبیرا ہے والد کے حوالے ہے نبی اکرم مٹائیڈ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: اے بنوعبد مناف! تم ایسے کسی شخص کومنع نہ کرنا جواس بیت اللہ کے پاس نماز اداکر رہا ہو خواہ رات یا دن کا جوبھی وقت ہو۔ یہ ہے۔

إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ .

کھ کے کہا ہے باب کرتے ہیں مضرت ابوذر عفاری والفئ کم کمرمہ تشریف لائے تو اُنہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا جو شخص مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے ہے واقف ہے کیکن جو مجھے نہیں جانتا (تو وہ جان لے) میں جندب (ہوں اور میری کنیت) ابوذر ہے میں نے نبی اکرم مَا اُلَّا اُلِمَا کو بیہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: فجر کی نماز کے بعد ہے لے کرسورج نکلنے تک کوئی (نفل) نماز ادانہیں کی جاسکتی اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کرسورج غروب ہونے تک کوئی (نفل) نماز ادانہیں کی جاسکتی البتہ مکہ کا تھم مختلف ہے البتہ مکہ کا تھم مختلف ہے۔

# راويان حديث كا تعارف:

عبداللہ بن مول بن وہب اللہ مخزومی، و مکی، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ حدیث، یہ رادیوں کے ساتویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 160 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''(القریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۵۵۰) (۳۲۷۳)۔

حید بن قیس کی اعرج ، ابوصفوان قاری ، لیس به باس ، به راویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال
 میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب'' از حافظ ابن حجرعسقلانی (۱۲۰۳)۔

قیس بن سعد بن عباد ق ،خزر جی انصاری ،صحابی جلیل ، ان کا انتقال 60 ھیں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: 'التقریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۱۲۸/۲)۔

صبدالله بن احمد بن ذکریا بن حارث، کمی ، ابویجیٰ بن ابی مسرۃ ، قال ابن ابی حاتم : کتبت عند بمکۃ ، ومحلّه صدق – ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: جرح وتعدیل (٦/٥) تنبیۃ : فی ط: ابی مسرۃ ۔

صفاد بن یخی بن صفوان سلمی ، ابومحد کونی ، نزیل مکة ، علم حدیث کے ماہرین نے انہیں ''صدوق'' قرار دیا ہے۔ رمی بالا رجاء ، وهومن کبار شیوخ بخاری ، یہ راو بول کے نوویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 213ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ''القریب''از حافظ ابن حجر عسقلانی (۳۰۳) (۱۷۷۲)۔

1554 حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي مَسَرَّةَ حَدَّنَا حَلَّا اللهِ بُنُ الْحَمَدَ بُنِ الْمُعْمِ اللهُ سَمِعَ بُنُ اللهِ مُنْ اللهِ الْوَهَابِ بُنُ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ حَدَّثِنِي نَافِعُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمِ اللهُ سَمِعَ بُنُ اللهِ مَعُن رَسُولَ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا تَمْنَعُنَّ مُصَلِّمًا عِنْدَ هَنَدَ الْبَيْتِ فِي سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلِ اَوْ نَهَارٍ.

الْهُ حَادِينٌ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَا بَنِي عَبُدِ مَنَافٍ يَا يَنِي هَاشِمٍ إِنْ وُلِيتُمُ هَلَا الْاَمْرَ يَوْمًا فَلَا تَمْنَعُنَّ طَائِفًا بِهِ ذَا الْبَيْتِ آوُ مُصَلِّيًا آئَ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ آوُ نَهَادٍ .

کی کہ ایک بن جیرا ہے والد کے حوالے ہے اپنے دادا کا یہ بیان کرتے ہیں' نبی اکرم مُلَا اَیْمِ نے یہ بات ارشاد فرما لکی ہے: اے بنوعبر مناف! اے بنو ہاشم! جب یہ معاملہ تمہارے اختیار میں ہوتو تم اس گھر کا طواف کرنے والے کسی شخص (اوراس کے باس) نماز اداکرنے والے کسی بھی شخص کو (طواف کرنے یا نماز اداکرنے) سے ہرگز نہ روکنا' خواہ رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو

# راويانِ حديث كاتعارف:

صدوق' قرار دیا ہے۔ ا، ان کا انتقال 340 ہے میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۸مم)۔ معروق' قرار دیا ہے۔ ا، ان کا انتقال 340 ہے میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۸مم)۔ قطن نہ ہوں تاریخ بغداد (۸مم)۔ کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۸مم)۔ کے ایک میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۸مم)۔ کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۸مم)۔

احمد بن محمد بن صاعد، ابوعباس ـ امام داقطنی فرماتے ہیں: بیتوی (متند) نہیں ہیں ـ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد (۳۵/۵) ـ

1556 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا كُرُدُوسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ مَن عَمْ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لا تَمْنَعُوا آحَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ لَيُلا أَوْ نَهَارًا.

# راويان حديث كاتعارف:

صفف بن محمر بن علیسی خشاب، قافلانی - ابوحسین بن ابی عبد الله واسطی ، لقبه کردوس - علم حدیث کے ماہرین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ بیر راویوں کے گیار ہویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 274ھ میں ہوا۔ ان کے مزید حالات کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو:''التقریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۹۹) (۲۹۹)۔

7557 حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيِّ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيِّ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيِّ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ اَبُو سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى مَعْدِهُ الطَّيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا اَحَدًّا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّى فَاِنَّهُ لاَ صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَلاصلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا عِنْدَ هاذَا الْبَيْتِ يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ .

کی کے حضرت عبداللہ بن عباس ڈلائٹو بیان کرتے ہیں 'بی اکرم مُلائٹو کے ارشاد فرمایا: اے بنوعبدالمطلب! (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اے بنوعبد مناف! اس بیت اللہ کاطواف کرنے والے (یا اسکے قریب) نماز اوا کرنے والے کس بھی شخص کوئم نہ روکنا' کیونکہ ضبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہوتی اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہوتی اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہوتی 'البتہ مکہ میں اس گھر کے پاس کا تھم مختلف ہے' (یہاں) لوگ (ان اوقات میں) طواف بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔

### راويانِ حديث كالتعارف:

رجاء بن حارث، انہوں نے مجاہد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں 'یہ ابوسعید بن عوذ ہیں۔ یکیٰ بن معین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ فضل سینانی اور ابوولید عدانی نے ان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ بیراویوں کے چھٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو: میزان (۳۰/۳)، وقال حافظ فی ''التقریب' از حافظ ابن حجر عسقلانی (۲۴۸/۱):

100۷ ذكيره الـزيسليمي مبن جهة الهصنف في ( نصب الراية ) ( 1/ 701 ) و قال: قال مساحب التنقيح : و ايو الوليد العدني كه ارله ذكرًا في ( الكني ) لا بن احبد العاكب - واما رجاء بن العارث ابو سعيد البكى : فضعفه ابن معين -